



جند 40 مند بكس نمبر 229 كراچى 74200 و فون 35895313 (021) فيكس 35802551 (021) Abdull.com (021) كنو تعادي 229 كراچى 74200 فون 35895313 (021) فيكس 4035 (021) كايتا: پوست بكس نمبر 229 كراچى 74200 و فون 35895313 (021)



بِبلشر وپروپرائٹر:عذرارسول•مقامِ اشاعت:C-53فیز ∏ایکسٹینشن ڈیفنسکمرشلایریا،مینکورنکیروڑکراچی75500 پرنٹر: جمیل حسن • مطبوعه: ابنِ حسن پرنٹنگ پریسهاکی اسٹیڈیم کر اچی



عزيزان من .....السَّلامُ عليم!

کراچی ہے اور یس احمد خان کی شمولیت''جولائی کا جاسوی حسب روایت توب مورت اور بہترین کہانیوں ہے مزین تھا۔ جولائی کامبینہ ایک طرف خوشیوں بحرا تھا وہیں اپنے ساتھ ایک المناک خبر لے کرآیا۔ مجبور و بے کسول کے برد کھ در دیش کام آنے والے عالمی شبرت یا فتہ عبدالتار اید می صاحب اس دنیاے رخصت ہو گے اور تاریخ میں اپنانام رقم کر گئے۔ ہرول نے ان کے دکھ کو مسوس کیا اور برآ کھ اظلیار ہوئی۔ انہوں نے رنگ و نسل سے میزا ہو کر ہرانیان کی انسانیت کے تاتے خدمت کی اور حق الامکان اس کے دروکا عادا کیا۔ رہتی وٹیا تک ان کانام قائم ودائم رہے گا۔اللہ تعالی ان کواپنے جوار رحمت میں جکہ دے آئیں ۔ چکتی تکتہ چکتی میں ذاتم گور جائی سرفہرست تنے سطاہر ، گزار نے بھی تبصرہ جامع انداز میں لکھا، بہن طاہر ، گخزار و نیاجی انسان کی زندگی شن المیے زیادہ ہیں خوشیوں کے لیے تم ہیں۔ ہر حال میں زندہ ول رہنے والا انسان خوش قسست ہے۔ کہانیوں میں انتج ا تبال کی چہرہ در چہرہ اچھی کہانی تھی جس نے اچھا تا ٹر دیا۔افسوش انسان حرص وہوں میں اندھابن جا تا ہے۔دولت کی چیک دیک اس کوخونی رشتوں کامجی وحمن بنا ویتی ہے۔جس طرح طاہر سلمان نے کیا کہ تونی رشتوں کو بھی دولت کے لیے پش پشت ڈال دیا عمرجس دولت کے نشے میں اینے کل کیے، وہ بھی بے وفا تکل اور آئتی زیور پہننا پڑا۔ یا توتی فتذیعی ٹیراٹر کہائی تھی۔ائٹرویو معصوم لڑکی بھی آہتے انداز میں تکسی کہانیاں تھیں۔ہی کے بعدا نگارے کا توجواب نہیں، بيقط مجى جا عدار دى اوركماني يزعة موت بوريت كاشائية تك محسوس ند موا- بهت خوب طاهر جاويدمنل ، مبارك با د-سار ، مرتك ان كي تحرير عمى موتے ہیں جس کی وجہ سے کی تھی کا مطلق احساس تبیں ہوتا۔ جال یہ جال پڑھنے میں مزہ آیا۔ تاک کی تلاش میں آخر کارجاسوس نے اپنی عظیمندی اور کوشٹوں سے قاتل کو تاش کرلیا۔ آوارہ کرد می کامیانی سے اپناسفر جاری رکھے ہوئے ہے۔ پلان میں ایک ٹوہر نے اپنی بوی کوآگ لگا کرفل کردیا محس بيے ك لا يج ميں \_ ينيس مو جا كول كا ثبوت جي انيس ب\_ بوليس آفيسر نے لاش دريافت كركى ، بحرم يمنس كيا جو كچه دير بيلے تك دولت كوفرج کرنے کامنظم بلان بنار ہاتھا۔ بلاعنوان بھی انچھی کہائی تھی جس میں ایک پڑوی نے دوسرے پڑوی کولل کردیا۔ دولت کے حصول کے لیے تکراتی جالا ک ے اپنابیان دینے کے یا د جود پکڑا گیا۔ مجرم کتنا چالاک کیوں ندہو، اپنی چھوٹی ک فلطی پرتھی پکڑا جاتا ہے جیسا کہ جارج فیئر کی پکڑا گیا۔ میراث مجی خوب صورت تحرير مى منظرا ما ما ين تحرير من ايك پيغام دے جاتے ہيں۔ مزاح كارتك ليے ان كى اچھوٹی تحرير كى كيابات ہے۔ آخرى مفات كى دونوں کہانیوں نے متاثر کیا۔فتنہ دلکیراور قائل مقتول دونوں عمدہ کہانیاں تھیں۔''

میانوالی ہے احسان سحر کامدمہ 'امچی باتوں اورخوشبو کاستقل شکا نائیں ہوتا، یہ ہر جکہ موجود ہوتی ہیں۔ انہیں ڈھونڈ نامشکل نیس۔ جاسوی حسب معمول وقت پر ہی ل کیا۔ امچی چیزوں کا ل جانا بہت بڑی تعت ہے اورخوش قسمت ہیں وہ جونعتوں کی قدر کرنا جائے ہیں۔ بانہوں میں جاسوی

جاسوسى دَانْجسك حر 7 اكست 2016ء

جاسوسى دائجست 1016ء

## يەشمار رپاك وسائٹى ڈاٹ كام نے پیش كيا ہے

### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈ فر ہلنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

<u> https://plus.google.com/112999726194960503629</u>

پا کسو سائٹی کو فیس بُگ پر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پا کسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس

ئبک پر رابطہ کریں۔۔۔ ہمد فیہ ہے

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے امیج پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



لودهراں ہے محمدا نعام کاشکوہ'' تمن جار ہاہ غیرعاضر رہائسی نے بھی نوٹس ٹبیس لیا۔ ( ٹبیس نہیس کئی اخبارات بیس تلاش کمشدہ کا اشتہار و یا تھا ) نہ ہی کسی نے یاد کیا۔لوگ سرے ہوئے انسان کوجلد بھول جاتے ہیں لیکن میں تو زندہ ہوں۔زندہ ہونے کے یا وجو دجلد بھول سے جلو خیر۔اس دفعہ کا لیے کی چھٹیاں جاسوی کے ساتھ امجوائے کرد ہا ہوں۔ سرورق میں ہیرو کولی کھا کر ووسری کولی سے بچتے ہوئے، حیینہ ٹائے عورت خیالی بلاؤیکاتے ہوئے سوچوں میں کم نظرا کی۔اداریہ یا کتان کے ناتص حالات پرروتانظرا یا۔منگائی ،بدامنی الل وغارت وغیرہ روز بروز برختی جارہی ہے۔اس وفعہ ذاکم علی ب پر بازی لے کئے۔صاحب کونعلیم کمل کرنے کے بعد جاسوی کا بچھے خیال آیا۔ نعمان دانش دوستوں کے تبسروں کا جائزہ لے کران کوشورے دیے تظرآئے تکیل صاحب کوانٹیں سال کے ہونے پر مبارک یاد پیش کرتے ہوئے پیافینیت کرتے ہیں کہ دوستوں کوجھی یا در کھا کرو۔معراج محبوب عمای محافت میں نے داخل ہوئے ہوائ لیے ہر چیز کو قبریں بنا کے پیش کررہے ہو۔ ملتان سے سطح وقار وضاحتی تبصر و کرتے ہوئے شفقت محمودیہ آپ کے شہر کے حالات نہیں پورے یا کتان کے حالات ناقص ہیں ۔ساری جگہ یمی حال جا بحا کوڑا کرکٹ کھلے ہوئے گٹرجس کی وجہ سے عیدوالے ون بچے گٹر میں گر کر جاں بحق ہو گیا پھر بھی کوئی کارروائی نہیں کی گئے۔ یاتی ووستوں محد سرفراز ، مرحاکل ، طاہرہ گلزار کے تبعرے بھی شاعدار تنے۔ سب سے پہلے اٹکارے پڑی، پڑھ کرمزہ آیا۔ شاہ زیب، ریان فرووں کے پاس تخف لے کر قبت تو نہ وصول کر سکے البتدریان کے دشمنوں سے قرا کران کے وائت کھٹے کر ویے۔ سجاول اور شاہ زیب نے دونوں کوچیٹروانے کے لیے جو جال چلی ناکام ہوگئی پھر بھی لگتا ہے کہ شاہ زیب ہی اس مسلے کوحل کرے گا۔ آ وارہ کرد تیزی سے جاری ہے۔ حو بلی ہے نکل کرمصیبت میں پھنتے نظرآ رہے ہیں۔ مہاراتی صاحبہ علاج کے طور پرخون استعال کرنے ہے آ وم خور بن پیٹھی۔ اگر شبری ندا تا توبیرا زند کلانہ جو تی بابا مرتا فیند دلیرولیپ ہونے کے ساتھ ساتھ سبق آموز بھی تھی۔ نبدنے دولت مے صول کے لیے ایک محبت کی پروا کک نہ کی لیکن اس کی بے وقائی نے دولت ہے ہی اس کا دل ا چاہ کردیا۔ بابراہتے انجام کو پہنچا۔ دل ہے تو بہکرنے اورانسانو پ کی خدمت ہے فہد کو گ اس کی محبت دولت کے ساتھ بی ٹل کی۔ دوسری کہانی کا ماخذ بنیا دی ضرور یات اور بے دوزگاری سے نگ آ کربرائی کارات چن لیالیکن ہوس کے مارے الوكوں كودوائى كے ذريعے مارتے ہوئے اوران كى دولت پر ہاتھ صاف كيا ليكن آخر من شايد تھى محبت ل جانے ہے توبيكر لى تھى - كامران كے ساتھ كولٹہ و در تک کی وجہ سے پکڑی گئی۔ آخریش شکاری نے خووا ہے آپ کوشکار کر کے ختم کر ڈالا۔ پہرہ در چیرہ میں دولت کے حصول کے لیے اپنے سکے بھائی کو مار و الا ۔ یا قرسلمان اوراس کا ساتھ دینے والے اپنے انجام تک بھٹا گئے ۔ چال یہ جال بیں دولت ہاتھ آنے کے باوجود ہاتھ سے نکل کی ۔ فیجر کے عہد ہے کو تھکراناخود پر کلہاڑی کاوار ثابت ہوا۔ یاتی چھوٹی کہانیاں چھے خاص ندھیں۔امیدے شرف تبولیت بخشس کے تین ماہ پہلے میں نے پچھ لطیغے بہیج تھے لیکن آب نے ٹائع نیں کے اس کی وجہ بیان کر سے ہیں۔" (جی ....غیرمعیاری)

کورگی کراچی ہے تھے خواجہ کا لوڈگریہ''جولائی کا شارہ پروقت موصول ہوا۔ سرورق سادہ لیکن بہت کچھ کہدرہا ہے۔ ایک شخص کو کی کھا کر تکلیف میں اور شاید کو لی مارنے والاسکرارہا ہے کا میاب نشانہ کلنے پروایک جیرت زوہ سینہ۔ مدیراعلیٰ کی تبینی کئے تبینی موجودہ حالات اور وا تعات کی بالکل سی عمل اور شاید کو لی مارنے والاسکرارہا ہے کا میاب نشانہ کئے جیا ہے۔ شرفا و ایواروں کے پیچھے جیب کتے ہیں اور پکر بھی اپنے کوغیر مخفوظ بچھتے ہیں۔ بیداسلا می جمہوریہ پاکستان میں اور پاکستان میں اور پاکستان میں اور پاکستان سے باہر مسلمان اپنے انتقال سے اسلام جیسے اس پہند خرجب کی تھی کررہے ہیں۔ اپنے غصے اور دلی عداوت کی بیائی مسلماتوں کے خوان سے بچھارہے ہیں۔ اسلام دھمی اور پاکستان میں اور پاکستان سے باہموں لائی کے مقاصد ہم اپنے ملک کو میں اور انگریز میں ۔ امار مقتدر۔ درمیانہ طبقہ نداروو میں ایورا کی دوطر فی تقسیم ، اردو سے دوری اورا تگریز میں ۔ آپ کا ادارہ سینس ، جاسوی اور مرکز شت وغیرہ سے اردوا دب کی جو خدمت انجام دے رہا ہے ، وہ قابل تھیں ہے۔ اس دائت

جاسوسى دائجسك ﴿ 9 اكست 2016ء

جاسوسى دائجست 3 اكست 2016ء

لودهراں ہے محدالعام کاشکوہ ' تمن جار ماہ غیرعاضرر ہاکسی نے بھی توٹس ٹبیں الیا۔ ( نہیں تہیں کئی اخبارات میں تلاش کمشدہ کا اشتہار و یا تھا ) نہ بی کسی نے یادکیا۔لوگ مرے ہوئے انسان کوجلد بھول جاتے ہیں لیکن میں تو زندہ ہوں۔زندہ ہونے کے یاد جو دجلد بھول مکتے چلوخیر۔اس دفعہ کالج کی چنٹیاں جاہوی کے ساتھ انجوائے کررہا ہوں۔ سرورق میں ہیرو کولی کھا کر دوسری کولی سے بچتے ہوئے، حید یا تپ عورت خیالی پاؤیکاتے ہوئے سوچوں میں مخم نظر آئی۔اداریہ یا کستان کے باقص حالات برروتانظر آیا۔مہنگائی،بدامنی قبل دخارت وغیرہ روز برون برختی جارہی ہے۔اس دفعہ ذا کم علی سب پر بازی لے مجے۔صاحب کو تعلیم عمل کرنے کے بعد جاسوی کا مجھے خیال آیا۔ نعمان دانش دوستوں کے تیمروں کا جائزہ لے کران کومشورے دیے نظرات علیل صاحب کوائیس سال کے ہونے پر مبارک یا دہیں کرتے ہوئے پیشیحت کرتے ہیں کہ دوستوں کو بھی یا در کھا کرو۔معراج محبوب عمای صحافت میں سے داخل ہوئے ہواس کیے ہر چیز کوجریں بنا کے پیش کردہے ہو۔ ملتان سے شیخ وقار وضاحتی تبعر وکرتے ہوئے شفقت محمود میآ پ کے شہر کے حالات نہیں پورے یا کستان کے حالات ناتص ہیں۔ساری جگہ یہی حال جابجا کوڑا کرکٹ کھلے ہوئے گٹرجس کی وجہ سے عیدوالے دن بچے گٹر میں گر کرجاں بحق ہو کیا پھر بھی کوئی کارروائی تبیں کی گئے۔ باتی دوستوں محرسر فراز، مرحاکل، طاہر و گھزار کے تبیرے بھی شاندار تھے۔ ب سے پہلے اٹکارے پڑھی، پڑھ کرمزہ آیا۔ شاہ زیب،ریان فردوس کے پاس تحضہ لے کر قیت تو نہ وصول کر سکے البتدریان کے دشمنوں سے ظرا کران کے دانت کھنے کر دیے۔ جاول اور شاہ زیب نے دونوں کو چیزوانے کے لیے جو جال چلی تا کام ہوگئ چر جی لگتا ہے کہ شاہ زیب بی اس سے کومل کرے گا۔ آوارہ کرو تیزی ہے جاری ہے۔ حویلی ہے فکل کرمصیبت میں پہنتے نظر آ رہے ہیں۔مہاراتی صاحبہ علاج کےطور پرخون استعمال کرنے ہے آ وم خور بن بیٹھی۔اگر شری ندا یا تورداز ند کلاند جو کی بابامرتا فتر ولیر دلیب بونے کے ساتھ ساتھ ساتھ سبق آموز بھی تھی۔ فبدنے دولت سے حصول کے لیے ایتی مجت کی پروا تک نہ کی لیکن اس کی بے وفائل نے دولت سے ہی اس کا دل اچاٹ کرویا۔ پاہراہے اتجام کو پہنچا۔ دل سے تو بہ کرنے اور انسانویں کی خدمت سے فہد کو آ اس کی محبت دولت کے ساتھ ہی لگئی۔ دوسری کہانی کا ماخذ بنیا دی ضروریات اور بے روزگاری سے تنگ آ کربرائی کا راستہن کیا لیکن ہوس کے مارے 🌓 او کوں کودوائی کے ذریعے مارتے ہوئے اوران کی دولت پر ہاتھ صاف کیا لیکن آخر میں شاید کی محبت ال جانے سے توبیر کی تھی۔ کامران کے ساتھ کولڈ آ ورتك كى وجدے يكرى كى \_آخر ميں شكارى نے خودائے آپ كوشكاركر كے فتم كرؤالا۔ جيره در جيره ميں دولت كے حصول كے ليے اپنے سكے بمائى كو مار ڈ الا۔ باقر سلمان اوراس کاساتھ دینے والے اپنے اشجام تک مجائے گئے۔ جال بیر حال میں دولت ہاتھ آنے کے باوجود ہاتھ سے نکل کئی۔ فیجر کے عہدے کو مکرانا خود پر کلہاڑی کاوار ثابت ہوا۔ ماتی چھوٹی کہاٹیاں کھے خاص ترقیں ۔ امیدے شرق قبولیت بخش کے تین ماہ پہلے میں نے کی لطیفے بینے تھے لین آب نے شاقع نہیں کیے اس کی وجہ بیان کر سکتے ہیں۔" (جی .....غیرمعیاری)

کودگی کراچی ہے مجھ خواجہ کالوڈ کلریہ' جولائی کا شارہ پروقت موصول ہوا۔ سرورق ساوہ لیکن بہت کچھ کہدرہا ہے۔ آیک مخض کو لی کھا کر تکلیف میں اور شاید کو لی مارتے والاسکرارہا ہے کامیاب نشانہ لکنے پر ایک جیرت زوہ حسینہ۔ مدیراعلٰی کی جینی کئت بیٹنی سوجودہ حالات اور واقعات کی ہالک بیج عکائی گئی ہے۔ اس وقت عدم برواشت انتہا کو بی چی چیا ہے۔ شرفا و بواروں کے بیچھے جیب کئے ہیں اور پھر بھی اپنے کوغیر محفوظ بچھتے ہیں۔ بداسلامی جمہوریہ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر مسلمان اپنے اعمال سے اسلام جیسے امن پہند نہ بب کی فئی کررہے ہیں۔ اپنے غصے اور دلی عداوت کی بیاس مسلمانوں کے خون سے بچھارہے ہیں۔ اسلام دہمن لائی کے مقاصدہ م اپنے ہاتھوں پورے کردہے ہیں۔ ہمارے ملک کی س جس نے آ گے اپنے ملک کو چلانا ہے۔ تعلیم و تربیت سے بے بہرہ ہورہے ہیں۔ درس گاہوں کی ورطر فہ تعسیم ، اردو سے دوری اورا آگر پڑھتر م اور مقتدر۔ درمیانہ طبقہ نداروو میں پورا کامل نہ اگر پڑی میں۔ آپ کا ادارہ سسمینس ، جاسوی اورسرگزشت وغیرہ سے اردوا و سب کی جوخدمت انجام دے دہاہے ، وہ قائلی تحسین ہے۔ اس وقت

جاسوسى دائجست ٧٥١٦ء

جوڈ پریش مینشن اور بے کلی کی زعد کی ہے۔ بید انجسٹ اس کو بہت حد تک کم کردیتے ہیں، میں خود اب ریٹا ٹرمشٹ کی زعد کی گز ارد ہا ہوں۔ پہلے بے بتاہ معروفیت میں ڈانجسٹ پڑھنے کا وفت ہی نہیں تھا۔اب فرصت ہے،آپ کے تینول ڈانجسٹ جاٹ جاتا ہوں۔ یقینا اس سے بہترین وقت گزرتا ہے۔ میدیر ماں باب نے اسے تمام بچ س کومصنوی ہتھیار فرید کردیے۔ سناتھا کہ یابندی ہے مرکھے عام تھرے والی پستول، کلافتکوف اورجدید ہتھیاروں کی نقل برہے کے ماتھ میں دیکھی جوایک دوسرے پر چروں کی بارش کررہے تھے جس کی وجہے بہت کوفت اور مالی نقصان بھی ہوا۔ یہ استدہ کے جرموں کی ایک نسل دہشت گردی کی تربیت لے رہے ہیں۔خداراان کورہ کنے کی کوئی تدبیر کریں اور تعلیمی سر گرمیوں کی طرف ان کارخ موڑیں۔ دوستوں کی 🛊 خطوط کی مخفل کامبی ابتا ایک مزہ ہے۔ محقیمیٹی یا تھی،عمدہ تبعرے اور شکایتیں جیل ہے خطوط لکھنے والے دوستوں کی اللہ مشکل آسان کرے اور معاتی دے۔معراج محبوب،مرحاکل،طاہرہ گزار،اورلیں احمدخان کے تیمرے قصوصی طور پراہتھے گئے۔ چہرہ در چہرہ، ایج اتبال کی اس شارے کی مہلی ہی کہانی بہت عمدہ اور دلچسپ کی ۔ کہانی طویل اور جدو جہد سے بھر پورٹی ۔ اتن دلچسپ تحریر ہے کداس کی طوالت بھی مزے دار کی۔ دولت کی ہوس، جرائم کی ونیاشی لے جاتی ہے اور صرف برباوی اور موت کا پیغام کے کر آتی ہے۔ یہ کہائی تھیجت آمیز مجی ہے۔ انگارے کی یہ قسط بھی حسب معمول بہت دلچیپ رہی۔ طاہر جاوید منتل کے قلم میں بے بناہ طاقت ہے۔ مجرموں ، کینکسفر وں ، طاقتور درعدوں ، ظالم زمیندار ، رشوت خوراور آ دم خور عبد یداروں کا ایک جال جس میں بھنسا ایک عظیم اوا کا محف کی جدو جہد۔ ہر قدم پر موت اور خون کے پیاے افرادے مکراؤ۔ ایک ایسا ہیرو جوسب سے مکرانے پر تیار، کہیں وہ 007 کا جاسوس، کہیں پہلوان ، کہیں محبوب ، قدم قدم سنن موٹ نے اس کہانی کو اتنا جاندار بنا دیا ہے اور مصنف کا ایساعمرہ طرز تحریر کے منظر کی تبدیلی کواپیا اچا تک اور چا بکدی ہے موڑ ویتا، آفرین۔ آوارہ گرو، دوسری قسط وار کھائی۔ ریجی ایک گرعزم اور جست والے مخص کے کروار کوزندہ ا جادید بنادیا ہے بہ شہز اداحمہ خان ، بجرموں سے جرائم پیشر گینگ ہندوستان کے اور بیودیوں کی مسلم کش تنظیموں سے تبروآ زیاد کھائی دیتے ہیں۔ کہیں فولا د ا کی طرح مضبوط ،کہیں ول کے ٹرم گوشہ کے درو سے آنسو بہانے والا۔اشخے موڑ ،اشخے مظالم اور محرومیوں کےساتھ پنجیلزانا ،اس کہائی کواتنا دلچیپ ﴿ بنا تا ہے کہ پیڑھنے والا و نیا ہے بے خبر ہو کر پیڑھتا ہی جاتا ہے ۔ کہیں رکنے کو دل ٹبیں چاہتا یہ مصنف کوخراج تحسین ۔ یا قوتی فیشدا در انٹرویو، بید دونوں [ کہانیاں کوئی بہت جا ندار نہیں تھیں \_مصوم لڑگی ، جال ہو جال ، قاتل کی تلاش ، اچھی کہانیاں تھیں ۔ نسیحت آمیز ، بددیانتی اور اس کے نتائج ، مجرموں کی م حاش ، ذیانت کی جنگ ، بیسب کھان کہانیوں میں نظر آیا۔ بان ، دولت کی ہوئی کی ایک اور کہانی ۔ انشورنس کی رقم کے لیے بیوی اور کھر جلاڈ الا۔ ہر طرح سے بے واغ بلان مکیکن قدرت نے سارے بلان پر یانی پھیردیا۔ایک موبائل فون چیسی معمولی چیز نے سارا بلان خاک ش طار یا۔ایک چونکا دیے والی کہائی۔ بلاعنوان، ایک بڑوی کا صداور بدنیت رویہ جوایک بوڑھی عورت کےسر ماٹیرحیات کوچے اگراس کامل بھی کرویتا ہے کیلن ایک ذہین مراغ رساں کی باریک بیخ فورا مجرم کواس کے بیان کی روشی میں مجڑ لیما ایک اچھی اور مجھنے والی کہانی۔ میراث،منظرامام کی شاہ کار واستان، یہتے ہی منفرداور امچوتا شاہکار۔عام روش کی کہانیوں ہے بالکل ہٹ کر چھوٹی ی کہانی۔ آیک شرارت سو بی مجبی سازش ایک نفسیاتی صخصیت کے ساتھ لیکن انجام ایسا جرت انگیز جواس شرارت سے ایک محف کا تفسیاتی علاج بن کمیا اور زندگی بھرکی کوفت اور نفرت کومجت میں تبدیل کر دینے والی ایک مجیب واستان ۔ فتنہ ولکیر، ایک ولکش کہانی ۔ دولت کی ہوس ایک کے بعد ایک تجرم منظرعام پرآتا گیا۔ کہانی کے انجام تک بہت مسیلس ۔ ایک مجرم سد حرجاتا ے اور منزل پالیتا ہے۔ ایک ہدرد بنے والامجرم لکتا ہے اور سزایا تا ہے ۔ کہائی کاسکسل اور مخیل مہت عمدہ ۔ قاتل مقتول ءایک انتہائی مجبور اور بے مس لڑک کی داستان جس کی بزار کوششوں ہے بھی عزت کی روٹی نہیں ل عتی۔ ہمارے معاشرے کے درندوں ادر مکر وہ لوگ جن گوووذ بین لڑ کیوں کی متصوبہ بندی نے معاشرے کی سفائی انتہائی جالا کی سے کی۔ ایک لڑکی کواس کے لیے این عزت اور عصمت کا جناز و ثکالتا پڑتا ہے۔ اس کو بحرم کے بجائے ﴿ اعزاز ملنا جاہیے تھا مکر آخروہ سزاے بچنے اور بہت سول کی عزت کا جنازہ ٹکالنے کے بجائے موت کو ملکے لگا گئی ہے۔معاشرے کے چیرے پرایک ﴿ زِيروست طمانحيه أيك لرز و دين والي كهاني -"

جاسوسى دائجست 10 كاكست 2016ء

كراجى بےرضوان تنولى كريروى كى خوش بخق "عيدى بركيف ساعتوں بي ساون رئت كى رس بعرى، رنگ بعرى رم جم برى بعوار نے خوابیدہ یا دوں کے دریجے واکیے توصفح قرطاس نے سینہ عاضر کیا پھر جاہت کی روشائی سے قلم کو تن کی جراُت نصیب ہوئی۔ سرورق کی نصف رخی مطرب کی ا کلاناں کے اور محطاب، مجراری نین کوص لطیف کے قریفتہ خیالوں نے متی میں جو ما، پشت یہ کولی کا تمغہ سجائے ، ڈنؤ تک سے وانت چکائے سرور ق اسنف کر عت نے رتک میں بھنگ ڈالا۔ زیرویٹازیر ویٹانی روسٹن شاک کے دعویدار تھیل بھی چھوڑ کے طیابہ بجائے تاک، دنا دھن، تاک .....زم تو، پُرتپاک المقیس خان آپ کی خواہش ہے محفل ست رتک میں حاضر کستوری لگا کے .....تیسر سے نمبر پر فائز جمکتے ، پھڑ کتے اسلام آبادی کی اناب شاپ سر پر سے گزر گئے۔ لالا تیمرا قبال حسن اور ناز کی لازم و مزوم ہم تو سرور تی کی حید کے درش کر کے شفایاتے ہیں۔ساترانہ مخصیت کے پیکراحسان محر نے قیس کی ساز شیوں پر ہاتھ رکھ کرمخنل میں تعلیل مجاوی ہے۔ مرحاکل کا گل رنگ تبسرہ آتھھوں کوتر اوٹ دے گیا۔ ماشاء اللہ وڈے یا جی اسے کیا ٹی وسیانی ہو گئے کے سوکا کر بتاویتے ہیں تبعرہ میل ہے ، فی میل یاای کیل۔ جو ہدری ٹھرسرفراز و بنگ اعماز میں جھا گئے کمتوری نگا کے۔ طاہرہ گلزار کے تبعرے کی تعریف کرنا سورج کو چراغ دکھانے کے متر اوف نام پاسٹن توناری، چوہدری عاصم،عمران جونانی، قاسم رصان، رانا حبیب الرحمان ، یوسف ساتول کی کی محسوس ہوئی ۔نعمان دانش، ادریس اتھ خان،عبدالبیاررومی،معراج محبوب عمای ،شیخ وقار، بشیرساتی،سیاد خان،شفقت محبودعمدہ تبسرہ نکاری کے ساتھ تمایاں رہے۔ا تکارے کی خاطر جب جاسوی ہے تو ٹا بندھن جوڑا تب وہم و کمان ٹیں بھی نہیں تھا۔طاہرہ گلزار کی فرماکش پرمغل اعظم رضوان ٹی ( تنولی ) کا کرداروے کرانگارے کومیرے لیے یادگار بتا ہے ہر پرائز دیں گے۔ (جاسوی ،طاہرہ گلزار مغل اعظم شکریہ ) مشفق دمہر بان ،عاجزی انکساری کے پکر ہردلعزیز مصنف ڈاکٹرعبدالرب بھٹی کے بےمثال قلم کی شاہکارتحریر آ دارہ گردشا ندارا ٹھان کےساتھ تھھرے جوبن پرآ چک کستوری لگا کے۔لکھاری وہ جس کے قلم کا جادو قاری کے سرچڑھ کے بولے۔ابتدائی منحات پر جادو جگاتی تحریرانے اتبال کی چرو در چیرہ،انسانی رویوں کی عکاس کہائی۔ پجھاؤگ دولت کے لائج میں خونی رشتوں کو بھی یا مال کردیتے ہیں جیسے طاہر سلمان اور اس کی ہوی نے کیا جبکہ پرویز جیسے بمدروم منظوش بھی موجود ایسے لوگوں کے وم ہے دنیا قائم ہے کمتوری لگا کے .....ان تمن تھار پر کے ساتھ جاسوی اختام پذیر ہوا ..... وقت کی قلت کے باعث میں صرف تسط واراور ابتدائی تحریر تك محدود مول امد يرجورى دركز ركا جائ كاي

خیال ہاں ماہ کے لیے اتنائی کانی ہے فرق ندہواتو اسکے ماہ مزیدخوراک دی جائے گی۔" (شکریہ سیمریانی)

یر بلیا نوالی ہے علی رحمان کی واپسی'' آج ایک سال کے بعد محفل علی حاضری دے رہا ہوں۔اس کی وجہ دا داایواور کزن کا انتقال تھا۔امید بخوش آمدید کہا جائے گا۔ (یقینا) جاسوی کے ساتھ میر اتعلق 4 جاریرانا ہے۔ آج بھی وہی جوش ہے جو جارسال پہلے تھا۔ جولائی 2016 و کا شارہ 7 کو لما مرورق نہایت عمدہ اور ذاکر انکل کی محت کا منہ بول شوت تھا۔ لڑکی سائٹر بوزے اپنے جبرے کوٹما یا ل کر رہی تھی۔ اس کے بعد خطوں کی محفل کی طرف بڑھے تو راجن پورے واکم علی خان کری ا و ل … پر براجمان تھے۔ بینهایت اچھاتبھرہ تھا۔ نعمان دائش کی دائش مندانہ ہاتوں نے کافی متاثر کیا۔ول کیا خود بایابن جاؤں ہاہا۔سید تکلیل کاظمی آپ کواپٹی سائگرہ مبارک ہو۔اس کےعلاوہ شکفتہ یا تی وغیرہ کی یاتوں میں نہ آئیں۔ آپ یا قاعد کی ے حاضری ویں کیونکہ آپ کاتبر ونہایت جا عدار ہوتا ہے۔ ادر لیں احمد خان ، ش آپ کی بات سے متعق ہوں کرحمی وہوں میں انسان کور شحتے نظر نیس آتے سے واحد خان آپ خط کی کامیاب کوشش کریں تا کام نیس ۔انٹدآپ کوجلد از جلد رہائی دے۔مرحاکل آپ کاتبر و نہایت جا تداراورول کوموہ لینے والاتھا۔ پٹاورے طاہر و گزار آئی نہایت طویل تیمرہ لے کرحاضرتھیں۔اور بات پات پرہنس رہی تھیں۔ خیرنہایت ہی انچھاتیمرہ تھا مبار کال۔ 7 پلیئر یا ہر متے کراؤ نڈے۔اب آتے ہیں طاہر جاوید مغل کی انگارے کی طرف جونہایت تیز تھی کہانی کا ٹیمیونہایت تیز تھا۔اس کےعلاوہ ہماری ول کی دھڑکن تہیں۔ پیقسط مار دھاڑے بھر پورتھی۔انیق کاشاہ زیب کو ملنا پالکل ایسالگا جیسے تا دان میں زرین گل استاد جہانی کو ملاتھا۔ سجاد ل وغیرہ کاسفر کرنا اچھامحسوس ہوا جسے ہم خودسفر کررہے ہوں۔وڈے صاحب کی معلو مات اوراس کا کردار اچھالگا۔جاناں کود کچھ کرسروج عرف ارجند باتو کی یاد آخمی ۔ کمانڈ رخالد شاہ ے قبل ہونے کا انسوس ہوا۔لیکن اس کے ساتھ سجاول اور شاہی کیاڑ ائی پندآئی۔ سجاول کود کیچے کرفشکر بھارتی کی یادآ گئی۔ بھی بات ہے کہ فشکر فشکر احسیادلن ا وویارہ طاہرانکل پیدائیں کر سے تیرمیارک ہوائی خوب صورت قبط لکتے برے می نے تاوان پر می نہایت جا مراد می انگل طاہرے کر ارش ہے کہوہ اس کہانی کولمی کریں جیسی تا وان کوکیا تھا۔اس کے بعد تیز رفار کہانی آ وارہ کر دیڑی۔ نہایت ٹرانز قلم تھاڈ اکٹر عبدالرب بھٹی کا۔مہاراتی کا کردارخوفناک تفاشكر بي بيج محية شبزى لوك عابده كاجل من جانا نهايت وكدوالي بات تحي اوركينے چندر ناتھ اوركو بارا كاحمله كر كے سوشيلا كوكن يوائنك برليما و كدوالي بات تمي - پهلامرورق بکواس تونبیر بس نارل تھا۔ دوسرانوري کا کر دارنہایت د کھوالا تھا۔ پڑھ کر آ تکھیں ہیگ کئیں۔"

کراچی ہے محمدا قبال کا فکوہ ''جولائی کا جاسوی حسب روایت خوب صورت ٹائنل اور عمدہ کہانیوں سے مزین تعااور عبدے پہلے ملنے کی خوشی کیا بیان کریں کہ اس کے سیار ے عید کی چھٹیاں اچھی گزرکش اور ہم ڈامجسٹ کا مطالعہ جلد کرنے کے یاعث اس امید پر خطاکھ رے بیں کہ وقت پراوارے کوموصول ہوجائے گا ،وقت کی کی کے باعث خط لکھنے اور پوسٹ کرنے میں ویر ،وحاتی ہے جس کے باعث بھی بلیک اسٹ میں جگہ کتی ہے اور بھی وہاں بھی جكه بنائے میں كامياب نيس ہوياتے بس طرح ياكستان كى كركٹ نيم اين كاركروكى ميل تسلسل نيس ركھتى اى طرح ہم محى وقت يرخط ارسال نيس كر یاتے الیکن اس کے یا وجودمحقل کے دوستوں سے محکوہ ہے کہ ہماری طویل غیر حاضری پرایک، دو دوستوں کے علاوہ کسی نے یا دند کیا۔ بہر حال حالات کی کتم ظریفی ہے کہ ہماری طرح ووستوں کے پاس مجمی ہمیں یا وکرنے کے لیے دو بول نہیں تھے۔ رسالہ لینے کی جہاں خوشی افجوائے کی وہیں پاکستان کی بہت نا موراور قائل قدر شخصیت عبدالستار ایدی کی وفات نے بلا کر رکھ دیا۔ ان کی ضدیات کوجنتا بھی سراہا جائے کم ہے، شروع سے لے کرزندگی کے آخری ایام تک ان کی زندگی غریبوں ،اور حالات کے ستائے ہوئے انسانوں کے لیے جبدِ مسلسل رہی ،اور انہوں نے انسانیت کی خدست کرتے ہوئے اپنی زندگی کتے اردی جبکہ پاکستان کی اعلیٰ قیادت نے ان ہے کوئی سبق حاصل نہیں کیا۔ بس ان کے انتقال کے بعد قبر می اعزاز کے ساتھ ان کی آخری رسویات ادا کر وی کئیں کمی کوتو فیق تیں ہوئی کہ ان مے مشن کوآ مے بڑھانے میں اپنا کروار اوا کرتے ہوئے ان کے اوارے کومزید مہولیات دیے کا اعلان کرتے ، آئییں اراضی دی جاتیں کہ ان کے لواحثین ان اراضی پر مزید سردخائے بتواتے ،اسپتال قائم کرتے یا جوان کی ضرور پایت ہوتیں ویسے استعال کرتے تو ر یادہ بہتر ہوتا۔اللہ تعالی ان کی سغفرے قر مائے اور جنت میں اعلی ورجات ،ان کے لواحقین کومبرجیل عطافر مائے۔ساتھ ہی امجد قرید ساہری کے لیے بھی وعا کو ہیں کہ اللہ تعالی انہیں جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا کرے، اوران کے قاتلوں کوعبر تناک انجام تک پہنچائے جنہوں نے ایک نیک اور بےضرر انسان کو یوں بے دردی ہے مارد یا جوساری دنیامی یا کتان کا نام روش کرر ہاتھا۔ اپنی محفل میں پینچ تو ذا کم کور جانی کوسرفہرست یایا مہارک ہوجناب کو مرحاکل کاطویل تبعرہ اچھالگا، قیصرا قبال بھی طویل عرصے بعد نظر آئے ، طاہرہ گلزار کا تبعرہ پہند آیا۔ نعمان دائش، سید تکلیل حسین کالمی ، ادریس کی کاوشیں بھی اچھی کلیں۔اس کےعلاوہ کہانیوں میں میراث،فتندوللیراور قائل متنول اچھی کہانیاں تھیں ۔اپنی فیورٹ کہانی انگارے کی کیابات کریں کہ ڈ انجے سے لئے کے بعد مبرنہیں ہوتا کہ ایک ہی نشست میں سب نے پہلے ای سے دو، دو ہاتھ کر لیے جائیں ۔کہانی کا ثیجو بہت جائدار، شاعدار رہا، شاہ زیب اور سجاول کیلا ائی نے بھی خوب رنگ جمایا، شاہ زیب کوسیر اور سواسیر کامزہ آعمیالیکن وہ نفسیاتی طور پر سجاول پر معاوی ہو گیا جس کا قائدہ شاہ زیب آ کے چل کر بھر پورطریقے ہے افعائے گا ۔ ساتھ ہی اثبت کی لمبی غیر حاضری کے بعدشاہ زیب سے اس کا ملنا مزہ دے کیا۔ آئندہ قسط کا انتظار کرنا مشکل ہوجا تاہے۔اس کے بعدعبدالرب بھٹی صاحب کی آوارہ گروہے نبرد آ زما ہوئے کیونکہ شہزی بھی دیارغیر میں اپنے وشمنول چندرنا تھ اور کو ہاراہے بھر بور طریقے سے نیرو آ زباہے اور دشمنوں کے دانت کھٹے کرر ہاہے۔اس کے بعیدانگا اقبال کی چرہ ور چرہ سے لطف اندوز ہوئے ،عمدہ تحریر تھی۔مظرامام صاحب کی میراث بہت اچھی تحریر تھی ۔ ملیم فاروقی نے فتندولکیرعد دائداز میں کسی۔ "

ان قار کین کے اسائے گرای جن کے بحیت ناسے شامل اشاعت نہ ہو تکے۔ کاشف عزیز ،کوئری حرامتی ر، لاہور۔انصار احمد ، کراچی ۔عائشہ اخیل ،حیدر آباد۔جنیدخان ، پشاور۔سائرہ اساعیل ،کراچی

جاسوسى دانجست 12 كاكست 2016ء

خطهٔ زمین پر پاکستان گا قیام ایک ائل حقیقت ہے... جسے بعض کینه پروردل سے قبول کرنے پر تیار نہیں... پاکستان اور ہمسایہ ملک بھارت کے درمیان آزادی سے اب تک شدید اختلافات رہے ہیں . . . سیاست . . . ادب اور فنون . . . روز مره زندگی... غرض کئی محاذوں پر کئی صورتوں میں تعمیر اور تخریب... انسان دوستی اور انسان دشمتی کی یه چپقلش جاری ہے… ہماری اس کشیمکش اور محاذآر آئی سے وبي طاقتيں فائدہ اٹھاتی ہیں جو امنِ عالم اور انسانی برادری کی دوستی اور یگانگت کو پسکند نہیں کرتیں... ہندوستان آورپاکستان کے درمیان روز اول سے کشیدگی اور تنائو کی کیفیت برقرار ہے . . . جنگی جنون میں مبتلا بھارت کئی محاذوں پر شکست کھا چکا ہے۔۔۔ اور ہمیں زک پہنچا چکا ہے... افواج پاکستان کے جانبازوں کی ان تھک محنت... جرأت ... شبجاعت پر مربوط كهاني ... دشمن كي سرحدوں میں داخل ہونے والے ایک فوجی جوان کی جدوجهد... وه اپني پاک سرزمين کو چهونا چاېتا تها... اسے کسی طور جنگی قیدی بننامنظور نه تھا۔۔۔





ہر طرف بارود کی ٹو پھیلی ہوئی تھی۔فضا میں مارٹر گولوں کے دھا کے اور ایل ایم بی کی روزواہٹ کو یکے روی تھی۔ فوجی کحاظ ہے سے بہت اہم پوسٹ بھی اور وحمن نے اپنی پوری ایک ڈویژن فوج وہاں جمونک دی تی ۔ وحمن کے ٹینک اندھیرے میں ساہ ہاتھیوں کی طرح منڈلا رہے تقلیکن پیش قدی نہیں کریارے تھے۔ ان كى راه بين پاكتاني فؤج كى صرف ايك تميني مزاح تقى - وه تميني دوحصوں میں بٹی ہوئی تھی۔اس کے آدھے جھے کی کمان کیٹین تصراللدملک کے ہاتھ میں تھی اور دوسرا دستہ سیکٹرلیفٹینٹ عامر کی کمان میں تھا۔ یا کتانی فوج کو اس لحاظ سے برتری حاصل تھی کہ وہ بلندی پر مے وقمن براوراست ان کے نشانے پرتھااس کیے وقمن کی کوشش تھی کہ ی بھی طریقے سے اس پوسٹ پر قبضہ کیا جائے تا کہ پھر وہ نہ صرف چھب جوڑیاں واپس لے لیس بلکہ یا کتان کے چھ علاقے بھی ہتھیا وقمن کا توب خانہ ایک کیجے کے لیے بھی خاموش نہیں ہوا تھا۔ان ك كول ياكتاني مورچوں سے كھ فاصلے پركرر بے تھے۔ ہاں اكران جاسوسي ڏائجسك - 14 اگست 2016ء



کے ٹینک اور توپ خانہ چند فرلانگ مزید آگے آجا تا تو یا کستانی مورچوں کوتباہ کرنے میں انہیں دیرندلگی کیکن کیمیٹن تقرالله ملك في عمد كرلياتها كه جب تك ..... ال کے جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی باتی ہے، وہ دھمن کو یہاں

" سینڈ لیفٹینٹ عامر اور اس کے درمیان وائرلیس يررابط تها يميثن ملك ايك اوفيح فيلي پرچ ما آبزرويش يوسث يربيشا تفاروه وبال سيكوذ ورؤ زمين عامركو بدايات دے رہا تھا۔ عامر اس کے بتائے ہوئے زاویے پر کولہ یاری کرواتا تو میدان کارزار دخمن کی اذیت ناک چیخول

عامر کی کوشش تھی کہ گولہ بارود کم ہے کم استعال كرب كيونكهان كاايمونيش بهت تيزي سيحتم جور باتحااور قورى طور پررسد ملنے كى اميد تبين تھى۔

ور پررسکر سے کا املیدین کی۔ دھمن کی اندھا دھند فائزنگ ہے بہتے ہے جوان جام شہادت نوش کر کھے تھے۔اس کے باوجود کیمٹن ملك محض أين آجن عزم وارادے سے وہاں جما ہوا تھا۔ اس نے کوڈ ورڈ زمیں عامرے یو چھا۔'' کیا صورت

بر! میرے صرف تین جوان نے بیں، باتی شہید ہو چکے ہیں لیکن ہم اب بھی وقمن سے بہتر پوزیش میں ہیں۔'' ''کڈ لیفشینٹ!'' اس نے توصیق انداز میں کہا۔ و جميل صرف دو تصفح در كار بين ، پحر بهاري الفا اور جارلي كمينيال يهال پنج جائيں كى۔اونلى ٹو آورليفشينٺ۔

''نو پرابلم سر۔'' عامر نے جواب دیا۔''میں وحمن کو اس وقت تک ایک ایج بھی آ گے ہیں بڑھنے دوں گا۔'' وقمن نے راتوں رات بغیر کی اعلان کے جنگ چھیڑ وي هي \_ وه لا بور پر قابض بونا چاہنا تھاليکن اس کا پيخوا ب برى طرح عكمنا جوركرد يا كميا تقا-

اچانک ان پر ایک افآد مزید نازل ہوگئی۔ جب وحمن کی بھاری نفری بھی وہ پوسٹ من کرنے میں نا کام رہی توانبول نے ارزورس عدد ما تگ لی۔

چند منٹ بعد فضا بھارتی فضائیہ کے لڑا کا طیاروں كي شور سے كوئ التى - اس صورت حال سے كينن ك ساتقى فورى طور پر بو كلا مختے كيكن كينين كاعزم وحوصله و كيم كر وہ بھی اپنی جگہ پرڈٹ گئے۔

اب وہ وشمن کے بمبار ہوائی جہازوں کی زو میں تھے۔ کیٹن نے فوری طور پر اپنے ہیڈ کوارٹر کو ہوائی حملے ک

اطلاع دی اور فضائی مدوطلب کرلی۔ وہ جانتا تھا کہ پاک فضائيه كے شابين اس سے زيادہ اہم محاذوں پرمصروف ، ہوں مے میکن ایک امید ضرور تھی کہ ممکن ہے فضائے کا کوئی ايك شابين إدهرة فكي-

کیٹن اوراس کے جوانوں نے چھوٹی مشین گنز سے ان کا نشانہ لینے کی کوشش کی۔

عامرنسبتا نیچ تھا اس لیے جہاز اس کی رائفل کی رہے ے باہر تھے۔اس کے باوجود لیٹن نے دواڑا کا طیاروں کو

وه وهمن كا يورا أيك إسكوا ذرن نفا اس لي محض وه جہازوں کی میں ان کا کیا بگڑسکتا تھا۔

وحمن کے بمبار طیارے اب ان کے مورچوں پر اندهادهندبم برسارب تقيشه

ایک بم عامر کے بالکل مزدیک مھٹا۔ وہ خورتواس ے محفوظ رہائیلن اس کے میوں جوان بم کی زومیں آگئے اس کے دیکھتے ہی دیکھتے حوالدارنورخان اور نائیک اللہ بخش نے جام شہادت نوش کرلیا۔اس کا تیسراجوان سیابی ظفرعلی شدیدزخی ہوگیا۔ گرداور دھو کس کا بادل چھٹا تو وہ جھیٹ کر ظفر علی کے نز دیک پہنچا جو گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔ عامر کواس کے زخوں کا اندازہ نہ ہوسکا کہ وہال اس وقت تاریل کاراج تھا۔

"تم شیک تو ہوظفر؟" عامر نے بذیانی انداز میں پوچھا اور اپنے پہلو ہے بندھی ہوئی یانی کی بول نکال کر اے یانی بلانے کی کوشش کی۔ظفرنے بمشکل ایک مھونٹ یانی بیا، پھروہ آہتہ ہے بولا۔ "مر! آپ پہال سے نکل جائي \_ميري فكر چوزين-"

"من منهين اس حالت من منيس جهور سكما ظفر-"

''میں تو اب .....کہیں .....مجی ..... جانے .... کے قابل ..... نہیں ..... ہوں ..... سر۔" ظفر نے افک اٹک کر کہا، پھرز پراب کلمہ پڑھا اور اس کی گرون ڈھلک می۔ میں ماتھے پر بوسہ دو ..... کہ ہم کوجکنوؤں کے تنلول کے ولين جاتا ہے۔

عامرنے اس کی آتکھیں بند کیں اور دل گرفتہ سااٹھ کھٹراہوا۔

ای وقت اسے مشین گن کی تؤتڑا ہٹ بہت نز دیک ہے سنائی وی۔اس نے پھرتی سے ظفر کی مشین کن اٹھائی، اس کے فاکتو راؤ نڈ نکا لےاور جھکتا ہوا اس ست دوڑا جہاں

جاسوسى ڈائجسك (16) اگست 2016ء

# پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



انتش جنہ ی رہیت کے باعث اس نے آئیس جنہ ی گرمیت کے باعث اس نے آئیس کے۔ عموماً ایسے موقعوں پر آئیس ملتا بھی خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ آئیسوں میں آگر کوئی پتھر یا شیشے کا ریزہ پڑ گیا ہوتو ملنے ہے آئیسیں بری طرح زخی ہوجاتی ہیں۔

اس کی آتھموں سے پائی بہدرہا تھا۔ وہ تکلیف کی شدت کو برداشت کرتا رہا۔ پائی بہنے کی وجہ سے اس کی آتھموں کی گرد صاف ہوگئی اور وہ پھرد مکھنے کے قابل ہو

-15

عامر ہمت کر کے ایک مرتبہ پھراو پر چڑھا۔ وہاں اب علی بخش کے بجائے اس کا کٹا بھٹا جسم پڑا تھا۔ اپ دوسرے ساتھیوں کی طرح وہ بھی شہید ہو چکا تھا۔اس سے کچھ فاصلے پرکیٹن ملک کاجسم تھااور تھوڑے تھوڑے فاصلے پراس کے دوسرے جوان پڑے ہوئے تھے۔

عامر نے ایک رائفل اٹھائی اور اس کے بہت سے فاضل راؤنڈ زاپنے کندھے پر لگے ہوئے بیگ کی سامنے والی جیب بیٹ کی سامنے والی جیب بیس بھر کیے دیاں بیٹھ کر چند منٹ تک اپنے ساتھیوں کے لیے دعا کی اور کیٹین ملک کود کھتار ہا۔
زندگی سے بھر یور صحت مندوتو انا کیٹین ملک ، عامر کا

آتيذيل تفا-

اچانک عامر کویٹے کی جانب بھاری فوجی بوٹوں کی چاپ سنائی وی۔ جب وہاں سے کوئی مزاحت نہیں ہوئی تو دخمن کوا ندازہ ہو گیا کہ اس چوکی پراب کوئی زندہ نہیں رہا۔ ایک کمپنی کے ذریعے وقمن کی ایک ڈویژن فوج کوئی گھنٹے تک روکنا بھی یا کتانی جوالوں کا کارنا مدتھا۔

عامر نے آخری ہارا ہے شہید ساتھیوں کودیکھا اور اپنا۔ پٹو ( پیٹے پر لا د نے والا فوجی بیگ ) اٹھا کروہاں سے روانہ ہو گیا۔ کیپٹن ملک نے کہا تھا کہ جمیں صرف دو گھنٹے چاہئیں ، پھر جمیں کمک مل جائے گی۔ دویش سے ڈیڑھ گھنٹا تو گزر چکا تھا۔ ابھی تک کمک کا کوئی نام ونشان نہیں تھا۔ جنگ میں اکثر یوں بھی ہوتا ہے۔۔۔۔۔ وقت حالات کا یا بندنیں ہوتا۔

عامرنے دکھے دل کے ساتھ وہ پوسٹ جھوڑی اور اندھرے میں بیچیے کی طرف روانہ ہو گیا۔اس کے اردگرد کھیت بھیلے ہوئے تھے جو ٹمینکوں اور بمبار طیاروں کی ہمیاری سے جلس گئے تھے۔

وہ مشکل ہے دس منٹ ہی چلاتھا کہ او پر شلے ہے اے لوگوں کے زورزورے بولنے کی آوازیں آنے لگیں۔ کوئی کرخت کہجے میں بولا۔ ''سب مر گئے ساڈے (سالے)۔'' کیٹِن ملک کی پوزیش تھی۔ وقعن کی پیش قدی فوری طور پر وہیں سے روکی جاسکتی تھی۔ وہ بہت تیزی سے فیلے پر چڑھا اور فیلے پر پہنچا ہی تھا کہ اسے ایک کرج دارآ واز ستائی دی۔ '' ال می''

عامر دہیں ساکت ہو گیا۔ یہ آواز اس کے لیے جاتی پیچانی تھی۔ یہ حوالدارعلی بخش کی آواز تھی۔

" " فائرمت كرناعلى بخش ـ " عامر نے كہا ـ " ميں ....." " مرا آب كرائنگ كرتے ہوئے اس طرف آجائيں ـ " على بخش نے كہا ـ " يہ جگه دشمن كے ہوائى صلے ہے چھى محقوظ ہے ـ "

عامرز مین پرریکتا ہوا اس کی آواز کی جانب بڑھا اور ہوچھا۔'' کیپٹن صاحب کہاں ہیں؟''

ر کرچ کان صاحب اب ہم میں نہیں ہیں۔ وہ شہید ہو عکروں "

ب ما مركو وهيكا سالكا اس في يو چها- "اور باقى وك

''شہید ہونے میں سب مجھے آھے نکل گئے ہیں، میں تو ....۔'' اس کی آواز بھارتی بمبار کی تیز اور ہولناک آواز میں دب گئی۔ پھر وہاں بموں کے کئی وهاکے گو تج۔ جہازا ندھادھند بمباری کررہے تتھے۔

" مرا آپ شیک این؟" علی بخش کی تشویش ناک مار

آوازسناني دي-

" الماعلى بخش! من شيك ہوں۔ تمہارے پاس سيون ايم ايم ہے تو دو۔" عامر نے كہا۔ بمبارطيارہ دوبارہ بلك كرآچكا تھا۔

عامر نے راکفل سیدھی کی اور جہاز کا نشاتہ لے کر فائر کر دیا۔ اس سے چندسکنٹر پہلے پائلٹ بمباری کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ فور آہی وہاں زور دار دھا کا ہوا، عامر دھا کے کی شدت سے اچھل کر چھے جا گرا۔ پھر اس نے طیارے کوڈولتے دیکھا۔ اس میں آگ لگ چکی تھی اور وہ ٹیزی سے ایک طرف گررہا تھا۔ ہم کے دھا کے سے اردگرد گردوغبار کا ایک طوفان ساآ گیا تھا۔

عام کے اوسان کچھ بحال ہوئے تواس نے اپنے جمع کا جائز ہ لینے کی کوشش کی ، دھا کے سے اُڑنے والی گرداور مٹی کے نکڑے اس کے جمع پر گلے تھے۔ آگھوں میں بھی گرد بھر گئی تھی۔ چندلحوں تک تو اسے پچھ دکھائی ہی نہ دیا۔ اسے یوں لگ دہا تھا جیسے اس کی بینائی ختم ہوگئی ہو۔ آگھوں میں شدید جلن ہورہی تھی اور پانی بہہ رہا تھا۔ اپنی فوجی

جاسوسى ڈائجسك - 17 اگست 2016ء

"بيان (پيان) تو نين پائيس لاڅان پلاي بين، باقى سرے كدھر كئے؟" دوسرى آداد آئى۔ " بھاگ کے ہوں کے کار (بردل)۔" تیری آواز آنی۔

بھا کے ہوں گے تو ابھی زیادہ دورنہیں گئے ہول ے انہیں دیکھو<sub>۔''</sub> کوئی باو قار کیج میں بولا۔

"او كرس" دوسر عآدى في جواب ديا-م يا انبيل علم دين والأكوئي افسرتها-عامرنے این رفارمز پدتیز کردی۔

اب وہ کھنے کھیتوں میں بھاگ رہا تھا۔ اس کے بھا گئے سے کھیتوں میں مرمراہٹ ہور ہی تھی۔اجا تک اے اینے پیچیے بھا گئے قدموں کی آوازیں سنائی دیں تو اس نے این رفارمز بدتیز کردی-

فوراً بى وه بوراميدان سرج لائث كى روشى ميس نها كيا\_وحن كى نظراب اس يرير چى مى مامر ف ايك طرف جعلا نگ لگائی اور بے تحاشا بھا گئے لگا۔

''رک جا دُورنہ کو لی ماردوں گا۔'' کوئی جی کے بولا۔ عامرنے اپنی رفتار مزید بر هاوی مجرفائر کا دها کا موا اور عامر کوابیالگا جیے اس کی دائیس ٹانگ میں آگ بھر گئ ہو۔اس کی ران میں شد پر تکلیف سی ۔ کولی اس کی ران میں ہوست ہوگئی ہے۔ اس کے باوجودوہ کرتا پڑتا بھا گنار ہا۔ اجاتک فضالی بمبارطیارے کی آوازے کونج

اتھی۔طیارہ چھاڑتا ہوا عامرے سرکے اذیرے کر رکیا۔ طیارے پرنظر پڑتے ہی عامر کا دل خوشی سے بلیوں الجفلنے لگا۔ یہ پاک فضائیہ کاطیارہ تھا۔

اسے دیکھ کروشمنوں میں بھی محلکدڑ کچے گئی۔طیارے نے لگا تارکی بم گرا دیے۔خوفناک انسانی چینیں گونجیں اور كرد وغمار كاايك طوفان ساجها كما-

کھے ہی فاصلے برجا کر طیارہ دوبارہ پلٹا اور اس نے ایک مرجه پر بمباری کی تومزیدانسانی چینی ابھریں-طياره واپس چلا كيا۔عامركويقين تھا كەاب ياكتان کی فوج دوبارہ اس چوکی پر تبضہ کرنے کی کوشش کرے گ لیکن وہ اپنی فوج کے انتظار میں وہاں رک نہیں سکتا تھا۔ وحمن کا کوئی دستہ اب بھی اس کی تلاش میں ہوسکتا تھا۔وہ جلد ے جلداس علاقے سے دورنگل جانا جا ہتا تھا۔

و و کھنٹا ہوا جاتار ہا۔اس کے زخم سے خون بہدر ہاتھا جس سے اسے مزید نقابے محسوس مور بی تھی۔ پہلے اس خوان کورو کنا ضروری تھا۔اس نے اپنے بیگ سے خصوصی بینڈ تک

جاسوسى دائجست 18 كاكست 2016ء

تكالى بخون روكے والى دوا تكالى اورزخم پرلكا كراو پرے پتى بانده لی۔ کچھ دیر بعدائے احساس ہوا کہ اس کا خون رک چکا ہے۔اس کی بوتل میں تھوڑا سایانی تھا۔اس نے بوتل ے مدلگا یا تواحماس ہوا کہ اس میں صرف ایک محوث ای یائی ہے۔ یائی بی کروہ کھتازہ دم ہوااورایک مرتبہ چروہاں ےروانہ ہوگیا۔

چلتے چلتے صبح کے آثار نمودار ہو گئے تھے لیکن عامر کو دورتک این یا دهمن کی فوج کے آثار دکھائی جیس دیے۔اس کے پاس کوئی ایسا ذریعی تھاجس سے اسے معلوم ہوتا کہ وہ اس وقت کس حصے میں ہے۔اس نے تھلے میں ہاتھ ڈال . كرنقشه زكالنے كى كوشش كىليكن تھليے ميں نقشة ليس تھا۔اب وہ صرف سورج کی سمت سے اندازہ لگا کرآ کے بڑھ رہاتھا۔ عامر نے کئی تھنے ہے کچھ کھا یا نہیں تھا، کمزوری اور نقابت نے اسے مزیدنڈ حال کرویا تھا۔

ا پی قوت ازادی کے بل پروہ مزید دو کھنٹے جلتارہا، جا كيا كستاريا-

سورج اب بالكل اس كيسر يرآ محيا تفاراب عامر کے لیے جلنا دو بھر ہو گیا۔ وہ تھک کر ایک جگہ بیٹھ گیا۔اس كے زخم ميں اب شديد تكليف بور بي تكي -

ا جا تک اس کے کا توں میں ایسی آواز آئی جیسے گائے بیلوں کے مللے میں پڑی ہوئی تھنٹیاں بج رہی ہوں۔آواز س كروه يوكل كياكه بيكون ساعلاقه ہے؟ وه ياكستان ميں ہے یا بھارت میں؟ زیادہ امکان سے بی تھا کہ وہ بھارت کے کسی گاؤں میں ہے۔ جہاں ان کی چوکی تھی وہاں سے . پاکستانی سرحد خاصی دور تھی۔ وہ لوگ بھارت میں تئی سوکلو میٹراندرکھس آئے تھے۔عامراتی جلدی پاکستان تو پہنچ نہیں سكنا تفاءعامر نے سوچا،اب جوہوگا، دیکھاجائے گا۔وہ اٹھا اور کرتا پڑتا اس طرف روانہ ہو گیا جس طرف سے اے بهنیوں کی آواز سنائی دی تھی۔ چند منٹ میں وہ اس پگذنڈی پر پھنے کیا۔وہاں انسانی قدموں، بیل گاڑیوں کے پیوں اور جانوروں کے تھروں کے نشانات تھے۔ وہ کرتا یڑتا ایک طرف روانہ ہو گیا۔ کچھ فاصلے پر اے محبر کے ٹوٹے ہوئے مینار دکھائی دیے۔ کو یا بمباری بہاں بھی ہوئی

اب اس كارخ مجدكي طرف تفا- اے موہوم ك امید تھی کہ وہاں معجد ہے تو شاید کوئی مسلمان بھی ہوجواس کی مدديرآماده بوجائے۔

عامر تخجيم مين اب بالكل سكت نبين تقي معيد كا چند

" كوشش كرتا مون-"عامر في كبااورا فين كا كوشش كى تواس كے ياؤل يروزن برا۔اے اتى شديد تكليف ہوئی کہ وہ دوبارہ کیے پر کر گیا۔ سردی کے باوجود تکلیف کی شدت ساس كاچره لين على رموكيا-و مفهرین جی، نیل اٹھاتی ہوں ، آپ خود تو اٹھ ہی

نہیں گئے ہو۔'' زلخانے کہا اور اس کے سرکے پیھے ہے كردن من باته والكراس الفائة كى كوشش كرتے كى۔ زلخا كے لباس ميں وہي بولمي ہوئي تھي جو گاؤں کي عورتوں کا خاصة موتى بيلكن اس كى سانسول مين عجيب ى مبك تحى -وہ نازک می لڑکی دراز قداوروزنی عامر کواٹھانے میں ہانپ مئی۔عامر نے بھی اپنے ہاتھوں کی مدد سے اٹھنے کی کوشش کی اوركامياب ربا-

زلخانے مارادے کراسے یانی بلایا تووہ اس کے بهت نزويك محى \_ اس وقت يانى بهى عامر كوآب حيات لگ رہا تھا۔ یوں بھی کیے گھڑے کا یانی اس نے بھی کھارا ہے آبائي گاؤں ميں بياتھا۔ يائي في كركوياس مين زندكى كى لهر دور کئی۔زلخانے اے چربستر پرلٹادیا۔

عامرنے اس و فعد بغورز کی کا جائز ہ لیا۔ اس کے جسم پر بہت معمولی کیڑے کی شلوار قیص تھی لیکن اس کا جسم کویا . سانح من و حلا موا تقار

اے دیکھ کرعام کوایٹی معیشرعالیہ یادہ منی۔عالیہ بھی حسين تقى ليكن زليخا كے مقالبے ميں اس كاحسن ماند پڑجا تا۔ زلخا کوا گرجد بدلیاس پہنا دیا جاتا ،اس کے بالوں کا اسٹائل جدید ہوتا تووہ اس ہے کہیں زیادہ حین ہوتی جتنی اس وقت لك ربي سى -

"آپ مجھے اسے غورے کوں دیکھ رہے ہو جی؟"

ز لخانے کہا۔ ددبس جہیں و کی کر کوئی یا دا عمیا تھا۔"عامرنے کول دوبس جہیں و کی کرکوئی یا دا عمیا تھا۔"عامرنے کول مول جواب ديا۔

"كُون ياد آكيا تها، آپ كى بيوى؟" زلخا بنس كر

"بيوى؟" عامر بنسا\_"ميرى تو الجمي شادى بھي نہيں موئى " كيروه چونك كريولا-" تم يهال الكي رمتي مو؟" ''اکیلی کہاں جی۔''زلتانے کہا۔''میں ہوں یا باہے اور بھوری ہے۔

" بحورى؟" عامر چونكا-" وه كبال ب، يس في اسے ابھی تک جیس دیکھا۔ " آپ اے کیے دیکھو گے؟" زیخاتے کہا۔" وہ تو

فث كا فاصله اس في كرت يوت بين منت بين طح كيا اور عین مجد کے دروازے کے سامنے جا کر گر کمیا پھراس کا ذہن تاریکیوں میں ڈوپ کیا۔ 444

اے بوش آیا تواس کے کانوں میں آواز آئی۔" لگنا توفوجی ہے لیکن بیمعلوم نہیں ہوسکا کہ بیاس طرف کیے

"باباليه پاکتاني فوجي ہے۔"اس كے كانوں سے ایک مترنم آواز قرانی-"و کھوئیں رہاس کے جسم پرخاکی وردی ہے۔ ہماری فوج کی وردی کارنگ توالیا تیں ہے۔ " تو مليك كبتى ب زليخاء" مردانه آواز آكى-" بيه

یا کتانی فوجی ہے لیکن اے ہوش میں تو آنے دے۔" عامرنے آستہ استہ حکصیں کھولیں ۔سب سے پہلے اس کی نظر اورانی چرے والے ایک بزیگ پر پڑی۔ان كے چے بے يرسفيد براق شرى داؤهى تھى۔ بر يرملى ى پكرى تھى۔جم كا لباس بھى بوسيدہ تماليكن آتكمول ميں

عامرنے بہت مشکل سے آواز ٹکالی۔ "بی ..... یانی ..... " مجراس نے آئکھیں موعدلیں۔

"زلفائي، اے یائی بلا۔ میں تماز پر حانے جارہا ہوں۔ تو دروازہ اندرے بندکر لے۔''

" بابا! اب محدث نماز يزه ف والاب بي كون؟ عامر كے كانوں ميں زليمًا كى مترنم آواز آئى۔

"البي دوآ دى تو بيل جو يا نجول ونت مجديل آت ہیں۔انشدے محرکوآ بادر کھنا جاہیے۔ جاہے دوہی آ دمیوں کی جماعت کیوں ندہو۔''یایا یہ کہ کر چلے گئے ۔

''یائی بی لیں بی۔''عامر کے کانوں ٹی پھرای کی مترتم آوازآني جي باباز ليخا كهد كرفاطب كرر باتقار

عامرنے آئیس کھول کرز کیٹا کی طرف ویکھا تواس کی آنکھیں چندھیا کئیں۔وہ آئی ہی حسین تھی۔ بڑی بڑی مرنی جیسی آ محصیل ، سرخ وسفید رنگت، میر کشش نفوش اور كالے كھتے ساہ بال اس كى عرف كل سے سولہ برس ہوگا۔

اس کے ہاتھ میں تانے کا بھدا سا گلاس تھااور وہ عامر پہ جھی ہوئی تھی۔ عامر نے یانی ہے کے لیے منہ کھول ویا۔ اس نے عامر کو یانی بلانے کی کوشش کی تو چند قطروں

کے علاوہ سارا یانی اس کی تفوزی پر بہد کیا۔ " وكفيرو " عام نے كها " مجھ المفنے دو " " آپ خودا کھ سکتے ہو؟" ز لفانے یو چھا۔

جاسوسي ڈائجسٹ ﴿2015 اگست 2016ء

چھوٹے کر ہے ہے اور ایک کوٹھری تھی جس میں خالاً وہ لوگ انائ اور گھر کا دوسرا کا ٹھ کباڑر کھتے ہوں گے۔مکان کا حمان البتہ خاصا کشاوہ تھا۔اس کے ایک سرے پر باور پی خانہ تھا با در چی خانہ کیا ، کھا نا بنانے کے لیے پچھ جگہ صاف کر کے ان لوگوں نے بچی میں سے چو کھے بنا لیے تھے جن میں کوئری اور اپلے جلتے تھے۔ اس کے سامنے چھوٹا سا ایک تندور تھا۔صحن کے ایک کونے پر کنواں تھا اور دوسرے کونے پر بیت الخلاتھا۔

' بابانے عامر کو کیڑے بدلنے کو اٹھایا تو زلیجا خود ہی اندر کے کمرے میں چلی گئی۔ عامر نے زخم پر بندھی ہوئی پٹی کھولنے کی کوشش کی تو اسے خاصی تکلیف ہوئی۔ وہ پٹی زخم پر چیک گئی تھی۔

المن و فقطم جاؤ گہر !" بابائے کہا اور ایک پیالے بیں گرم پانی لے آیا پھراندروالے کمرے سے اس نے زلخا کا ایک صاف سخرا دو پٹا نکالا اور اسے کئی حصوں بیں تقسیم کر دیا۔ اس کے ایک گلڑے کی گئی تہیں بتائے کے بعد بابائے کپڑا پانی کے پیالے بیس ڈبوڈ بوکر کئی مرتبہ ہے ہوئے خون پر لگایا تو پٹی آسانی سے الگ ہوگئی۔عام کی بینٹ بھی خون کی دجہ سے زخم سے چپکی ہوئی تھی۔

جب بابائے کرم کرم پائی زخم پرنگایا تو اسے شدید تکلیف ہوئی۔

عامر نے کپڑے بدل کراپے زخم کا جائزہ لیا۔ گولی ران کے او پری جھے بیس پیوست تھی۔ شکر ہے اس سے بڈی کوکوئی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ اب اصل مرحلہ تھا کو لی جیم ہے نکالنے کا۔ عامر کو اس کا بالکل تجریبے بیس تھا۔ اس سے بل کہی اس کی صرورت ہی پیش نہیں آئی تھی۔ البتہ چاند ماری کے دوریش اس کے ایک ساتھی کیڈٹ کونلطی سے کولی لگ کی تھی لیکن ڈاکٹروں نے وہ کولی کیے نکالی تھی ، عامر کو اس کا بھی علم نہیں تھا۔

اس نے اکثر جگہ پڑھا تھا اور مختلف فلموں میں دیکھا تھا کہ چاتو یا کسی نوک دار چیز کوتیا کر ذخم سے کولی نکالتے ہیں تا کہ چاتو یا چھری میں موجود جراتیم سے سپونک ندہوجائے۔ بابائے عامر کو پلنگ کے بجائے نیچے ایک پٹری پر بٹھا

" اس دوران میں زیخا کھولتے ہوئے پانی کا ڈونگالے کرآ ممیٰ۔اس کے دوسرے ہاتھ میں عامر کا شکاری چاقو تھا جس کا پھل سرخ ہور ہاتھا۔

عامر نے ہمت كر كے چاقو ہاتھوں ميں ليا اور زخم ميں

مگھر کے پچھواڑ ہے میں ہے۔وس کلودود دور پتی ہے۔'' ''اچھا۔۔۔۔۔اچھا، بھوری تمہاری بھینس کا نام ہے۔'' عامر بنسا۔''میں سمجھا کہ وہ تمہاری بہن ہے۔''

ہ رہائے میں بی روی کا میں اس کے اس کی بات پرز کی محملکھلا کر بنس پڑی۔ عامر کو اس کے موتیوں جیسے چک دار دانت اور رخساروں میں

اس کے موتیوں جیسے چک دار دانت اور پڑنے والے ڈمپلونے متحور کردیا۔

ای وقت بابا آگیااور بولا۔ ''ہاں بیٹا، اب کیا حال ہے؟'' بھروہ زلیخاسے تناطب ہوا۔'' تونے اسے پچھددودھ مغمر میاں ا؟''

" باباء انہوں نے تو پانی اتن مشکل سے بیا ہے، ان کے زخم میں بھی بہت تکلیف ہے۔ پاؤں ہلانے میں بھی تکلیف ہور بی ہے۔"

" تكليف شيك موجائے كى \_ الله بہتر كرے كاتو دودھ كرم كركاس ميں بلدى الماكرلا۔"

"دودهش بلدى؟"عام چونكا-

" بابائے کہا۔" میرے پاس بزرگوں کا دیا ہواایک سفوف بھی ہے۔ اس سے گہرے سے کہرازخم بہت جلدی بحرجاتا ہے۔ "

"میرے پیر میں کوئی گئی ہے بایا۔" عامرنے کہا۔ "پہلے بھے کوئی نکالنا پڑے گی۔"

'' کولی نکالنا پڑے گی۔'' بابا کے لیجے میں تشویش تھی۔'' گاؤں میں تو اس وقت کوئی جراح بھی نہیں ہے۔ دوسرے گاؤں میں ایک جراح ہے لیکن وہ کٹر مبندو ہے۔وہ فوراً فوجیوں کواطلاع دے دے گا۔''

'' کولی تو میں خود ہی نکالنے کی کوشش کروں گا۔ آپ ذرایانی گرم کرالیں۔'' بھراس نے اپنے بیگ سے لیے پھل والا ایک چاقو نکالا اور بولا۔''اے بھی ذرا آگ پر دہ کالیں اور بچھے کوئی تہبند وغیرہ دے دیں۔''

اس دوران زلخاعام کے لیے دودھ لے آئی۔عامر کودودھ پیتااچھانہیں لگتا تھالیکن اس ونت تو مجبوری تھی۔وہ اینے محسنوں کا دل نہیں تو ڑنا جاہتا تھا۔

بابائے اسے آسانی نے اٹھا کر بٹھادیا۔ عامرایک ہی سانس میں دودھ کا گلاس چڑھا گیا۔ اسے متلی محسوس ہوئی لیکن اس نے خود پر قابو یالیا۔

باباس کے لیے اپنادھلا ہوا تہبنداور قیص لے آیا اور زیخا سے بولا۔'' تو جا کریائی کھولا اور اس چاتو کو بھی آگ میں اچھی طرح تیا کرسرخ کرلیتا۔''

وہ چھوٹا سا کیا مکان تھا۔ آگے پیچھے وو چھوٹے

جاسوسى ذَا تُجسك 212 اكست 2016ء

نکال کر چینک و ہے اور ریشی کیڑے کی را کھ عام کے زخم مس بحردی۔زخم پرکرم کرم را کھ پڑی توعامر کا چرہ تکلیف كى شدت سے سرخ موكيا اور ايك مرتبه كر لينے ميں ووب كيا-آبتهآبتهاع سكون آكيا-

زليخا كوايطا تك اس نازك صورت حال كاحساس موا تووہ کسمیائے لگی۔عامر کوہمی عجیب لگ رہاتھا۔وہ اب اٹھ كربيني سكنا تفاروه زثين كاسهاراك كراثه بيضا-

بابائے كرے ميں جاكر چر كھ تكالا۔ وہ كاغذ ميں لیٹی ہوئی کوئی چیز تھی۔ اس نے زلیخا سے کہا۔" زلیخا! تو دودھ کرم کر کے اس میں یہ پڑیا (سفوف) ملا اور اے پلا وے۔ رات تک بیرائے پیروں پر چلنے گئے گا۔ '' پھروہ چونک کر بولا۔ "نماز کا وقت ہو گیا ہے، میں مجد جارہا

دوده کا نام س کر پھر عامر کو جھر جھری آئی لیکن وہ مجبور

چند منٹ بعد زلیجا جست یا تائے کے بڑے سے گلاس میں وودھ بھر کے لے آئی اور بولی۔"او جی سے لی لیں میری مجوری کا دودھ تو و سے بھی زیردست ہوتا ہے، پھر بایائے اس میں وہ کراماتی دوائی بھی ملوادی ہے جووہ بھی مجى نكالياب اوراس ينتى كوائى جان سے زياد وعزيز ركھتا

ے۔ کہتاہے کہوہ دوائی اے کی بزرگ نے بخشی گی۔ عامر کواس سے کوئی سرو کارٹیس تھا کہ دودھ جھوری کا تھا یا کالی کا یا بابا کووہ سنوف کسی بزرگ نے بخشا تھا یا کسی نو جوان نے۔اس وفت تواس کے کیے سب سے بڑا مرحلہ دودھ کا وہ کنگ سائر گائل پیا تھا۔ بابا جاتے جاتے اے جاریانی پرلٹا کیا تھا۔زلفانے ایک مرتبہ پراس کی گرون کو مهارا دے کراہے اٹھایا اور دودھ کا گلاس اس کے ہونٹوں

ےلکادیا۔ اب وه اس دوده کی تا فیر تھی یا زیخا کی مسحور کن سانسوں کی مہک کہ عامر نے دو تین گھونٹ ٹی وہ پہلاک خالى كرديا-

ز لخااے سہاراد ہے اس کی پشت سے لگی ہوئی تھی۔ ایں کے جسم کے گدازے عامر کے جسم میں سننی ی دوڑ رہی

وہ اتنی معصوم تھی کہ اسے خود بھی اس صورت حال کا احساس مبیں تھا۔ جب عامرنے پورا گلاس خالی کردیا تومسکرا كر يولى ـ "اب ديكمنا في ،آپ رات تك بھلے چھے ہوجاؤ مے۔" یہ کہد کروہ چاریانی کے سریانے سے اٹھ کراس کے

مصاویا۔اے اتی شدید تکلیف ہوئی کہ اس نے اسے ہونٹوں کو دانتوں میں دیا لیا تا کہ چیخ شائل جائے۔اس کے ساتھ بی جلتے ہوئے گوشت کی بوآئی۔عامرنے ہمت کرکے چاقو کا پھل سریداندرڈالااورایک جھکے سے کولی کو باہرنکال لیا۔ تکلیف کی شدت سے عامرالٹ کر چھے کراتو کسی کی زم آغوش نے اسے سیٹ لیا۔ وہ زلیخاتھی جواس کے کرنے پر - te 18 3 18 18 00 0 -

عامر چندمن یونی اس کی گودیس سرد کھے گہرے کہرے سائس لیتا رہا۔ اس کے زخم سے خون بہنے لگا تھا لیکن کولی نکل چکی تھی اس کیے وہ مطمئن تھا۔

بابائے پھریانی کرم کرایا اور عامرے یو چھا۔" پُتر، تیرے بیک میں ڈیٹول یا کوئی اور الی دواہے؟" اس کے بیگ کے چھوٹے فرسٹ ایڈ ہاکس میں علی آيو دين .... کي ايک چھوڻي شيشي جي تھي۔ پيسامان دوران جل میں ہرفوجی کے یاس ہوتا ہے تاکہ زحی ہونے کی صورت میں وہ فوری طور پرخود ہی طبی امدادوے سکے۔

عامرنے زم كو لچر ملے يائى سے الجي طرح دهويا ، پھر اس پر پٹی یا تد سے لگا تو بایا نے اے روک ویا اور بولا۔ " تقبر جا پتر میرے یاس ایک دیسی ٹوٹکا بھی ہے۔اس ے تیرازم بہت جلدی بھرجائے گا۔"

وہ چراندروالے كرے ين كيااور كھود يركعر پر كرتار ہا، زيخالبى اس كے يتحياندر چلى كئى۔عامرات زحم كا جائزه ليتار بارزم خاصا كبرا تقاراس كي جكدا كركوني وبلا بلا آدى موتا تو كولى كوشت ميل بيوست مونے كے بجائے ہڈی کو چکناچور کر دی اور وہ زندگی بھر کے لیے ایک ٹا تگ سے معذور ہوجاتا، وہ بھی اس صورت میں جب وہ نے کر しているとしい

عامر قابل رفتك صحت كا مالك تعابه خاص طور ير جا كنك كرنے اورفك بال كھيلے سے اس كى ٹائليں بہت مضبوط سي

بابا كرے ہے باہر لكا تو اس كے باتھ ميں ريقى کیڑے کابڑا ساایک عمزاتھا۔

كيراد يكورى وه مجه كياكه باباس كى را كارتم يس بمردے گا۔ اس نے اسے بزرگوں سے اس تو تھے کے بارے میں ساتھالیکن بھی خودنییں دیکھاتھا۔

بابائے ایک بلیٹ میں دو تمن انگارے تکالے اور كيژاان پرركاد يا-ريسي كپژالحول بين مجيژ كااورسلگ كر راکھ میں تبدیل ہو کمیا۔ بابائے انگارے پلیٹ میں سے

جأسوسى دَائجسك ﴿ 22 كَا كُست 2016ء

نے زیر دی کئیں گی۔'' ''اور اگر حکومت تمہاری زمینیں فریدے گی توتم لوگ کیا کرو مے؟''

''سرکارہیں کی اور جگہ آباد کرے گی۔ ہیں زمینیں دے گی۔ میں نے سنا ہے کہ آباد کرنے کے لیے اچھا پیسا بھی دے گی۔''

''فوجی چوکی بہال ہے کتنی دور ہے؟''عامراس سے مسلسل سوال کررہا تھا۔

''یہاں نز دیک کوئی فوجی چوکی نبیں ہے۔''زلیخانے جواب دیا۔''ہاں، جنگ شروع ہونے کے بعد بہت ہی فوجی گاڑیاں یہاں ہے گزری تھیں۔''

دودھ سے عامر کی بھوک وقتی طور پر دب گئی تھی۔
اچا تک اسے پھرشد ید بھوک کا احساس ہوا۔ اس وقت بابا
گھریس داخل ہوا اور زلیخاسے بولا۔ '' بیٹا مہمان کو پھر کھا تا
بھی کھلا یا ہے یا اپنی باتوں سے اس کا مغز کھارہی ہے؟''
'' بیس کھا تا بنانے جارہی ہوں۔ آلوتو فور آبی پک
جا نمیں گئی اس وقت تک تندور پرروٹیاں لگالوں گی۔'
جا نمیں گئی ہیں اس وقت تک تندور پرروٹیاں لگالوں گی۔'
جا نمیں گئی ہے۔' بابانے کا غذ کا ایک تعیلا اس
کی طرف بڑھایا۔ ''اس بیس چاہے کی پتی ہے۔مہمان
چاہے توضرور بیتا ہوگا۔'

''بابا!''عامرنے کہا۔''بیآپ نے کیامہمان مہمان کی رٹ نگار بھی ہے۔میرانام عامر ہے اور میں مہمان نہیں ہوں بلکہ زبردئی آپ کے مجلے پڑ کمیا ہوں۔''

'''اییانہیں کہتے عامر پر آ۔''بابا نے کہا۔''رب سو ہنا جہاں انسان کا رزق اتارتا ہے، اے وہیں پہنچا دیتا ہے۔ ورنہ میری کیا مجال کہ میں کسی کو چنے کا ایک وانہ بھی کھلا سکوں۔''

\*\*\*

بابا نے بالکل میچ کہا تھا رات تک عامر کے زخم کی الکی بہت کم ہوگئی اور وہ بغیر کسی سہارے کے چلنے لگا۔
الکیف بہت کم ہوگئی اور وہ بغیر کسی سہارے کے چلنے لگا۔
ابا نے عامر سے کہا۔'' صحن میں اب سردی بہت بڑھ گئی ہے۔ تم اندر جا کر سوجاؤ عامر میتر۔''
ہابا! آپ لوگ کہاں سونکس ہے جا'' عامہ نے ا

''ابا! آپ لوگ کہاں سوئیں ہے؟'' عامر نے پوچھا۔

" ہمارے لیے وہ دوسرا کمراہے نا، ہم دوتوں اس کمرے میں سوجا تیں مے۔" اس است مام کی ہے۔"

اس رات عامر کو شیک سے نیز نہیں آئی۔ مجھی اسے کینٹن ملک دکھائی ویتا، بھی اپنا کوئی اور شہید ساتھی۔ پھر

نزدیک ہی اس بٹری پر میٹر گئی جس پر بیٹر کر عامر نے اپنی ران کا آپریشن کیا تھا۔

" رُ لِنظا! أيك بات بتاؤ - اس كاؤں ميں كتے كمر

زیخانے الکیوں پر حساب لگایا اور بولی۔"اس گاؤں میں اکیس گھر ہیں۔ یہاں سے پچھ دور تھا کر روپ منگھ کا گاؤں ہے۔ وہ بہت بڑا جا گیردار ہے۔ اس کے گاؤں میں تین ساڑھے تین سوکے قریب گھر ہوں گے۔" گاؤں میں تین ساڑھے تین سوکے قریب گھر ہوں گے۔" شاکر بھی پہیں رہتا ہے؟" عامرنے یو چھا۔

'' دنہیں تی ، وہ تو دلی میں رہتا ہے۔ سال میں ایک دو مرتبہ ہی پہاں آتا ہے۔ اس کی جاگیر راجستھان میں بھی ہے۔ پہاں جاگیرکا کا م اس کے کارند سے سنجالتے ہیں۔'' ''اس کا گاؤں پہاں سے کتنی دور ہے؟'' عامر نے

'''آگر سورج نگلنے سے پہلے چلیں توشام ڈی سلے تک اس کے گاؤں گئے جاتے ہیں۔''زیخانے کہا۔ '''پیدل؟'' عامرنے سوال کیا۔

'' پیدل چلنے والا تو دوسرے دن شام کو وہاں پہنچے گا۔ یہاں لوگ گدھا گاڑیوں پر اور گڈوں (میل گاڑیوں) پر چلتے ہیں۔روپ سنگھ کے کار ندوں کے پاس تو گھوڑ ہے بھی ایں اور سائیکلیں جسی۔''

''اِس کے گاؤں میں مسلمانوں کے کتنے تھر ہیں؟'' ''وہاں مسلمانوں کا کوئی تھر نہیں ہے۔ نہ وہاں کوئی ہے۔''

''اورتمہارے گاؤں میں کتنے مسلمان رہتے ہیں؟'' عامرنے یو چھا۔

" ہارے گاؤں میں سلمانوں کے صرف نو گھر
سے۔ جنگ کی وجہ سے پانچ گھروں کے لوگ یہاں سے جا
ہے ہیں۔ اب صرف چار گھر ہیں۔ ہم بھی یہاں سے چلے
جاتے لیکن ہاراتو کوئی اور ٹھکا تا بھی ہیں ہے۔ ہاں ، یہ گاؤں
سکی ٹھاکر کی ملکیت نہیں ہے۔ ہرآ دی اپنی اپنی زمین کا خود
مالک ہے۔ لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں، جانور پالتے ہیں
اور خوش رہتے ہیں۔ " پھر وہ ہس کر بولی۔ " نھاکر نے
مارے گاؤں کی زمینی بھی خریدنے کی کوشش کی تھی لیک
مارے گاؤں کی زمینی بھی خریدنے کی کوشش کی تھی لیک
مارے اور ای کے گاؤں کے بیج جو فاصلہ ہے، سرکاروہاں
مارے اور ای کے گاؤں کے بیج جو فاصلہ ہے، سرکاروہاں
مرکارخود بھی ہماری زمینی خرید تا چاہتی ہے جب ہی تو تھاکر

جاسوسي دائجست 23 اگست 2016ء

تھکن تو ہوگئ ہوگی '' پھر وہ چونک کر بولی۔'' آپ تھہرو، س آپ کے لیے جانے لائی ہوں۔" " چائے؟" عامر چونکا۔" دھمہیں چائے بنانا آئی "لوجی، بیرکون می بڑی بات ہے؟" زلیجا منہ بنا کر بولى- "بابائے بتایا تھا کہ پہلے دور ھکواچھی طرح کھولالیہا، عُراسٍ مِن جائے کی پی اور چین ڈال دینا، جائے تیار ہو جائے گی۔ میں امجی لے کر آئی ہوں۔ "وہ برنی کی طرح قلامچیں بھرتی ہوئی وہاں ہے چکی گئے۔وہ واپس آئی تو اس نے ایک تمالی میں دوگلاس رکھے ہوئے تھے۔ "أتى جائے؟" عامرنے جرت سے كہا-"ان من سے ایک گلاس میں دودھ ہے۔"ز لیخانے بنس كركها\_" مجوري كاملائي واردودهاورباباكي خاص الخاص دوائی۔آپ کو جی پہلے دود ھا گلاس پیٹا ہوگا۔ بابائے کہا تھا کہ آپ کوامجی ایک اورخوراک کی ضرورت ہے۔ اس سفوف کے فائدے عامرد کھے ہی چکا تھا۔ اس وقت بھی اس کے زخم میں تکلیف برائے نام تھی۔وہ دل پر جركر كے دود ھا كائل في كيا۔ اس بار نہ جانے كول اے

پہلے جبیالطف نہیں آیا۔ پہلے اے زیخانے پشت سے سہارا دے كرائے اتھے دورھ بلايا تھا۔ وہ دوا جھ كے دورھ کے گلاس کو ایک ہی سائس میں چڑھا گیا۔ پھرز کیخانے ووسرا گلاس اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس میں جائے تھی۔ عامر کوایک عرصے بعد چائے کی شکل دکھائی دی تھی۔اس نے بے تابی ہے جائے کا کھونٹ بھراتواں کے چودہ طبق روش ہو گئے۔وہ جائے کم اورشیرہ زیادہ تھی۔ائی منتھی کداس کے ہونٹ آپی میں چکے جارے تھے۔

ووجمهیں تندوری براضا بنانا آتا ہے؟"

"الوجی، یمی کوئی پوچھنے کی بات ہے۔ بابا توبڑے شوق سے تندوری پرا مے کھا تا ہے۔ بعوری کے دودھ کا تھی ا تنامر يدار موتا ہے كه آپ بار بار تندوري پرامنے كى فرمائش كروك "زلخان كها-

'' بار بارکوچپوژو، مجھے ابھی ایک بارتو کھلا دو، بھوک كے مارے ميراوم لكلاجار ہاہے۔"عامرنے اسے وہال سے ٹالنے کوکہا۔

"باع ميس مرئى-"زلخانے كيا-"آپ نے پہلے کیوں میں بتایا جی، میں ابھی تندور کرم کرتی ہوں۔ آپ يهليمنه باته دهولوي

اسے عالیہ نظر آئی۔ عالیہ جو اس کی متلیتر بھی اور ان دنو ل لا ہور کے کی کا کے میں پڑھ رہی تھی۔شوقی کے بجائے اس کے چرے پرسنجدی می - عامراس سے بات کرنے کی کوشش کرر ہاتھا اوروہ بے اعتمالی سے منہ پھیر کر کھڑی تھی۔ عامرنے اس سے پوچھا۔''عالی! مجھ سے تاراض ہو؟'' "توكيا بحص فوش مونا چابي؟" عاليه في كها-"تم اع عرص بعد آئے تو مجھ سے ملے بغیر ڈیوٹی پر چلے

'وہاں جانا تو بہت ضروری تھا۔'' عامرنے کہا۔''تم اتى ي بات يرناراض موتم ايك فوجى كى ينى مواورايك فوجی کی بیوی تھی بننے والی ہو۔بس اہتم نے مجھے بہت ستا ليا\_اب تومسكرا دو\_ ديكھو، ميں تين تك كنوں كا، اگرتم نه مسس تو چریس ناراض ہوجاؤں گا۔ارے بمنتی مجننے سے يهلي بي تم مسكرار بي هو ..... وه آئي نني ..... وه آئي بنسي .....

اجا تك عالي كلكهلا كريس يرى-ای وقت عامر کی آ کھ کھل گئے۔اس کے سامنے زیخا کھڑی تھی اور کھلکھلا کرہنس رہی تھی۔ ہننے سے اس کا سفید چرہ سرخ ہورہا تھا۔ گالوں میں ڈمیلو پر رہے تھے اور موتیوں جیسے دانت جھلملارے تھے۔

اے بنتے و کھے کر عامر مجلی بننے لگا اور بولا۔" كيوں بنس ربي موعا .....زيخا؟ "وه عاليه كمت كمتي رك كيأ-

"آپ سوتے ہوئے بہت ایکھے لکتے ہو جی۔" وہ سادگ نے بول-"مجرآب کیا کہدرے تھ ..... وہ آئی....بس مجھے ایک دم ہنی آگئی اور آپ کی نیندخراب ہو

ونہیں،میری نیندتو بالکل خراب نہیں ہوئی۔''عامر نے کہا۔" ٹائم کیا ہوا ہے؟ میرا مطلب ہے کد کیا بجا ہا ا

' و محمدی توجی میرے پاس نہیں ہے۔ بابا کے پاس مجی ہیں ہے۔ وہ توسورج کے تھٹے بڑھتے سائے سے وقت كاعداده لكاتب

ا جا یک عامر کوائی گھڑی کا خیال آیا۔ گھڑی اس کے باتھ پرہیں گی۔

میں بس اتنا جائی ہوں کہ سورج سر پر آگیا ہے۔" عامرا ته كربينه كيا- " مين اتى ديرتك سوتار با؟ " بابانے کہا تھا کہ آپ کوسونے دوں، نہ جانے آپ زخی حالت میں پیدل کہاں سے چکراتے ہوئے آئے ہوا جاسوسى دائجست 24 اگست 2016ء

أتشجئون

وہ وہاں ہے ہٹی توعامرنے جائے کیے قرش پر بھینک دى اور كلاس اس تقالى ميس ركه ديا جوز لخاف كرآئي سى-اس کے بیگ میں ٹوتھ پیٹ، برش اور شیو کا سامان بھی موجود تقا۔اس نے بہلے برش کیا، پھرلوٹے سے منہ دھویا اور اثه کھڑا ہوا۔

دودن بعد عامر كازخم بالكل سوكه كميا اورزخم يركمرند آ گیا۔وہ اپنے لیے مقامی کیڑے لیٹا چاہتا تھالیکن اس کے یاں میے ہیں تھے۔اس کے برس میں یا کتانی کرکی گی۔ وہ اس کے لیے نہ مرف کاغذ کے عمروں کی طرح نا کارہ تھی بلکہ خطرناک بھی تھی۔ کوئی اس کے پاس وہ کرنسی و بکھ لیتا تو

اس کی جان کے لائے پڑجاتے۔ عامرینے اب تمریس ہی ہلکی پھلکی ایکسرسائز بھی

ودون مزیدگزر گئے۔اب عامر کوفکر تھی کہ بہال ہے کیے تھے اور کس طرف جائے۔ بابا یا زلخا کومعلوم نہیں تھا کہ مرحد بہال ہے گتی دور ہے اور اب وہ وحمین کے تیفے يس بيايا كتانى فوج كے تيفي س عامر كونتشكم مونے كا شدیدافسوس تھا درندوہ نقشے کی مدد سے معلوم کر لیتا کہ اس وقت وہ یا کتانی مرحدے کتنے فاصلے پر ہے۔اتنا بہرحال اے بھین تھا کہ وہ ایک سرحدے زیادہ فاصلے پر ہیں ہے۔ بإيااورز ليخا كےعلاوہ دوافراداور بھی تھےجنہیں عامر

کی یہاں موجود کی کا علم تھا۔ جاجا خیر دین اور جاجا كرامت \_ ان دونوں كوبھى اس كے علم تھا كہ بابا كے ساتھ مجدے وہ بھی لکلے تھے اور باباان دوتوں کی مدوے عامر كو تعرف كرآيا تھا۔ وہ دونوں بھى ياكتاني فوج كے جدرو تھے۔اس وقت بھارت کے مسلمانوں کی ہدرویاں عموماً یا کتان کے ساتھ ہوتی تھیں۔موجودہ سل تو یا کتان اور یا کتائی فوج سے شدید نفرت کرتی ہے۔اب بیان کا وکھاوا ہے کہ بھارت سرکاران سے راضی رہے، انہیں محب وظن ستجھے یا پھر واقعی وہ یا کتان سے نفرت کرتے ہیں؟ ویسے آج كل وبال فيشن بحي جل تكلاب ياكستان كالفت كا\_اس وفت بهرحال وه یا کتان کے ساتھ تھے۔

عامر کو وہاں رہتے ہوئے ایک ہفتہ گزر کیا تھا۔ وہ اب برطرح سے جاق وچوبند تھا۔ کرامت جاجا اس کے کیے ایک کرت یا جامداور پپ شوز لے آئے تھے۔ عامر وہال سے تکلنے کے منصوبے بتار ہاتھا۔

اس رات بھی وہ اندر کرے پیل سور ہاتھا کہ بمبار طیاروں کی چھاڑتی ہوئی آوازوں سے وہ انگل کر اٹھ بیٹا۔ پھرا ہے دور کہیں ٹینکوں کی گز گڑ اہث ادرایل ایم جی کی فائزنگ کی مانوس تؤتراہٹ ستائی دی۔ آوازیں بہت دورے آربی تھیں لیکن رات کا سناٹا تھا۔ عامر اس قسم کی آوازول سے خوب مانوس تھا اس کیے اسے وہ آوازیں سانی دے رہی میں۔

بمارطیاروں کے گزرتے ہی بابا تھبرایا ہوااس کے كرے يل داخل موا-اس كے يتھے يتھے ہى مولى زلخا

بابانة تويشاك لجيس كها-"عامر كراكا جنك المارے علاقے میں مجی شروع ہو تی ہے؟"

"جنگ تو کہیں بھی شروع ہوستی ہے بابا۔" عامرنے جواب دیا۔" آپ اتے پریشان ند مول۔ میرااندازہ ہے کہ یہاں کوئی ایک اہم چرچیں ہے جس کے لیے جنگ یہاں تک بینے، جہاز ٹایدیہاں سے گزرے ہوں گے۔'' عامر کوا بنالہج خود بھی کھو کھلا لگ رہا تھا۔اس کے یاس علاقے كانتشريس تفاادرنى دوسرے ذريع سے اسے اطلاع ل تهيل على محلي... يصرف زليخا كابيان تفا كذوبال دورتك بھارتی فوج کی کوئی جو کی جین ہے۔ وہ تھر میں رہے والی گاؤں کی سیدھی سادی لڑک تھی۔اے کیے معلوم ہوسکتا تھا كه بعارتي فوج كمال ب، مرحدوبال سي لتى دور باور نزد یک کوئی اسلحد او یافو جی تصیب ب یاتیس؟

جہاز کر رنے کے بعداب ساٹا طاری ہو کیا تھالیکن بہت دور سے ایل ایم تی کی فائزنگ کی موہوم ی آوازیں عامر کواب جی ستانی دے رہی تھیں۔

'' بابا، پریشان نه جول اور جا کرسو جا نیس، الله خیر

"آپ كى بنينر خراب ہو كئى ہے جى۔" زيخانے كہا۔ "من آب كے ليے جائے لاؤں؟"زلخائے كوياس كے ول کی بات کهددی-اے اس وقت خود بھی جائے کی طلب ہور ہی تھی۔عامرنے زینجا کو جائے بنا ناسکھا دی تھی ،اب وہ اتن بہترین جائے بناتی تھی کہ عامر کواپٹی میس کی جائے یاد - Jal 30-

اچا تک دروازے پروستک ہوئی تو بایا اورز لیخا کے ساتھ ساتھ عامر بھی اچل پڑا۔ عامرتے بھرتی سے اپنا ر بوالور تکال لیا اور کرے کے دروازے کی اوٹ میں ہو

جاسوسى ڈائجسٹ ﴿ 25 ﴾ اگست 2016ء

خود ہی انہیں ہارے حوالے کروے ورنہ کھر کھر الاثی ہوگی اور بورے گاؤں والے بےموت مار سے جا کیں گے۔' اعلان س كربابا بوكلا كميا-اس في بي عامر ي طرف ديكها-عامرن كها-" آب پريشان ندمول بايا! میں امھی اور ای وقت نکل جاتا ہوں۔ ''لیکن آپ جاؤ کے کہاں؟'' زلیجائے کہا۔''اب تو یہاں بھی فوجی موجود ہیں۔گاؤں والے ایک دوسرے کو پہانے ہیں۔آپ کود کھ کر کوئی بھی فوجیوں کو جر کردے گا كە كوئى انجان آ دى يہال موجود ہے۔ "اس کی تم قکرمت کرو۔" عامرنے کہا۔" میں ایک فوجى مول اورايسے حالات سے ممثنا جانتا موں۔" '' تم ابھی پہیں تھہرو پتر۔'' بابانے کہا۔'' جب تھر تھر تلاقی شروع ہو کی توتم پیچیے والے رائے سے نکل جاتا۔ " وتبيل بابا، وهمن اس وقت چوكنا مو كا- آپ كو شا يدمعلوم نبيس كمة الاشي كاطريقه كيا موتا بي فوجي بورے علاقے کی ناکا بندی کروہے ہیں۔ اُس وقت تو بہاں سے لکانا خودکوموت کے مندمیں دینے کے برابر ہوگا۔ "ابيا نه كبيل جي-" زينا روباني آوازيس بولي-" أَبِ ا بِنَ جِانِ بِحِاوُ اور الجَمِي ثَقُلُ جِاوَ۔" عامر کابیک پیک (پیٹھ پرلادنے والابیک) تیارتھا اس نے وہ اٹھایا، پھر کچھسوچ کرر کھ دیااور پولا۔ ' پابا آگر کوئی تھیلا ہے تو مجھے دے دیں فوجی مجھے اس بیگ کی وجہ ہے جی شاخت کرلیں کے " تھیلا تو مبیں ہے۔" بابائے کہا۔" برای والی بوری " ہاں، وہ بہترین ہے۔" عامرنے کیا۔"میراسارا سامان اس میں آ جائے گااور کسی کوشک بھی نہیں ہوگا۔' عامر نے جلدی جلدی اینے بیگ کا سامان بوری میں منتقل کیا، پھر بوری کومضبوط ری کے مکرے سے با تدھ لیا۔ "ابھی سویرا ہونے میں تھوڑی دیر ہے۔" بابائے آسان کی طرف و کیھتے ہوئے کہا۔ ''تم فجر کے وقت یہاں ے نکل جانا۔ اس وقت تک لوگ اپنا کام کاج شروع کر دية بين \_ البحى نكلو مح توفوجيوں كوشك موجائے گا-" باباکی بات ورست تھی۔ عامر نے آ دھا تھنٹا مزید ر كني كافيله كرايا- ، اچا تک دروازے پر زوردار دستک ہوئی اور کوئی بابرے كرخت كجي يولا-" درواز و كھولو-" " كون بي "باياني بوجها-

' ' کون ہے؟''بابائے تشویش زوہ کیجے میں یو چھا۔ "میں ہوں کرامت۔" باہرے کرامت جاجا کی آواز آئی۔ باباتے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا اور بولا۔ " خیریت تو ہے کرامت ،اس وقت کیے آئے؟" "بہت بری خرے امام صاحب۔" کرامت جاجا نے کہا۔" یا کتانی فوجیں اس طرف سے پیش قدی کررہی ہیں۔ انہیں رو کئے کے لیے ہماری فوج یہاں جمع مور بی ے۔ پیچبرلالہ سکھ دیو کا بیٹالا یا ہے۔ وہ بتار ہاتھا کہ جارے فو جی ابھی تھوڑی ویر میں گاؤں والوں سے علاقہ خالی کرتے "علاقه خالي كرنے كو؟" بإبائے كھوئے كھوئے سے لجح مين بوچها- "ليكن بم جائين مح كهان؟" " كرامت جاجات كي الماست جاجات في سركها-" پیمال رو کربھی تو مارے ہی جائیں گے، کسی ایک فوج کے ''نوج گاؤں والوں کوخواہ مخواہ تونہیں مارتی۔'' بایا " توپ كاكوله ياطيارے سے برئے والے بم يہ مبيس و يمية كدان كى زديش فوجى بين يا عام آدى. كرامت جاجان كبار "مين تهين بير بتائي آياتها كرتم جلنے کی تیاری کرلو۔روپ مروالے ابھی سے علاقہ خالی کررہے ہیں۔ میں اب جلتا ہوں۔ مجھے خود بھی تیاری کرنا ہے۔ '''بابانے ہوچھا۔ ''کین تم جاؤ کے کہاں؟''یابانے ہوچھا۔ ''جدهر تقذير لے جائے۔'' كرامت جاجائے كہا اور تیز تیز قدمول سے روانہ ہو گئے۔ ووچلیں بابا، ہم بھی تیاری کریں۔" زیخانے کہا۔ "بيامارے ياس بى كيا۔ وكم كرے إلى، وه ایک تھڑی میں باندھ لیں گے۔ عامر کی حالت عجیب مور بی تھی۔ وہ ان سے سیجی نہیں کہ سکتا تھا کہ میرے ساتھ چلیں۔ وہ توخود اپنی منزل ے تا آشاتھا۔ ابھی وہ بیہ باتیں کر ہی رہے تھے کیہ اچا تک فوجی فركوں كے الجنوں كے شور سے بورا كاؤں كو فح الحا۔ پرميكا فون پر ایک کرخت آواز سنائی دی۔ می گؤں کے واسیو! میں اطلاع کی ہے کہ اس گاؤں میں یا کتانی فوج کے مجھ مس بیٹے موجود ہیں ہم نے روپ تکرے بھی دو کو پکڑا

خوشبو

جہازیش برابر کی سیٹ مرنہایت خوش جمال اور سیک اندام خاتون براجمان تھیں اور نخوت بھر سے انداز میں ایک کتاب پڑھنے میں مصروف تھیں۔ وہ بار بار پہلو بدل کر کوشش کررہا تھا کہ اسے خاتون سے بات کرنے کا موقع طے نگر خاتون نے اسے بُری طرح نظرا نداز کیا ہوا تھا۔ آ ٹر اس نے ہمت کر کے پچکچاتے ہوئے، خاتون سے کہا۔'' معاف سیجے، آپ نے جو پر فیوم لگایا ہوا ہے، اس کا کیا برانڈ ہے؟''

" کیوں؟" خاتون نے مجاڑ کھانے والے انداز میں اے گھورتے ہوئے یوچھا۔

''وہ ..... وہ ..... دراصل اس کی خوشبو بہت عمدہ ہے۔ یہ میں ایک بیوی کو تحفے میں دینا چاہتا ہوں!'' وہ بکلاتے ہوئے بولا۔

'' ہرگز بی تلطی نہ کرتا۔'' خاتون نے خشک کیج میں اسے تنبیہ کی۔''اس نے بیہ خوشیو استعال کی تو اس کا کوئی اوباش ہم سفراس بہانے اس سے بےتکلف ہونے کی کوشش کرےگا۔''

### مرحاكل ، درا بن كلاوے

شايدر كھوداس كوئاطب كياتھا۔

''استاد تی۔'' دوسرے نوبی کی آواز آئی۔'' یہ چھوری بہت سندرہے۔اہے بھی ساتھ لے چلیں؟''

'' ہاں اے تو ساتھ لے ہی چلیں مے۔'' استاد جی عالمہ و ا

عامر کا خون کھولنے لگا۔ استاد جی یقینا نا ٹیک کے عہد ہے کا مخص تھا۔ فوج میں نا ٹیک کواستاد جی کہد کرمخاطب کر تر ہیں۔۔

''آگر انجی نہیں۔'' استاد جی نے کہا۔'' انجی تو میجر ملہوتر اصاحب بھی موجود ہے۔اس نے لڑکی کودیکھے لیا تو پھر وہ اسے لے جائے گا۔ ایسی یا کلی اور سندر ناری تو میں نے پہلی دفعہ دیکھی ہے۔''

'' پیتم لوگ کیسی با تیں کررہے ہو؟'' بابانے غصے میں چنچ کر کہا۔'' بیہ بڑی ہے میری۔''

"اے سنجال کر رکھنا بڑھے، ہم کل پھر آئیں

''میں اے اپنے ہاتھوں سے ماردوں گالیکن اس کی عزت پرآنچ نہیں آنے دوں گا۔'' " ہم فوجی ہیں، تمہارے تھر کی تلاشی لینے آئے

ں۔ ''یہاں کوئی چھپنے کی جگہہے؟''عامرنے گھبرا کرزیخا سے بوجھا۔

" ال كودام والے كرے ميں او پر ايك دو چھى اسے آپ اس كودام والے كرے ميں او پر ايك دو چھى اسے آپ اس ميں چلے جاؤ۔ وہاں پر انا سامان اور اناج كى ايك دو بورياں ہيں۔ "

عامر پھرتی ہے اٹاج والے کمرے میں داخل ہوا۔ وہاں واقعی دو چھتی موجودتھی۔اس نے پہلے اپنا خالی بیگ او پر پھینکا، پھر سامان والی بوری پھینک کرخود بھی اچھل کر دوچھتی کی دیوار سے لئک کیا، دوسرے ہی کمیے وہ بھی او پر اندھیرے میں غائب ہوگیا۔

بابائے شاید دروازہ کھول دیا تھا۔ صحن سے کرخت آوازیں آرہی تھیں۔

''تو نے اسے کہاں چھپایا ہے بڈھے؟'' ایک ورشت آواز عامر کے کانوں سے گرائی۔ اس نے بوری کھولی اور بہت آ ہنگی سے اپنا پوائنٹ فور ایٹ کا سروس ریوالور نکال لیا۔ اس نے بوری کے ایک کونے میں ہاتھ ڈال کرریوالورکی فاضل کولیاں نکال کراپنے کرتے کی جیب میں بھرلیں۔

'' آپ پورے گھر کی تلاثی لے لیں میجر صاحب۔'' بابائے خوشا مدانہ لیچے میں کہا۔'' اگر کوئی ہوتو اس کے ساتھ بے شک مجھے بھی پکڑ کیں۔''

''اونہہ میجرصاحب۔'' عامرز پرلب مسکرایا۔وہ جانتا تھا کہ اس تسم کے چیوٹے موٹے کام سپاہی، لائس نا ٹیک وغیرہ کرتے ہیں۔ میجر صاحب کا خطاب س کر اس کے انداز میں مزیدر تونت آگئی۔

"تو بتا اوئے۔" فوجی کرخت کیج بیس کسی سے مخاطب ہوا۔" تو نے بی بتایا تھا نا کہ یہاں کوئی چھیا ہوا سے؟"

''رگھوداس؟''بابائے کسی کومخاطب کیا۔''تم نے بلا سوچے سمجھے مجھ پراتنا بڑا الزام لگا دیا۔ مجھے تم سے بیامید نہیں تھی۔''

میں ہے۔ '' مجھے تو شک گزرا تھا جاچا۔'' رگھو داس کی آواز آئی۔'' میں نے آپ کے گھرے کی مرد کی آ وازئ تھی۔'' ''اوئے ،توصرف اس شک پرہمیں یہاں لے آیا؟ صرف آ وازئ کر۔'' پھر چٹاخ کی آ واز آئی۔فوتی نے شاید رگھو داس کو تھیٹر مارا تھا۔''چل نکل یہاں ہے۔'' اس نے

جاسوسى دائجسك ح 27 اگست 2016ء

عامرا على كرايك وم باير فكل مآيا اور في كربولا-" بكواس بندكرية هے "استادى فى كاكركااور شاید بابایر کسی چیزے وار بھی کیا تھا۔ وہ دونوں بوں اچھے جیسے انہوں نے کوئی بھوت رکھے اس كى اذيت ناك كراه كوفى تقى اور پرايى آواز لیا ہو پھروہ دونوں ایک جگہ برساکت ہو گئے۔ زاناتے آئی تھی جیے کوئی دھم سےزمین پر کراہو۔ یے وی و م ہے رہان پر رہ ہو۔ ''بابا!'' زلخا ہذیانی اعداز میں چینی۔'' آگلصیں کھولو جھپٹ کرا پنادو پٹاجم پرلپیٹ لیااورا پنامنہ کھولئے گی۔ "ا پنامنه دیوارگی طرف کرو-" " مرتو ہے کون؟" ان میں سے ایک مخص بولا۔ اس "ابھی بیمرانبیں ہے۔" استادی نے مروہ انداز ك كند مع يردو فيت كل موئ تع- كويا وى استاد تى مس كيا\_" لين آئده اس في كواس كي تو مارے باتھوں "میں نے کہا ہے کہ اپنا مند دیوار کی طرف کر۔" "تم كيا مجهة موريس بهال بين كرتمهاراا تظاركرول کی حمیس بہاں میری جگہ میری لاش ملے کی۔اب وفعہ ہو عامردبازا "أكرتو ياكتاني فوى بتويهال سے في كرنكل نبيل جاؤيهال هـ "يارموان-" استادجي يولي-" چهوري تو بهت محے گا۔"استاد جی نے کہا۔ عامرتے بھر کراس کے چرے پرر اوالور کی بھاری نال مار دی۔ "جو کہدرہا ہوں، وہ کر۔" عام نے تفرت فاستادی اے ساتھ عل لے چلو ورنہ بدمسلمان بعرے کیج میں کہا۔" ورنداب اس ریوالورے کولی نکلے چوریاں ایک جان دے دی ہیں۔" گی سمجھا۔ میں بچوں یا نہ بچوں لیکن تجھ جیسے حرام زادوں کو " كيتا توتوشيك ب-ات الجي لے چلو جميل اس ضرورفتم كر كم حادث كك طرف آتے کی نے دیکھا توٹیں ہے؟" عام کے تیورد کی کر دونوں نے جلدی سے اپنے منہ " ہم تو گاؤں کے راؤنڈ پر نکلے ہیں۔ کی کو کیا معلوم ديوار كاطرف كرلي كداس وفت بم كمال إلى؟" ز لیکاس دوران میں اندروالے کمرے میں بھاگ "استاد فی۔" موہن نے چھارا لے کر کھا۔" امجی يبت وتت ب\_ايك محفظ بيلي توكوكي مين وحونذ عاكا عامركوباما كى فكرنجى تحى- وه بيده زيين پركرا موا مجى تيس مركيا حيال بيس بين بسب بعد عل تومير صاحب، تھا۔ان خبیٹوں نے شایداس کے سر پر دانقل کابٹ مارا تھا۔ اے چھوڑے گائیں۔ عامر نے ریوالور نال کی طرف سے پکڑا اور باری باری "ميرے نزديك مت آناـ" زلخا بيركر يولى-دونوں کی کھو پر بول پر رسید کر دیا۔ بوائنٹ فور فائیو کے '' چھوڑ مجھے کتے کمینے۔''وہ بری طرح چینی ۔ بهاری ریوالورکی ضرب خاصی شدید تھی۔ وہ دونوں کوئی عامر کے ذہن میں آثر صیاب بی چلنے لکیس۔خون اس كى كنينيوں ير تفوكريں مارنے لگايہ آواز تكالے بغيرزين يرؤ مير موتے۔ عامر، بابا كى طرف ليكا- اي دوران ين زلخانجى ديخابرى طرح تي رى كى -ووسرے کیڑے میں کروہاں آ چکی می۔بابا کے سرے خون ''اس سندری کامنه بند کر۔''استاد جی نے کہا۔''ور نہ بهد باقفاليكن اس كى سانس چل رى تقى-يريخ في كريوركاؤل كواكشاكركى-" عامرنے بابا کوا تھا کر جاریائی پرلٹایا۔اس کے سریر عامرے ضبط کرنا مشکل ہو کیا تھا۔ اس نے ربوالور خاصا گہرا زخم تھا۔ اس نے دوچھتی سے سامان والی بوری لوؤكرك باتحديس ليااورنائ كى يرواكي بغيرووچفتى س اتارى اوراس ميس مع فيحرآ يودين تكال كربابا كازخم صاف تِج آگیا۔وہ دیے یاؤں آ کے بڑھا۔اس نے کھلے ہوتے کیااوراس کے سریر پٹی یا ندھ دی۔ دروازے کی اوٹ ہے دیکھا تو وہاں کا منظرد کھے کروہ کو یا " بإبا كوكرم دوده يل وى سفوف بلاؤ مرامطلب ہوش وحوای کھو بیٹا۔ان لوگوں نے زلیجا کی قیص محار کر ہے کہ بابا کی وہ خصوصی دوائی بلاؤتم بابا کوسنصالو۔ میں ذرا پھینک دی تھی اور اب دواس کے ہاتھ دویے سے با تدھنے

جاسوسى دائجسك 282 اگست 2016ء

ال ركھوكى خبر لےلول-"

ك كوش كررب تقر

آپ بھی ہنس رہے تھے۔ میں نے جا چا کوتو محد کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ جھے جرت ہوئی تھی کہ زلخا کس سے باتیں کررہی ہے؟"

اچانک وہ نوبی کسمسانے گئے۔عامرنے رگھو کے سر پرریوالور کا دستہ ہار کے اسے ناک آؤٹ کر دیا۔ پھراس نے بال پکڑ کراستا دجی کو کھڑا کرنے کی کوشش کی لیکن وہ اٹھنے کے بچائے دیوارے فیک لگا کر بیٹھ گیا۔

" کون می رجنث ہے تنہاری؟" عامر نے جارحانہ لیج میں یوچھا۔

اسباد جی خاموش رہا تو عامر نے ریوالور کی ٹال اس کے کھلے ہوئے مند میں ڈالی اور بولا۔" میں نے پوچھا ہے کون کی رجمنٹ ہے تمہاری؟"

اس نے حلق سے پھھ آوازیں نکالیں اور اثبات میں سر ہلایا۔

عامرنے ریوالوراس کے منہ سے نکال لیا۔ پھراس نے زلیخا سے کہا۔'' میں ان نا پاک لوگوں پر اپنی ایک کو لی ضائع نہیں کروں گا،میراجا قو تو جھے دو۔''

زلظانے جاتوعا مرکودے دیا۔اس شکاری جاتو کالمبا اور تیز دھار پھل و کیے کران دونوں کے چرے ست گئے۔ انہیں شاید یقین ہو گیا تھا کہ وہ پاکستانی فوجی انہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔

''ہاں بولو، کون می رجمنٹ ہے تمہاری؟'' ''ایک سوچار جاٹ رجمنٹ۔''ابتاد جی نے کہا۔ ''تم لوگوں نے پہاں جو چوکی بنائی ہے، اس میں کتنے نوش ہیں؟'' عامرنے پوچھا۔

''اس چوکی پر ہماراصرف ایک یونٹ ہے۔''
''اتنی کم نفری ہے تم لوگ جنگ کب لڑتے ہو؟''
''ہمارے کمانڈ رز کوشک تھا کہ پاکستان آرمی بیہاں بھی ایک محاذ کھول سکتی ہے۔ پاکستان آرمی نے اس طرف بھی ایک محاذ کھول دیا ہے۔ ہم نے اپنے ڈویژن کمانڈ رکو انفارم کردیا ہے۔ ہماری رجمنٹ تو ایڈ وانس پارٹی (ہراول دستے) کے طور پر آئی تھی۔اب دو دن میں بہاں ہماراایک ڈورڈ ویژن) پہنچ جائے گا۔''

"اس وقت بہاں تمہارای او ( کمانڈنگ آفیسر) کون ہے؟"عامرنے یوچھا۔

"اس ایڈ وانس پارٹی کے ساتھ می او صاحب نہیں آئے ہیں۔" تا تیک نے جواب دیا۔" ہاں ہمارے ٹو آئی کی (سکنٹر اِن کمانٹر) میجر ارون ملہوترا صاحب ہیں۔" وہ ر محوکو دفع کریں جی۔'' زلیخانے کہا۔ وہ عامرے خاصی جھیٹی جھیٹی اور شرمندہ تھی ادر اس سے نظریں نہیں ملا رہی تھی۔

'' مجھے بتاؤ رگھو کا گھر کون سا ہے؟'' عامر نے کہا۔ ''صرف رگھو جانتا ہے کہ یہ دونوں یہاں آئے تھے۔ میں ان دونوں کو ہار کے کھیتوں میں بھینک دوں گا۔ اس کے ساتھ ہی رگھو کی لاش بھی ہوگی درنہ اب وہ لوگ آئے تو صرف دوآ دی نہیں ہوں گے، پھر دہ تہہیں تو کمی قیت پرنہیں چھوڑیں گے۔''

عامرنے احتیاط کے طور پر باہر کا جائزہ لیا تو اسے ایک سایہ تیزی ہے ایک طرف جا تا دکھائی دیا۔

تمام احتیاط بالائے طاق رکھ کرعامر چیتے کی طرح سے دوڑااوراس سائے کو د ہوج لیا۔اس نے خود کوچھڑانے کی کوشش کی کوشش کی کوشت بہت مضبوط تھی۔اس نے اس نے بائیں ہاتھ کے حلقے میں اس فخص کی گردن د ہوچ رکھی تھی۔

"کون ہے تو اور وہال کیا کردہا تھا؟" عامر نے

پوچھا۔ ''میں رکھوہوں ... میں صرف اس لیے وہاں رک گیا تھا کہ وہ فوجی بہت دیر تک تھرے با ہر نہیں لکلے تھے۔'' عامر نے نے اس کی پسلیوں میں ریوالور کی نال چہوتے ہوئے کہا۔''چل میرےساتھ۔''

''میراکوئی قصور تین ہے تی .....میں تو .....'' '' آواز بند کرور نہ پہلی کو لی ماردوں گا۔'' وہ مہم کرخاموش ہو گیا۔ عامراہے لے کراندر داخل ااور درواز وبند کر کے زنج حزیدادی۔

ہوااور درواز ہند کر کے زنجیر جڑھادی۔ بابا اب ہوش میں تھالیکن کچھ بول نہیں رہا تھا..... بس پھٹی پھٹی نظروں سے عامراور دکھوکود بھے رہاتھا۔ رکھو کی نظر دونوں فوجیوں پر پڑی تو وہ سہم کر بولا۔ ''کیاتم نے انہیں ماردیا؟''

''ہال، اب تیری باری ہے۔'' عامر نے کہا۔''ان دونوں کوتو بی لا یا تھا تا؟''

'' بیاوگ زبردی مجھے یہاں لے کرآئے تھے۔'' عامر نے اس پراتی زور سے اس کے منہ پرتھپڑ مارا کہ وہ لڑکھڑا کر گر گیا۔'' بیس جھوٹ بالکل نہیں سنوں گا۔'' عامر نے درشت لہج میں کہا۔'' انہیں یہاں کیوں لا یا تھا؟'' ''میں نے یہاں سے گزرتے ہوئے آپ کی آواز سی تھی۔زلیخابہت زورزور سے بنس رہی تھی۔اس کے ساتھ

جاسوسى دائجسك 2016 اكست 2016ء

پھے تو آپ کو تج تج بتا دیا ہے۔ اب آپ میں جانے دیں۔'' درحمہیں بہاں سے جانے دوں تا کہ خود ہے موت مارا جاؤں اوراس کھر کے لوگ بھی میرے ساتھ ساتھ موت

کے مند میں چلے جا تھیں۔'' ''میں ..... آپ کو ..... و چن و بتا ہوں کہ ..... آپ کے بارے میں کسی کو چھوٹیس بتاؤں گا۔''

ے ہورے میں میں وجوری کیا۔'' عامر نے چاتو کی دھار مرتظریں جما کرکہا۔ پرنظریں جما کرکہا۔

ی سی مساحب ہے۔ آپ ضرور پاکستانی فوج کے کوئی افسر ہیں۔ میں غریب آدی ہوں صاحب، جھے جانے دیں۔''

عامر نے اچا تک چاقو پوری قوت سے اس کے سینے پیس عین دل کے مقام پر پیوست کر دیا۔اسے آواز لکا لئے کا موقع بھی نہیں ملا۔عامر نے ایک طرف ہٹ کراس کے سینے سے چاقو نکالا تو خون کا فوارہ سا اچھل پڑا۔ نا تیک نے کئی ہوئی مرغی کی طرح زمین پر چند لمجے ایڈیاں دکڑیں اور ساکت ہوگیا۔

نائیک کی موت دیکھ کرسیاہی داویلا کرنے لگا۔'' مجھے مت ماریں صاحب! مجھے تواستا دجی بہاں لائے شے۔ میں تو بالکل نرودش (بے قصور) ہوں۔''

''تمہارا کام اپنے لوگوں کی حفاظت کرنا ہے یا ان کی عزت لوٹیا؟''عامرنے درشت لیج میں کہا۔ ''وو.....بس.....فلطی ہوگئ صاحب .....میں .....''

''وہ .....بس ..... منتی ہوئی صاحب .....یں ..... عامر نے اس کے سینے پر بھی خنجر کا بھر پور وار کیا۔ ٹائیک کی طرح وہ بھی ڈھیر ہوگیا۔

اس وقت تک رکھوداس کو ہوش آگیا تھا۔وہ اچا تک اٹھ کر دروازے کی طرف بھاگا۔ عامر نے زورے چاتو بھینک کراسے نشانہ بنایا۔خوفناک شکاری چاتو اس کی گردن میں بیوست ہوکر دوسری طرف نکل گیا۔وہ بھی آواز نکالے بغیر دروازے کے پاس اوندھے منڈکر پڑا۔

"دریس میں میں میں کی کیا گیا ہے الروقی آواز میں یو جما۔

''یہ بہت ضروری تھا ہا ہا۔'' عامرتے کہا۔ ''اب تم تو چلے جاؤ کے، وہ لوگ ہمیں نہیں چھوڑیں '۔''

"آپ پریشان مت ہوں۔ پس آپ کومصیب پس چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔" پھروہ پکھسوچ کر بولا۔" آپ عامرئے سنا تھا کہ بھارتی قوبی بزدل ہوتے ہیں لیکن اے پیتو قع نہیں تھی کہ وہ موت سے اتنے خوف ز دہ ہوتے ہیں کہ ریوالور سامنے دیکھ کر سب پچھے اگل دیتے ہیں۔

طوطے کی طرح بول رہا تھا۔

"ایڈوائس پارٹی کی نفری کتنی ہے؟" عامر نے

ہمارتی نائیک اس کے جواب میں خاموش رہا۔ ''کیا میری بات سمجھ میں نہیں آئی ؟'' عامر نے درشت کہجے میں پوچھا۔''ایڈوانس پارٹی کی نفری کنتی ہے؟''اس نے اپنا سوال دہرایا اور چاتو اس کی گردن پر رکھ دیا۔

""مم ..... میں حساب لگا رہا ہوں ..... شیک طرح سے تو میں بھی نہیں جانتا لیکن ..... انجی ہماری یہاں صرف تین کمپنیاں ہیں۔"

" و من باوی کی طرف مزاجومند مجازے عامراورائے استادی کی باتیں من رہاتھا۔

" میں کیا بتاؤی تی ۔"اس نے کہا۔" میں تورگروٹ ہوں ..... انجمی دومہینے پہلے ہی ٹریڈگٹ ختم کر کے آیا ہوں۔ سب کچھاستاد تی جانبے ہیں۔" وہ تھوک نگل کر بولا۔ "مجر ملہوتر اکا ٹمنیٹ کس طرف ہے؟" عامر نے

نا تیک سے پوچھا۔

''یہاں ہم نے کانٹوں والی ایک باڑ لگائی ہے۔
سامنے کے جصے میں اسے کمپنی (الفا) اوری ممپنی (چارٹی)

ہے۔اس کے چھچےلنگر ہے۔لنگر کے بعد میڈ کوارٹر کمپنی ہے
میجرصاحب ای کمپنی کے چھچےایک شینٹ میں رہتا ہے۔''
میجرصاحب ای کمپنی کے چھچےایک شینٹ میں رہتا ہے۔''
میجرصاحب ای کمپنی کے چھےایک شینٹ میں رہتا ہے۔''
میجرصاحب ای کمپنی کے چھےایک شینٹ میں رہتا ہے۔''

عامرے پوچھا۔ ''ہیڈ کوارٹر کے سامنے کوارٹر گارڈ ہے۔ان دونوں کو وہیں رکھا گیا ہے مگروہ اپنی ہات چیت اور چال ڈھال سے فوجی نہیں لگتے۔''

رس من المستحدد عن المحداور كاثريال كتني بير؟" عامر نه جها-

''اسلح کا بتا تو میجر صاحب کو ہوگا۔'' نا نیک نے کہا۔ ''زلیخا!'' عامر نے اسے مخاطب کیا۔''تم اندر عادُ۔''

بورے زیخااٹھ کراندر چلی گئی۔اس وقت عامرے چرے پرالی سفاکیت تھی کہنا لیک کو گڑانے لگا۔''میں نے سب

جاسوسي دائجست 30 كاكست 2016ء



آئ کل تو ہرانسان شوگر کی مرض ہے سخت

پریشان ہے۔ کیونکہ شوگرانسان کو اندر بی اندر
کھوکھلا اور اعصابی طور پر کمزور کردیتی ہے۔ ہم

نے دلی طبی یونانی قدرتی جڑی بوٹیوں پر

ریسرچ کرکے خاص شم کا ایک ایسا شوگر نجات

کورس ایجاد کر لیا ہے جس کے استعمال ہے

ان شاء اللہ شوگر ہے ستقل نجات مل سکتی ہے

شفاء منجانب اللہ پر ایمان رکھیں ۔ شوگر کے

وہ مریض جو آج بتک اپنی شوگر سے نجات

حاصل نہیں کر سکے وہ ایک بار ہمارا شوگر نجات

کورس بھی آزما کر دکھے لیں۔ آج بی گھر بیٹے

طاس نہیں کر سکے وہ ایک بار ہمارا شوگر نجات

فون پر اپنی تمام علامات بیان کر کے بذریعہ

فون پر اپنی تمام علامات بیان کر کے بذریعہ

فاک وی پی VP شوگر نجات کورس منگوالیں۔

**المُسلم دارالحكمت** چرُدُ ضلعما فظآباد\_پاکستان

0300-6526061 0301-6690383

فون اوقات صبح 10 بج سے رات 8 بج تک کے گھر کے پیچھے کوئی مکان نہیں ہے بلکہ گھیت ہیں نا ں؟'' ''ہاں بیٹا! دور دور تک کھیت ہیں۔'' ''میں ان لوگوں کی لاشیں انہی کھیتوں میں ٹھکانے لگاؤں گا۔'' پھروہ زلخا ہے بولا۔''میں لاشیں لے کرجار ہا ہوں تم فوراً یہاں کی صفائی کردو۔''

اس نے سب سے پہلے تائیک کے ہاتھ سے گھڑی اتاری،اس کی جیب میں ہندوستانی کرنی بھی تھی۔عامر نے وہ بھی نکال کی اور بولا۔" مجھ سے غلطی ہوگئی۔ ان کی وردیوں کو داغ دار نہیں کرنا چاہے تھا۔ یہ میرے کام آجا تیں۔" جو ہواسو ہوا۔ اس نے آگے بڑھ کرنا ٹیک کی لاش کو کندھے پراٹھالیا۔

'' چلو، میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔'' بابائے کہا۔ کھیتوں کے بچ میں جو پگڈنڈیاں ہیں تم کوان کا پتانہیں

'''آپ چل کتے ہیں؟'' عامرنے پوچھا۔'' آپ کو چکرتونیس آرہے ہیں۔''

" بنیں اتنا تو میں جل ہی سکتا ہوں۔"

پھروہ بابا کے ساتھ نا ٹیک کی لاش کے کر ٹکلا اور اے دور ایک گہرے گڑھے میں چینک دیا۔ اس کے بعد اس نے باری باری سپاہی اور رکھو کی لاشیں بھی ٹھکانے لگاویں۔ وہ گڑھا بہت گہرا تھا۔ عامر نے او پر درختوں کی ٹہنیاں اور ہے بھی ڈال دیے۔

اس دوران میں زلیخائے مرنے والوں کا خون صاف کردیا تھا۔عامر نے سوائے گھڑیوں اور کرنبی کے ان فوجیوں کی جیب سے کوئی چیز نہیں نکالی تھی۔

عامر کے کپڑوں مربھی خون کے داغ لگ چکے ہتے۔ اس کے ہاتھوں اور جسم پر بھی خون لگا ہوا تھا۔ عامر نے خون آلود کپڑے بدلے ، پھر پچھ سوچ کرچونک اٹھا اورز لیخا ہے بولا۔"میری وردی کہاں ہے؟"

''وہ اندروالے کمرے میں کھوٹی پراٹکادی ہے۔'' ''سے بہت بڑا پاگل بن ہوا تھا، میں نے اپنی وردی یوں چھوڑ دی۔ اگروہ پورے گھر کی تلاثی لے لیتے تو وردی د کھے کر انہیں بقین ہو جاتا کہ میں یہاں موجود ہوں۔ وہ تو زلنخاکی وجہے آگے نہیں بڑھے۔''

اس کی بات پرزلیخا کا چیرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ عامر نے خون آلود کیٹروں اور اپنی وردی کا بنڈل سا بنا یا اور اسے آگ لگادی۔

گاؤں میں لوگ اکثر اس متم کے الاؤ جلاتے رہے ا

جاسوسي ڏائجسٺ 🕣 🔼

ے نخاطب ہوا۔" ایا کو پچھ کھلا دو۔ انہوں نے رات سے کھے کھا یا بھی تونیس ہے بلکہ انیس جائے بلا دو، میں سرورو کی ایک کولی دے دیا ہوں۔ ا چائے فی کر بابا پھر خنود کی میں جلا گیا۔ اچا تک دروازے پر دستک ہولی۔عامرتے چونک كروروازے كى طرف ويكھا اور جھيٹ كر كمرے ميں جلا '' کون ہے؟''زیخانے پوچھا۔ "بينا، ين مول رام واس-" زلخانے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔"آؤ "المام صاحب كيے بي اب؟" اس نے يوچھا-"كرامت بتار باتها كروه كركز في بوكے بيں؟" ''ان کی حالت ٹھیک تہیں ہے جاجا۔''زیخائے کہا۔ -U! = 1900" "میں وید کو بلا کر لاتا ہوں۔ وہ کوئی لیپ لگانے کو وے گاتو وہ تھیک ہوجائیں گے۔ "بد کدررام داس وہال عصافے لگا بحرجاتے جاتے بولا۔"بير كھويتانيين كبال آوارہ کردی کرتا چرتا ہے، دات سے مرجی کیل آیا ہے۔ رام داس يهتا موايا برتكل كيا-"ركھوداس اس كابيٹا تھا۔" زليخانے عامر كوبتايا۔ دو پہر تک بابا کی حالت مزید مگر کئی۔ انہوں نے عامرے کہا۔"عام میز، تجھ سے ایک بات کہوں، مانے "آب محكم كرين بايا-"عامرن كها-'' بیٹا .....میری زندگی کا اب کھے بھر وسالہیں ہے۔ میرے بعدز کیجا..... بالکل اکبلی ہوجائے گی۔عامر پُتر!مجھ ے وعدہ کر کہ توزیخا کا خیال رکھے گا۔" . "بابا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کدائے جیتے جی اسے کوئی تکلیف جیس ہونے دوں گا۔" "بینا، پرایک کام کر ..... کھے اپنے منہ سے کہتے ہوئے تو اچھانہیں لگ رہا ہے لیکن مجوری ہے .....تو ...... زلخا ہے ..... نکاح کر لے ..... " یہ کہ کر بابابری طرح ہانے لگااوراس کی آتھوں سے آنسو نکلنے لکے۔ ز لیفاتیزی سے اٹھ کروہاں سے بھاگ گئے۔

ہیں لیکن اس الاؤ کے شعلے کھے زیادہ ہی تھے۔ چر آہت ای وفت بابائے آسان کودیکھااور بولا۔''فجر کی نماز بابابر برار ہاتھا۔ "اتے برسوں میں یہ پہلاموقع ہے " باباء بيارول كے ليے تو اللہ تعالی نے بھی رعايت ای وقت کرامت جاجا آگیا اور بولا- " بیش امام "ارے-" كرامت جاجائے كہا-" يوميرے "جی جاجان" زایخانے کہا۔"میں نے ان کی مرجم "باباآب آرام كرين-"عام في كها-

"میری زندگی کا توخود کوئی بھروسانہیں ہے بابا۔"

عامرتے کہا۔" نہ جائے زندہ اس ملک سے نکل بھی سکوں گایا

شبرمين موسيقى

شهر میں موسیقی کی ایک بہت بڑی محفل کا اہتمام ہور ہا تھا۔ایک صاحب پر دگرام منبجر کے پاس آئے اور پر دگرام میں شرکت کی اجازت چاہی۔ منبجر۔'' آپ گا ناگائے ہیں؟'' وہ صاحب۔''نہیں۔'' وہ صاحب۔''نہیں۔'' منبجر۔'' تو پھر طبلہ بچاتے ہوں گے؟'' وہ صاحب۔''نہیں۔'' منبجر( جینجلاکر)'' تو پھرآپ کیا بجا کیں گے؟'' وہ صاحب۔'' تالیاں۔''

کے ہاتھوں میں رانفلیں تھیں اور ان پر منگینیں بھی چڑھی ہوئی تھیں۔

فاطمدشابين .....اسلام آياد

ان میں سے ایک ڈپٹ کر بولا۔ ''کہاں ہے وہ یا کستانی فوجی؟''

" وجائے گا کہاں؟" کرامت چاچانے کہا۔" بہیں ہوگا۔ آج شام ہی تو اس لاک کے ساتھ اس کا تکاح ہوا

ہے۔ عامر کواپنے کا نول پریقین نہیں آیا۔ مخبری کرامت چاچانے کی تھی۔شاید بھارتی فوج نے انہیں چندسکتے یا چند نوٹ انعام میں بھی ویے ہوں۔

"بایائے"زلیخا کی وحشت زدہ آواز آئی۔ "پیاس کڑی دا پیواے؟" (بیاس لڑکی کا باپ

ہے) ''ہاں، یہ گاؤں کی مجد کا امام بھی ہے۔'' پھراسی فوجی کی آواز آئی۔''اے تو مر کمیا اے۔'' (یہ تومر کمیاہے)

" 'بابا ''ازلیخالرزه خیز انداز میں چینی۔" مجھے اکیلا ایک اسلیک

چیوژ کرکہاں طبے محتے بایا؟'' ''تواکی کب ہے؟'' کرامت کی آواز آئی۔''بتا، '''ساک السمہ ''ک کند نیک ا

تیراوہ یارکہاں ہے؟'' کرامت نے کہا۔ اسے بھین بیس آرہا تھا کہ کوئی آ دمی چند کلوں کے لیے اتنا بھی گرسکتا ہے۔ وہ تو زلخا کو بیٹی کہتا تھا۔اب اس سے " چل چیوڑ۔" بابا نے گلوگیر کیچیس کہا۔ اس کی آئے۔ آگھوں ہے آنبو بہنے لگے۔ زینا چیوٹے ہے اس گاؤں کی جاہل لڑکی ہے ..... وہ تیرے قابل کہاں ہے ..... بیٹا! جس کا کوئی نہ ہو، اس کا اللہ تو ہوتا ہے تا۔"

اچانک عامر کی نظر دور کھڑی زلیخا پر پڑی -اس کے چرے پر عجیب حزن و ملال کی کیفیت تھی اور آ تھوں سے آنسو بہدرے تھے-

'''بابا '' بیں نے اٹکار تونیس کیا ہے۔'' عامر نے کہا۔''میں تیار ہوں۔''

ہاں میں پیولوں مارے خوشی کے بابا بلک بلک کررونے لگا۔ ای دن اس نے اپنے دونوں مسلمان دوستوں کو بلا کراس کا اورز کیفا کا نکاح پڑھایا۔

عامر کے ذہن میں پلان تھا کہ مزید فوج کینچنے سے پہلے وہ دھمن کی اس ایڈ وانس پارٹی کوختم کردے گا۔

رات کووہ بہی سوچتا ہوا اپنے بستر کی طرف بڑھا تو زلیخا دہاں پہلے سے موجود تھی۔ لائین کی روشی بیس اس کا چہرہ دیک رہا تھا۔ اس نے صاف تھرے کیڑے پہن رکھے تھے۔ اس کے بالوں سے بھینی مبک اٹھ رہی تھی۔ عامر کود کھے کروہ مزید سرخ ہوگئی۔ اس نے آگے بڑھ کرلائین کی لو تدھم کرنے کی کوشش کی لیکن وہ بچھ تئی۔

رات کے کی پہر دروازے پرزورداردستک ہوئی۔ وہ یو کھلا کراٹھ بیٹھا۔اس کے ساتھ زلیخا بھی اٹھ گئی۔'' آپ اُدھراناج والی کوٹھری میں چلے جاؤ۔ میں دیکھتی ہوں کون ہے؟'' وہ اپنالیاس درست کرتے ہوئے اٹھ گئی۔ دستک ایک مرتبہ پھر ہوئی۔

" كون ٢٠٠٠ زلخانے يو چھا۔

''بیٹا، میں ہوں کرامت'' باہر ہے آواز آئی۔ زیخانے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ کرامت اندرآ گیااور بولا۔''بہت بری خبر ہے۔ جھے ابھی ابھی رام داس نے بتایا ہے کہ پاکستانی فوج نے اس طرف نیا محاؤ کھول دیا ہے۔وہ آگے بڑھ رہی ہے۔ہم سب کوفوری طور پرعلاقہ خالی کرتا ہے۔ پورے گاؤں کو۔''

پھر وہ چونک کر بولا۔ ''امام صاحب کا کیا حال ہے؟''

''باباسورے ہیں۔ بہت دیر بعد تو انہیں نیند آئی ہے ورنہ و مسلسل کراہ رہے تھے۔''زیخانے جواب دیا۔ اچا تک کئی فوجی وندناتے ہوئے اندر آگئے۔ ان

جاسوسي ڈائجسٹ 333 اگست 2016ء

''ایک۔''اس نے کنتی شروع کردی۔'' دو .....''اس نے بلندآ واز میں کہا۔

اس سے پہلے کہ وہ تین کہتا، عامر نے دوچھتی سے
افسر پر چھلا تک لگا دی۔ وہ اس افتاد کے لیے تیار نہیں تھا۔
عامر کے بھاری بھر کم جسم کے زور دار جھنگے کے لیے
وہ تیار نہیں تھا۔ وہ عامر سمیت زمین پر کر گیا۔ اس کے ہاتھ
میں جور یوالور اور ٹارچ تھی، وہ بھی دور جا کری۔ عامر نے
اسے دیوچ لیا اور ریوالوراس کی کن پٹی پر رکھ دیا۔

''زلیخا۔'' عامرنے اے مخاطب کمیا۔ اس کا ریوالور اور ٹارچ دوتو ل چیزیں اٹھالو۔''

عامرنے گھٹٹاافسر کے سرپر مارتے ہوئے کہا۔'' کھٹرا ہوجااور جھے بہجان لے، میں پاکستانی فوج کاافسر ہوں ،کیا کرےگامعلوم کر کے؟''

''ویکھیں سر۔'اس نے کہا۔'' آپ بھی فوجی ہیں اور اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ کا پہاں سے نکلنا مشکل بلکہ بہت مشکل ہے۔''

'' جانتا ہوں۔' عامر نے طنزیہ کیجے میں کہا۔'' لیکن پیجی جانتا ہوں کہ میرے ربوالور میں جتنی کولیاں ہیں، وہ تم لوگوں کے لیے کافی ہیں۔ یہ بات تم بھی اچھی طرح جان او کہ تمہارا بھی یہاں سے زندہ نکلنا مشکل بلکہ بہت ہی مشکل ''

"اپنے آ دمیوں کو یہاں بلاؤاوران سے کہو کہ ہتھیار چینک دیں۔"عامرنے اپنے بازو کا شکنچہ اس کی گردن پر سخت کرتے ہوئے کہا۔" جلدی کرو ورنہ میں گنتی بھی نہیں گنوں گا۔"

''رام سکھ، رئیر'' صوبیدار نے بلند آواز میں یکارا۔''ادھرآ جاؤ''

وہ دونوں فوراً دوڑتے ہوئے اٹائے والی اس کو تھڑی میں آگئے۔ وہ یمی سمجھے کہ ان کے افسر نے اس پاکستانی فوجی کو پکڑلیا ہے۔

ریں رہار پر ہے۔ اندر کا منظر دیکھ کران کی آٹھوں میں جیرت سمٹ آئی۔

''اپے ہتھیار پھینک دو۔''اس نے انہیں تھم دیا۔ ان دونوں نے فورا اپنی رائفلیں پھینک دیں۔ ''اب دیوار کی طرف تھومو اور اپنے دونوں ہاتھ دیوارے ٹکا کرکھڑے ہوجاؤ۔''عامر نے ڈپٹ کرکہا۔ ان دونوں نے فوراً تعمیل کی۔ کرامت اس وقت تک وہیں کھڑا تھا۔اس نے لیے ائے گھٹیا انداز میں بات کرر ہاتھا پھروہ بولا۔''وہ کہاں جائے گالیبیں کہیں ہوگا۔''

''و و فوج کا کوئی آفیسر ہے یا سیا ہی؟'' جمارتی فوجی او جھا۔

می آدموان آدمی ہے سر بلکہ نوجوان ہے۔'' کرامت نے جواب دیا۔

"میں کیا پوچھ رہا ہوں اور تم کیا جواب دے رہے ہو؟" فوجی جھنجلا کر بولا۔" میں نے یہ پوچھاہے کہ وہ آ دی کیا یا کتانی فوج کا افسرہے یا سابئ؟"

''یرتومعلوم نہیں جناب۔''کرامت نے کہا۔ ''رام سکھے۔'' فوجی نے کسی کو مخاطب کیا۔''تم اسے اس کمرے میں دیکھو،رنہیرتم اسے اس دوسرے کمرے میں دیکھو، میں اس اناج کی کوٹھڑی میں دیکھتا ہوں۔''

عامر اس وقت دو چھتی میں بیٹھا تھا۔ اس کے اعصاب کشیدہ ہوگئے۔ گویا آزمائش کی گھڑی آن پیچی تھی۔ اس کا انجام موت بھی ہوسکتا تھا۔اس نے زیرلب کلمہ پڑھا، بہت آ ہستگی سے ریوالور کاسیفٹی بچے ہٹایا اور ہر طرح سے تیار ہوسکیا۔

اچا تک کمراروشی ش نها گیا۔ آنے والے نے شاید بہت طاقت ور ٹاری روش کی تھی۔ روشی کا دائرہ پورے کمرے میں کروش کررہا تھا۔ ایک دفعہ تو روشی دو چھتی تک بھی آئی پھراس نے کرامت سے کہا۔''اس لڑکی کو یہاں مااؤ۔''

> زلیخافوراوہاںآگئی۔ ''اس دو پھتی میں کیا ہے؟'' ''گھر کا فالتو سامان اور ایک

''تحمر کا فالتو سامان اور ایک دو اتاج کی بوریاں ہیں۔''زلیخائے جواب دیا۔

روشی کا دائرہ چھر دو چھتی پر گردش کرنے لگا۔ اگر عامر پھھآ گے ہوتا تو ضروراس فوئی کی نظروں میں آ جا تا۔ ''دو چھتی کی چکی دیوار پر ہاتھوں کے نشان ہیں۔ باقی دیوار گرد میں اٹی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ سور مااس بل میں ہے۔'' پھروہ زم لیجے میں بولا۔''میں تین تک گنوں گا۔ پھر تیری اس ٹی نو بلی بیوی کو کو کی مارووں گا، ورنہ نیچے آ جا۔''

عامر نے خفیف ساسر آھے بڑھا کریٹے کا جائزہ لیا کہ ہ کوئی عام فوجی نہیں بلکہ بھارتی فوج کا کوئی گھا گ اور تجربے کار افسر تھا اسی لیے اس نے اتن باریک بنی سے وہاں کا جائزہ لیا تھا۔

جاسوسى دائجسك 34 كاكست 2016ء

اتشجنون "تونے یا کی ہزار میں امام صاحب اور زیخا کی زندكى كاسوداكرد يأميرى توخير تيرك نزديك كوني حيثيت بى بىرى كى-" من نے بہت مجبور موکر بیقدم اٹھایا ہے بب ..... وه بينا كتي كتية رك كيا\_ '' تیری کوئی بی ہے؟' میں نے پوچھا۔ "ال، ميرى جى ايك بي بي ب-"اس في كها-"اى کی خاطرتو میں نے .... " كواس بندكر "اس في كها-" ميس بهي تحقي يا في ہزار دیتا ہوں۔ اپنی بیٹی کومیرے جوالے کر دیے۔وہ زیخا کی طرح خوب صورت تونہیں ہوگی لیکن جوان تو ہوگی۔'' "غامر-" كرامت ايك دم لبجه بدل كر بولا-"ميرى بین کے بارے میں اس متم کی گھٹیا با تھی مت کرو۔ بیمت بھولو کہ اگر میں امام صاحب کے ساتھ ل کرمہیں مجد کے سامنے سے نیدا تھا تا توتم وہیں پڑے پڑے مرجائے۔ ''زندگی اورموت تیرے ہاتھ میں تو ہے تیں، وہ تو

خدا کے ہاتھ میں ہے لیکن اللہ ہی کسی کی جان لینے کے لیے موت کے فرشتے کو بھیجا ہے جیسے ای وقت اس نے مجھے موت كفرشت كردب من بعيجاب." " مجھے معاف کر دوعامر .....میں .....<sup>\*</sup> "وه يا ي جراركهان بين؟"

' دئم و ویا یکی بزار لے لوکیکن مجھے معاف کروو۔''اس تے جلدی سے جب میں ہاتھ ڈال کر میے تکا لے اور میرے حوالے کروہے۔

"میرے ہاتھ میں ابھی تک رام علی کی راکفل تھی۔ میں نے دوقدم پیچیے ہٹ کررائفل کے بٹ سے کرامت کی کیٹی پرز ور دارضرب لگائی ۔ وہ اد حیز عمر کا آ دی تھا۔ کٹیٹی کی بيز وردار ضرب تو کوئی جوان اور توانا آ دی بھی برداشت نہیں ترسکتا تھا۔ وہ اوندھے مندگر کمیا۔ میں جانتا تھا کہ اب وہ قیامت بی کےدن اٹھےگا۔

باہرے زلیخا کے رونے کی آوازیں آرہی تھیں۔ اے اس ہنگامے میں بایا کا خیال ہی نہیں آیا تھا۔وہ بے چارہ بھی میری وجہ سے جان گنوا بیٹھا تھا۔

وہ فوجی افسر ابھی تک ای حالت میں کھڑا تھا۔ وہ پیہ خون خراباد کی کر سجھ گیاتھا کہ اب اس کی باری بھی آنے والی

موبیدارصاحب!''عامرنے طنزیہ کیج میں اے مخاطب کیا۔"اپنے کپڑے اتارویں۔

مورت عال دیکھ کر بھا گئے کی کوشش کی " رک جاؤ کرامت۔" ایل نے غرا کر کہا۔"ور نہ کھویون تر بوز کی طرح کھل جائے گا۔"

وہ یوں اپنی جگہ پر ساکت ہو گیا جیسے چانی کے کھلونے کی جابی ختم ہوگئی ہو۔

"زلْخار" عامر نے اے مخاطب کیا۔" تم ٹارج زمين پرر كادواور بابر چلى جاؤك

زیخا کے باہر جانے کے بعد اس نے اس کی تلاشی کی اوراس کی جیبوں سے سب کھ نکلوالیا۔اس کے یاس ایک سروس ربوالورتفاجواناج كى اس كوهرى بين ايك طرف يدا تھا۔ پھراس نے اس افسر ہے بھی مندد بوار کی طرف کرنے کو کہا۔اس نے بھی عامر کے حکم کی تعمیل کی۔شایداسے عامر کی آنكھوں میں اترا ہوا خون نظر آگیا تھا یا پھراس كالبجہ اتنا

اس نے رام علم کی رائفل اٹھائی اور اسے مال کی طرف سے پکڑ کے خاصی قوت سے اس کے سر پر رسید کر ویا۔ رانقل کے بث کی آواز کے ساتھ ہی الی آواز آئی جیسے سوکھی لکڑی چٹی ہو۔ کو یا اس کی کھو پڑی ٹوٹ چکی تھی۔ دومراداراس نے ای قوت سے آفیمر کے سر پرکیا۔اس کے طلق سے اذبیت تاک کراہ بلند ہوئی اور وہ بھی دھم سے فرش

لرامت الجى تك اى طرح ساكت كعزا تقاكويا اس کی ایک آوازے پھر ہوگیا ہو۔

عامرنے اس کے بال پکڑ کرا پی طرف کھیٹا تولرز تا كانبتاوهاس كے قدموں ميں ڈھير ہو كيار

'' کھٹرا ہوجا ذکیل آ دمی ،تو تو زکیٹا کواپٹی بٹی کہتا تھا ، امام صاحب کا احترام کرتا تھا۔ تونے ان ہی امام صاحب کی بينه مين چهرا گونپ ديا-"

" مجھےمعاف کردو بیٹا، میں ....."

اس نے بائیں ہاتھ ہے اس کے چرے پرائی زور ے تھیڑ مارا کہ وہ اڑ کھڑا کر دیوارے تمرایا۔ پھرڑ مین پر کر عميا\_'' كھڑا ہوجا گھٹيا آ دى ، دل تو جاه رہا ہے كہ بچھے يہيں : 3 Zeeu-

م ..... مجھے معاف کر دوبیٹا، میں .....'' ''مت كهه بجھے بيٹا۔''اس نے اے جھڑک دیا۔''بتا تحجهان لوگول نے كتنے ميرويے تھے؟" پپ ..... یا نج بزار "اس نے مکلاتے ہوئے کہا،

یا یج بزاراس وقت خاصی خطیررقم مونی تھی۔

جاسوسى دانجسك 35 كاكست 2016ء

اب اس گھر میں موت کا سناٹا تھا۔ دہاں با ہاسمیت پانچے لاشیں بڑی تھیں۔ زیخا کی سسکیاں بھی ختم ہوگئ تھیں۔ اس نے زمین پر پڑی ہوئی ٹارچے اٹھائی اور ہا ہرنکل آگیا۔

'' زلیخا اے دیکھ کر چونک اٹھی پھر ہکلا کر یولی۔ ''کیا۔۔۔۔۔تم نے ۔۔۔۔'' وہ جملہ پورا کے بغیر بلک بلک کر رونے گی۔

''رو کیوں رہی ہوزلیجا؟'' اِس نے ٹارچ کا رخ اینے چرے کی طرف کیا۔

'''سے سے آپ ہو تی ۔۔۔۔۔ آپ تو ۔۔۔۔ بالکل فوجی لگ رہے ہو ۔۔۔۔۔ ویے ہی جیسے پہلے دن تھے۔ جب بابا آپ کو لے کرآئے تھے۔''

''اچھا،اب وفت بہت کم ہے۔جو پکھ لینا ہے لے لو اور چلویہاں سے ہم اب زیادہ دیریہاں ٹیس رک سکتے۔'' ''دلیکن ہایا!''زلخانے سسک کرکہا۔

' جم بابائے کے لیے ... اب کھی نہیں کر سکتے ۔ سوائے ان کی معفرت کے۔''

زیخا پھر بلک بلک کرروئے گئی۔ 'میں پایا کواس حال میں چھوڑ کرنہیں جاؤں گی۔' وہ پچوں کی طرح مچل کر ہولی۔ ''دیکھوز لیخا، بابائے اپنی جان ہم پر قربان کی ہے۔ اگر ہم بہاں رکتو پکڑے جائمیں گے۔ بابا کی روح اس بات پر گفتی ہے چین ہوگی، کیاتم چاہتی ہوکہ بابا کی قربانی رانگاں جائے؟''

و نیخابغیر کچھ کے آٹی۔اندر کمرے میں گئی اور دو تین منٹ بعد کپڑوں کی پوٹلی اور ککڑی کی ایک چھوٹی سی صندو فی کے ساتھ باہر آگئی۔سردی سے بچنے کے لیے اس نے ایک موٹاکھیں جسم کے کرولپیٹ لیا تھا۔

عامر کواچا تک اپنے سامان کا خیال آیا۔ وہ بوری تو ابھی تک دوچھتی ہی میں پڑی تھی۔ وہ ٹاری کے کر دوبارہ اتاج والی کوٹھڑی میں چلا تمیا اور دوچھتی سے اپنی بوری بھی نکال لایا۔اس نے افسر سمیت ان سب کی جیبوں سے کرنسی نوٹ نکال لیے تھے۔

''نہم بہاں ہے جائمیں گے کیے؟''زلیخانے پوچھا۔ ''اورکہاں جائمیں گے؟''

''باہر فوجی جی موجود ہے۔'' اس نے کہا۔''رام علمہ کی جیب سے اس کی چابیاں بھی مل گئی ہیں۔ ہم اس جیپ میں جا کیں گے۔کہاں جا کیں گے؟ یہ ابھی تک مجھے ''کیا....م....کپڑے ....'' اس کے طق مے ہم الفاظ لکلے۔ ''میں نے کہا ہے کہ اپنے کپڑے اتار دیں۔'' اس نے اس بار درشت کیجے میں کہا۔

صوبیدار نے فورا اپنے کپڑے اتارنا شروع کر دیے۔ چند کمحول میں صرف کچھے اور بنیان میں ملبوس کھڑا کانپ رہاتھا کیونکہ سردی اس دن بھی شدیدتھی۔

عامرنے اس کا سروس ریوالوراٹھالیااور بولا۔''اس وفت یہاں تمہاری فوج کی کتنی نفری ہے؟''

''ایک یونٹ ہے۔''اس نے جواب دیا۔ ''ٹو آئی سی (سینڈ اِن کمانڈ) میجر ملہوتر اتو کہ رہا تھا کہ ایک یونٹ بھی پوری نہیں ہے اس میں بھی ایک تمہنی کم ہے۔''

'' ''میجر لمہور ا!'' وہ جیرت سے بولا۔'' آپ میجر صاحب کوجانتے ہیں سر؟''

''میری بات کا جواب دو۔'' اس نے درشت کیج میں کہا۔'' ایڈ انس پارٹی میں ایک کمپنی کم کیوں ہے اور تمہارا سی او ( کمانڈ نگ آفیسر ) یہاں کیوں میں ہے؟'' ''' کہ شن معامر نہیں ہے ؟''

" آپ کوشاید معلوم تیں ہے کہ جنگ بندی ہو چکی ہے۔"افسرنے کہا۔

''جنگ بندی ہوگئی؟''اس نے جیرت سے کہا۔اس کے پاس موجودہ حالات جاننے کا کوئی ذریعہ بھی تونہیں تھا۔ ندو ہال ریڈیو تھا ندا خبار آتا تھا۔

''تم کوگ جنگ لڑتے ہی کب ہو، جنگ شروع ہوتے ہی اسے ختم کرنے کاوادیلاشروع کر دیتے ہو۔''اس نے طنز یہ کیجے میں کھا۔

''آس دفعہ تو بیہ داویلا آپ لوگوں کی طرف سے شروع ہواہے۔''افسرنے کہا۔

عامرکوشش کرد ہاتھا کہ اس کی ہاتوں پر دھیان نہ دے۔ وہ اس کی در دی پہن چکا تھا۔ وہ تن وتوش میں اس سے زیادہ تھا۔ اس لیے اس کی در دی اس کے جسم پر ڈھیلی تھی لیکن لمبائی میں کم تھی کیونکہ وہ اس کی طرح دراز قدنہیں تھا۔ اس کے جوتے البتة اس کے پیر میں فٹ آگئے۔

عامرنے اچا تک راکفل کوڈ نڈے کی طرح تھما یا اور خاصی قوت سے افسر کے سر پررسید کردیا۔ وہ بھی کئے ہوئے ورخت کی طرح زمین پرگڑ پڑا۔ وہ بیاکام پہلے بھی کرسکتا تھا لیکن اس کی وردی کو اس کے خون سے داغ دار نہیں کرنا چاہتا تھا۔

جاسوسي دَائجست 36 اگست 2016ء

آتش جنہ وں پوچھا۔ وہ بے چاری جب کے ٹھنڈ سے فرش پر پڑی تھی۔ دونید جے ''ایسا: جو میں اور دونید

ا چانک آے سامنے ایک چیک پوسٹ نظر آئی۔ اس کا بیر بیر گراہوا تھا۔ اس نے زینا ہے کہا۔" آگے ایک فوجی چوکی ہے۔ تم ذرای حرکت بھی مت کرنا۔"

وہ اس دوران میں چیک پوسٹ تک پہنچ کیا تھا۔ چیک پوسٹ کے محافظ بھی بہت رنگ میں ہے۔ انہوں نے سرسری طور پر جیپ کا جائزہ لیا، پھر بیر بیز اٹھا دیا۔اس نے جیپ جھنکے ہے آگے بڑھادی۔

اے ان فوجیوں کی بے نیاز می پرجیرت ہور ہی تھی۔ اتنی سرسر می چیکنگ تو ہمارے ملک میں قو می رضا کار دستے بھی نہیں کرتے ۔ وہ پٹھان کوٹ میں داخل ہوا تو میچ کے آثار پیدا ہو چکے تھے۔ اب وہ اس فوجی جیپ اور وردی سے نجات حاصل کرنا چاہتا تھا۔

اس نے ایک جگہ رک کرناشتے کے لیے حلوہ پوری لی اورآ گےروانہ ہو کیا۔

ایک سنسان مقام پراس نے جیپ روک کرزلیخا کو
اتر نے کا اشارہ کیا۔ پھر درختوں کے ایک جینڈ میں جا کراس
نے وہ فوجی وردی بھی اتار چینئی۔ اس نے وردی اپنے
گرتے اور تہبند کے اوپر ہی سے چڑھائی ہی۔وہ جیپ سے
اپنے سامان کی بوری بھی نکال لا یا تھا۔ اس نے اس سے
پیپ شوز نکالے اور وردی دوبارہ بوری میں ٹھونس وی کہ نہ
جانے کب پھر اس کی ضرورت پڑ جائے۔ پھر وہ دونوں
پیدل ہی ایک طرف چل دیے۔شہر ابھی تک سورہا تھا۔
مرف دودھ والے، ہاکر اور حلوہ پوری کی دکالوں والے
مرف دودھ والے، ہاکر اور حلوہ پوری کی دکالوں والے
اپنے کام میں مصروف ہے۔

جیپ سے خاصے فاصلے پرآ کراس نے ایک جگہ بیٹے کرطوہ پوری نکالی اور دونوں نے خوب ڈٹ کر ناشا کیا۔ عامرنے تورات بھی برائے نام کھایا تھا کیونکہ بابا کی طبیعت خراب تھی۔

بابا یا دآیا تو ہے اختیاراس کی آتھھوں میں آنسوآ گئے لیکن اس نے انہیں بہت خوب صورتی سے چھپالیا۔ ناشتے کے بعد وہ مچر پیدل روانہ ہو گئے۔ اسے ہازار کھلنے کا انتظارتھا۔ وہ وہاں سے ایک سفری بیگ اپنے اور زینجا کے لیے بچر کیڑے لینا چاہتا تھا۔ بھارتی کرنسی کی اس کے پاس کی نہیں تھی۔ مود بی سوم بین ۔

اس نے زلیخا سے پیچیلی نشست پر بیٹھنے کو کہا۔ وہ
پرانے زمانے کی ولیز جیپ تھی۔ پہنچر سیٹ پر بیٹھ کر تو وہ
بالکل نمایاں ہوجاتی۔اس کی ہدایت پر پیچے بھی وہ سیٹ پر
نہیں بیٹھی بلکہ اس کے فرش پر تھٹری سی بن کر لیٹ گئی۔

اس نے جیپ کا انجن اسٹارٹ کیا اور آ کے بڑھا دیا۔

اس کی سجھ میں نہیں آر ہا تھا کہ اب کہاں جائے ؟
اچا تک اسے خیال آیا کہ فوجی افسر کی جیب میں ایک نقشہ بھی
تھا۔ آری میں ''میپ ریڈنگ'' (نقشہ پڑھنے) کی تربیت

سب کے لیے لازی ہوتی ہے۔ اس نے ایک جگہ جیپ روگ کرنقشہ جیب میں سے ٹکالا اور جیپ کی اندرونی لائٹ جلا کر دیکھا۔جلد ہی اسے انداز ہ ہوگیا کہ وہ بھارت کے شہر پٹھان کوٹ سے تقریباً ساٹھ میل کے فاصلے پر ہے۔اس زیانے میں فاصلہ کلومیٹرز سے نیس بلکہ میلوں سے تا یا جاتا تھا۔

خاص طور پر دی جائی ہے۔ بیرتر بیت افسروں اور جوانو ل

اسے جیرت ہوئی کہ اس نے تقریباً سومیل کا سفر زخمی ٹا نگ کے ساتھ طے کرلیا تھا۔ وہ بھی مخالف سب میں۔اگر سمت درست ہوتی وہ بہت پہلے اپنی سرحد تک پہنچ جاتا۔ نقشے کے ذریعے ہی اسے مین روڈ کاعلم ہوا۔ دس منٹ سے بھی کم وقت میں اس نے جیپ بین روڈ پر چڑھادی۔

مین روڈ کا سفر خطرنا ک تھا۔ وہاں جگہ جگہ چیکنگ پوشیں ہوتی ہیں پھر پٹھان کوٹ تو بھارتی فضائیہ کا ہوائی اڈا بھی تھا۔اس لحاظ ہے وہاں چیکنگ بھی زیادہ ہوگی محروہ مین روڈ پرآ ہی گیا تھااس لیے تن یہ تقدیر ہوکر جلتارہا۔

اچانگ پیچے ۔ آسے کمی گاڑی کی ہیڈلائٹس دکھائی وی ۔ گاڑی بہت تیز رفتاری ہے آرہی تھی۔ اس کی رفتار دیکھ کراس کے اعصاب کشیدہ ہوگئے۔ ایبالگا جیسے وہ گاڑی اس کے تعاقب میں آرہی ہو۔ اس نے اسے راستہ دینے کے لیے جیپ سڑک کے کنارے کی طرف کرئی۔ گاڑی زنائے ہے برابرے گزرگئی۔ جیپ کے ہیڈ کیمیس کی روشی میں اے اس گاڑی کی عقبی سیٹ پرفوج کا کوئی افسر جیفانظر الما۔

اس نے پہلے اپنی سرحد کی طرف جانے کا ارادہ کیا تھا لیکن اس انسر کی زبانی اے معلوم ہوا تھا کہ جنگ بندی ہو پچک ہے اس لیے اب مزید فوج یہاں نہیں آئے گی۔ مطلح چلتے اچا تک اے زلیخا کا خیال آگیا۔ زرجمہیں سردی تو نہیں لگ رہی ہے؟'' اس نے

جاسوسي دَا تُجست 37 كا كست 2016ء

اس نے پوری سرپر یوں اشار کھی تھی جیسے دیماتی آکٹر اشاتے ہیں۔ زلیخا کا حلیہ تو تھا ہی دیما تیوں والا۔اس کی ہدایت پر اس نے اپنا چہرہ تھیں میں چھپا لیا تھا۔'اس کی خوب صورتی سے خوف زوہ تھا۔ لوگ خواہ کو اہ اسے تھورتے اوراس سے میہ برداشت نہ ہوتا۔'

اس نے گھڑی میں وقت ویکھا توضیح کے تو نج سے کے میں میں میں رندگی کے تا خارنظر آرہے ہے۔ دکا نیس سے۔ دکا نیس بھی آ ہتا انظر آرہے ہے۔ دکا نیس بھی آہتہ آہتہ کھل رہی تھیں۔ وہیں ایک ہوٹل کے باہر ہیئے کر اس نے گر ما گرم چائے ٹی تو اس میں خاصی توانائی آگئے۔ اس نے کوشش کی کہ زلیخا بھی چائے ٹی لے لیکن اس نے انکار کردیا۔

اچانگ اسے سویٹروں اور بیگز کی ایک وکان نظر آگئی۔اس نے وہاں سے ریگزین کا ایک بڑا سابیگ دیکھا جواس کے مطلب کا تھا۔ اس میں نہ صرف اس کی تمام چیزیں سا جاتیں بلکہ اس کے اور زلیخا کے کپڑے بھی آجاتے۔

دکان دارنے اس بیگ کی قیمت پھیں روپے بتائی۔ دیہا تیوں کی طرح وہ اس سے بھاؤ تاؤ کرنے لگا۔ دہ فوراً راضی ہوجا تا تو دکان دار مشکوک ہوجا تا۔ آخر اس نے اٹھارہ روپے میں وہ بیگ خریدلیا اور آ مے روانہ ہو گئے۔ اب اے کی ایسی دکان کی تلاش تھی جہاں ریڈی میڈ کپڑے ل جاتے۔

اس زمانے میں ریڈی میڈ کپڑے اتنے عام نہیں تھے، ندان کی اتن دکا نیس تھیں۔ پھر پٹھان کوٹ جیسے شہر میں تواکا ڈکآ ہی دکا نیس ہوں گی۔

آخر ہازار میں اے ریڈی میڈ کپڑوں کی ایک دکان نظرآ گئی۔اس نے زیخا کودکان کے ہاہرایک محفوظ جگہ بٹھایا اور خوداندر چلا گیا۔

وكان وارائيمي دكان كى صفائي كرك قارع بى موا

عامر کود کی کراس نے عجیب سامنہ بنایا۔ گاؤں کے لوگ عموماً بحث مہاحثہ زیادہ کرتے ہیں اور خریداری کم کرتے ہیں۔

''کیاچاہیے؟'' دکان دارنے پوچھا۔ '' مجھے پتلون قیص ادر جری چاہے۔'' عامرنے کہا۔ ''جہیں پتلون چاہیے؟'' د ہ طنزیہ لیجے میں بولا۔ ''مجھے اپنے لیے نہیں چاہیے جی ، میرا بھائی دلی میں پڑھتا ہے۔اے بھیجوں گا۔'' عامرنے جلدی سے کہا۔

''ناپ کیا ہے اس کا ؟'' دکان دارنے پوچھا۔ ''ناپ تومیرا ہی ہے پورا آتا ہے۔'' اس کا ناپ لے آتے تو اچھا تھا۔ خیر میں تمہارے 'ناپ کے کپڑے نکال دیتا ہوں۔ چھوٹے بڑے ہوں تو دالیں نمیں کروں گا۔''

''اب اس کا ناپ کہاں سے لاؤں۔''عامرتے کہا۔ ''آپ دے دیں۔''

اس نے عامری کمر کا ناپ لیا اور نئی پینٹیں نکال کر اس کے سامنے رکھ دیں۔ وہاں ان دنوں استھے اور امپورٹنڈ کیڑ دس کا رواج نہیں تھا۔ وہ عام سے کپڑوں کی پینٹیں تھیں۔ عامر نے وہاں سے دوپینٹیں اور دوشرٹس خریدیں۔ وہاں اسے ایک کوٹ بھی پہندآ گیا۔اس نے وہ بھی لےلیا۔ یہاں بھی اس نے وکان دار سے بھاؤ تاؤ کرنے میں دس منٹ لگائے اور کپڑے خرید لیے۔ کپڑے خرید کر وہ باہر نکلنے لگاتو اسے زیخا کے کپڑوں کا خیال آیا۔ اس نے اس سے یو چھا۔''یہاں زنانہ کپڑوں کا بھیال آیا۔ اس نے اس

''ہاں، یہاں سے سیدھے جاؤ گے تو دی ہارہ و کا تیں چھوڑ کر تمہیں لیڈ یز کے کپڑے بھی مل جا بھی گے ۔۔۔۔۔ میرا مطلب ہے کہ فورتوں کے کپڑے اور ساڑھیاں وغیرہ۔'' وہ دونوں وہاں سے ٹھلتے ہوئے ایک پارک بیں آگئے۔ وہاں ایک الگ تھلگ کوشے میں بیٹھ کر عامر نے بوری کا سامان بیگ میں متقبل کرنا شروع کیا، پھر بوری وہیں

بوری کا سامان بیگ میں منتقل کرنا شروع کیا، پھر بوری وہیں ایک طرف سچینگ کروہ ایک مرتبہ پھر کپڑے لے کر درختوں کے ایک جینڈ میں چلا گیا۔ وہ بینٹ شریٹ اور کوٹ پھن کر ماہر لکلا تو ز کٹانے

وہ پینٹ شرف اور کوٹ پہن کر باہر لکلاتو زیخائے توصیفی نظروں سے اسے دیکھا اور بولی۔'' آپ تو جی ان کپڑوں میں بہت اچھےلگ رہے ہو۔''

''' فکرمت کرو، میں تمہارے لیے بھی ابھی استے ہی خوب صورت کپڑے خریدوں گا۔''

وہاں ہے وہ زنانہ کپڑوں کی دکان پر گئے اور زلیخا کے لیے ساڑھیاں، پیٹی کوٹ، بلا وُزاورشلوارشوٹ بھی لے یعے۔ وہاں عامر کو اس کے لیے ایک تشمیری شال بھی پہند آگئی

مرطرح سے تیار ہو کروہ ایک ہوٹی میں پہنچ اور وہاں ایک کمرا بک کرالیا۔ پھر عامر وہاں پڑ کر ایسا سویا کہ رات ہی کی خبر لایا۔ زلیخا ایک طرف میٹی تھی۔ وہ نہ جانے کب اٹھری تھی۔

کھانا انہوں نے کمرے ہی میں کھایا، پھر نہا وھو کر

جأسوسي ذا نجست 38 كست 2016ء

أتشجنون

کے بعدوہ کھاریاں چلا گیا تھااور عامر نوشمرہ۔اب تین برس بعد اس سے ملاقات ہورہی تھی۔ اس کے چبرے پراس وقت موچھیں تھیں، پھراس کا حلیہ بالکل ہندوؤں والاتھا۔ سہیل کمرے میں داخل ہوا اور ایک کری پر بیٹے گیا پھراس نے استضار طلب نظروں سے زلیجا کودیکھا۔ پھراس نے استضار طلب نظروں سے زلیجا کودیکھا۔

''میتمہاری بھائی ہے زلخا۔'' عامرنے کہا پھروہ زلخا سے مخاطب ہوا۔'' سہبل ہے،میرا پرانا دوست۔'' ''تم سال کیا کی سرجو؟'' اس نے عام سے

"مم يهال كيا كردب مو؟" اس في عامر سے يوجها-

" ' بہلے تم بتاؤ ہم یہاں کیے؟'' '' بین تو اپنی تلطی کی وجہ سے یہاں نکل آیا۔''سہیل نے کہا۔ میں تھیم کرن سکٹر میں تھا۔ وہ علاقہ کافی عرصے تک ہمارے کنٹرول میں رہا۔ پھر دخمن نے اپنی کی ڈویژن فوج کے ساتھ وہاں ہلا بول دیا۔ ہماری بٹالین کو پسیا ہوتا پڑا۔ بٹالین کے آ دھے سے زیادہ جوان شہید ہو گئے۔ اچا تک بٹالین کے بمبارطیاروں نے زبردست بمباری شروع کردی۔ میں اس دفت ٹریک سوٹ میں تھا اور کپڑے بدلنے جارہا

''تم موریے بیں بھی ٹریک سوٹ میں ہے؟''عامر نے طنز یہ لیجے میں یو چھا۔

''فیل رات بین عموا ٹریک سوٹ پین لیتا تھا۔ ہم

نے آخری وم کل اس پوسٹ کا دفاع کیالیکن جب وفاع
کرنے والاکوئی باتی شربچا تو جھے بھی چھے بٹنا پڑا۔ پھر میں
راستہ بھنگ کیا اور کہیں کا کہیں جا لگا۔ راستے میں ایک ٹرک
ڈرائیورے لفٹ لی۔ وہ سردارتی شھے۔ ٹیس نے ان سے
بخالی بولی تو وہ خوش ہوگئے اور مجھے سے بوچھا کہتم کہاں کے
بخالی بولی تو وہ خوش ہوگئے اور مجھے سے بوچھا کہتم کہاں کے
رہنے والے ہو۔ میں نے جھٹ امرتسر کا نام لے
لیا۔ سردارتی امرت سر کے شھے، سیدھے سادے آدی
ساتھ پٹھان کوٹ لے آئے۔''سہیل نے کہا۔'' آن یہاں
ماتھ پٹھان کوٹ لے آئے۔''سہیل نے کہا۔'' آن یہاں
پرمز دوری کررہا ہوں۔ اور وہیں پڑ کر سورہتا ہوں۔ پچھرتم
پرمز دوری کررہا ہوں۔ اور وہیں پڑ کر سورہتا ہوں۔ پچھرتم
پرمز دوری کررہا ہوں۔ اور وہیں پڑ کر سورہتا ہوں۔ پچھرتم
برمز دوری کررہا ہوں۔ اور وہیں پڑ کر سورہتا ہوں۔ پچھرتم

عامر نے مختصر الفاظ میں اے اینے بارے میں بتایا اور بولا... ''میں خود بھی یہاں سے تکلنا چاہتا ہوں۔میرے پاس تھوڑی می رقم ہے لیکن اس سے کام نہیں چلے گا۔ میں زیادہ دیرِ پٹھان کوٹ میں رکنا بھی نہیں چاہتا۔سوچ رہا باہر نکل گئے۔عامر نے اپنے اور زلیخا کے لیے جدید نیش کے جوتے اور سینڈل بھی خریدے ہتے۔اب عامر پٹھان کوٹ میں رکنانہیں چاہتا تھا۔وہ ای ادھیڑ بن میں رہتا تھا کہ پاکستان کیے ہنچے ؟ پھراسے میں بھی خیال آیا کہ بہاں سے ولی جانے اور وہاں سے پاکستان واپسی کا کوئی بندوبست کرے۔

اس دن وہ اکیلائی باہر نگلا تھا۔اس نے زلیخا کوہوٹل کے کمرے میں چھوڑ دیا تھا۔وہ کسی ایسے خفس کی تلاش میں تھا جو آئیس پاکستان پہنچا سکے ۔لیکن اسے کو کی شخص ایسا نظر نہیں آیا جے وہ اپنے مطلب کے لیے استعمال کر سکے۔کافی خواری کے بعد اس نے واپس ہوٹل جائے کا ارادہ کر لیا ......

وہ ہوگل پہنچا تو زلیخااس کا چہرہ دیکھ کرچونک آتھی اور بولی۔''سب خیرتو ہے جی ،آپائے پریشان کیوں ہیں؟'' ''بس ایسے ہی حالات نے اچا تک ہی دل گرفتہ کر دیا ہے۔''اس کی آٹکھیں نم تھیں۔

دیا ہے۔'اس کی آٹکھیں نم تھیں۔ زیخانے اس کے شانے پر آ مسلکی سے ہاتھ رکھا اور بولی۔''حوصلہ رکھیں جی ، آپ کی آٹکھوں میں آنسوا چھے نہیں گئتے۔ بہادرلوگ اپٹی ہارکو جیت میں بدلنے کے لیے بے چین رہتے ہیں۔''

وہ زینجا کے مشہ ہے اس قسم کی باتیں س کرجیران رہ سمیا۔ وہ گاؤں کی اُن پڑھائر کی جے میل والی چپل پہن کر ابھی تک چلنا بھی نہیں آیا تھاء وہ اس ہے الیمی یاتیں کررہی تھی۔عامر نے جلدی ہے آنسو یو ٹچھ لیے۔

ا چانک دروازے پر دستگ ہوئی۔عامر سمجھا کہ روم سروس والا ویٹر ہوگا اورز کیٹانے پچھ منگا یا ہوگا۔ اس نے آہتہ ہے کہا۔''لیس ،کم اِن۔''

دوسرے ہی کہتے جو مخص اندر داخل ہوا، عامر اسے و کیو کر تھٹ سے کھڑا ہو گیا۔ اس کے جسم پر معبولی کھدر کا لباس تھا،سر پر کھدر کی ٹوئی تھی اور کلے بیس ایک تھیلا لٹکا ہوا تھا۔ ماتھے پر تلک بھی تھا۔

''کون ہوتم ؟''اس نے درشت کیجے میں پوچھا۔ ''پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے؟'' آنے والے کہا۔

اچا تک عامر کواس کے لب و کیجے ہے لگا کہ اس نے اسے شاید پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔ پھر اس کے ذہن میں جھما کا ساہوا، اور اسے یا دآ عمیا کہ وہ سہیل ہے۔ سہیل ملٹری اکیڈی میں عامر کے ساتھ دہی تھا۔ پھر پاس آؤٹ ہونے ا

جاسوسي ذانجست 39 اگست 2016ء

ا - آپ خودو يکه يل

انے کتے لوگ ہیں جو ہوئل میں اکیے تفہرے ہیں یا وہ لوگ جو کئی ہوں اور ایک ہی کمرے میں ہوں؟''

"ایسے کھاوگ ہیں۔" کارک نے رجسٹر پرنظریں جما کرکہا۔" بیمسٹر سکسینہ ہیں۔ اِن کے ساتھ دوآ دمی ہیں۔ بدولی سے آئے ہیں۔ بیمٹرراکیش ہیں۔" کاؤنٹرکلرک نے دوسرا نام لیا۔" نیے بھی وتی سے آئے ہیں اورسنگل روم میں ہیں لیکن یہ برنس مین ہیں اور اکثر آتے رہتے ہیں۔ یہ مشرايند مسرارجن يال بين \_"

ا پنانام من کرعامر کے اعصاب کشیدہ ہو گئے۔ " يار، مجهم مرف ان لوكول كى لسك دو جوستكل روم میں تفہرے ہوں یا جنہوں نے ایک یا دو بیڈ ایکشرالیے مول صرف جينش-"

شیک ہے سر۔" کارک نے کہا۔"آپ جائے پئیں۔ میں ایسے لوگوں کی کسٹ تیار کرتا ہوں۔" البيشركاؤ نثرب بث كيا-

عامر کوای وقت قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ او پر ہے کوئی نیچے کی طرف آرہا تھا۔ عامر جلدی سے سیڑھیاں طے کر کے نیچ آیا اور کاؤنٹر کے سامنے ہے گزرتا ہوا باہر نکل کیا۔اس نے اب فوری طور پریہ ہوئل چھوڑنے کا فیصلہ كرليا تھا۔اے خفيہ پوليس كے اس السكٹر كے وہاں ہے نكلنه كاانظار تفارات التاتواطمينان موكميا تفاكهانسيكثران افراد پر خک نہیں کررہا جو فیلی کے ساتھ تھے لیکن احتیاط کا تقاضا نبي نقا كه فوري طور يريه صرف وه موثل بلكه شمر بي حجور

وہ فٹ یاتھ پر مبلتا ہوا یونٹی وقت گزاری کے لیے آ کے بڑھا۔ایک جگہاے ایک بک اسٹال نظر آیا۔ کتابوں اور رسالوں کے علاوہ یہاں اخبارات بھی تھے۔ کچھ لوگ وہاں کھڑے ہو کر اخبارات کی سرخیاں پڑھ رہے تھے۔ ان میں سبی اخبارات مندی میں تھے۔ صرف دو تین اخبارات انگریزی کے تھے۔ اس نے مندوستان ٹائمز کا ایک شاره خریدلیا اورآ کے بڑھ کیا۔ پھراسے یاوآیا کہ زیخا نے اس سے کھانے کی فرمائش کی تھی۔

جلد بى اسے ايك ريستورنث نظر آعميا۔ وہال نه مرف إندر كاتمام ميزين بحرى موئي تقيس بلكه بإبرفث ياته پر بھی لوگ بیٹھے کھا رہے تھے۔ عامر نے وہاں سے چکن کڑا ہی ، تان اور فش فرائی خریدی اور ویٹر سے پیک کرنے کو کہا۔وہ کھانے کا سامان اوراخیار لے کرواپسی کے لیے مڑا

ہوں کہ دلی یا شاہجہاں پورچلا جاؤں۔ وہاں سے یا کستان

جانا آسان ہے۔'' ''میں کل کسی وقت آؤں گا۔'' سہیل نے اٹھتے ''ایس رہا تو ٹرک ہوئے کہا۔ ''زیادہ دیر اڈے سے غائب رہا تو ٹرک ڈرائیورمیرا کام کی اور کووے دیں مے۔میری دیہاڑی ماری جائے گی۔ بہاں ٹیلی فون ہے۔ جھے یہاں کا ٹیلی فون تمبر دے دو۔ میں اگر خود نہ آسکا تو ... فون کر کے تمہاری خيريت يو چولول گا-'

' نیلی فون نمبر توحمهیں کا وُ نٹر سے مل جائے گا۔ ہاں ، ہم یہاں مشرایند مسزارجن یال کے نام سے تھرے ہوئے

میل کے جانے کے بعد عامر کا دکھ پچھ کم ہو گیا۔اس كى طبيعت كا بوجهل بن دور بوكميا تها\_

ان لوگوں نے انجی رات کا کھا نانہیں کھایا تھا۔ زیخا نے کہا۔'' یہاں کا کھانا تو بہت ہی بدمزہ ہوتا ہے۔ کیا ہم بابرے کوئی چیزیہاں لا کرنہیں کھا سکتے ؟''

" كيون نبيل كهاسكة ؟" عام مسكرايا-" بتاؤ كيا كهاؤ كى؟ ميں البحى لے آتا ہوں۔"

'' کوئی بھی چٹ پٹی چیز، اگر اجار ل جائے تو اچھا ہے۔ یہاں تواجار بھی اچھائیں ہے۔

عامرای وقت کھڑا ہو گیا۔ "میں ابھی لے کرآتا ہول تم درواز ہاندرے بند کرلو۔"

وہ زینے طے کرکے نیچ اترار ابھی وہ آخری زینے يرتفا كداس كاؤنثر يركرخت جرب والدايك محص نظرآيا-اس نے کاؤ تفر کارک سے یو چھا۔ ''اس ہوس میں كتے لوگ علمرے ہوئے ہیں اور كب سے؟ مجھے ال سب كا ريكارو چاہے۔"

فریت تو ہے المیکٹر صاحب؟" کاؤ ترکارک نے

"الهارے ليے كب خيريت موتى ب-اب مركاركو بي تشويش ب كريمام موللول كى الماشى لى جائے اور مفكوك لوگوں سے یو چھ کھے کی جائے۔ ہمیں اطلاع می ہے کہ کھے یا کتانی فوجیوں نے جان بچانے کے لیے مارے ہی ملک

عامر چند کمح کے میں رہ کیا۔وہ فوری طور پروہاں ے بھاگ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس طرح تو وہ واضح طور پر وہاں کی خفیہ پولیس کی نظروں میں آ جا تا۔

"رجسرات كرسائ ب-" كاؤنز كارك ن

جاسوسي ڏائجسٺ ﴿40﴾ اگست 2016ء

ز کیخانے کھاتے کھاتے اس کی طرف ویکھا اور تثويش سے بولی۔ ' خيرتو ہے جي ..... آپ ..... رور ہے

" " بہیں تو۔ " عامر نے جلدی ہے مقیلی کی پشت ہے ایخ آنسولو کھ لیے۔

زلخانے اے یانی کا گلاس دیا اور اخبار اس کے ہاتھے لے کرد کھنے لی۔اس کی مجھیں صرف اتنا آیا کہ عام کو بیاتصویر دیکھ کرد کھ پہنچاہے۔ انگریزی تووہ پڑھ نہیں

اس نے اخبار لیپٹ کرایک طرف رکھا اور عامرے بولی۔"جنگ میں تو ایسا ہوتا ہی رہتا ہے۔ آپ نے جی تو یا یج سال پہلے ان کی فوج کا پیکھن ڈکال دیا تھا۔

ای وقت دستک دے کرروم سروس کا دیٹر جائے لے كراندر الكيا-اى في جائے كساتھ عامركو مول كايل

عامرنے بل اوا کرنے کے بعد کہا۔" برتن اب صبح ہی ا ٹھانا۔ اب ہم لوگ سوئیں گے۔'' ویٹر کے جاتے کے بعد عامر نے زلیخا سے کہا۔"اب چلنے کی تیاری کرو۔ہم صبح مویرے یہاں ہے لکل جائیں گئے۔''

\* "كيايا كتان جانے كابندوبست بوكيا؟ "زليخاخوش پوکر يولي.

"آہتہ بولوء" عامر نے سرد کھے میں کہا۔ "وہان جانے کا بندوست جیس ہوا ہے۔ ابھی تو ہم ولی چارے ہیں۔

''تیاری کیا کرنا ہے جی؟''زلیخانے کہا۔''اب آپ ك اور اي كرك بيك بيل ركمنا بين و وين مع حلت ونت رکھانوں کی ۔ چھوٹا موٹا سامان ابھی رکھ لیتی ہوں۔''وہ تصويرد كيه كرعامر كاول عمس الجي تك بوجل تفاراس سے کھانا بھی نہیں کھایا گیا تھا۔ اس کے جذبات ویک پاکستانی سمجھ سکتا ہے جواس جنگ کا چھم دید گواہ اور بالخصوص فوجی

چائے بی کرعامرنے لائٹ آف کی اورسونے کے

ابھی انہیں لیٹے ہوئے کھے ہی دیر ہوئی تھی کہ کسی نے انتہائی برتہذیبی ہے کمرے کا دروازہ دھڑ دھڑایا۔

عام جھنگے سے اٹھ کر بیٹھ کیا اور ہاتھ بڑھا کر لائٹ آن کر دی۔ پھراس نے سنبھل کرجھنجلائے ہوئے کیجے میں يو چھا۔ " كون ہے؟ توایک جٹادھاری سادھونے اس کارات روک لیا۔وہ سرخ مرخ آ تھوں سے عامر کو گھور رہاتھا۔

عامر بری طرح بو کھلا گیا۔ وہ سجھ کمیا کہ یہاں کی خفیہ پولیس نے اسے پہچان لیا ہے۔ سادھو کے روپ میں بھی خفیہ بوليس كاكوئي السيكثري موسكتا تقار

" اس مجھی کھا تا ہے مور کھے" سادھوتے و ہاؤ کر کہا۔

ای وقت ریستورنث کاایک ویثرآ کیااور بولا به ' بابا ، م إدهم يمفو-

عامرنے جیب ہے چاس پیے کا سکہ تکالا اور سادھو كى طرف بردها ديا- سادهونے اس سے سكدليا اور اس حارت سے دیکھا ہوا دوسری طرف بڑھ گیا۔

"ائن مت مجيح كا صاحب-" ويثرن كها-" بإبا بہت کیاتی ہیں اس لیے مالک بھی البیس کھیس کہتا۔"

'' کوئی یات تہیں۔'' عامرنے سکون کا طویل سانس كے كركب اور وہال سے روانہ ہو كيا۔

وه ہوگل واپس پہنچا تو خفیہ پولیس کا انسکٹر جا چکا تھا۔ وہ کاؤنٹر پر پہنچا تو کاؤنٹر کلرک نے آے تھتے کیا۔

''میں کل سے سویرے چیک آؤٹ کرون گا۔''عامر نے اس ہے کہا۔''میرابل ابھی بھے بھواد یکے گا۔''

"ابھی آپ ڈنرتولیں کے ناسر۔" کاؤ ترکارک نے

ہیں، میں صرف جائے پیوں گا۔ وہ بل میں ایڈ کر 1620

''او کے سر۔'' کا دُنٹر کلرک نے کہا۔ ز لیخاوہ چٹ پٹا کھانا دیکھ کرخوش ہوگئی۔

کھانا کھاتے ہوئے عامرنے اخبار اِٹھالیا۔ اخبار جنگ کی خبروں سے بھرا ہوا تھا۔اس میں ان جنلی قیدیوں کی خرسب سے نمایاں تھی جنہیں مشرقی یا کتان (بنگلہ دیش) ے بھارت متھل کرنا تھا۔ بھارت سرکاران کے لیے کیمپ بنائے میں مصروف تھی۔

ادارتی صفح کے ایک کالم پر ایک تصویر تھی۔ کالم کا عنوان تھا۔ ''ہم نے ہزاروں سال پرایا قرض چکا دیا۔' اس تصوير ميں جزل نيازي اور جزل اروڑ السي كاغذ پروستخط كررے تھے۔ ان كى پشت پر ياكتان اور بھارت كے دوسر فرجی افسر کھڑے تھے۔

عامر کی آ تکسیں اچا تک دھندلا گئیں۔ ٹوالہ اس کے حلق میں کو یا اٹک کمیااوروہ یونٹی ساکت بیٹھار ہا۔

جاسوسى دائجسك 42 اگست 2016ء

-37

عامر کا دل ہے اختیار زور زورے دھڑ کئے لگا۔ زیخا بھی اٹھ کر بیٹھ کئ تھی اور وہ مہی ہو کی نظروں سے بھی عامر کو اور بھی اپنے دروازے کود کیھر ہی تھی۔

اس في الله كانام ليا اور درواز وكلول ويا\_

دروازے پر پولیس کا ایک انسپکٹر اور آیک حوالدار کھٹرا تھا۔ دونوں ہی چروں سے خرانٹ لگ رہے تھے۔ عامر نے سنجل کر کہا۔''یس آفیسرز!''اس کالہجہ سرد تھا۔ عامر وہاں لوگوں سے کم سے کم بات کرتا تھا اور زیادہ تر انگریزی میں کرتا تھا۔ اسے خدشہ رہتا تھا کہ زبان سے اردو کا کوئی تقیل لفظ نہ پیسل جائے۔

" " انسكار كالتي الله المسالة المالية المالية المسكار كالمالية المسكار كالمالية المالية المال

و و ضرور ليل ليكن ...... "

"ہمارے پاس سرج وارنٹ ہے۔" البکٹرنے اسے جملہ بورانہیں کرنے دیا۔

ان دونوں کے عقب میں ایک اور محض کھڑا تھا۔ السکٹر نے اسے مخاطب کیا۔ " نیجر صاحب، آپ بھی آئیں۔"

عامر کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اس کے بیگ میں کچھالیمی چیزیں تھیں جو اس کی گرفتاری کا سبب بن سکتی تھیں۔ وہ ابھی تک دروازے پر ہی کھڑا تھا۔

وو كميا موا جى .....كون بيئ اندر سے زينا كى آواز -

السيشراس كى آوازىن كرچونك اشا\_

'' ڈوونٹ وری کا می۔'' عامر نے زلیخا سے کہا۔'' یہ آفیسرز ہمارے روم کی تلاثی لینا چاہتے ہیں۔'' '' آپ کے ساتھ فیملی ہے؟''اکسپکٹرنے یو چھا۔

'' آپ کے ساتھ پیلی ہے؟'' آسپکٹرنے پوچھا۔ '' ہال،میری واکف ہے۔'' عامرنے جواب دیا۔ '' منجر صاحب!'' وہ منیجر کی طرف گھوہا۔'' آپ تو

کہدرہے تھے کہ روم نمبر تین سود و میں تین لڑ کے ہیں؟'' ''میں نے شاید روم نمبر دوسو تین کہا تھا۔'' منجر نے

"میں نے شایدروم تمبر دوسوتین کہا تھا۔" شیجرنے

"سوری سر!" انسکٹرنے عامرے کہا۔" شا چاہتا ال ۔"

'' پھر بھی مرچ کرلیں۔''عامرنے کہا۔ ''سوری آگین سر!''انسکٹرنے کہا۔'' میں صرف ایک

ری امین سرا اسپیئر نے کہا۔ 'میں صرف ایک عام نے دروازہ کول د جاسوسی ڈائجسٹ 43کے اگست 2016ء

سروان جاہدہ ہوں۔ '' پلیز۔''عامرنے دروازے سے بہٹ کراہے اندر آنے کا اشارہ کیا۔

وہ شاید میں گرنا چاہتا تھا کہ کمرے میں واقعی کوئی عورت موجود ہے یا کوئی عورت کی آ واز نکال رہا ہے۔ کمرے میں واخل ہوتے ہی اس کی نظرز لیٹا پر برٹری تو وہ اسے دیکھیا کا دیکھیارہ گیا۔زلیخا کے بالوں کی چندلشیں چہرے پر بکھری ہوئی تھیں ،آ تکھوں میں نیند کا خمار تھا۔وہ فورار خ موڑ کر کھڑی ہوگئی۔

وہ اپنی تسلی کر کے ایک مرتبہ پھر معذرت کرنے لگا۔ اس دوران میں حوالدار نے مزید کارکردگ دکھانے کو کمرے کے انچے ہاتھ روم میں بھی جھا تک لیا۔ ان کے جانے کے بعد عامر نے سکون کا طویل سائس

۔ زلخانے کچھ بوچھنا چاہالیکن اس نے اشارے سے روک دیااور بلندآ واز میں بولا۔'' پیکون ساطر یقہ ہے؟ میں ابھی پولیس کمشنرکو ٹیلی فون کرتا ہوں۔''

عامر نے بچھکے سے درواز ہ کھولاتو حوالدار گھرا کر پیچھے ہٹ گیا۔ وہ شاید کمرے کے دروازے سے کان لگائے کھڑا تھا۔اسے دیکھ کروہ شرمندہ ہوگیا۔

عامر غصے میں پیر پٹھٹا ہوا نیچے کا وُنٹر پر پہنچا تو مٹجراور السپکٹر دونوں اے ویکھ کرچونک اٹھے۔

'''میں ایک کال کرسکتا ہوں؟'' اس نے منجر سے کہا۔''میں ابھی پولیس کشنر سے بات کرنا چاہتا ہوں۔'' '''سر! میں ایک ہار پھر آپ سے سوری کرتا ہوں۔'' السکٹر کڑ بڑا گیا۔

''بات آپ کی سوری کی نہیں ہے آفیسر۔''اس نے درشت کیجے میں کہا۔'' آپ کا بیہ حوالدار میرے روم کے دروازے سے کان لگائے کیوں کھڑا تھا؟'' پھروہ منجرے مخاطب ہوا۔''اورآپ اپنی میموری کا علاج کرائیں۔آپ کودوسو تین اور تین سودو میں کوئی ڈیفرنس ہی نہیں لگنا؟''

میرورسی اور کسی کارسی کارسی کارسی کارسی کارسی کا فی کارسی ک

پر منع تک نیندنیس آئی۔ سور منع تک نیندنیس آئی۔

صح وہ لوگ جانے کو تیار ہوئے تو تمرے کے دروازے پروستک ہوئی اورآ وازآئی۔''روم مروس۔'' عامرنے دروازہ کھول دیا۔ ہوئل کا ایک ویٹر ناشتے ک ٹرال لیے کھڑا تھا۔ عامر کے پچھ کہتے ہے پہلے ہی وہ بولا۔"مرابیہ ناشا بنجر صاحب نے آپ کے لیے بجوایا ہے۔"

وہ ناشا کر کے کمرے سے لکھے تو ویٹر ان کا بیگ اٹھائے ہوئے پیچھے چل رہا تھا۔ وہ آہتہ سے بولا۔ ''صاحب،اس بیگ میں کیا ہے۔ یہ تو بہت بھاری ہے؟'' اس بیگ میں عامر کا سامان تھا جو واقعی بہت بھاری تھا۔اس نے ویٹر سے کہا۔''اس میں ماریل کا انتہائی قیمتی سامان ہے ہے وقوف۔اسے سنجال کراٹھاؤ۔''

وہاں تیکسی میں صرف دولت مند لوگ سفر کرتے شے۔عام آدمی سائیکل رکشا میں سفر کرتا تھا۔عامر کو بجیب لگنا تھا کہ ایک آ دمی اس کا بوجھ ڈھور ہا ہے۔ویٹر اس کے لیے ٹیکسی لے آیا تھا۔عامر نے اس سے اسٹیشن چلنے کو کہا۔ آ دسے تھنٹے بعد ایک ٹرین دہلی جانے والی تھی۔ عامر نے بھیٹر بھاڑ ہے بچنے کے لیے فرسٹ کلاس کے ٹکٹ خرید لیے۔

" آپ اتی عیاثی سے پیے خرج کررہے ہیں، اس طرح تو دو چار دن میں پیے ختم ہوجا کی گے۔" زلیخا پہلی مرتبہ ہو یوں دالے انداز میں بولی۔

رسبہ دیں اس میں ہاتھ روک کر شریع کروں گا۔ اب بھی میرے ہاں چھی میں کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ عامر نے بھی اب ہاتھ روگ کر خرج کرنے کا فیصلہ کر لیا اور در میانے درجے کے ایک ہوئی میں تھمر کیا۔

پلائی۔ وہ چائے بھی ہوں پین تھی جسے دوا پی رہی ہو۔
رات کا کھانا ان لوگوں نے کمرے بی میں کھایا۔
اب وہ اپنے بیگ سے وہ تمام چیزیں نکال کرضائع کر دے
گا جن سے اس کے پکڑے جانے کا امکان ہو۔ اس نے
جری ، او نی موزے ، گرم بنیا نیس اور ٹراؤزرسب پچھ بیگ
سے نکال لیا۔ ان سب چیز وں پر ایک طرح سے پاکتان
آری کی چھاپ تھی۔ پھر اس نے فرسٹ ایڈ پاکس بھی اپنے
آری کی چھاپ تھی۔ پھر اس نے فرسٹ ایڈ پاکس بھی اپنے
بیگ میں الٹ ویا۔ وہ باکس بھی عامر کی شاخت بن سکتا تھا۔
بیگ میں الٹ ویا۔ وہ باکس بھی عامر کی شاخت بن سکتا تھا۔
میک میں با ندھیں اور
میٹوئی لے کر ہوٹل سے باہر لکل آیا۔

وہ ویرانے کی حلاش میں کافی دور تک چلتا رہا کھر اسے ایک جگہ ایک بڑا ساگندہ نالانظر آیا۔اس نے گھٹوی نالے میں پھینک دی۔اب صرف اس کے پاس ایک شکاری چاقو تھا۔

وه ہوش واپس آیا تو زلیخا کے سریس شدید در د ہور ہا ا

رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ عامرنے اس ہے کہا۔ '' پہلے کچھ کھالو پھر میں تہہیں دوادوں گا۔''

اس نے اگل نگل کر دوسلائس کھائے پھرسر درد اور بخابر کی گولی کھا کے عامرے بولی۔''اگر کہیں ہے گرم گرم دودھ ل جائے تو میری طبیعت ٹھیک ہوجائے گی۔میرے سرمیں جب بھی درد ہوتا تھا میں ایک گلاس کر ما گرم دودھ کی لئی تھی۔دردچکی بجائے غائب ہوجا تا تھا۔''

عامرنے پٹھان کوٹ سے ایک تھر ماس بھی خریدا تھا اس میں دوگلاس دودھ تو آئی سکتا تھا۔ دہ تھر ماس لے کر کمرے سے باہر لکلا۔ اس نے دیکھ لیا تھا کدریلوے اسٹیش کے باہر دوسری دکا نول کے ساتھ دودھ دہی اورکس کی ایک دکان تھی۔

دکان پر اس وقت بھی خاصے لوگ موجود تھے۔ کڑھاؤ میں کھولتا ہوا دودھ بڑے بڑے پیالوں میں انڈیل کرگا ہوں کو دیا جارہا تھا۔عام بھی تھر ماس لے کر کھڑا ہو گیا۔ایتی باری پر اس نے دودھ والے کوتھر ماس دیتے ہوئے کہا۔''اس میں آٹھ آنے کا دودھ ڈال دو، چیتی ملا

۔ اس کے بالکل ہز دیک ایک میز پر کرخت چرے والا ایک مخص بیٹھا تھا۔ عامر نے اسے چوشکتے دیکھا، پھروہ اپنی جگہ سے اٹھ کر عامر کے نز ویک آگیا اور بولا۔'' آپ کہاں سے آئے ہیں؟''

اس دوران میں دودھ والاتھر ماس میں دودھ ڈال . چکا تھا۔عامر نے اسے پیسے دیتے ہوئے اس مخص کو جواب دیا۔''میں اللہ آباد سے آیا ہوں۔'' اس کے صلیے اور لہج سے عامر کے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بجنے لگی تھی۔ عامر تھر ماس لے کرجانے لگا تو وہ اس کے چیچے لپکا۔ ''میں آپ کا شبھام یو چھ سکتا ہوں؟''

یں اپ ہو جھام ہو چھ سماہوں ! ''شبھ'' کا مطلب سمجھ بغیر عامر نے جواب دیا۔ ''ارجن یال۔''

''نیں انسکٹرراٹھورہوں۔''اس کے چرے پر عجیب ی مسکرا ہٹ تھی۔''اللہ آباد میں کہاں رہے ہیں آپ؟''وہ

جاسوسى دَانجست 44 اكست 2016ء

اس نے توالہ آباد کا صرف نام ہی سنا تھا۔ وہاں کے بارے میں اور کچھ جیس جانتا تھا۔ اس نے معجل کر کہا۔ 'وهاٺ ڏويو مين انسڳڻر؟''

" كيا الدآبادين الجي تك آخه آنے ادر جارآنے عِلتے ہیں؟"اس نے طنزیہ کیج میں بوچھا۔

اچا تک عامر کواپئی عظمی کا احساس ہوا۔ بھارت میں كى سال ع آخد آنے اور جار آنے كے بجائے بياس مِي، پيس مِي وغيره رائج تھے۔ای طرح وہاں سرکی جگہ اب کلواور کیٹرنے لے کی تھی۔

السكير صاحب!" وه زبردي مسكرايا-"اتن ي بات برآب نے مجھروک لیا۔ برسوں کی بڑی ہوئی عادت ہے بھی بھی زبان پھل جاتی ہے۔''

السيكشرف إجانك لبجه بدل كركها\_" إبنا الله آباد كا ايدريس بناؤ-"

''من الدآباد كے مين بازار كے بيچے رہتا ہوں۔'' اس نے تکالگایا۔

"معر ارجن بال!" انبكر نے كبار " آب كو مير بساتھ يوليس استيشن تک جانا ہوگا۔"اس كالهجه انتها كي ورشت اورسر دتھا۔

"كس جرم عن؟"اس نے يوچھا۔ "بس تفوري ي يوجه تا چركنى ب-"اس في كما-وہ دونوں آستہ آستہ چلتے ہوئے کھے دورنکل آئے

وہ پرائی می ایک ولیز جیب کے پائن رک حمیا اور عامرے بولا۔ "بدھارے مہاراج!"

اس نے سوچا کہ اگر ایک دفعہ میں پولیس کے ہتھے چڑھ کیا تو پھر جیتے جی توان کے چنگل سے نکل تہیں سکوں گا۔ وہ اس کے بارے میں معلومات کرتے تو بالآخر بیمعلوم کر ليتے كداس كالعلق باكتان آرى سے ب- وہ اسے جنگى قیدی میں بناتے بلکہ یا کستان کا جاسوس ثابت کرویتے ، پھر یا تو وہ اے بھالی پر لئکا دیتے یا پھراس کی زندگی اتنی عذاب ناک بنادیتے کہ وہ خودم نے کی تمنا کرتا۔

عامرنے ایے لوگوں کے بہت وا قعات سے تھے جو صرف اینے عزیز ول سے ملنے بھارت آئے تھے اور یہال پاکتانی جاسوں مجھ کر پکڑ لیے گئے۔ پھران کا کوئی سراغ

بيتمام خيالات لحول مين اس كے ذہن مين آئے

"سوچ كيارى بومسر ارجن يال؟" السكرن ورشت لهج میں کہا۔ '' گاڑی میں بیٹو۔'

"میں سوچ رہا ہول کہ مشر پولیس کو کہاں سے میلی فون کروں، کیا آپ مجھے ٹیلی فون کرنے کی اجازت ویں گے؟'' عامر نے پٹھان کوٹ والانسخہ بیباں بھی آز مانے کی

'' پالکل اجازت دیں گے،آپ وہاں سے وتی کے ى ايم يا پردھان منترى كوبھى ئىلى فون كر كتے ہيں ليكن آپ كاالدآيا دوالا ايذريس كنفرم موتے كے بعد'

عامر کی بات ہے انسکٹر کے کہتے میں پہلے والاطنطنہ

عامرنے جیب کی طرف یوں قدم برا هائے جیسے اس میں بیٹھنے جار ہا ہولیکن اس نے اچا تک کھوم کرتھر ماس پوری قوت سے السکٹر کے منہ پر مارد یا۔اس اچا تک ضرب سے وہ بو کھلا کمیا۔عامرنے اپنا گھٹٹا پوری قوت سے اس کے پیط کے نچلے تھے پر دسید کرویا۔

اس مے حلق سے اذبیت ناک کراہ بلند ہوئی اور وہ زين پركر پرا-

ای وقت اے دودھ کی دکان کی طرف ہے بھا گتے قدموں کی آوازیں سنائی دیں۔عامر دہاں سے اسٹیشن کی طرف بھا گا۔

كوئى چىچ كرپولا- "كيا ہواانسپٹر صاحب؟" پھركسى نے عامر پر فائر کیالیکن شایداس نے عامر کو تحض وحمکانے کے لیے فائر کما تھا۔

وہ یوری قوت سے بھا گئے لگا۔ اے اپنے بیجھے بھاگتے قدموں کی آوازیں آر بی تھیں۔ اس کا تعاقب كرنے والے كويد برترى حاصل تھى كدوہ كے تقا۔ عامرے حاقت بدہوئی می کداس نے اینے سامان میں سے مرف ایک ریوالور بچا کررکھا تھا، وہ بھی ہوئل کے کمرے میں تھا۔ اس کے کوٹ کی جیب میں صرف شکاری جا تو تھا۔

وہ بھاگتا ہوا ریلوے اسٹیش کے نزویک پہنے کیا وہاں سے ایک ٹرین ابھی ابھی روانہ ہوئی تھی اور اس کی رفآرقدرے کم میں۔وہ جھیٹ کرٹرین کے یائیدان پرچڑھ گیااوروروازے کا ڈنڈا پکڑ کراو پر ہوگی میں چلا گیا۔

اس كے بيجيے آنے والے نے بھى اسے رين پر جر حتاد کھولیا تھا۔وہ جیخا ہوا ٹرین کے بیچے بھاگا۔ عامر کو یلیث فارم کی ناکافی روشی میں صرف اس کا چرہ دکھائی دے

جاسوسى دُاتُجسك ﴿ 45 ﴾ اگست 2016ء

ر ہا تھا۔ آواز سنائی نہیں وے ربی تھی۔ پھرعامر نے ا پلث كر بليث فارم كى طرف بها محتة و يكها .. وه يقينا استيش ماستر كى طرف كميا موكاتا كدارين كوا مكلے استيش يرركواسكے۔ عامر کوتوبیر بھی معلوم نہیں تھا کہ بیاکون می ٹرین تھی اور کہاں جارہی تھی۔

ٹرین اب بوری طرح رفتار پکڑ چکی تھی۔ اس کی تیز رفآری سے اندازہ ہور ہاتھا کہ وہ کوئی میل ٹرین ہے۔ وہ جس بوگی میں چڑھا تھا، اس میں زیاوہ رش نہیں تھا

کھڑکی کے یاس اے ایک خالی سیٹ نظر آئی تو وہ ای پر بیٹھ گیا اور اپنی سائس ورست کرنے لگا۔ ٹرین کے مسافر ابھی جاگ رہے تھے۔ان میں سے کچھ مسافروں نے عامر پرایک نظر ڈائی، چرایک دوسرے سے باتوں میں يا مجھ يرا صن مين مصروف ہو گئے۔

تھوڑی دیر بعدایک نوجوان وہاں آگیا اور عامرے بولا۔"سوری سر، بیسیٹ میری ہے۔"

''نو پراہلم۔''اس نے بنس کرکہااوراٹھ کھڑا ہوا۔ پھر پولیس انسکٹر کے انداز میں بولا۔" پدھار ہے۔'

''میرایه مطلب نبی*س تها سر*۔'' وو کو کی بہت یااخلاق لا کا تھا۔" آپ شاید جلدی میں چڑھ کتے ہیں۔ مجھے اپنی سیٹ کائمیر بتائے، میں اے ڈھونڈ لوں گا۔''

" عامر نے بس کر کہا۔" میں نے کائی دور سے بھاگ کرٹرین پکڑی می اس کیے وم لینے کو یہاں رك كيا تفارين اب ابنى سيك الأش كراول كاي يه كهدكر عامرآ کے کی طرف بڑھا بھررک کرائ توجوان سے پوچھا۔ "الكلاستيش كتى ويريس آئے گا؟"

'' وہ تو کم ہے کم ایک کھنٹے بعد آئے گا۔''نو جوان نے

وہ آ کے بڑھ کیا۔ آج کی طرح اگراس دور میں بھی موبائل ٹیلی فون ہوتا تو ریلوے پولیس اے گرفآر کر چکی

اس کاارادہ تھا کہ اگلا اسٹیش آنے سے پہلے ہی زنجیر صنیحے گااورٹرین سے اتر کر بھاگ جائے گا۔

اس نے کھڑی سے باہر جھا نکا تو اسے دور سے کسی استيشن كى روشنيال نظراً تيل - نوجوان سے شايد انداز ب كى غلطى مو كن كفي - ا كلا استيش تو آ ديھے ہي مھنے ميں آئيا تھا۔ اس کے اعصاب کشیدہ ہو گئے لیکن اسے جیرت ہوئی کے ٹرین بغیرر کے دھڑ دھڑ آتی ہوئی وہاں ہے گز رگئی۔

'' بیکون سا اعیش نفا؟'' اس نے کھڑکی کے ساتھ بیٹے ہوئے ایک صاحب سے پوچھا۔

"معنازي آباد تھا۔" ان صاحب نے جواب دیا۔ ''رُاح دھانی یہاں تہیں رکتی۔ یہ کچھ دیر کے لیے ہا پڑپر ركى كى -" مجروبال سامرومدير-"

اب كي باتول سے عامركوريكى معلوم ہوكيا كدوه ثرين راج دھائی ایکسپریس ہے اور امروہ کی طرف جارہی ہے۔ اب اکرکوئی اس سے پوچھتا تووہ جواب دے سکتا تھا کہ وہ امروبدجار ہاہے۔

گاڑی کی رفتارست ہونے تھی۔عامر سجھ کیا کہ ہارو کا اسٹیش آ حمیا ہے۔ پلیٹ فارم باعیں جانب تھا۔ عامر کا اراده تقاكه باغي جانب اترجائے گا۔وہ باعمی جانب والی

کھڑی کے یاس کھ کیا۔

فرین آسته آسته رک منی - عام نے کھڑی سے جما نکا تو اس کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا۔ اس طرف جی اے پولیس والےنظرآئے۔اوھرےایک دوآ دمی اترے تح البين يوليس والول في طيرليا تفار

وه کھبرا کر پلیٹ فارم کی سمت والی کھٹر کی کی طرف کمیا تو بو کھلا گیا۔ پولیس کے کئی آ دمی ٹرین میں سوار ہورے تھے اور بہت سے پلیٹ فارم پر کھڑے ہوئے تھے۔وہ ٹرین ے اترنے والے مسافروں کوروک رہے تھے۔

اب ای کے سوا کوئی جارہ جیں تھا کہ عامر اس ٹرین میں ہی رہے اور جیسے بھی حالات ہوں، ان کا سامنا

ٹرین نے سین بحانی اور ایک دفعہ پھر حرکت میں آ گئی۔ عامر کو یقین تھا کہ پولیس نے اسٹیٹن اور اس کے اردگردی تا کابندی کردی ہوگی۔

وہ ٹرین اچھی تھی اور اس کی بولیوں کے درمیان بھی . راستہ تھا۔ دوسری بوکی میں جانے کے لیے میج بین اتر نا پڑتا تھا۔ کویا ایک سرے سے دوسرے سرے تک آنے جانے کی مہوات می ۔ ورمیان میں ٹرین کی ڈ اکٹنگ کار می ۔ اس کے بیرے بھی عامر کوآتے جاتے دکھائی دیے تھے۔

پھر سامنے والی ہوگی ہے پولیس کے تین آ دی خمودار ہوئے۔عامر کادل بے اختیار دھو کے لگا۔

اس كے نزد يك بى دومسافر شطر مج كى بساط بجمائے بيٹے ہتے۔ عامر کوشطر نج کھیلنا تو آتی تھی لیکن وہ اس میں زياده ما برجيس تقاب

دو تین مسافرنز دیک ہی بیٹے ہوئے ان کے کھیل کو

جاسوسى دائجسك ح46 اگست 2016ء

آنٹ جنوں
" آپ نے یہال کی مقلوک آدی کو دیکھا ہے؟"
پولیس السکٹرنے پوچھا۔
عامر نیس جاناتھا کہاس کا مخاطب کون ہے؟
"ایک منٹ۔" اس نے عامرے کہا۔" پھر پولیس
السکٹر کی طرف متوجہ ہو گیا۔" بات کیا ہے السکٹر صاحب،
سیٹر کی طرف متوجہ ہو گیا۔" بات کیا ہے السکٹر صاحب،

آپ کوئس کی تلاش ہے؟'' ''ایک مشکوک آ دی کی، وہ دئی ہے ای ٹرین میں چڑھا ہے۔ وہ پاکستانی جاسوس بھی ہوسکتا ہے اور کوئی خطرناک قاتل بھی۔اس نے دئی میں ہمارے ایک انسپکٹر کو بہت بری طرح زخمی کردیا تھا۔ چوٹ آئی زبردست تھی کہ دہ

دو کھنٹے میں جان سے گزر گئے۔'' ''او، ویری سیٹر۔'' عامر نے کہا۔''اس ٹرین میں دتی سے توسیمی چڑھے ہیں۔اس آ دمی کا حلیہ بتا سکتے ہیں آپ؟'' ''حلیہ!'' انسپکٹرزیرلب بڑ بڑا یا۔''مرنے سے پہلے انسپکٹر رامھور نے اس کا حلیہ بتایا تھا لیکن وہ پوری طرح حواس میں نہیں تھے۔وہ لمبااور صحت مند آ دمی ہے اور اس کے بالوں اور داڑھی کارنگ براؤن ہے۔''

''اس طیے کے سوآ دمی تو آپ کو ای ٹرین میں مل جا کیں گے۔'' عامرتے کہا۔

''حلیہ تو میرانجھی وہتی ہے جوآپ بتارہے ہیں۔''ان صاحب نے جواب دیا جو عامر کے ساتھ شطرنج کھیل رہے تھ

پولیس انسکٹر چند کھیے وہاں کھڑا کچھ سوچتارہا۔ عامر ایک مرتبہ پھر کھیل میں منہمک ہونے کی اداکاری کرنے لگا۔ پولیس انسکٹروہاں سے چلا کمیا توعامر نے سکون کاسانس لیا۔اب وہ بوگ کے دوسرے لوگوں سے پوچھ کچھ کررہا تھا۔ ''انسکٹر صاحب! ہوسکتا ہے وہ آ دی ہا پڑ پر امر عمیا ہو؟'' عامر کے کانوں میں کسی کی آ واز آئی۔'' گاڑی وہاں بھی تورکی تھی۔''

'' وہاں پولیس کی بھاری نفری موجود تھی۔ وہ وہاں سے اتر کے کہیں فرارنہیں ہوسکتا۔''انسپکٹرنے کہا۔ ''پولیس نے اسے پکڑلیا ہوگا۔'' عامر کے کا نوں میں ایک دوسری آ داز آئی۔

عامر سر جھنگ کر پھر کھیل میں مصروف ہو گیا۔ اب کھیل میں اس کا دل جہیں لگ رہا تھا۔ا چا تک ٹرین کی رفار ست ہونے لگی۔ کھیلنے والے صاحب چونک کر بولے۔ ''چلیں اترنے کی تیاری کریں۔ امروہہ آرہا ہے۔'' وہ خطرنج کے مہرے سمننے لگے۔ بہت غورے دیکے درہے ہتھے۔ عامر بھی ایک سیٹ پرنگ گیااور بہت غورے شطر نج کی بساط کودیکھنے لگا۔

"اپنا وزیر بچاہے صاحب۔" عامر نے بساط پر نظریں جمائے جمائے کہا۔

ای وقت پولیس والے وہاں پہنچ گئے۔وہ ایک ایک شخص کی شکل بہت غورہے دیکھ رہے تھے۔عامر نے سردی سے بچنے کے لیے ایک اونی ٹو پی سر پر چڑھالی تھی جو کا ٹو ں سکتھی۔

" آپ خاموثی سے کھیل دیکھیں، بچ میں دخل مت دیں۔'' شطرنج کے کھلاڑی میں سے وہ محض نا گواری سے بولا جود وسرے فریق کاوزیر پیٹنے والا تھا۔

' موری'' عامرنے کہا۔''بس آئی بڑی غلطی دیکھ کر حب ندرہ سکا۔''

'''آپ اتنے ہی ماہر ہیں تو ایک بازی کھیل لیں۔'' اے ٹو کنے والے کھلاڑی نے اسے دعوت دی۔

''آپ کہاں جارہے ہیں؟'' ایک کرخت آواز ۔گونجی۔عامر کے چرے پر پیپنا آگیا۔آخروہ گھڑی آئی گئی تھی جس سے عامر بچنا جاہ رہا تھا۔اس نے آہتہ آہتہ گردن تھماکر پولیس والوں کی طرف دیکھا۔وہ ای نوجوان سے مخاطب تھے جس کی سیٹ پرعامر بیڑھ گیا تھا۔

"میں امرو پہ جاؤں گا۔" نوجوان نے جواب دیا۔
"خیص امرو پہ جاؤں گا۔" نوجوان نے جواب دیا۔
"خیص سے کہاجس نے اسے شطر نج کھیلنے کی آفر کی تھی۔
اس کا فریق شاید بالکل ہی انازی تھا۔اس نے فورا عامر کے لیے جگہ خالی کر دی اور عامر شطر نج کے مہرے دکا زنگا

عامر نے پہلی چال چلی تو پولیس والے ان کے نز دیک پنج گئے۔ عامرنے کن انکھیوں سے دیکھا، پولیس کا۔ ایک انسپکٹر بہت غور سے شطرنج کی بساط کو گھور دیا تھا۔ عامر بہت انبھاک سے دومری چال چلنے میں مصروف تھا۔

" آپ لوگ کہال جارہے ہیں؟" اس نے ان دونوں سے یو چھا۔

''امرد ہد۔'' عامر نے جواب دیا۔ اور اپنے فریق سے بولا۔''اب میں چال واپس نہیں لینے دوں گا صاحب! اپنا گھوڑا بچائیں۔''

''اوہو۔'' دوسرا آ دی جلدی سے بولا۔''میں نے دیکھانہیں تھا۔'' بیر کہدکراس نے اٹھامبرہ پھرواپس رکھ دیا۔

جاسوسى دَائجسك ﴿ 47 اكست 2016ء

## یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

## ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

## یا کے سوس ائٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کش

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

جيبول كي تلاشي لينے لگا۔ ال دوران ميں ابرارا پنانگٹ دکھا چکا تھا۔ ، '' كيا بواصاحب؟'' نَكُتْ كَلَكُرْ بِنْسِ كُرِ بُولا۔ و''اصغرصاحب! جانے بھی دیں ۔ تعیم میاں نے شاید ا پنامکٹ کہیں گرادیا ہے۔" "اياكرتا مول، ميں ولى سے يمال تك كك ك

ہے دے دیا ہوں۔" " حچور میں صاحب! آپ پیضنول میں ہرجانہ بھی ہو جائے گا، جائے۔"

''بہت توازش'' عام نے کہااورسوٹ کیس اٹھا کر بابر كي طرف ليكا-

اسے پناہ میسر آئی تھی۔۔اس کی آ دھے سے زیادہ پریشانی محتم ہو گئی تھی۔

زلیخا کے سرمیں شدید درو جورہا تھا۔ اسے عامر کی طرف سے بھی پریشانی تھی۔ عامر کو گئے ہوئے تین کھنے ے زیادہ ہو چکے تھے۔ وہ زینا کے لیے دورہ لینے کیا تھا۔ دودھ کی دکان وہال ہے اتن دور توجیس ہوسکتی کہ اے تین مھنے لگ جائیں۔ وہ کرے کی کھڑی سے باہر و مکھنے کی کوشش کررہی تھی کیکن اے اند چرے میں کچھ نظر نہیں آر ہا

اس كيمر كا درد مزيد براه كيا تواس في سر دردكي ایک اور کولی کھائے کا فیصلہ کیا۔ عامر نے فرسٹ ایڈ کا سارا سامان بیگ میں بوئنی الٹ دیا تھا۔ وہ بیگ میں بگھرا ہوا تھا۔ زلیخاسر در د کی کولیوں کو پہیانتی تھی۔ اس نے ایک کولی نکال کر یانی سے نقلی اور دوسری دوا نیس اور فرسٹ ایڈ کا سامان کاغذ کی ایک خالی تھیلی میں رکھنے لگی۔ پھراہے خیال آیا کیمکن ہے عامر خدانخواستہ کی مشکل میں کرفتار ہواور یماں سے بھی نکلنے کی بات کرے۔ بیرسوچ کر اس نے كيڑے بدلے اور اپنے اور عامر كے ميلے كيڑے توليے میں لیبیٹ کر بیگ میں رکھ دیے۔اس نے واش روم سے جی عامر کی شیونگ کٹ، ٹویٹ برش اور پیپٹ اور صابن وغیرہ اٹھا کر کاغذ کی ایک خالی تھیلی میں ڈالا اور اسے بھی بیگ میں ۋال ديا\_

ان سب کامول میں اسے سرورد کا خیال بھی نہ آیا۔ اے بیجان کرخوش گوار جرت ہوئی کہایں کے سر کا در داب حتم ہو چکا تھا۔ وہ پھر عامر کا انتظار کرنے لگی۔اس نے بقیہ رات بھی آتھوں میں کاٹ دی لیکن عامر نہ آیا۔ وہ مجلا

دومرے لوگ بھی اترنے کی تیاری کرنے گلے "معاف میجیےگا۔" عامرنے کہا۔" میں آپ کا نام يو چھنا تو بھول ہی گیا۔''

'' مجھے آپ کا نام پوچھنا کیا یا در ہاہے؟'' وہ صاحب متكرائے "ميرانام ابراراحدہے۔

"میں تعیم ہوں۔"عامرنے کہا۔" و تی میں رہتا ہوں اورایک ضروری کام سے امرو ہہ جار ہا ہوں۔"

اليالآپ كوئى عزيز يارشة داريس؟"ابرار

' و منیں صاحب، یہاں تو میں مالکل اجنی ہوں۔'' عامرتے جواب دیا۔

° تو پھرغریب خانہ حاضر ہے۔ وہاں چلیں ، اب تو آپ کی واپسی شیح بی ہوگی؟"ابرارنے کہا۔

" آپ کو خوانخواہ زحمت ہو گی۔" عامر نے کہا۔ ''ایک ہی رات کی بلکہ چند گھنٹوں کی توبات ہے۔ یہ میں کسی ہول میں گزارلوں گا۔"

'' زجت کیسی؟''ابرارنے کہا۔''غریب خانہ حاضر بي و جر مول كون؟"

ایرار کی بات پر عامر نے کو یا ہتھیار ڈال دیے۔اسے يول بھى كہيں تو تفہر نا ہى تھا۔ يوليس والے تو امرو به ييں جى اے تلاش كرتے۔ وہ لوگ سب سے پہلے امروم كے ہوٹلوں اور مسافر خانوں کا رخ کرتے۔ ابرار نے اس کی مشکل خود ہی آ سِان کر دی تھی۔ٹرین رکی تو ابرار نے ایک بزابيگ اورسوث كيس الحاليا-

''ارے، بیسوٹ کیس <u>جھے</u> دے دیں۔'' عامر نے کہااور صند کر کے ان سے سوٹ کیس لے لیا۔

حسب توقع امروہ ہے ریلوے اسٹیٹن پر بھی پولیس

عامر پولیس والول کی طرف دیکھے بغیر ابرار نے بالمين كرتا موا يليك فارم بريك لكا-اكروه بالكل خالى موتاتو یولیس والوں کی نظروں میں مشکوک ہوتا۔

وہ دونوں بائیں کرتے ہوئے ریلوے اسٹیش کے خار جي دروازے تک بھي گئے۔

وہاں عامر کے لیے تکث کلکٹر کی شکل میں ایک اور مشکل موجود تھی۔عامراس پرتوجہ دیے بغیر تیزی ہے ہاہر نکلا تو پیچھے سے ابرار کی آواز آئی۔'' دنعیم بھائی ، اپنا ٹکٹ تو دکھا

"معاف مجيمے گا-" عامر نے كما اور رك كر اين

جاسوسى دائجسك ﴿48 اكست 2016ء



ن کے گئے تو زلیخا مایوس ہوگئی۔اس کی چھٹی حس کہدرہی تھی کہ عامر پولیس یا فوج کے بہتھے جڑھ گیا ہے۔ سید خیال ہی ایسا جان لیوا تھا کہ زلیخا پھرروئے آئی ۔روئے روئے اسے ایک اور دل دہلا دینے والا خیال آیا۔ اگر عامر پکڑا گیا ہوگا تو بولیس والے اس سے بھی اگلوالیس کے کہوہ دہ تی شن کہاں تھیرا ہوا ہے پھر وہ کسی سراغ کی تلاش میس بہاں بھی آنجا کی تلاش میں بہاں بھی آنجا کی تلاش میں بہاں بھی آنجا کی شرمناک ساتھ اگر ہولیس دالے عورتوں کے ساتھ انتہا کی شرمناک سلوک کرتے ہیں۔ میں اگر پولیس سے متحقوظ رہی تو شابید عامر کے لیے پھر کرسکوں۔

زیخا کے دل میں ایسا ہول اٹھا کہ اس نے اس وقت وہ ہوئل چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے ویٹر کو بلا کر بل منگوایا۔ اور کپڑوں کا بیگ اٹھا کر ہوئل سے باہر نکل آئی۔ عامر کا بھاری سامان کم ہونے کے بعد وہ بیگ اب اثنا بھاری نہیں رہا تھا۔ زیٹا کا بینڈ بیگ اب شانے پر لنگ رہا تنا

و کیھنے والوں کو زلیخا کے ہاتھ میں لٹکا ہوا بیگ بہت بھاری لگ رہا ہوگا۔ زلیخاجیسی نازک اندام نظر آنے والی دوشیزہ کے لیے وہ بیگ واقعی بھاری تھالیکن زلیخا گاؤں میں بلی بڑھی تھی۔گاؤں کی لڑکیاں کچھ زیادہ ہی سخت جان ہوتی ہیں۔۔

وہ بیگ ہاتھوں میں اٹھائے بے مقصد چلتی رہی۔ اچا تک اسے خیال آیا کہ اس شہر میں ایک بہت بڑے آبجی کیے مکتابھا۔

مجع ہوئی تو اس نے روم سروس سے ناشتے کے لیے کہا۔اس کا دل تونبیں چاہ رہا تھالیکن خالی پیٹ اسے مزید پریشانی ہوتی تھی۔

تاشا کرنے کے بعد اچا تک اسے یہ ہولتاک خیال
آیا کہ عامر خدا نخواستہ پڑا تو نہیں گیا۔ اس تصور ہی ہے اس
کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ عامر نہ آیا تو پیں کہاں جاؤں گی ، کیا
کروں گی ؟ "اس نے ہول کرسوچا۔" پیس نے تو بھی اپنے
گاؤں سے باہر قدم بھی نہیں نکالا ، اب انسانوں کے اس
جنگل میں کیے اپنی ھاظمت کروں گی ؟ میسوچ کر اس کی
انگھوں سے آنسو بہنے گئے۔ پھراس نے اپنے آنسو پونچھ
لیے۔ وہ بردل نہیں تھی نہاتی نرم وٹازک تھی جنتی و کھنے میں
نظر آتی تھی۔ گاؤں میں کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ میلی
قر آتی تھی۔ گاؤں میں کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ میلی
آگھ سے اسے دکھ سکے۔شہر میں بھی تو انسان ہی بہتے ہیں۔
تظر آتی تھی۔ گاؤں میں کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ میلی
اپنا تک دوسرا ہولتاک خیال آیا۔ ساری رقم تو عامر کے پاس
اچا تک دوسرا ہولتاک خیال آیا۔ ساری رقم تو عامر کے پاس
اچا تک دوسرا ہولتاک خیال آیا۔ ساری رقم تو عامر کے پاس
گی ، کیا کھا گے گی؟

اس نے اٹھ کر بیگ کھولا اور عامر کے کپڑوں کی جیسیں ٹولنے گئی کمکن ہے،اس نے پچھر قم چیوڑوی ہولیکن عامر کے جیسیں بالکل خالی تعیں۔ایک جیب میں سے چند سکتے ضرور لگے۔ ضرور لگے۔

پیے حلاق کرتے ہوئے اس کے ذہن میں جھما کا سا
ہوا۔ بابانے بیسا بیسا کر کے اس کی شادی کے لیے کچھ بیے
ہوائے تھے۔ وہ خود بھی کچھ بیے بیاتی رہی تھی۔ کئی برس
سلسلہ چل رہا تھا۔ اسے یاد آخمیا کہ اس کی جمع پوٹی
ایک دویتے میں بندھی رکھی ہے۔ اس نے جلدی جلدی
کپڑوں کے بیچے سے اپنا وہ پرانا دو پٹا نکال لیا۔ اس میں
بابا کی پس انداز کی ہوئی رقم ، ماں کے دو تین زیوراوراس کی
ایک بیا کی پس انداز کی ہوئی رقم ، ماں کے دو تین زیوراوراس کی
کربیگ میں رکھ لیے اور رقم گئنے گئی۔ وہ ایک، دو، پانچ اور
دس رویے کو ٹوٹوں کی شکل میں تھی۔

ان نے رقم گی تو خوش ہو گئی۔ وہ تقریباً بیس ہزار روپے تھے۔ بیس ہزار کی رقم اُس دور میں خاصی خطیر رقم ہوتی تھی۔ اس نے وہ نوٹ بھی سلیقے سے نہ کیے اور انہیں بھی لیپٹ کرا پنے بینڈ بیگ میں رکھ لیا۔

عامر كا انظار كرتے كرتے دو پير كے ساڑھے مارہ

جاسوسى دائجسك 49 اگست 2016ء

زلیجانے إدھراُدهرو یکھا، پھرجلدی ہے اپے سینڈل بیگ میں رکھ لیے۔اس نے دوسروں کی طرح اپنے سینڈل دروازے کے ماس میٹے آ دی کوئیس دیے تھے۔ '' وہیں ایک سامیہ دار جگہ پر ایک بوڑھی عورت جیمی سی - زلیخا مجی ای طرف بڑھ کئ اور بوڑھی عورت کے نزديك جالبيتمي\_

444

اے ی لی وکرم ریلوے اسٹیش کے اروگرو عامر کا طیہ بتا کر لوگوں سے یوچھ کھے کررہا تھا۔ اس کے ساتھ حوالداركاشي رام بجي تفايه

"كافى رام!"وكرم نے كھيوج كراس سے كہا۔ ''انسکٹرراتھورنے اس آ دمی کا نام ارجن پال بتایا تھا۔'' " تو نام کون سااصلی ہوگا صاحب؟" کاتی رام نے

"السكِر راتفور نے كہا تھا كداس كے باتھ ميں تھر ماس تھا۔اور اس نے دورھ خریدا تھا۔وہ لیباچوڑا اور کورا چٹا آ دی تھا،سر کے بال براؤن تھے۔ چرے پیھنی موچیس تھیں۔ آؤ پہلے اس دودھ والے سے معلوم کرتے اللها-اے یاد ہوگا کرکل کی گا مک نے اس سے آ تھ آنے كادوده خريداتها-"

وہ دونوں دورھ والے کے پاس پنجے تو وہ حسب معمول بڑے بڑے پیالوں میں دورھا نڈیلنے میں مصروف تھا۔ جب وہ ذرا فارغ ہوا تو وکرم نے پوچھا۔'' مجھے تم ے چھ پوچھناہے۔"

"رش كافيم بإيو-" دوده دالے فير د ليج ميں کہا۔'' کچھ تھمر کے یو چھ لیا۔ ہارا دودھ بالکل خالص ہوتا ہے۔ یکی پوچھو کے تا کہ ہم اس میں پائی کتا ملاتے ہیں

" بك بك ندكرو-" حوالدارت و يك كركها-" بي اے ی لی و کرم ہیں ، کمیزے بات کرو۔"

''ا.....نی ..... پی ..... وک .....رم '' دودھ والا بوکھلا کر بولا۔''پوچمیں سرکار کیا پوچھتا ہے؟''

ووكل ايك كا بك في تحرماس مين تم سے وووھ ليا تفاحمهين اس كاحليه يادى ؟"

'' بیتو اسٹیشن ہے مائی باپ۔'' دودھ والا جلدی ہے بولا۔ '' يہاں روزانه مييوں آ دي تھر ماس ميں دودھ لے كر جاتے ہیں ..... میں ......

"اس آدى في تم ع كباتها كر آخر آف كا دوده

بزرگ نظام الدین اولیا کا مزار بھی ہے۔اس کے گاؤں کے ا کثر لوگ مزار پر حاضری دیے آتے تھے۔ وہی لوگ بتاتے تھے کہ مزار پر ہرونت لکر تقبیم ہوتا ہے۔ لوگ مبینوں و ہاں رہے ہیں لیکن کوئی اعتراض میں کرتا۔ زیخانے فوری طور پروہیں جانے کا فیملہ کر کے ایک سائیل رکشا والے کو روك ليااوراس معزار كي طرف صلح كوكها\_ "ایک روبیالون کا بیکم صاحبه" رکشے والے نے

" بيكم صاحبه " زليخائے ول بى دل ميں سوچا۔ان فیمتی کپڑوں، جوتوں اور شال کی وجہ ہے ہیے بیکم صاحبہ

"أيك روياتوبهت بعائي" "ہم غربوں کے لیے بہت ہے بیم صاحبہ! آپ کے لي تو كي مي كيس ب- "رك والي في خوشا مدانه ليج

میں کہا۔ ''اچھا بھی چلوم ایک روپیا ہی لے لینا۔'' زلخا اس لمح واقعی بیکم صاحبہ بن گئی۔

رکشے والاجمیث کر نیچاتر الدراس نے زلخا کا بیگ الفاكرركت بس ركها بحرائ بقي بيضة كااشاره كيا\_

ز کیخا مزار پر چینی تو اس کی آئلسیں پھٹی کی چیش رہ میں۔اتنے بہت ہے لوگ تو اس نے زند کی میں بھی تہیں دیکھے تھے۔اس نے تو کوئی فلم بھی نہیں دیکھی تھی کہ جن او کوں کو حقیقت میں ویکھنے کا موقع نہیں مانا ، وہ فلموں میں ویکھ کیتے ہیں۔ وہ جعلتی ہوئی مزار کے دسیع وعریش احاطے میں داخل ہوئی۔اس وفت وہ احاطہ اسے وسیع وعریض ہی لگ

اس سے آئے پکھ خواتین چل رہی تھیں۔ وہ اپنے لباس اور جال و حال ہے کھاتے ہیے محمرانوں کی لگرہی تعیں ۔ ان سب نے احر اما اپنے سروں کو دو پٹول ہے وصانب رکھا تھا۔ زیخانے توسر پر پہلے ہی شال لے رکھی تھی۔ایک جگہ بھی کرخوا تین نے اپنی چیلیں ا تاریں تو زیخا نے بھی سینڈل اٹارکر ہاتھ میں پکڑ لیے۔

مزار کے احاطے میں ہر مذہب اور قوم کے لوگ تھے۔ وہاں مسلمان تو تھے ہی ، ہندونجی تھے، سکھ بھی تھے اور دوسری قومیتوں کے لوگ بھی تھے۔ حد توبیہ ہے کہ اے وہاں کچھ کورے بھی نظر آئے۔ان کے گاؤں میں ایک دفعہ غیرملکی مشنریز کی ایک ٹیم آئی تھی تو بابائے اسے بتایا تھا کہ یہ لوگ انگریز بین اور سات سندر یارے آئے ہیں۔

جاسوسى دائجسك ح 50 كاكست 2016ء

آتش جنہ و ں ''وہ تام بدل سکتا ہے، اپنا قید اور حلیے تو ایک دم نہیں ''آٹھ آنے ۔'' دودھ دالا ذہن پرزور ڈال کر بولا۔ بدل سکتا ۔''

برں ماہ اس وقت تک وہ دونوں ای ہوٹل تک پہنچ گئے تھے جس میں زینخااور عام تفہرے ہوئے تھے۔

ہوئل کا کلرک ارجن پال کا نام من کر چونک اٹھا اور بولا۔'' جی اے سی بی صاحب! یہاں اس نام کے ایک صاحب اپنی واگف کے ساتھ تھبرے ہتھے۔''

'''واکف کے ساتھ؟'' وکڑم چونک اٹھا۔'' ذرا ان صاحب کا حلیہ بتاؤ۔''

. کاؤنٹرگلرک نے بھی وہی حلیہ دہرا دیا جوالسپیٹررائھور اور دو دھ والا بتا کیکے تھے۔

''وہ مس روم میں ہیں؟''وکرم کا دل خوش سے بلیوں اچھل رہا تھا۔ وہ ایک مشکوک آدمی اور انسپکٹر راتھور کے قاتل تک پہنچ میا تھا۔

'' وہ توسر، اب بہاں سے جا بھے ہیں۔ ارجن بال صاحب توکل شام چلے گئے تھے۔ ان کی واکف نے آج دوپیر ہوئل جھوڑ اہے۔''

'' وقرف '' وقرم کا سارا جوش اور ولولہ جماگ کی طرح بیٹے گیا۔ سب انسکٹر شمشیرا سے بتا چکا تھا کہ میں نے اس آ دی کو اپنی آ تھیوں سے راج وهائی ایکسپریس میں چڑھتے و یکھا تھالیکن وکرم کا خیال تھا کہ سب انسکٹر شمشیر کو خلط بھی ہوئی ہے۔ اگر وہ ٹرین میں چڑھا ہوتا تو ہا پڑ پر پکڑا جا تا ۔ ہا پڑسے ایک پولیس پارٹی جا تا یا پھرٹرین میں بکڑا جا تا ۔ ہا پڑسے ایک پولیس پارٹی طرین میں بھی سوار ہوئی تھی ۔

''ارجن پال کی وائف کا حلیہ بتاؤ'' ''مر، وہ بہت سندر تھی ، اس کا رنگ سرخ وسفیہ تھا ، اس کے سیاہ کا لے بال اتنے لمبے تھے کہ اس کی کمر سے بھی

یٹچآتے تھے، بڑی بڑی آتھ میں تھیں اور اس کی چال بہت خوب صوت تھی۔ وہ .....''

'''بس!''وکرم نے اس کی بات کاٹ دی۔'' مجھےوہ کمراوکھاؤجس میں وہ دونوں تفہرے تنے۔اس کمرے کی صفائی جس نے کئی ،اہے بھی بلوالو۔''

''مر، ابھی تک اس کمرے کی صفائی نہیں ہوئی ہے۔ صفائی کرنے والا راجو بیار ہے اور چھٹی پر ہے۔'' وکرم کم ہے میں پہنجا تو اسے ویاں کوئی البی جہ نہیں

وکرم کمرے میں پہنچا تو اے وہاں کوئی ایسی چیز نہیں ملی جس سے کوئی سراغ ملتا۔ وورید

"کائی رام!"اس نے حوالدارے کہا۔" ذرابیڑ کے نیچ جیا تک کرد کھے لو۔" ''آٹھآئے۔''دودھ دالا ذہن پرزورڈال کر بولا۔ ''آٹھآئے۔۔۔۔ ہاں، جھے یادآ گیا۔اس نے آٹھآنے کا دودھ مانگا تھا۔ جھے جرت بھی ہوئی تھی وہ جوان آدی تھا، شکل سے پڑھالکھا بھی لگ رہا تھا۔آٹھآئے اور چارآنے کا دودھ تواکم پوڑھے لوگ مانکتے ہیں۔''

"م بولتے بہت ہو۔" وكرم نے اسے كھورا۔"اس آدى كاحليد ياد بے تہيں؟"

''صاحب وہ گوراچنا، آپ جینے قد کا آدی تھا۔ اس نے کوٹ اور پینٹ پہن رکھی تھی۔ اس کے بال اور موجھیں بھوری تھیں۔ پہلی نظر میں تو میں اسے گورا (غیر مکلی) سمجھا تھا۔''

''اس سے کون کی ٹرین آئی تھی یا جانے والی تھی؟'' ''اس سے رش بہت کم تھا۔ بچھے انچھی طرح یا د ہے صاحب، کوئی ٹرین نہیں آئی تھی۔ ہاں، راج دھائی جانے والی تھی۔'' دودھوالے نے کہا۔

" شیک ہے۔" وکرم نے کہا اور حوالدار کائی رام کے ساتھ باہر نکل آیا مجروہ پُرخیال انداز میں حوالدارے بولا۔" کائی رام!وہ آدی کی ٹرین سے انزانہیں تھا، نہ کہیں جانے والا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہوہ سبیل کسی چھوٹے یا بڑے ہوئل میں تغیرا ہوگا۔ تم اسٹیشن کے آز وباز و تمام ہونلوں کی لسٹ بناؤ۔"

''لٹ تو میں نے پہلے ہی بنالی تھی سر، صرف پانچ ہوٹل ہیں یہاں۔ تین بہت سے ہیں اور دوا چھے ہیں۔'' '' تو چلو، ان اچھے ہوٹلوں سے شروع کرتے ہیں۔''

> و کرم نے کہا۔ ''اِس سے؟''کاشی رام کراہا۔

'' کیوں اس سے کیا ہوٹلوں میں جانامنع ہے؟''وکرم نے درشت کیج میں کہااورآ کے بڑھ کیا۔

کائی رام اس کے پیچھے ہوں چل رہا تھا جیسے کوئی اے دھکیل رہا ہو۔ وہ بہت دھیمی آ واز میں بڑ بڑا بھی رہا تھا۔ ''خود تو کام کرنے کا جنونی ہے ، دوسروں کو بھی مشین سجھتا ہے سالا ۔ کھٹوں ہے و تھکے کھار ہاہے ، مرے وہ جو کوئی بھی تھا۔ انسپٹٹر راٹھور کو مارنے کے بعد کیا لیسیں بیٹھا ہوگا؟''

"كياكهدب، وكافى رام؟"وكرم في ورشت ليج

یں چو چھا۔ '' میچھنیں سر، میں یہ کہدر ہا ہوں کہ ہوٹل کے رجسٹر میں اس نے نہ جانے کیا نام لکھوا یا ہوگا۔''

جاسوسى دائجست 155 اگست 2016ء

بیڈے شیج جھا نکنے کے لیے حوالدار کو فرش پر لیٹنا پڑا۔اسے بیڈ کے شیچ بیچھے کی طرف کوئی کیڑا وکھائی ویا۔ اس نے جیب سے ٹارچ نکال کراس کی روشی میں ویکھا۔ وہاں واقعی کوئی کیڑا پڑا تھا۔وہ کیڑا نکالنے کے لیے اسے بیڈ کے نیچے کھسنا پڑا۔

وہ آیک اونی مفلرتھا۔ شایدعامر کے بیگ ہے کر کمیا ہو گا۔ مفلرد کیمنے ہی وکرم کی آنکسیں چیکئے لکیں۔ وہ گہرے سبز رنگ کامفلرتھا۔ اسے دیکھتے ہی وکرم کوانداز ہ ہو کمیا کہ یہ کسی پاکستانی فوجی کا ہے۔ پاکستانی فوجیوں کی اوٹی بنیان، فراؤزروغیرہ اِی رنگ کے ہوتے ہیں۔

"اس کا مطلب میہ ہے کہ وہ کوئی پاکستانی فوجی تھا۔" وکرم زیرلب بڑبڑایا۔

### 444

ابرار نے عامر کو مکان کے اوپر والے کمرے میں کھیں ہوار نے عامر کو مکان کے اوپر والے کمرے میں کھیں ہوار اور کے لیے وہ گھر بہترین پناہ گا، تھا، وہ لوگ مسلمان تھے اور بات چیت میں ہندی کے بجائے اردو کے الفاظ استعال کرتے تھے اس لیے عامر کو بیضد شریعی نہیں تھا کہ اس و ہہ کہ اس فران کی وجہ سے شاخت کرلیا جائے گا۔ امرو ہہ میں پڑھے کیسے مسلمانوں کی اکثریت تھی۔ وہاں ہر کھر میں عام طور پراردو یولی جاتی تھی۔

عامر کوافسوں بھی ہور ہاتھا کہ وہ اتنے مرخلوص انسان کودھوکا دے رہاہے لیکن عامر بھی مجبور تھا۔

وہاں سے نکل کروہ کچھ دور پیدل چلتا رہا پھر ایک باغ میں بیٹھ گیا۔اس نے باتوں باتوں میں ابرار سے معلوم کرلیا تھا کہ راج دھانی ایکسپریس بارہ بجے جاتی ہے۔اس حساب سے وہ تمین ، ساڑھے تمین بجے تک ولی پہنچ جاتا۔ اے زلیخا کی فکرتھی کہ وہ نہ جانے کیاسوچ رہی ہوگی کتنا گھبرا رہی ہوگی۔وہ تو زندگی میں پہلی دفعہ اپنے گھر سے نکی تھی۔ دس بجے وہ اس باغ سے اٹھا اور پیدل ہی اسٹیشن کی طرف چل دیا۔اسٹیشن وہاں سے زیادہ دور نہیں تھا۔اسے

ٹرین کا بھٹ بھی ل کیا اور بیٹنے کی جگہ بھی ل گئے۔ اس کا اندازہ غلا تھا۔ راج دھائی مشکل سے دو کھنٹے میں امرو ہہ سے دتی پہنچ جاتی تھی۔ امرو ہما اور اردگرد سے بے شارلوگ طازمت کے سلسلے میں صح دئی جاتے تھے اور شام کولوٹ آتے تھے۔

وہ دلی کے اسٹیشن پر اترا تو زلیخا کی طرف ہے اس کے دل میں بے نام ساخوف تھا۔ نہ جائے وہ کس حال میں ہوگی اور کتنی پریشان ہوگی۔ کہیں خفیہ پولیس والوں نے پھر اے پریشان نہ کیا ہو۔

اسے پریتان تہ ہاہو۔ یمی سوچتا ہوا وہ ہوٹل میں داخل ہو گیا۔ کاؤنٹر کلرک اے دیکھ کر بری طرح چونک اٹھا۔ اس کے چبرے پر تخیر ّ کآ ٹارد کھ کرعام بھی تثویش میں مبتلا ہو گیا۔ ''کیا بات ہے، تم مجھے آئی حیرت سے کیوں دیکھ

رہے۔۔۔' ''مرءآپ کی وائف یہاں ہے جا پھی ہیں اورآپ بھی خطرے میں ہیں۔ یہاں ہے نورا نگل جا ئیں۔'' ''کیا مطلب ہے تمہارا؟'' عامرا لجھ کر بولا۔

'' آپ یہاں نے باہر تکلیں، میں انجی آتا ہوں اور آپ کوسب کچھ بتاتا ہوں، جلدی کریں، انجی کسی نے آپ کودیکھائییں ہے۔''

عامر الجه کرره کمیالیکن کلرک کی بو کھلا ہٹ ہے سمجھ گیا کہ معاملہ کھ کڑ بڑے۔وہ ہوٹل سے باہر اٹکلا تو چند منٹ بعد کاؤنٹر کلرک بھی باہر نگل آیا اور بولا۔''میرے چیچے پیچھے چلے آئیں۔''

ہے۔ یہاں۔ کاؤنٹر کلرک اے ایک ویران کوٹے میں لے کمیا اوراس کے باوجود وہ گھیرائے ہوئے انداز میں اردگرد دیکھے ساتھا

" آپ کے جائے کے بعد کل آپ کی وائف ہی یہاں سے چلی کئی تھیں۔کل رات کو پولیس کا ایک اے ہی ہی ۔ "
بھی آیا تھا۔ اس نے آ کے کمرے کی تلاثی بھی لی تھی۔"
کلرک نے اسے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔" آپ فورا اس مشہرے نکل جا تھیں،آپ کی جان خطرے میں ہے۔"
شہرے نکل جا تھی،آپ کی جان خطرے میں ہے۔"
" اس کے سرکہ میں بھی مسلمان ہوں۔ میری ہدردیاں پاکستان کے ساتھ ہیں۔"

عامراس ہے بغل گیر ہو گیا اور پولا۔''میں تمہارا یہ احسان بھی بیس بھولوں گا۔'' ''بس آپ بیباں سے نکل جا کیں۔''

جاسوسى دائجسك ح 52 اگست 2016ء

آنش جنہوں تکال لی۔ وومین روڈ پر پہنچا توعامرڈ پٹ کر بولا۔ "سیدھے

''آ……آپ جائیں گے کہاں؟'' ''خاموتی ہے گاڑی جلاؤ۔'' عامر غرایا۔ ایک ویران سڑک پر پنج کر عامر نے گاڑی رکوائی اور گاڑی والے ہے کہا۔''ابتم اتر جاؤ۔'' '''مم ……میں ……اور ……یگاڑی ……'' ''اترو۔'' عامر دہاڑ کر بولا۔''میرے یاس وقت

ارو۔ عامر دہار کر بولا۔ میرے یا گ بالکل مبیں ہے۔''

وہ گھبرا کرفورا ہی گاڑی سے اتر کیا۔ عامر نے اسٹیرنگ سیٹ سنجالی اور گاڑی کولی کی طرح وہاں سے روانہ ہوگئ ۔ وہ فوری طور پراس گاڑی میں فرار تو ہو گیا تھالیکن یہ گاڑی بھی اس کے لیے خطرہ تھی۔ گاڑی کے مالک نے وہاں سے اترتے ہی پولیس اسٹیش کا رخ کیا ہوگا اور پولیس اس گاڑی کی تلاش میں نکل پڑے

درختوں کا حینڈ و کھے کراس نے گاڑی سڑک سے اتار کروہاں روک وی۔اسے گاڑی کی عقبی سیٹ پر ایک چھوٹا سابر بیف کیس تظرآ یا نہ اس نے بر بیف کیس اٹھا کر دیکھا۔وہ لاگ نہیں تھا۔ اس میس کاغذات کے ساتھ کرنسی نوٹ بھی شخصے عامر کے اندازے کے مطابق وہ یا پچ ہزار روپ ہوں گے۔اس کے علاوہ گاڑی میں کوئی کام کی چیز نہیں تھی۔ اس نے کرنسی نوٹ جیب میں رکھے اور دابسی کے لیے مڑا۔

 ''میری دائف۔۔۔۔'' ''آپ کی دائف ہجھ بتا کرنہیں گئیں کہ وہ کہاں جارہی ہیں۔'' کاؤنٹرکلرک نے کہا۔

عامرنے اپنی اوئی ٹو پی کواچھی طرح کا نوں تک تھینے لیا اور تیزی سے نکل کمیا۔اب وہ پہلی فرصت میں اپنا حلیہ بدلنا چاہتا تھا۔ اس کے براؤن بال اور موچھیں اس کی شاخت بن کررہ کئی تھیں۔وہ کوٹ پینٹ کے بجائے اب کرنہ یا جامہ پہننا چاہتا تھا۔

اس کے پاس انجی اجھے خاصے میے تھے۔ وہ کپڑے ٹریدنے کے لیے بازار کی طرف نکل کیا۔

وہ آیک بڑی دکان میں داخل ہوہی رہاتھا کہ ایک جیب نے اس کے پیچھے زوردار پر یک لگائے۔وہ اے ی لی دکرم تھا۔اس نے وہاں ہے گزرتے ہوئے عامر کود کھے لیا تھااوراس کی موجھوں اور قدوقا مت کی وجہ سے شہے میں پڑ کیا تھا۔

عامر دکان میں داخل ہوتے ہوتے رک گیا۔ اس کے نز دیک بی ایک تھلے والا کھڑا تھا جوامرود چ رہا تھا۔

وگرم چیچ گربولا۔''کوئی حرکت مت کرنا۔اپنے ہاتھ او پر اٹھادو۔'' وکرم نے پلک جھپکتے اپنا سروس ریوالور نکال لیا تھا۔''اب ای طرح ہاتھ اٹھائے اٹھائے میری طرف آجاؤ۔'' وکرم چیچ کر بولا۔

وہ ہارونق اور بھرا پڑا یازار تھا۔ وہ منظر دیکھے کر وہاں لوگ استھے ہوئے گئے۔

"آپ سپ لوگ یہاں سے جائیں۔" وکرم دہاڑا۔
لوگوں کو ہٹانے میں وکرم کا دھیان کیے بھر کو عامر کی
طرف سے ہٹا تھا۔ عامر نے اچا تک امرود والے کا آ دھا کلو
کا باٹ اٹھا یا اور وکرم کودے مارا۔ باٹ وکرم کے سرپرلگا۔
ضرب آئی شدید تھی کہ وکرم تیورا کر زمین پر کر پڑا۔ عامر
ایک جست میں وہاں پہنچا اور اس کا سروس ریوالورا ٹھالیا۔
پھر اس نے لوگوں کو منتشر کرنے کے لیے دو ہوائی فائر
کے ۔۔۔۔۔ لوگ ایک دوسرے پر کرتے پڑتے وہاں سے بھاگے۔عامر بھی بھاگا ہوا وہاں سے نگل گیا۔

وہ باہر لکلاتو ایک مخفی اپنی گاڑی پارک کرنے کے لیے جگہ تلاش کررہا تھا۔ عامر نے جھیٹ کرگاڑی کا دروازہ کھولا اور اس میں بیٹے کر درشت کچے میں بولا۔"گاڑی کا وار اس میں بیٹے کر درشت کچے میں بولا۔"گاڑی نکاول یہاں سے ، جلدی کرو۔"اس کے لیجے میں وحشت تھی

گاڑی والا بو کھلا کیا اور اس نے گاڑی وہاں سے

جاسوسي ڏائجسٺ 533 اگست 2016ء

کے ساتھ تھی اور ان سے خاصی ماتوس ہوگی تھی۔ ''میرا اس دنیا میں کوئی نہیں، کوئی شکانا بھی نہیں ہے۔''زیخابری طرح رونے لگی۔ '''تہماراشو ہرکیا۔۔۔۔''

'''نیں میرے شوہر زندہ ہیں لیکن نہ جانے کہاں ملے گئے ہیں۔''

'' بیں مراد آباد میں رہتی ہوں۔ میرا ایک بیٹا تھا وہ مجی ابنیں رہائم میرے ساتھ چلو، کب تک یہاں پڑی رہوگی؟''

یڑی ٹی کے اصرار پر زلیخا ان کے ساتھ جانے کو روانہ ہوگئی۔اس وقت اے زورے ابکا کی آئی اوروہ ایک طرف دوڑی۔ زلیخا واپس آئی تو بڑی ٹی مسکرا کر بولیس۔ '' ماشاء اللہ تم تو مال بننے والی ہور۔ اللہ مبارک کرے۔ حضرت صاحب ہے اپنے لیے اور اپنے ہونے والے بچ کے لیے دعا ماگو اور ان ہے رخصت کے کرمیرے ساتھ جلو۔''

زلیخابڑی بی کے ساٹھ مزار کے احاطے سے باہر نگل ربی تھی کہ عامر اندر داخل ہور ہا تھا۔ زلیخائے شال سر اور چہرے پر لیپیٹ رکھی تھی، عامر نے بھی تھیس کا کبکل مار رکھا تھا اس لیے دونوں ایک دوسرے کو دیکھے بغیر وہاں سے گزر گئڑ

### 444

عامرتین مہینے تک اس مزار کے احاطے میں رہا۔ اس کی شیو بڑھ کراب واڑھی کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ اس نے مزار کے باہرا یک درزی ہے اپنے کیے کرتے پاجا ہے لیے تھے کہ وہاں ریڈی میڈ کیڑے نہیں ملتے تھے ہم ہے تم کرتے اور یا جائے تو بالکل نہیں ملتے تھے۔

ایک دن عامر نے شیشے میں اپن شکل دیکھی توخود کو پہچان ندسکا ۔ تھنی خوب صورت داڑھی اور مو پچھوں نے اس کا حلیہ ہی بدل دیا تھا۔اس نے وہاں سے تکلنے کا فیصلہ کرلیا۔ اس نے اپنے سامان کی کھڑی سمیٹی اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔

لاری اڈے سے اسے امرتسر کی بس مل گئی۔ وہ امرتسر کی بس مل گئی۔ وہ امرتسر سے بارڈر کراس کرنا چاہتا تھا۔ بس میں زیادہ تعداد سکھ مسافروں کی تھی ۔ ان کی واڑھیان اور پکڑیاں دیکھ کر عامر کو اچا تک خیال آیا کہ جھے بھی سکھ کا روپ دھار لینا چاہیے۔ سکھ عموماً پنجا بی بولتے ہیں اور عامر کی تو مادری زبان ہی پنجا تی تھی۔

مسلمان لگ رہے تھے۔ ان میں سے ایک صاحب ہوئے۔''صاحب بہت دلیرآ دی ہے۔ دہ جو جنگ کے زمانے میں محارت کی راج دھانی میں تھس کیا۔''

ان کی ہا تنگ س کرعامر کے کان کھڑے ہوگئے۔ '' ہاں، یارمسلمان تو ہوتے ہیہ جی دار ہیں۔'' دوسرا آ دمی بولا'' اب کک وہ پولیس کے دو بہترین انسپکٹروں کو مار چکا ہے اور پولیس کے ہاتھ ٹیس آیا۔''

''' دوانسکٹر؟'' عامر نے سوچا۔'' تو کیاوہ انسکٹر بھی مر گیاہے جے میں نے آ دھاکلوکا باٹ پیپنک کرزخی کیا تھا؟'' ''پولیس کتوں کی طرح اس کی بوسوکھتی پھررہی ہے۔ اللہ اے محفوظ رکھے۔''ایک بزرگ نے کہا۔

عامر کا ول بحر آیا۔ یہاں کے مسلمان آج مجی پاکستان اور پاکستانیوں سے محبت کرتے ہیں (اب صورت حال اس کے بالکل برنکس ہے)

لظام بستی پہنے کر عامر کو بجیب سکون کا احساس ہوا۔
مزار کے باہر پورا ایک بازار موجود تھا۔ ان میں زیادہ
دکا تیں پھول والوں کی، نان بائیوں کی اور مزار پر
جڑھانے کے لیے چاوریں بیچے والوں کی تھیں۔ ان سے
آگے روزمرہ کے استعال کی چیزوں کی دکا نیں اور کریانہ
اسٹور تھے۔وہیں عامر کوایک بار برشاپ نظر آئی۔ جام اس
وقت قارغ بیشا تھا۔ عامر نے وہاں بیشے کر اپنے خوب
صورت بال بالکل چھوٹے کرالیے اورمو چھوں پر بھی مشین
مورت بال بالکل چھوٹے کرالیے اورمو چھوں پر بھی مشین
اور بولا 'استے بڑے بڑے بزرگ کے دربار میں جارہا ہوں وہاں

و الكل منهين ؟ تائى في عقيدت بحرے ليج مين

''ایک دکان پر شالیں اور کھیں وغیرہ بک رہے شے۔عامر نے وہاں سے ایک بڑا ساکھیں خرید لیا۔ سردی کی وجہ سے بہت سے لوگ کھیں لیٹے ہوئے تھے۔عامر نے بھی اپنے جسم کے گردکھیں لیپیٹ لیا اور مزار کی طرف روانہ ہو گیا۔ بال اور موجھیں گئے سے اس کے جلیے میں اچھی خاصی تبدیلی آگئی تھی۔ وہ جوتے اتار کر مزار کے احاطے میں داخل ہوگیا۔

### 444

" مم كون مو بيني اوركهال سے آئى مو؟" بوڑھى عورت نے زليخا سے يو چھا۔ وہ ودون سے ان بى بردى بى

جاسوسى ڈائجسٹ 54 اگست 2016ء

امرتر س ایک دکان سے اس نے اپنے کیے مکڑی تقا-اس مين وه كييني ليسيني بوكيا تقايه

خریدی، پکڑی ہا تدھنے میں اسے کچھ دشواری ہو کی کیکن اب ووطیے ہے بالکل سکھنظر آتا تھا۔

اس نے امرتسر کے ایک نیلے درجے کے ہوگل میں قیام کیا۔اے اندازہ تھا کہ کہاں ہے بارڈر کراس کرناہے۔ یوں تو کئ سردار تی بھی بارڈر کراس کرانے کا کام کرتے تھے کیلن وه کونی رسک جیس لینا جابتا تھا۔ وه دو دن تک اس علاقے کا جائزہ لیتا رہا، پھرتیسرے دن اس نے ایک جگہ ہے بارڈر کراس کرنے کا فیصلہ کرلیا۔

السكثر وكرم كار يوالور اور شكارى جاقواس كے ياس تھا۔ بارڈر کے کنارے خاروار تاروں کی باڑھ لی ہوتی می ۔ بازعبور کرنا عامر کے لیے کوئی مئلہ میں تھالیکن باڑ میں جگہ جگہ نین کے چھوٹے چھوٹے کول ڈیے لگے ہوئے تھے۔خاروار تارکہیں ہے بھی ملٹا تھا تو اس میں لگے ہوئے ڈے دور تک کھڑ کتے تھے۔ اس دور میں میں طریقہ تھا۔اے تو نیکنالوجی بہت آ کے نکل کئی ہے۔

عامراہ اتھ تار کا شنے کے لیے کٹر بھی لا یا تھالیکن چراس نے تار کا مے کا ارادہ ملتوی کردیا۔ کٹا ہوا تارو کھے کر سنتری کونورا معلوم ہوجاتا کہ سی نے اس جگہ ہے خار دار تارعور کرنے کی کوشش کی ہے۔اس نے تار مٹا کر یا وعبور كرنے كا فيصله كرليا۔ وب كھڑ كتے توسنترى چوكنا موكرادهر أدهر دوڑتے ، اس وقت تک عامر درختوں کے جھنڈ میں رويوش ہوجا تا۔

ہارڈر کی طرف جانے والے رائے پر بھی تی ایس ابیف کی چوکی تھی۔ عامر اندھ رے میں اس چوکی سے کافی فاصلے پر چلا گیا۔ باڑ کے باہر بھی بی ایس ایف کے جوان كشت يرتقير

عامر درختوں کے ایک حجنڈ میں بیٹھا، ان کی تقل و حركت توث كرتار با-اس طرف دوجوان تقے اور وہ دوتو ل گشت کرتے ہوئے ایک دوسرے کے نزدیک آتے پھر آ کے نکل جاتے۔ وہ دونوں یا یج منٹ بعد پھروالیں آتے تھے۔ انہیں وہاں سے رور جانے میں بھی رو منٹ لکتے تقے۔ کو یاعامر کے باس صرف تین منٹ تھے۔

آدھے کھنے تک ان کا مشاہدہ کرنے کے بعد عامر بار کی طرف جانے کو تیار ہو گیا۔ وہ دونوں :و تی آپس میں مل کریلئے، عامر کانٹول اور خراشوں کی پروا کیے بغیر تیزی ے محاط انداز میں آ کے برحتار ہا۔ اس کے ایک ہاتھ میں ر بوالور تقااور جیب میں جاتو تھا۔اس نے ایک مرحلہ سرکرلیا جاسوسى دَانْجست حِ55 اكست 2016ء

ا پریل شروع ہو چکا تھا اس کیے اب وہاں خاصی گری تھی۔ وہ خودرو جھاڑیوں کے ایک جھنڈ میں دیکا ہواا پنا سانس درست كرتا ريا\_ پحروه بهت مختاط انداز بي خاردار تار کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ سنتری کہاں ہے؟

جلَّد بي الصنتري نظرة حمياره وايك فولدُنك كري ير بیضا ہوا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا کہ کوئی خاردار تاروں کی بیرونی چوکی یار کرنے کی جرأت بھی کرسکتا ہے۔ عامر مزید آگے بڑھا۔ دوسراسنتری اس سے تقریباً آ دھاکلومیٹر کے فاصلے پرتھا۔

اس آ دھے کلومیٹر کے درمیان ایے باڑعبور کرناتھی اورسنتریوں سے بچنا تھا۔ میر مرحلہ خاصا تھن تھالیکن اب عامر پیچھے جیس ہٹ سکتا تھا۔ باڑ اور زمین کے درمیان تقریبا دس باره ایج کا فاصله تفا۔

ایک مناسب جگہ و کیھ کر عامر نے اپنا جاتو نکالا اور بهت احتياط سے زين كھودتے لگا۔ وہ اتنارات بنانا جا ہتا تھا كداس كے فيے سے كزر كے۔

تھوڑی دیریش وہ پہنے کسینے ہو گیا۔ چاقو سے توبیا کا تح یک نبیں ہوسکتا تھا۔ای نے ارد کردد کھ کرایک جماری کی مضبوط لکڑی کاٹ لی اور اسے بہت احتیاط سے جیک کی طرح باز اورز مین کے درمیان لگا ویا۔

تاریفے سے ڈی کھڑ کے تو عام جھیٹ کر چھے کی طرف خور دروهنی جها ژبول میں کر کیا۔

فورا بی اے بھا گتے ہوئے قدموں کی آوازیں سٹائی دیں۔ پھراسے وہاں سنتری وکھائی دیے۔ انہیں بھی کھدی ہوئی زمین اوراس کے شیح گی ہوئی لکڑی دکھائی وے گئی۔ " ياررنيرلكا باس طرف كوئي اندركياب. " بوسكتا ب الجحى اندرنه كميا مو-" رنيير بولا \_ '' آگر ای طرف دیچه تیبلے۔'' سنتری نے کہا۔ ''میں اعدد کی طرف دیکھتا ہوں۔''

رنبیرای جگہ ہے ریک کرباڑ کے باہرآ کمیا۔عامر کا اندازه درست تھا۔ وہاں اتن مخبائش پیدا ہو چکی تھی کہ ایک آدی پیٹ کے بل رینگ کروہاں سے گزرسکتا تھا۔ رہیر اے دوکر د تلاش کرتا رہا پھراس نے طاقتور ٹارچ روش کر لی اوردوردورتك ويحابواآكے برصف لگا۔

وہ عامر کے قریب بھٹے کر پلٹا تو عامر نے چیتے کی طرح اس پرجست لگائی اور ایک ہی وار میں اس کی گرون توڑوی۔اے آواز نکا لئے تک کا موقع نہیں ملاء عامر نے ٹارچ آف کی اور رئیر کو تھینج کر جھاڑیوں میں لے آیا۔ اچا تک اس کے ذہن میں ایک نیا آئیڈیا آگیا۔اس نے بہت تیزی سے رئیر کی راُفل اٹھائی اور اس جگہ سے خاردار تارعور کر لیے۔

اس وقت تک دوسراسنتری بھی واپس آ چکا تھا۔اس نے یو چھارنبیر کچھنظر آیا؟"

" " مول سينيل ..... عامر في بصرائي مولى آواز اكها-

لوٹے والااس کے بالکل بزدیک آگیاتو عامر جھپٹ
کرمڑا اور اس کی گردن دیوج کی پھراس کی ٹھوڑی پکڑ کر
زوردار جوئکا دیا۔ چٹاخ کی آواز آئی اور سنتری اس کے
ہاتھوں میں جھول گیا۔ عامر نے اس کی بھی گردن توڑ دی
تھی۔اسے جھاڑیوں میں ڈال کروہ تیزی سے آگے بڑھا۔
اسے ان دشوارگز ارراستوں پر ابھی بہت و پر تک چلنا تھا۔
ہاکتان سرحدوہاں سے تی میل کے فاصلے پر تھی۔

عامر بہت تیزی ہے آگے بڑھ رہا تھا۔ان لوگوں کو جلد ہی معلوم ہو جائے گا کہ کسی نے باڑعبور کی ہے اور دو سنتریوں کو ہلاک کیا ہے تو وہ اس کا پیچھا کرتے۔ کسی بھی موقع پراسے بھارتی یا پاکستانی رینجرز میں ہے کوئی بھی نشانہ بناسکتا تھا۔

افق پر مینی کاذب کے آثار نمودار ہوئے تو اسے دور پاکتانی سرحدنظر آئی۔اس کے کر دبھی خاردار باڑگی تھی۔ ورختوں کے ایک جنڈ میں عامرنے کپڑے بدلے اور تیزی سے این سرحد کی طرف بڑھا۔

ایک محفظ بعداے پاکتانی ریخرزئے گرفار کرلیا اور مزید پوچھ کھے کے اپنے میڈکوارٹر لے گئے۔ مزید کہ

"امی، میں نے پاسپورٹ بنوالیے ہیں۔"اسد نے کہا۔"اب میں ویزے کے لیے اللائی کردوں گا۔"

"المجرم پاکتان چلیں تے۔" زیخانے خلاوں میں تکتے ہوئے کہا۔

''لیکن ای آپ کے پاس ابو کا ایڈریس تو ہے ہی نہیں۔ہم انہیں ڈھونڈیں گے کیے؟''

" ممیرے پاس آن کا بتائے بیٹا! بچہ بچہ جانتا ہوگا۔ تی ان کی کیو راولپنڈی۔" زلیخا مسکرائی۔" اس وقت وہ لیفٹینٹ تھے۔اباللہ نے انہیں اور تی دی ہوگ۔"

زلیخا بیں سال ہے بڑی بی گے ساتھ مراد آباد میں رہ رہی تھی۔ تین سال پہلے بڑی بی کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ ان کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ صرف ایک بھائی تھے جو پاکستان میں رہتے تھے۔ وہ ایک دفعہ بڑی بی ہے ملئے بھی آئے تھے تو زلیخاہے بھی ملاقات ہوئی تھی۔وہ کراچی میں رہتے تھے۔

سیس زلیخانے عامر کے بیٹے کوجنم ویا تھا۔اسد ہو ہو عامر کی تصویر تھا۔ وہی سرخ وسفید رنگت، وہی دراز قداور مضبوط ہاتھ یاؤں، وہی براؤن بال اور براؤن آ تھیں اور عامر کی طرح تھی موجھیں۔ زلیخا اکثر اے تعلی یا ندھے وہی رہتی تھی۔ اے ایسا لگنا تھا جیسے اس کے سامنے عامر چلی چرر ہا ہوں۔اس کا بات کرنے کا انداز بھی وہی تھا۔وہ چل چرر ہا ہوں۔اس کا بات کرنے کا انداز بھی وہی تھا۔وہ بی ایس می کرچکا تھا اور ایک ملی نیشن کمپنی میں جاب کررہا تھا بہت سمجھایا کہ ابوکا ایڈر ایس ہیں مظفر ابھی حیات سے لیکن بہت ہو ایک کہ ابوکا ایڈر ایس ہیں مظفر ابھی حیات سے لیکن بہت ہو ایک انداز کا فیا۔اس بردی ہی کے بھائی مظفر ابھی حیات سے لیکن بہت ہو ایک انداز کی اطلاع بار سے دی تھی۔وہ انہیں مظفر ماموں کہتی تھی۔ وہ انہیں مظفر ماموں کہتی تھی۔

آخران دونوں کو پاکستان کا ویزامل گیا۔اسدنے اپنے آنس سے چھٹی لیے لیکھی۔

تیسرے دن روائگی تھی۔زیخا بہت خوش تھی۔اس کے حسن میں کوئی کی نہیں آئی تھی بلکہ وہ اب باو قار بھی ہوگئی۔ تھی۔

وہ کراچی پینجی تومظفر ماموں بہت بیار تھے۔اس نے جیسے تنے دو دن کراچی میں گزارے، پھراس نے اسدے میں تنے دو دن کراچی میں گزارے، پھراس نے اسدے ساتھ راولپنڈی کا رخ کیا۔مظفر ماموں کے ایک خالہ زاد اکبر راولپنڈی میں رہتے تھے۔ اکبر ماموں وہاں برنس کرتے تھے۔

راولپنڈی جنچ ہی زلخا اسد کے بیچے پڑگئی کہ جی اچ کیوچلو۔

ا کی مید بارگاری ایسے ہر کوئی منہ اٹھا کر جی ان کی کیونہیں جا ان کا کیونہیں جا ان کا کیونہیں جا ان کا کیونہیں جا

" كيول نبيل جاسكا، مجھے لے كے چلو-"زيان

ہیں۔ ''اچھا پہلے میں معلوم کر کے آتا ہوں، پھر آپ کو بھی لے جاؤں گا۔''اسدنے کہاا دروہ تی ایکٹا کیو کے لیے روانہ ہوگیا۔

جاسوسى دائجست - 56 اگست 2016ء



گرفآركرايا، كس جرم شي ؟"

"میدم! اس کے بارے میں محر ناصر آپ کو بتا سكتے ہیں۔آپ اُن سے ل لیں۔"اس نے میجر ناصر کے نام کی سلب بنا کرز کیخا کودے دی۔

ز کیخادند تاتی ہوئی میجر ناصر کے کمرے میں کھس گئی۔ وہ اس دفت ٹیلی فون پر کسی ہے بات کررہا تھا۔ اس نے ريسيوركريدل برركهكرز ليخاس يوجها-"جي فرمايج؟" "كل ميرابيا يبال كى كالأش ميل آيا تفارآب نے اے گرفآد کرلیا، کوں؟"

"كيانام ب آب ك بيخ كا؟ آب تفريف تو ر میں۔" میجر ناصر بھی اس کی باوقار شخصیت سے متاثر ہو سما

يرے بيٹے كا نام اسدعلى ہے۔" زينانے كہا۔

''وہ انڈیا کا شہری ہے۔ تی ایکے کیومیں اس کا کیا

''ووایک صاحب کی تلاش میں یہاں آیا تھا۔'' زلیخا نے کہا۔" 1971ء میں وہ لیفٹینٹ تھے، لیفٹینٹ عامر جب شام تك اسد كمرنه لونا تو زيخا كوشديد يريشاني موئی۔ اس نے اکبر ماموں کو بتایا کہ اسد جی ایج کیو کی طرف کیا تھا۔ اینے کمی دوست سے ملنے۔ وہ ابھی تک والبن نبيس آيا۔

" بی آن کو کیا تھا؟" اکبر ماموں نے جرت ہے كبا-" وبال اس كاكون دوست بدا بوكما؟ بين جاكر معلوم كرتا بول-

ایک تھنے بعد اکبر ماموں بیروح فرسا خبر لائے کہ اسد کو گرفتار کرلیا گیا ہے۔ وہ کہاں ہے؟ اس کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے۔

زیخا کے میں رہ کی۔اے امید نہیں تھی کہ یا کتان میں اس کے ساتھ بیسلوک ہوگا۔وہ تو بڑے ارمانوں سے پاکستان آ کی تھی۔اپنے شوہر،اپنے محبوب سے ملنے۔ دوسرے دن وہ جی اپنچ کیوں پینچ گئی۔ گیٹ پراسے سنترى نے روك ليا۔ وہ اس كى خوب صورت اور باوقار شخصیت سے متاثر ہو گیا تھا۔"جی میدم!"اس نے بہت ادب سے بوچھا۔ "کس سے ملنا ہے آپ کو؟"

منكل ميرابيا يهان آيا تقااورآپ لوگون نے اے

جاسوسى دائجست ح 57 اگست 2016ء

www.buksociety.com

عامرنے مجھے سب کچھ بتادیا تھا۔'' ''مر،وہ میرابیٹا؟''

" " آپ کا بیٹا بالکل خیریت ہے ہے۔ آپ برونت آگئیں ورنہ آج ہم اسے پولیس کے حوالے کرنے والے شقے۔ " پھر اس نے انٹرکام اٹھا کر کسی سے کہا۔" میجر عرفان! کل آپ نے جس لڑکے کو اریسٹ کیا تھا اسے میرے آفس میں لے آگئی، تمام کاغذات سمیت۔" پھروہ زینا سے بولا۔" مجھے عامر نے بتایا تھا کہ آپ دونوں کی شادی کن حالات میں ہوئی تھی۔ سوری، میں تو بھول ہی شادی کن حالات میں ہوئی تھی۔ سوری، میں تو بھول ہی شادی اس جائے آپ بیٹی نہیں ہیں۔ میں آپ کے لیے کوک

تھوڑی دیر بعد اسد کمرے ٹیل داخل ہوا۔ اس کا چہرہ ستا ہوا تھا اوروہ کچھ تھی وہ چونک ستا ہوا تھا۔ زلیخا کود کھتے ہی وہ چونک اٹھا اور بولا۔ ''امی، آپ کو بہال نہیں آ نا چاہیے تھا۔ یہ لوگ آپ کو بھی گوانڈین شہری ہیں۔''
''ایسا کچھ نہیں ہوگا بیٹا۔'' آ فاب صاحب نے کہا۔ '' بیٹھ جاؤ۔'' پھر وہ اس کے ساتھ آنے والے میجرعرفان سے مخاطب ہوئے۔'' بیس اس لڑکے کوریلیز کررہا ہوں۔''
انہوں نے میجرعرفان سے آیک فائل لے کر اس پر دستھ کے اور پولے۔''اس پر اسٹیپ لگا لیجے گا۔''

'' میں سر۔'' میٹجرعرفان نے کہا اور اے سیلیوٹ کر کے کمرے سے باہر کل کمیا۔

''آ فآب بھائی!اب بچھاجازت دیں۔'' ''ضرور!'' آ فآب مسکرایا۔''لیکن عامر کے ساتھ میرے گھرآ ہے گاضرور،اس سے کہے گا،کل میں ڈنر پراس کا انتظار کروں گا۔'' زلیخا اوراسدا شھے اورآ فآب نے کہا۔ ''میں ڈرائیور سے کہد دیتا ہوں۔ وہ آپ لوگوں کو عامر کے بنگلے پر چھوڑ دے گا۔''

بریکیڈیئر آ فاب کے ڈرائیورنے ان دوٹوں کو عامر کے منگلے کے کیٹ پراتا پرااور دالیس چلا کیا۔

اسد ئے اطلاع کھنٹی بجائی تو گارڈ نے درواز ہ کھولا اور بولا۔ "جی میڈم!"

'' مجھے عامر صاحب سے ملتا ہے۔'' زینجائے کہا۔ گارڈ نے اسے را ستہ وے دیا اور انہیں ایک اور گارڈ کے حوالے کر دیا۔ وہ زینجا اور اسد کو لے کر اندر کی طرف بڑھا اور انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا کر بولا۔'' میں صاحب کواطلاع کرتا ہوں۔''

زیخانے کرے کا جائزہ لیا۔ ایک طرف عامر کی - رکا نے کرے کا جائزہ لیا۔ ایک طرف عامر کی و الفشینند عامر علی؟ "میجر نے پُرخیال انداز میں کہا۔ "وہ کس رجنٹ میں تھے؟ "

''یہ میں نہیں جانی۔'' زیخانے کہا۔''بس اتنا جانتی ہوں کہ وہ 71 میں انڈیا میں پھنس گئے تھے۔''

''آئی ڈونٹ لو۔'' میجر ناصر نے کہا۔'' آپ کس لیفٹینٹ عامر کے بارے میں پوچھ رہی ہیں۔ میں ابھی معلوم کرکے آپ کو بتا تا ہوں۔'' پھروہ انکساری سے بولا۔ '' آپ تشریف رکھیں۔ میں چائے بھجوا تا ہوں اور ابھی صاضر ہوتا ہوں۔''

ر ایخا چائے کے لیے اے منع بی کرتی رہ گئی۔ وہ چائے نہیں چی تھی۔ عامرے بچھڑنے کے بعد تو اس نے جائے کو ہاتھ نہیں لگا یا تھا۔

' اردلی تھوڑی ویر میں جائے لے آیا۔ زلیخانے چاہے کا گھونٹ لیا تو اس کے کانوں میں عامر کی آواز آئی۔ ''اے،اے دوانمجھ کرلی لو۔''

وه اے الک الک کریے گی۔

تھوڑی دیر میں میجر دالیس آگیا اور بولا۔"میڈم! عامرسرکے بارے میں معلوم ہوگیا ہے۔ دوریٹائز ہو پچکے ہیں اور آج کل اسلام آباد میں رہتے ہیں۔"اس نے ایک کاغذ زلیخا کی طرف بڑھایا۔"بیان کا یڈریس ہے۔" ''اورمیرابیٹا؟"زلیخانے بوچھا۔

"اس کے لیے آپ کو بریکیڈیئر آ قاب سے ملنا ہو گا۔ یہ کیس وہی ڈیل کررہے ہیں۔ آئے، میں آپ کو بریکیڈیئر صاحب سے ملوادوں۔"

وہ زلیخا کو لے کر ایک لیے کوریڈ ورمیں داخل ہوا۔ اس دروازے کے آگے ایک اسکینرنگا تھا اور گارڈ بیشا ہوا تھا۔اسکینرے گزرنے کے بعدز لیخابر بگیڈیئر صاحب کے کمرے تک پیچی۔میجر ناصرنے بریکیڈیئر کو مختر اسداور زلیخا کے بارے میں بتایا اورواپس چلایا۔

'' تشریف رکھیں۔'' بریکیڈیٹر آفآب نے کہااورغور ےزلیخا کودیکھنے لگا۔ پھرآ ہتہ ہے بولا۔'' آپ کا نام زلیخا ہے؟''

' زلیخا انچل پڑی اور جرت سے بولی۔'' آپ میرا tم کیے جانبے ہیں؟''

''آپ پریشان نہ ہوں۔'' آفآب مسکرایا۔''عامر طرف بڑھااورانہیں ڈرائنگ میرا بہت اچھادوست ہے۔ہم دونوں اکیڈی میں بھی ساتھ صاحب کواطلاع کرتا ہوں۔'' تصاور جنگ پربھی ساتھ ہی گئے تھے۔انڈیا سے واپسی پر زیفانے کرے کا جاما جاسوسی ڈائجسٹ –58ے۔اگست 2016ء اتشجنون اے رونے دیا۔ ول کی بھڑاس نکالنے کے بعیرز لیخا کی بھروج كرخاموش موكمي اوراس نے اپنے آنسو يو تنجي ليكن وہ مم صمى ہو تی تھی۔اس کی حالت صحرامیں بھٹلنے والے اس پیاسے جاں برلب مسافر کی می جونخلستان بیچ کرجی بیاسای رباب ز لیخاساری رات جا گتی رہی اور شیجائے کیا سوچتی رہی۔ وہ علی الصباح اتھی، اس نے منددھویا اور ناشا کیے بغیرا بنا بینڈ بیگ اٹھا کر گھرے بایرنکل کئی۔ عین ای وقت اسد کی آ کھ کھل گئی۔ اس نے زیخا کو باہر جائے ویکھا تھا۔ وہ ٹرا وُزر اور ٹی شرٹ میں تھا۔ ای

حالت میں باہر کی طرف دوڑا۔ زلیخااس ورت تک نیکسی میں بیٹے چکی تھی۔ جب تک اسدوہاں تک پہنچا ئیکسی رواند ہوچکی تھی۔ ا كبرصاحب كے ياس بائلے تھى۔ وہ صبح وير ہے

اٹھنے کےعادی تھے۔ اسدنے ان کی ہائیک تکالی ادر برق رفیاری سے اس طرف روانه ہو کیا جس طرف زلنا کی ٹیکسی تی تھی۔ سوک پر البھی اتنا ٹریفک جیس تھا۔اسد کوجلد ہی ٹیکسی نظر آخمی کیکن وہ خاصے فاصلے پر تھی۔ اس کا رخ اسلام آباد کی طرف تھا۔ اسلام آباد کی موارسٹرک پر سیسی ڈرائیور نے رفار بڑھا دی۔ اسد کی برانی مورسائیل اس کا مقابلہ میں کرسکتی تھی۔

کیکن اسے اندازہ ہوگیا تھا کہ زلیخا، عامر کے بنگلے کی طرف

ز کیخالیسی ہے اتری اور بین کے شن داخل ہو گئے۔ گارڈ اسے ایک دن پہلے بھی دیمے چکا تھا۔ اس لیے اے رو کنے کی جرأت ندكرسكا-

کوریڈور میں زیخا کو ایک ملازم نظر آیا۔ اس نے طازم سے عامر کے بیرروم کے بارے میں معلوم کیا اور وندنانی مونی عامر کے بیٹرروم میں داعل مولئ۔

عامرشا يداى وقت سوكرا مفاتفااور بيذتي بي رباتقك اے ویکھ کرز کیخا کا دل بے اختیار دھو کئے لگا۔وہ ان باليس برس ميں كچھاوروجيهداور باوقار ہوكيا تھا۔اس كاول چاہ رہا تھا کہ عامر کے سینے سے لگ جائے کیکن اس کی جنوئی محبت پرفوراً ہی شدیدنفرت کے جذبات غالب آ گئے۔ ''زلیخا.....تم .....''عامرنے خوشی ہے لرز تی ہوئی آواز

میں کہا۔" تم کل اچا تک ہی یہاں ہے چلی کئیں، کیوں؟" "میں بائیس سال تک جدائی کی آگ میں جلتی رہی مول ، تمهاري تلاش مي يل يل روتي ربي مون اورتم ..... تم یہاں آ کرسب کچھ بھول گئے ۔میرے بایا کی قربانی بھی یاد جواني كي تصوير تقي- وه اس ونت ميجر نقا- و بي خوب صورت برا وُن بال اور آ تحصیں ، وہی گھنی موچھیں اور مسکرا تا ہوا چ<sub>ب</sub>رہ۔ اسدا ٹھ کرتصویر کے پاس چلا کمیااور بولا۔"امی، بیتو

میری تصویرہے۔'' ''زنبیں بیٹا! یہ تہارے ابو ہیں۔'' زیخا مسکرائی اور ا بن آعموں میں آئے ہوئے آنسوصاف کرنے لی۔

ای وفت اندر سے قدموں کی آہٹ سنائی دی اور بندره سوله سال کی خوب صورت می ایک لژکی ڈرائنگ روم مين داخل مولى \_

" مجھےعامرصاحب سے ملناہے۔'

'' پایا واش روم میں ہیں۔'' افر کی نے جواب دیا۔ " آپ جب تک مجھ سے ملیں۔ میں شائنہ ہوں اور ....."

" يايا!" زليخانے ڈوہے ہوئے کہے ميں پوچھا۔ ''تم عامر کی بیٹی ہو؟''

" آب ای حران کول بی آئی؟" زیخا کواییانگا جیسے کوئی اس کا دل متھی میں لے کرمسل رہا ہو۔ یا بیس طویل ماہ وسال کے جان کیوا انتظار کے بعد اس نے عامر کو یا یا تھا بلکہ یا یا کہاں تھا، ایک مرتبہ پھر کھودیا تھا۔ ہمیشہ کے لیے۔ اس سے اپنے قدموں پر کھڑ ہے رہنا

محال ہورہا تھا۔ وہن میں آندھیاں ی چل رہی تھیں۔ اجا تك اس كے ليے سب كچھ بيد معنى ہو كميا تھا۔

ال نے فی کراسد ہے کہا۔"اسداوالی چلو۔" "ای،آپ...."

''والیں چلو،اسد۔''زلیٹا آئی زور سے چینی کہ اس کی آواز بھٹے گئی اوروہ اسد کی طرف دیکھے بغیر تیزی سے باہر ک طرف کیلی۔

شاكسة جرت سےاسے و كھے رہی تھی۔اسدكومال كے د کھ کا اندازہ تھا۔وہ زیخا کے پیچھے لیکا اور بولا۔ 'امی،میری بات توشيل، آپ ايك مرتبه.....

زلیخانے تھوم کراس کے چرے پرزنائے دارتھیڑ رسيد كرديا-" چلويهال سے،ميرادم كھيك رہا ہے۔"

اس وقت ایک بنظ کے سامنے ملسی سوار یوں کوا تار كوالي جاربي مى - زلخاتے باتھ كاشارے سات رد کا اور اہید کی طرف دیکھے بغیر میکسی میں بیٹھ گئی۔اسد بھی طدی ہے میسی میں بیٹھ کیا۔

اكبرصاحب كي تحرآ كرز اينا يوں بلك بلك كرروكي جیےاے ابھی ابھی عامر کی موت کی اطلاع ملی ہو ۔اسدنے

جاسوسي دَانْجِسْك ﴿ 59 ﴾ اگست 2016ء

WWW.Daksociety.com

نه آئی حمہیں ..... تم نے یہاں آگر شادی رچالی اور میں تمہاری امانت، تمہارے بیٹے کوسنے سے دگائے تم سے .... طبخ کی آرزو میں جھے میری طبخ کی آرزو میں جھے میری می نظر میں گرا دیا۔ اب میں مزید جینانہیں چاہتی۔''زیخا نے آئی انداز میں اپنی بات کمل کی۔

زلیخائے بینڈ بیگ سے اچا تک عامر کا وہی سروس ریوالور نکال لیا جودہ دلی میں ہول کے کمرے میں چھوڑ کرآیا تھا۔

''میں نے تو تمہارے اس ہتھیار کو تمہاری نشائی سمجھ کر اپنے پاس رکھا تھاتم میری فطرت سے داقف نہ ہوسکے۔ میں اپنی تو بین تو کسی بھی قیبت پر برداشت نہیں کرسکتی ہوں۔'' ''زلیخا۔۔۔۔۔میری بات توسنو۔'' عامر نے یو کھلا کر کہا ادراس کی طرف بڑھنا جاہا۔

''ایک قدم بھی آگے مت بڑھانا عامر!'' زیخانے کہا۔''تم میرے خوابوں کے قائل ہو۔ تم کیا بچھتے ہو میں تہمیں رنگ لیاں منانے دوں گی .....نہیں عامر نہیں .....'' اس نے اچا تک عامر پر فائر کردیا۔ کولی عامر کے بازو میں لگی، اس نے دوسرا فائر کیا۔ وہ کولی عامر کے سینے میں پوست ہوگئی۔

اسد تقریبا بھاگتا ہوا منظے میں داخل ہوا تھا۔ وہ کوریڈور میں تھا کہ اس نے کیے بعد دیگرے وہ فائر کی آواز میں۔ وہ جیٹ کراندرداخل ہوگیا۔

عامرا کھڑے اکھڑے سائس کے رہاتھا اور پھٹی پھٹی آگھوں سے زیخا کود کیور ہاتھا۔

اسی وقت شاکسته بھی کمرے بیں داخل ہوئی اور عامر کو دکھے کہ کہ کے بین داخل ہوئی اور عامر کو دکھے کہ کہ کہ کا فیک دیکھے کرفلک شکاف بینے ماری اور نڈھال ہو کرفرش پر کر گئے۔ دو تین ملازم اور گارڈ بھی فائرنگ کی آواز من کراندر

آ گئے تھے۔ " ڈاکٹر کو ٹیلی فون کرو۔" اسد نے روتے ہوئے

دا مر کو یک کون کرو۔ اسلا کے روئے ہوئے کہا۔'' یا ایمبولینس بلاؤ، جلدی کرو۔''

''اب سب پھے بیکار ہے بیٹا۔'' عامر نے کہا۔''اور اکھڑے اکھڑے سانس لینے لگا۔'' تیری ..... ماں نے تو میزئ بات تی ہی نہیں۔ تو تو س سکتا ہے .....میرے ..... پاس ..... اب زیادہ وفت نہیں ہے ..... آ ..... ایک وفعہ میرے سینے سے تولگ جا۔''

اسدسسکتا ہوااس کے سینے سے لگ گیا۔ زینا پھر کی بت بن کھڑی تھی۔

عامر نے زلیخا ہے کہا۔'' زلیخا ۔۔۔۔ تم نے یہ۔۔۔۔ کیے سے کیا۔'' زلیخا ۔۔۔۔ کی اور۔۔۔۔ کی اور۔۔۔۔ کی اور۔۔۔۔ کی اور۔۔۔۔ کی اور۔۔۔۔ کی اور۔۔۔۔ کی اور اس کا سانس اکھڑ کمیا۔ اور وہ سانس کو دے سکتا ہوں ۔۔۔۔ اس کا سانس اکھڑ کمیا۔ اور وہ سانس کی کوشش کرنے لگا۔ شاکتہ نے جلدی سے پانی کا گلاس اس کے ہونٹوں سے لگا و یا۔۔

اس نے پچھ یانی پیا، پچھاس کے ہونٹوں سے نکل سمیا۔۔۔۔۔ وہ سنجالا لے کر بولا۔'' یہ ۔۔۔۔۔ شائستہ ۔۔۔۔ میرے بڑے بھائی۔۔۔۔۔ تاصر کی ۔۔۔۔ بٹی ہے۔۔۔۔۔ وہ۔۔۔۔ وہ۔۔۔۔ عامر کا سانس بجرا کھڑ کیا۔

''عامر.....! ہے..... ہے.....تم کیا کہدرہے ہو؟''زلخا نے وحشت زوہ کیج میں کہا۔'' ہے..... شائستہ .....''

" بحی ہاں آئی! میرے ڈیڈی اور مماکا اس وقت انتقال ہوا تھا جب میں صرف ایک سال کی تھی۔ میں نے اپنے ڈیڈی کو تو دیکھائیس تھائیں لیے انکل ہی کو یا یا کہنے گئی۔"

''تم نے بچھے پہلے کیوں نہیں بتایا عامر! میں نے ..... ان بی ہاتھوں سے تمہاری جان لینے کی گوشش کی جوتمہارے لیے دعا کیں کرتے تھے۔ میں قاتل ہوں ..... میں اپنے پیار کی قاتل ہوں .... میں نے ان دو بچوں کو پیتم کر دیا۔'' اس کے لیجے سے یا گل بن جھلک رہا تھا۔

ای وقت کمرے میں ڈاکٹر داخل ہوا۔اس کے پیچھے پولیس کے دوافسر بھی تھے۔

"" آپ نے فضول زحت کی ڈاکٹر صاحب.....! اب.....تو.....بس روانگی ہے.....اب.....تو....." عامر کا سائس بری طرح اکھڑااوراس کی گردن ڈھلک میں۔

زیخا دہاڑیں مارکے رونے لگی پھراچا تک اس کے وحثیانہ قبقے کھر میں کو نجنے گئے۔اسد بھی بری طرح سسک ریا تھا۔

بولیس انسکٹرنے آگے بڑھ کرزلیخا کے ہاتھوں میں متھکڑیاں ڈال دیں۔زلیخاکے آتشِ جنون نے اس کوجلا کر خاکستر کردیا تھا۔

جلدي اروي في المجسك (60) اكست 2016ء -

# ٹیڑھی انگلی

## مخت آرآ زاد

سیدھی انگلی سے گھی نہ نکلے تو انگلی ٹیڑھی کرنا پڑتی ہے۔ یہ محاورہ چاہے کتنا ہی پرانا ہو جائے اپنی افادیت رکھتا ہے۔ چور چوری سے جائے مگر ہیرا پھیری اس کی گھٹی میں پڑی ہوتی ہے۔ ایسے ہی چوروں کی دلچسپ و بھرپور کہانی . . . روز بروز ان کی محنت و تگ و دو کی اُجرت کم ہورہی تھی۔ وہ اپنے معاوضے میں اضافے کے متمنی تھے۔ مگر ساہو کار اپنی کنچوسی اور بخیل طبیعت سے مجبور تھا۔

### چورول کی یونین سازی کرئے والے چورول کامفاہمانہ معاہدہ



کرشتہ پندرہ برس سے بیومنداور یارٹیل اکھے
کام کررہے ہے۔ دونوں کی ففی ففی کی پارٹنزشپ تھی۔ اُن
کے مزاح میں آئی ہم آ جگی تھی کہ اب وہ آیک دوسر سے سے
الگ ہو کر کام کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے ہے۔ دونوں
لوکین کے ساتھی ہے اور اب ادھیز عمری میں بھی ان کی
دوئی پہلے روزی طرح تو اٹا اور مضبوط تھی۔
دوئی پہلے روزی طرح تو اٹا اور مضبوط تھی۔
جب سے بیومنٹ کی فرسٹ کزن اپنی نے مارٹی سے
شادی کی تھی ، تب سے وہ دونوں اُسی کے لیے کام کرنے
جاسوسی ڈائیسٹ حراف کے اگے۔ اگست 2016ء

کلے تھے۔ مارنی شہر کے تجارتی تھے کے نواح میں ایک دكان چلاتا تھا، دكان سے كھ فاصلے يربى اس كا كر تھا۔ ور یا کنارے واقع الیکزینڈرٹی بوری ریاست کاسب سے بدنام شبر فقا۔اس کی وجہ یہاں کا وہ چور بازار تھا جہاں بظاہر تمام کاروبار قانونی تھے کیلن سب ہی جانتے ہتھے کہ مرینامار کیٹ پوری ریاست کے چوروں کا تجارتی مرکز تھی۔ مارٹی بھی چور بازار کے نیک نام دُ کان واروں میں ے ایک تھا۔ اس نے مارکیٹ کے نوائی علاقے میں واقع ا پی دکان کے عقب میں ایک گودام بھی بتار کھا تھا، جہاں وہ چوری کا خریدا کیا قیمتی مال رکھتا تھا۔ وہ قیمتی چیزیں کروی ر کھ کرضروب مندول کوغیر قانونی طور پر شود پر پینے بھی ویتا تفار کروی رهی کی چیزی بھی وہ کودام میں جمع کرتا تھا،جس كى حفاظت كے ليے اين وانست ميں وہ خاصا معبوط سيكيورني مستم نصب كروا جكا تفا\_

مارنی بہت مجوس محص تھا۔ یارٹیل اور بیومنٹ کو وہ چوری کے سامان کی کل مالیت کا صرف تین فیصد و یا کرتا تھا۔ تی برس تک تو معاملات خوش اسلونی سے چلتے رہے کیلن گزشتہ چند ماہ سے یارٹیل اور بیومنٹ کے مارٹی سے تجارتی تعلقات کشیدہ ہونے کئے تھے۔ بیومنٹ کااصرار تھا کہ انہیں عین کے بجائے دس فیصد ملنا جاہے جبکہ مارٹی کا کہنا تھا کہ وهندمے میں مندی ہے اور وہ ایسالہیں کر سکے گا۔مندی کے نام پروہ کئ مہينوں سے اس معاملے كوائكا تار باتھاليكن اب باعد كانى آكے بڑھ كئ كى۔اى معافے كو طے كرنے كے ليے مارتی نے أن دونو ل كو يوكرائن باريس بلايا تھا۔

یارٹنل اور بیومنٹ بار کے ایک کیبن میٹے ووڈ کا ہے لطف اندوز مورے متعے۔ یارٹیل تو قریب میں ہی رہتا تھا لیکن بومنٹ کا فلیٹ وریا کے یار پرسکون رہائی علاقے مي تقا- ويعي بارتيل كو بلا كلا جبكه بيومنت تنهائي يند تقا-بيومنك كو بميشه كى المحى جكه بيره كرييني مين لطف آتا تهاروه يهال الني مرضى سے بھي نہيں آتا، مجبوري سے بيشا ہوا تھا۔ مارتی کو بمیشه الیی جگه پیند آتی تھی جوستی ہواور پوکرائن جيبا تحشابارتوسى طورجمي مبتكانبين كبلايا جاسكنا تقار

یہ بار قصبے کے مرکزی اسکوائر پرواقع تھا جہاں ہے شركے ہر مصے كے ليے سؤك نكل ربي تعى \_وہ بار بھى تجارتى ھے میں کام کرنے والے مزدوروں کی بڑی تعداد کو و مکھتے ہوئے بی کھولا میا تھا۔ بار کے اندر ایک طرف انگریزی حرف ایل کا شکل میں بیازی رنگ کے شینے سے بے چد چھوٹے کیبن بنائے گئے تھے جہاں پوری بوٹل خرید کر ہیٹھنے

والے تنہائی پندا پنائم غلط کرتے تھے۔ کیبن کے شیشوں کی دیوار کے پارے باہر کا منظرصاف دکھائی دیتا تھا۔وہ دونوں مجى ایک لیبن میں گاس تھاہے میٹے سے۔ باہر لکڑی کے یائش شدہ فرش والے بار کے اندر دو جار بی لوگ موجود

بومن نے شینے کے یارنظر ڈالی۔ کاؤنٹر پرنہایت ولكش جسم كى ما لك سنهرى بالون والي بار نمينڈر خالى گلاسوں میں مارمین اور ووڈ کا بھرے جارہی تھی۔ بارٹیل کا خیال تھا كداكروه ما ولك كرتى تو امريكايس صف اول يه مولى \_ جس تن دبی ہے وہ گلاس بھر کر تر تیب ہے رکھ رہی تھی ،اس ے صاف نظر آرہا تھا کہ جلد ہی تشد لبوں کی لائن لکنے والی ہے۔ ویسے وہ بار ٹینڈر کے ساتھ ساتھ ویٹرس بھی تھی، یارتیل اپنا آرڈراہے بی دیتا پند کرتا تھا۔ پیومٹ نے وقت کزاری کے لیے آ تھھوں ہی آ تھھوں میں گلاسوں کی منتی شروع کردی۔ ایک، دوتین ، چار..... وہ چاکیس گلاس بھر چکی تھی۔ '' لگتا ہے دھندا اچھا چلتا ہے۔'' بیومنٹ نے زيركب كهااور متكراديا

بارحالت غنود حي ميں تفاليكن كچھ دير بعد لوگوں كا آنا جانا شروع ہو کیا۔مشرقی یورپ کے لب و کہجے والی حسین ہار ٹینڈر مارکریٹا کے ہاتھوں میں چھرتی اور چرے پر مسکراہٹ بڑھتی چکی گئے۔ ایک کے بعد ایک ..... تشذاب دروازہ کھولتے ،لکڑی کے چمکدارفرش پرٹھک ٹھک کرتے کاؤنٹر کی طرف بڑھتے۔ ایک ڈالر کا نوٹ بار ٹینڈر کی طرف بر حاتے ،خالص مار تن کا گلاس اٹھاتے ،لوہے کے اسٹول پر علتے، چسکیاں بھرتے ، اور پھر ..... خالی گلاس کا وُنٹر پر ر کھ کر بیرجاوہ جا۔ بیومنٹ نے اندازہ لگایا کہ ایک گا بک کو اندر پہنچ کر بڑا سا بھرا گلاس خالی کرنے تک، اوسطا تین منٹ لگ رہے تھے۔ وہ سب مز دور پیشہ تھے اور جس تیزی ۔ سے گلاس بھگتا کروالی جارہے تھے،اے دیکھ کرلگتا تھا کہ ان سب کولہیں چنچنے کی جلدی تھی۔

م مجدد يرتك كلاس كوب مقصد و تلينے كے بعد بيومن نے ماہر نظر ڈال۔ سامنے سڑک پر لوگ إدهر سے أدهر آجارہے تھے۔ دریا کے دوسری طرف کا بیاعلاقہ تعارتی اور صنعتی تھا۔ای کیے س<sup>و</sup>ک پر مزد در اور خریدار ، دونو <sub>ل</sub>ی کی بڑی تعدادموجود تھی۔اجا تک اس کی نظرسڑک پاروا قع سی بال يريزى عدارت يرسرخ رتك كابرا سابيرنكا تقاراس پرسفیدرنگ سے لکھاتھا: عالمی یوم مزدور۔

میومن نے ویکھا کہ لوگ آیک ایک کر کے عمارت

جاسوسى دائجسك - 62 اگست 2016ء

مرحم احمق

لؤكا: " شراب مينے كے بعدتم غير معمولى طور پر حسين اوردكش اوردار بانظرا في موا الرك: "احقانه بات مت كرد، يس في آج تك بمي شراب سيل يي-

لوكا: "د تحريس أويتا مول-"

دران من بڑاجیبکترا 🔻 🗀

ایک مخص لوگوں کی جیب کا فاہے، بٹوے اڑا لیتا ہے۔ یہ جیب کتر اکہلا تا ہے۔ لوگ اس سے ڈرتے ہیں اور ا پن جييں اور بنوے اس سے بچا بچا کرر کھتے ہیں۔اگر بھی پولیس کے ہتے چڑھ جائے توجیل خانے میں لے جا کر بند کر و یا جا تا ہے۔ تکرایک وومرامخض اپنا بینک بیلنس بڑھانے كے ليے اشاع ضرورت معلى كر كے لوكوں كى جيبوں سے سب کچھ نکلوالیتا ہے لیکن وہ لوگوں کی ٹکا ہوں ٹیں یاعزت 'سینی''یا''ساہوکار''ہے۔

تحرير: محترمهام كلوم ولا بور

''لیکن وہ تو پہلے ہی جمیں بہت کم دے رہا ہے۔'' یارٹیل نے احتجاجی کہتے میں کہا۔ "پوری مارکیٹ میں وس فيصد توسيجي وب رہے ہيں جميں تو کئي سالوں سے صرف تين فصد بي الريام-

ای دوران مارتی کیبن میں داخل ہوا۔' مکیا چل رہا بدوستو؟"اس في كرى تصييل-

" تمہارے بارے میں بی بات بوربی ہے۔ یارٹیل نے بھٹا کر کہا۔''اب اور کتنی اجرت کم کرو گئے۔'' ال كالبجه طنزية تفايه

''لیکن تم کیے آئے ، دروازہ تو اندرے بند ہے۔'' بیومنٹ نے جیرانی سے یو چھا۔

" برابر کے کمین میں بیضا تھا۔"

"اوه ا كيلے بى اكلے ..... جميں يہاں انظار كرتے کے لیے بیٹھارہے کو کہدویا۔" یارٹیل نے جل بھن کرکہا۔ وہ اس کی جالا کی پرکڑھ رہاتھا کہ اُن کے ڈرنکس کے پیسے بچانے کے لیے مکارنے کیا جال چکی ہی۔

" توتم حارى اجرت اور بھى كم كرنا جائے ہو ؟ ياريل كالبجيسواليدتها\_

اسب دھندے پر محصرے۔ "مار فی نے سکون سے

کے اندرجارہے تھے لیکن کافی دیر تک اس نے ایسا کوئی محص تہیں دیکھا جو آندر سے باہر آیا ہو۔تھوڑی دیر بعد بار بھی لوكون سے تقريباً خالى موچكا تھاالبته بابرسوك يرلوكون كى تعداد برهتی رہی تھی۔ٹی ہال سے بھی لوگ گروہ در گروہ ک صورت نکلتے جارے ہتھ۔ وہ پوری قوت سے نعرے لگا رہے تھے۔ کی غیرمتو تع صورت حال سے بیخے کے لیے بار کا دروازہ اندر سے لاک کردیا حمیا تھا۔موٹے شیشے کی د بوار کے باوجود نعرول کی آوازیں دونوں کے کانوں تک صاف بی ای سی اجوم اب بارے داخل دروازے کے سامنے بالنج چکا تھا۔ دونوں کو کچھ بھے نیس آرہا تھا کہ یہ کیا ہورہا ہے۔ بومن نے یارٹنل کی طرف دیکھا۔ وہ بھی آ دھا

خالی گلاس تھا مے باہر ہی و کھر باتھا۔" بید کیا ہور باہے ہے ال قسواليد لج من كها-

یارٹنل نے گھونٹ بھرا اور پچھ دیرسوچنے کے بعد كبخ لكا\_ "سوچو ..... بدكيا مور باب-" سوال كاجواب بحى سوال میں تھا۔

بیومنٹ نے اُسے گھور کرد یکھا۔

''میرا خیال ہے کہ بیوییا ہی کچھ معاملہ ہے جس پر م کھے ہی ویر علی ہم مارتی سے بات کرنے والے ہیں۔

یارنیل نے بے یقینی سے کہا۔ ''لیکن یہ ہے کس بارے میں، کس کے خلاف۔'' ہومنٹ کے لیجے سے عجس عیاں تھا۔

"تمہارا کیا جیال ہے؟"

ومیں سمجھ رہا ہول کہ میرسب کچھ ہمارے دوست مارتی اور اس کے ساتھی وُ کان داروں کا بھی کیا دھرا ہے، ضرور انہوں نے اپنے ہاں کام کرنے والوں کے معاوضے مزيد كم كرديے مول كے، بھى توب چلارے بيں -" يومنث نے انگی ہے جوم کی طرف اشارہ کڑتے ہوئے کہنا شروع كيا-" ياو ب مارنى كهرون يبلي بى كهدر باتها كدوهندي میں بہت مندی ہے اور سارے دُکان دار اس صورت حال سے حنت پریشان ہیں،ایسے میں وہ کل قیمت کا تین فیصد بھی بہت زیادہ دنوں تک جیس دے یائے گا۔"

'' کیا .....'' بین کریارنیل کوچرت کا جمنکالگا۔'' مجھے یاد میں پڑتا لیکن اگرتم کہدرہ ہوتو تھیک ہی ہوگا مگر بہتو بہت بڑی زیادتی ہوگی ہمارے ساتھ۔'

بومنك نے اس كى طرف ديكھا۔" ووتوبيكمي كبدر با تھا کہ حالات اتنے خراب ہیں کہ شایداہے کھ عرصے کے ليےدهندائى بندكرنا يوے

جاسوسى دائجسك 63 اكست 2016ء

' خود منافع کمارے ہو ہم سے اور کیا دے رہے ہو ..... " بيومنٹ نے طعندويا۔

" پومنے کے طعندویا۔ "ہاں کماتا ہوں۔" مارٹی نے اعتراف کیا "لیکن وماغ بھی استعال کرتا ہول ورنہ دھندے کی جو حالت ہے، ایے میں مجھے سوک پرآنے میں دیر نہیں گتی، دوسروں کی

"تو پر ماري أجرت ميس كثوتي كيون ..... " يارنيل كدماغ كى سونى اب تك اجرت يربى تلى مى ـ

"محميك ہے-" بيومنث نے مداخلت كى-" وهندامندا سی میکن یادر کھنا کہ ہم رشتے دار ہیں۔تمہاری بوی میری فرست كزين ہے اوراس طرح ہم قري رشتے وار ہيں۔" "وليكن بات يه بي " ارنى نے م كھ كنے كى

' کوئی بھی بات ہو۔'' بیومنٹ نے قطع کلای کی۔'' یہ تھیک ہے کہتم چڑی جانے دو کے پر دمڑی بیس مرمت کھولٹا، چاہے دھندا ہویا کچھاور، د کھ درد میں فیملی والوں کا خیال رکھنا جاہے اور ہم تو پھر بھی قریب کے رہتے وار ہیں۔''بیومنٹ اے جذباتی طور پر کھیرے جار ہاتھا۔ ''فیلی .....'' مارٹی نے طنز بھرے انداز میں کہا۔

" تمہارے منہ سے بیلفظ من کرتو مجھے شرم آنے تھی ہے۔' اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر چمرہ چھیاتے ہوئے کہا۔"موری دوستو ..... میں اب تمہاری کوئی مدونیس کرسکتا۔ میلے بی تم پر بہت کھالٹاچکا، اب مزید خرج کرنے کی ہمت بیس ہے مجھ . میں۔''اس کالبجہ دوٹوک تھا۔

''لٹا یا نہیں ..... بہت کچھ کمالیا ہے۔'' بیر کہتے ہوئے بومنث نے چرہ دوسری طرف موڑلیا۔اس کی نگابیں سامنے سوک یاری بال پر لکے بڑے سے بینر پر کی سیس اس کے تا رُّات ہے لگ رہا تھا۔ کہ جیسے وہ کچھ سوچ رہا ہو۔ پکھ دیر بعداجا تک اس نے جھکے سے گردن موڑی اور اپنے یارٹنر یارٹیل کی طرف دیکھا۔ اُس کے چرے سے لگ رہا تھا کہ جیے اس معیبت سے نکلنے کا کوئی حل اے سو جھ کیا ہو۔

" تم شیک کہدرہ ہو مارٹی۔" بومنٹ نے اس کی طرف تظرد الى اور پھر ياريل كود يھتے ہوئے كہنے لگا۔" ہم يہلے اس كے ليے دهندا كررے تھ ليكن اب اسے ليے کیوں شکریں۔

اس کے لیج ہے اٹھتی بغاوت کی مبک مارٹی کے منقنول تک بھی بہتے گئی تھی۔ وہ بیس کر چونکا ضرور کیلن بولا جاسوسي ڈائجسٹ 🗲 64 کست 2016ء

" تھیک کہدرہے ہو، کم از کم کچھ تو ہاتھ لگے گا، کب تک تھے تھے کی مختاجی اٹھا تیں۔" پارٹیل نے فورا اثبات مين سر بلاتے ہوئے كيا" محركر ماكيا بوكا ي

"جب مارتی نے ہی اپناعبد توڑ ویا تو پھر ہمیں بھی ا پناخرچہ یائی پورا کرنے کے لیے پھے تو کرنا ہوگا۔'' ''لیکن کرو کے کیا۔۔۔۔'' مارٹی نے مداخلت کی۔وہ

ان کی بات س کر پریشان مور ہاتھا۔ دولوں بی اس کے کما ک

''بات بیہ ہے بارٹیل .....'' بیومنٹ نے بتانا شروع كيا-" "مم دونول چورول كى ايك يونين بناتے بيل جيسے مز دورا پئی ہو مین بناتے ہیں۔'

''ایک منٹ .....''ان دونوں کی طرف سے نظرانداز کیے جائے اور علیٰحدہ دھندے کی بات س کر بار کی اندرے بحثرک چکا تھا۔''اور بیومنٹ .....''اس نے حشمکیں نگاہوں ے اسے گھورا'' ابھی ابھی تم نے معاہدہ تو ڑنے کی بات کی

پیومنٹ نے اقر ارٹی*ل سر* ہلا یا۔

''کون سیا معاہدہ کیا تھاتم ہے میں نے، کون سی دستاویزات لکھ کرمہیں دی تھیں۔'' مارٹی آگ بگولا ہور ہاتھا۔ یارٹیل مشکھولے چوروں کی یونین بنانے پرغور کررہا تھا۔ مارٹی کی بات پراس کے خیالوں کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ اسے مجھ مہیں آر ہاتھا کہ میدمعاہدہ اور اس کی خلاف ورزی كمال سے آئن۔ اسے مجھ ميں آرہا تھا كه كيا كے۔ وہ بيومنث كاطرف ويكصحار باتقابه

کچھ دیر کی خاموثی کے بعد آخر بیومنٹ نے لب کشائی گا۔''میدایک غیرتحریری اورغیررسی معاہدہ ہے جس ير چوراور چور بازار كے ذكان دار، دونول برسول عظمل . كرت مي آربين-"

"تو چر جاؤ ...." ارثی نے بری طرح بھڑک کر كها- " وكيل كرواور مجھ پر مقدمه كردو۔ پھر جوعدالت فيصله

وہمیں وکیل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔''بیومنٹ نے بڑے سکون سے تھبرے کہے میں جواب دیا۔" ہم چور بازار میں مال لانے والے تمام چوروں کو اکٹھا کریں گے اور پھر کوئی چور تمہارے یاس سامان ٹہیں لائے گا۔ ' یہ کہد کر اس نے پارٹیل کی طرف دیکھا۔'' ٹھیک ہےنا۔'' ''میں چورٹییں ، دُ کان دار ہوں \_'' مار ٹی غرایا \_

اینا کارنامهستایا۔

بیومنٹ نے زور دار فہقہہ لگایا۔ یارٹیل کی ہنمی نے بھی اس کے قبقے کا بھر پورساتھ دیا۔وہ دونوں چور بازار کے چھے گڑررے ہتھے۔

ے جانے سے مر درہے ہے۔ ''ہم تو چور ہیں لیکن مار ٹی ہم ہے بھی بڑا چور ہے۔'' بیومنٹ اب تک ای کے بارے میں سوچ رہاتھا۔ ''ہم چورتو وہ چوروں کا باپ .....'' یارٹیل ہیںا۔

''ہم چوربووہ چوروں کا باپ ……'' یاریل ہیں۔ ''یاپ نہیں ڈاکو ……'' یہ کہہ کر بیومنٹ نے منہ بنایا۔ ''تہمیں وہ پچھلے ہفتے کاوا تعہ یاد ہے تا۔''

« کون سا......»

"و بى جوہم نے قیمتی موتیوں والا ہار چوری کیا تھا۔" یارٹیل نے اثبات میں سر بلا دیا۔

''میرانحیال ہے کہ وہ کم اُزکم بھی دس ہزار ڈالر کا تو ہوگالیکن ہمیں کیا ملا۔'' بیومنٹ نے دانت کچکچائے۔' میہلے تو مارٹی نے اس کا کوڑیوں کا مول لگایا اور ویا کیا، تین سو ڈالر .....''

يار شل نے افسوس سے سر ہلا يا۔

'''ہم تو چور ہیں گیکن وہ بھتا خور ہے، تاوان وصول کرتا ہے'' بیوسنٹ کو مار ٹی پر شدید غصہ تھا۔'' نہ اس نے پہتول ڈکالا، نہ کو کی چلائی اور مال بھی لوٹ لیا۔'' یہ کہہ کر اپنے پارٹنر کی طرف دیکھا۔''اب بتا ؤاسے کیا کہیں گے ہ'' ''سفید یوش ڈاکو۔۔۔''

بيومنث بنس ديرار

''میرتو بتاؤ ہم کہاں جارہے ہیں۔ وہ لوگ کہاں ملیں محے۔'' یارٹیل نے سوالیہ کہتے میں کہا۔ ''مات

' ورئین پھر بھی .....' یارٹیل نے اصرار کیا۔' ہم جن چوروں کو اپنی چور یونین میں شامل کرنے جارہے ہیں، وہ کہاں پر ملیں گے ، کیا وہ ہمارے ساتھ کام کرنے اور یونین جلانے کے لیے چندہ ویئے پر تیار ہوجا کیں گے۔' یہ کہہ کر لیے بھر توقف کیا اور پھر بولا۔' جھے تو یہ سب مشکل لگتاہے۔ سب جانتے ہیں کہ ہم دونوں پارٹنز ہیں اور اکیلے کام کرتے ہیں، وہ بھی مارٹی کے لیے۔ اتن آسانی سے لوگ مانے والے ہیں۔'

بیومنٹ مسکرایا۔ ''میہ اعصاب کی جنگ ہے۔'' اس نے کہنا شروع کیا۔''میں نے چال چلی ہے اور مارٹی ہماری چال میں چھنس چکا۔'' میہ کہہ کر رکا اور یارٹیل کی طرف دیکھا۔''تم نے دیکھا نہیں، جب میں نے یونین کی ہات کی ''کوئی بات نہیں .....'' ہیومنٹ بدستور پڑسکون تھا۔ ''ویسے بھی تہمیں تو چور بازاری کے دھندے میں کچھ نی ہی نہیں رہا، بڑھا وُاپٹی دکان اور پچھاور کرو۔'' میہ کروہ رکا اور پچھ توقف کے بعد بولا۔''سوری مارٹی .....'' اس نے چوتک کرسوالیہ نگا ہوں سے دیکھا۔

ال نے چونک رسوالیہ تکا ہوں سے دیکھا۔ '' میں دکان بند کرنے کی بات غلط کہہ کمیا تھا۔'' مارٹی کے ہونٹوں پرفخر یہ مسکرا ہٹ نمودار ہوئی۔ '' جب ہم سب چورالیا کرلیں کے تو تمہاری دکان پر مال کہاں سے آئے گا۔ دکان تو دیسے ہی بند ہوجائے گی۔ تمہیں کچونیں کرنا پڑے گا۔'' یہ کہہ کراس نے قبقہہ لگا یا۔ یارنیل ہمی مذہ کھول کرہش پڑا۔

غصے کے مارے مارٹی اُئل رہا تھا۔ اس کا چیرہ سرخ پڑگیا تھا۔اس نے غصے سے دانت پیے۔

''چلو یار نیل .....'' بومنٹ آپٹی جگہ سے اٹھا اور گھٹری پر نظر ڈالی۔'' وقت کم ہے، ابھی ہمیں دوسرے ساتھیوں سے بھی ہات کرنی ہے۔''

''اوکے .....'' وہ کھڑا ہوا۔ اس نے میز کی طرف دیکھا۔اس کا گلاس ابھی خالی نہیں ہوا تھا۔ اس نے گلاس اٹھا یا ادرغٹا غث پی کیا۔''چلو چلتے ہیں۔'' وہ دروازے کی طرف بڑھا۔

اس کے بیچھے بیومنٹ نے بھی جانے کے لیے قدم بڑھائے۔

مارئی غصے سے بیچ و تاب کھا تا ہوا آئیں باہر جاتے و کھتا رہا۔ وہ دونوں اس کے لیے کمائی کا بڑا ذریعہ تھے۔
اس سے پہلے انہوں نے بھی اس طرح کے لب و لیچے میں باتیں نہ جانے کیوں آج وہ باغی نظرار ہے انہوں نہ جانے کیوں آج وہ باغی نظرار ہے ستھے۔ وہ جانتا تھا کہ مارکیٹ میں مندی ضرور ہے لیکن آئی ستھے۔ وہ جانتا تھا کہ مارکیٹ میں مندی ضرور ہے لیکن آئی ستھے۔ یہ بہتر حالت میں تھا۔ سی نہیں۔ مندی کے باوجو و دھند ابہت بہتر حالت میں تھا۔ سی بہتر حالت میں تھا۔ میں تھا۔ دیا بھی بات میں تھا۔ وہ بلاکا کمیوں تھا۔ چاہتا تھا کہ دیا بھی اب کھلنے لگا تھا۔ وہ بلاکا کمیوں تھا۔ چاہتا تھا کہ مندی کو بہانہ بنا کر انہیں اتنا ڈرائے دھمکائے کہ وہ اونے بیا ہورہی تھی۔ بھاؤ پر بی تیار ہوجا یا کر ہی گراب اسے اپنی چال النی بین بیال النی بین بیال النی بین بی گلے پڑتی محسوس ہورہی تھی۔

پ ملے ہوئی اور ہورہ کا اور کیا ہوئے یارٹیل فٹ پاٹھ پر ہومنٹ کے برابر چلتے ہوئے یارٹیل نے اپنے کوٹ کے اندرہاتھ ڈالا اور ایک بول لکا لی۔ ہومنٹ نے سوالیہ نگا ہوں سے بول اور اسے دیکھا۔ '' نگلتے ہوئے بارسے اڑالی تھی، اب موج کروں گا ۔۔۔۔'' یارٹیل نے فخریہ نگا ہوں سے اسے دیکھتے ہوئے۔۔۔۔'' یارٹیل نے فخریہ نگا ہوں سے اسے دیکھتے ہوئے۔۔۔۔۔'

جاسوسي ذائجست 65 اگست 2016ء

اور مارٹی کے ساتھ وہندانہ کرنے کا کہا تو اس کے چیرے کا رنگ کیسافق ہو کیا تھا۔''

یارٹیل نے اثبات میں سر بلایا۔" تو کیا ہم دھندا مارٹی کے ساتھ ہی کریں گے۔"

''فی الحال تواہے پریشان ہونے دو۔ میں بہت کچھ سوچ رہا ہوں۔'' سے کہہ کر اس کی طرف دیکھا۔''بس! سیدھے چلتے رہواور مجھے سوچنے دو کہاب آگے کیا اور کیسے کرنا ہوگا۔''

یارنیل سوچ میں پڑگیا۔کوٹ کی جیب میں تقریباً بھری ہوئی بول تھی اوراس کا پارٹنرسوچ و بچار کی بات کررہا تھا۔اس نے بیومنٹ سے دور ہوکرا پٹی بول کے ساتھ وفت بتانے کا فیصلہ کیا۔''میرا خیال ہے کہ اس وفت تمہیں تنہائی کی ضرورت ہوگی۔''

بومن نے اسے کھورا۔

''میرامطلب بیتھا کہ .....'' یارٹیل اس کے گھورنے سے گھبرایا گیا تھا۔''میں بہت تھک گیا ہوں۔ کچھ دیر تنہائی میں بیٹھنا چاہتا ہوں۔''

ال وفت تک دونوں چوراہے تک پینچ چکے تھے۔ '' تو شیک ہے، ٹی الحال تم اپنے رائے پر اور میں اپنے۔'' یہ کہتے ہوئے بیومنٹ رکا اور چوراہے کے دونوں جانب دیکھنے لیگا۔

'' بیہ ہوئی تابات …'' یارنٹل خوٹی سے اچھل پڑا۔ سڑک پرٹر یفک بہت کم اور زیبرا کراسٹک عبور کرنے کا نشان روٹن تھا۔

بیومنٹ نے سڑک عبور کی اور شال میں ہے وسیع و عریض ٹی پارک کی طرف بڑھ گیا۔وہ اکثر و پیشتر دہاں جا تا تھا۔ پارک میں کھیلتے بچے اسے اجھے لگتے تھے۔اسے پارک کے سز ہ زار کے بیچوں پنج واک کے لیے بنی پختہ راہدار یوں پرگھو منے بھرتے میں بہت مزہ آتا تھا۔

یارنیل اسٹال کی ست جاتا و کھ کرنی مجھ کیا تھا کہ
وہ کہاں جارہا ہوگا۔ مارٹی کے ساتھ بات بگڑنے کے بعد
اسے بقین تھا کہ بیومٹ چوری کا مال خریدنے والے کسی
دوسرے 'بزنس مین' کی تلاش میں ہی وہاں گیا ہوگا۔ ایک
چور کی حیثیت سے وہ جانتا تھا کہ ٹی پارک جیسا عوامی مقام
چوروں اور ان سے مال کے خرید اروں کا پہندیدہ مقام تھا۔
ویسے بھی وہ عالمی یوم مزدور پرچھٹی کا دن تھا۔ یارٹیل دعا کر
رہا تھا کہ بیومٹ کو مارٹی کافعم البدل مل جائے۔

بیومنٹ کے جانے کے بعد وہ کچھ دیر تک چوراہے

پررکا إدهراُدهر و یکھتا رہا اور پھرسب وے کی طرف بڑھ گیا۔ راتے ہے برگر لیا اور اشٹیش کے سامنے ہے گزرتا ہوا، وڑیا کنارے ہے اپنے چھوٹے سے لیکن صاف سقرے فلیٹ میں پہنچ گیا۔

ا گلے چندروز تک بیومنٹ نے یارٹیل سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ اس کا موبائل فون بھی بند جارہا تھا۔ اس نے وائس میل باکس پرکئی پیغام چھوڑ ہے لیکن کوئی جواب شاما۔ ان دونوں کے درمیان آخری رابطے کو بھی آیک ہفتہ گزر چکا

أس دن ح كے جھ الكر رہے تھے۔ وہ دودن سے اس سنح کا منتظر تھا۔ یارٹیل نے سفید ایپرن پہنا اور سر پر پیر میت اوڑھ کر برابر کی مارکیٹ کے بارکنگ ایریا میں کھڑے کوشت کی ڈلیوری دینے والے ٹرک کے پیچھے پہنے میا۔ اس وفت کوشت ڈلیور کرنے والے مزدور سامنے کے ریستوران میں مال پہنچانے کے لیے اندرجا بیکے تھے۔اس نے چند قدم آگے بڑھائے اور ریستوران کے داخلی دروازے سے اندر کی طرف جھا نکا۔ سامنے کچن تھا۔ ولیوری بوائز وہیں تھے۔ وہ تیزی سے پلٹا اور ٹرک کے عقب میں چھنچ کر درواز ہ کھولا۔ انھی وہ گوشت سے بھرا باكس كرازني بى والاتفاكة رك چل يزاروه ويس جم كر بينه كيا- كيه آعے جاكر مكنل يرثرك ركاتواس فيهايت آ ہتہ ہے درواز ہ کھول کریا ہر حجھا ٹکانے اروگر دکوئی نہ تھا۔ وہ جھکے سے ابرااور گوشت کا بائس لے مےفٹ یاتھ پراتنے سکون سے آگے بڑھنے لگا جیسے وہ چوری کر کے نیس آ رہا بلکہ کہیں ڈلیوری دینے جار ہا ہوئے کے اس وقت سوک برا کا دُكا لوگ بى آجارى تھے۔كى كى توجه اس يرته تقى۔ اجا تك كى نے يجھے سے اس كے كندھے ير ہاتھ ركھا۔اس کا دل دھک کر کے رہ گیا۔ لحہ بھر میں وہ خودکوروڑنے کے کیے ذہی طور پر تیار کر چکا تھا۔اس نے تیزی سے بلٹ کر ويكها-الكلية ي لمح دوڑنے كااراده دم توڑ جكا تھا۔

ویھا۔ اے س کے دورے 8 اراد 8 مورچہ ہوا۔ ''لاؤیہ باکس مجھے دے دو۔'' سامنے بیومنٹ کھٹرا تھا۔'' بیا بیرن اور ہیٹ اتار کر پھینکو، کام ہو چکا۔''

يارتيل مسكرايا\_

''بڑا بھاری ہے۔''بیومنٹ نے باکس تھامتے ہوئے کہا۔''اتنازیادہ گوشت کھا ناتمہارے ہاضے کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا۔''

''کہاں غائب سے ہفتہ بھر۔'' یارٹیل نے نٹ پاتھ کے ساتھ رکھے ڈسٹ بن میں ایپران اور ہیٹ پھیکتے

جاسوسى دائجست ح66 اگست 2016ء

تيزهس انگلس " دو کوڑی بھی نہیں۔" یارٹیل نے جلائے کہے میں جواب دیا۔"بیوی کھے کرتی تہیں ، او پرے اپنے بھتے کو گھر لا كردكه لا ب\_ ايك توا بي كوئي توكري تين ل رعى ، اوير ے موڑے کی طرح کماتا ہے۔ میراتو دبوالیا تکلنے والا ے۔ 'وہ اینے تھر کے حالات سے کافی جلا بھنا لگ رہاتھا۔ " کلتا ہا۔ ان دونوں کا پید بھرنے کے لیے ای طرح كوشت چانا برے كا۔ بيدونوں كمخت كوشت خور شروت تواس باكس كے جاريا ي سود الرأساني سال جاتے-" ولگتا ہے سخت کو کی ہے ان ونوں۔ " بیومنٹ

بس تمهارا منعوبه كامياب موجائه" يد كت ہوئے یارٹیل نے اس کی طرف دیکھا۔" دس پندرہ دن ہونے کو آئے ، کہیں ہے ایک ڈالر کا منہ دیکھنا بھی نصیب نہ

"بہت جلد ڈالر بی ڈالر ہوں گے۔" بیومنٹ نے ة ومعنى انداز مين كها\_

ڈالر لینے کا من کر یارٹیل کی یا چیس کھل تھیں۔ اس دوران وه گھر کے سامنے پہنچ چکے تھے۔ اس ملاقات کے دو دن بعد، رات کی تاریجی میں

ہوئے یو چھا۔'' نہ کوئی فون ، نہای کیل ، میرے وائس کیل تك كاجواب ميس ديا-"اس في شكايل ليح من بات ممل كر كے اس كى طرف سواليہ نگا ہوں سے ديكھا۔

" كي سوچنا تقا، كي و يكنا تقار" بومن في مختر

و كيوليا اورسوج ليا-" يارنيل في محرسوال كرديا-"ہاں ...." بومن نے اس کی طرف دیکھا۔ ''اچھی طرح جھان پیٹک کر لی ، ایک د کان بھی دیکھ لی ، اس ين تهين جي دلجين بوگ-" مب طرالاً"

'' مالكل .....'' بيومنك مسكرايا \_' منصوبه تيار ہے۔'' " كما منعوبه ب-" بارشل كى آكلين چك راى

" ميلے توبيه اپنا مال سنجالو۔" بيومنٹ نے باكس اس كى طرف بروسايا\_" تمهارے كمر چلتے يى، وين بيشكر سل سے بتا تا ہوں۔

"لاؤ ..... " إرثيل في باكس تقام ليا-"كافى وزنى بي بحكى -" بيومنك في ايخ دولول باز وجھنکتے ہوئے کہا۔'' مختیل جا تیں گے اس ہے۔''



جاسوسى دائجسك -67 اگست 2016ء

اور مارٹی کے ساتھ دھندا شکرنے کا کہا تو اس کے چرے کا رنگ کیسافق ہو کیا تھا۔''

یارنیل نے اثبات میں سر بلایا۔" تو کیا ہم وهندا مارنی کے ساتھ ہی کریں گے۔"

ے ما ھاں کریں ہے۔ ''فی الحال تو اسے پریشان ہونے دو پیس بہت کچھ سوج رہا ہوں۔" میہ کر اس کی طرف دیکھا۔ "بس! سیدھے چلتے رہواور مجھے سوچنے دو کہاب آگے کیا اور کیے کرنا ہوگا۔''

یارنیل سوچ میں پر گیا۔ کوٹ کی جیب میں تقریباً بھری ہوئی ہوتل بھی اور اس کا یارٹنرسوچ و بچار کی بات کرر ہا تھا۔اس نے بیومنٹ سے دور ہوکرا پنی بوٹل کے ساتھ وقت بتانے کا فیصلہ کیا۔''میرا خیال ہے کہ اس وقت مہیں تنہائی كى ضرورت موكى -

بومنث نے اسے کھورا۔

"میرامطلب میقا که ....." یارنیل اس کے محورتے ہے تھبرایا عمیا تھا۔ ' میں بہت تھک عمیا ہوں۔ کچھ دیر تنہائی مِي بينھنا جا ہتا ہوں۔''

ھناچاہتا ہوں۔ اس وقت تک دونوں چوراہے تک پہنچ کیے تھے " تو شک ہے، فی الحال تم اے رائے پر اور میں اے۔" یہ کتے ہوئے ہومنٹ رکا اور چوراہے کے دونوں جانب دیکھنے لگا۔

" بيهو كى نابات .... " يارنىل خوشى سے أچھل يرا ا مؤك يرثر يفك يهت كم اورز يبراكراتك عوركرت كانشان روش تھا۔

بیو منٹ نے سڑک عبور کی اور شال میں سنے وسیع و عریض می یارک کی طرف بڑھ گیا۔وہ اکثرو بیشتر دہاں جاتا تھا۔ یارک میں کھیلتے بچے اے اچھے لکتے تھے۔اے یارک کے بیز وزار کے بیجوں نے واک کے لیے بن پختدراہدار یوں ير كلومن بحرف من بهت مردآ تا تها.

یارٹیل اے شال کی سمت جاتا و کھ کر ہی سجھ کیا تھا کہ وہ کہاں جارہا ہوگا۔ مارتی کے ساتھ بات بکڑنے کے بعد اے یقین تھا کہ بیومنٹ چوری کا مال خریدئے والے کسی دوسرے مراس مین کی حلاق میں ہی وہاں گیا ہوگا۔ ایک چور کی حیثیت ہے وہ جانتا تھا کہٹی یارک جیساعوا می مقام چوروں اور ان سے مال کے خرید اروں کا پسندیدہ مقام تھا۔ ویسے بھی وہ عالمی یوم مزدور پر چھٹی کا دن تھا۔ یارٹیل دعا کر ر ہاتھا کہ بیومنٹ کو مارٹی کاتعم البدل آل جائے۔

بيومن كے جائے كے بعدوہ كچھ ديرتك چوراب

پررکا إدهر أوهر و يميتار با اور پحرسب وے كى طرف براھ کیا۔ رائے سے برگر لیا اور اسٹیشن کے سامنے سے گزرتا ہوا، در یا کنارے ہے اپنے چھوٹے سے لیکن صاف سقرے فلیٹ میں چھے کیا۔

ا گلے چندروز تک بیومنٹ نے بارٹیل سے کوئی رابطہ تہیں کیا۔ اس کا موبائل فون بھی بید جارہا تھا۔ اس نے وانس میل بانس پرئٹی پیغام چیوڑ ہے کیکن کوئی جواب نہ ملا۔ ان دونوں کے درمیان آخری را بطے کو بھی ایک ہفتہ گزر چکا

أس دن من كے چھرن كرہے تھے۔وہ دودن سے اس صح کا منتظر تھا۔ یارٹیل نے سفید ایپرن پہنا اور سر پر پیر میٹ اوڑھ کر برابر کی مارکیٹ کے یارکنگ ایریا میں کھڑے کوشت کی ڈلیوری دینے والے فرک کے سیجھے پہنے تعمیا۔اس وقت کوشت ڈلیور کرنے دالے مزدور سامنے کے ریستوران میں مال پہنچانے کے لیے اندرجا تھے تھے۔اس نے چند قدم آگے بڑھائے اور ریستوران کے داخلی وروازے سے اندر کی طرف جھاتکا۔ سامنے کی تھا۔ و کیوری بوائز وہیں تھے۔ وہ تیزی سے بلٹا اورٹرک کے عقب میں پہنچ کر دروازہ کھولا۔ ابھی وہ گوشت سے بھرا بالمس کے کرا ترنے ہی والاتھا کہ ٹرک چل پڑا۔وہ وہیں جم کر بیٹھ گیا۔ پچھآ کے جا کرسکنل پرٹرک رکا تواس نے نہایت آ ہستہ سے درواز ہ کھول کر با ہر جھا نکانے ارد کر دکوئی شرتھا۔وہ جھکے سے ابرا ادر گوشت کا بائس لے مے فٹ یا تھ پراتے سکون سے آ کے بڑھنے لگا جیسے وہ چوری کر کے تبین آ رہا بلکہ کہیں ڈلیوری دینے جار ہا ہوئے کے اس وقت موک پر اکا و کا لوگ ہی آجارہے تھے۔ کسی کی توجہ اس پر شاتھی۔ اجانك كى نے يتھے سے اس ك كندھے ير ہاتھ ركھا۔اس كادل وهك كركے رہ كيا لحد بحريش وہ خودكودوڑتے كے کیے ذہن طور پر تیار کر چکا تھا۔اس نے تیزی سے بلث کر ويكھا۔ا كلے بى كمح دوڑنے كاارادہ دم توڑچكا تھا۔

''لاؤید پاکس مجھے دے دو۔'' سامنے بیومنٹ کھڑا تھا۔'' بیابیرن اور ہیٹ اتار کر چھینکو، کام ہوچکا۔''

یارٹیل مسکرایا۔ "برا بھاری ہے۔" بیومنٹ نے باکس تھامتے ہوئے کہا۔''اتنازیادہ کوشت کھا ناتمہارے ہاضے کے لیے تھیک

"كبال غائب تح مفته بهر-" يارتيل في ف پاتھ کے ساتھ رکھے ڈسٹ بن میں ایرن اور ہیٹ چینکتے

تبرهس انگلس " روكورى بجى نبيل\_" يارتيل نے جلائے ليج ميں جواب دیا۔''بیوی کچھ کرتی نہیں ، او پرے اپنے بھینچ کو گھر لا كردكه ليا ب\_ ايك توا ب كوئي توكري تبين لل رعى ، اوير ے محورے کی طرح کما تا ہے۔ میرا تو دبوالیا تکلنے والا ہے۔ 'وہ اپنے تھر کے حالات سے کائی جلا بھنا لگ رہاتھا۔ " لكتا باب ان دوتوں كا بيث بمرنے كے ليے اى طرح كوشت جانا يزع كاربيدونول كمبخت كوشت خورند موت تواس باكس كے جاريا في سود الراساني سال جاتے۔" " لگتا ہے سخت کڑی ہے ان دنوں۔" ہومنك

بس تمهارا منصوبه كامياب موجائه" يد كت ہوئے یارٹیل نے اس کی طرف دیکھا۔" وس پندرہ دن مونے کوآئے ، کہیں سے ایک ڈالر کا مندد مجمنا بھی تھیب تہ

مبہت جلد ڈالر ہی ڈالر ہوں گے۔ " بومنٹ نے ذومعى انداز مي كبا-ڈالر ملنے کاس کر یارٹنل کی باچیس کھل تکیں۔ اس

دوران دہ گھر کے سائے پھنے تھے۔ اس ملاقات کے دو دن بعد، رات کی تاریجی میں

ہوئے یو جھا۔'' نہ کوئی فون ، نہ ای کیل ، میرے وائس کیل تك كاجواب ميس ديا-"اس في شكاي ليح عن بات ممل كر كاس كى طرف سواليدنگا مون سے ديكھا۔

" كهسوچنا تفاء كه و يكنا تفاء" يومنك في مخقر

"و كيوليا اورسوج ليا-" يارنيل نے پيرسوال كرديا-"ہاں ....." بومن نے اس کی طرف دیکھا۔ ''اچچی طرح جیمان پیئک کر لی ، ایک د کان بھی دیکھ لی ، اس ين تهيس بھي دلچيني ہوگي۔'' سبطرليا-"

'' مالکل .....'' بیومنٹ مسکرایا۔''منصوبہ تیارہے۔'' " كما منصوب بي-" يارشل كى آكسين جك ربى

' پہلے تو بیا بنا مال سنجالو۔'' بیومنٹ نے یاکس اس كى طرف بر حايا\_" تمبارے كمر چلتے ہيں، وہيں بيش كر صلے بتا تا ہوں۔

"لاؤ ..... " يارشل في المن تقام ليا-"كانى وزنى بي بحكى " يومنك في اين دونول ہاز وجھنکتے ہوئے کہا۔'' مختیج ال جائیں گے اس ہے۔''



جاسوسي ڈائجسٹ ﴿ 67 ﴾ اگست 2016ء

چندلحوں بعددہ دونوں بلڈنگ کی حیت پر تھے۔ ''میڑھی او پر تھیج لو، کسی کوشک ٹمیں ہونا چاہے۔'' بیومنٹ نے یارنیل کوننا طب کرتے ہوئے کہا۔'' آرام سے تھینچٹا،شور نہ ہونے پائے۔'' د بی د بی آواز میں تا کیدکر کے وہ آگے بڑھا۔

یارٹیل نے بڑی احتیاط سے سیڑھی تھینج کر چھت پر ڈال دی اور بیدد کیھنے کے لیے کہ بیومنٹ کیا کررہا ہے، جھکٹا ہوا آ کے بڑھا۔

'' بیں نے بیجگہ نتخب کی ہے۔'' بیومنٹ نے انگلی کے اشارے سے چھت کے ایک جھے کی طرف اشارہ کیا۔ یارنیل نے تائید میں سر ہلایا۔

اس دوران بیومنٹ نے اپنے تھلے سے اسپر سے اور پینٹ کا ڈبا نکالا اور جیت پرایک دائرہ بنایا۔"تم مجھ پر پیرا شوٹ ٹینٹ ادر ایک دو کمبل اوپر سے ڈال دو تا کہ جیت کاشنے کی آواز اور ٹارچ کی روشنی باہر نہ نکلے۔ یہ کہہ کراس نے بیگ میں ہاتھ ڈالا ادر کنگریٹ کی جیت کاشنے والا آرا نکالا۔ وہ بیٹری اور بکل ، دونوں سے جاتا تھا۔

بومن نے جیت کا ٹا شروع کی۔ آرے ہے آواز ہورہی تھی لیکن کمبلوں کی وجہ سے وہ خاصی دب می تھی۔ یارٹیل کنگریٹ کے تکروں کوایک طرف کیے جار ہاتھا۔ ڈییر آہتہ آہتہ بڑا ہوتا گیا، آخر کا رجیت میں اتنا بڑا سوراخ ہوگیا تھا جی سے ایک آ دی ہے آسانی اندرا ترسکیا تھا۔

''میڑھی لا کرینچ لٹکا ؤند' بیومنٹ نے دلی آواز میں یارٹیل کوہدایت کی اورخود ٹارچ بند کر کے اپنے او پر سے کمبل ہٹائے اور سارا سامان واپس تھیلے میں رکھنا شروع کر دیا۔ یارٹیل اپنی جگہ اکڑوں بیٹھا کچے سوچ رہا تھا۔''جاؤ،

انظار کس بات کا ہے۔'' بومنٹ نے زیج ہو کر کہا۔''اب تک توسیر هی لگ جانی چاہیے تھی۔''

" بہر الارم مہیں کا یقین ہے کہ نیچے اثر و گئے تو الارم مہیں ہے گا۔ ' بارنیل ہمیشہ تصویر کا دوسرارخ دیکھنے کا عادی تھا۔
'' بالکل .....' بیومنٹ نے اطمینان سے جواب دیا۔
'' میرا دوست ہے نا دکان دار، دہیں سے یہ الارم خریدا محیا تھا۔ خود اس نے بتایا تھا کہ وہ بہت گھٹیا معیار کا ہے۔ اس سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں۔''

یارٹیل نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ''تمام دروازوں اور کھڑکیوں پر الارم نصب ہیں لیکن عام طور پر اندر آنے اور باہر جانے والے دروازوں پر خاص توجہ دی گئی ہے تاکہ چوروں کو داخل ہونے یا

یارٹیل ٹنگ ڈھلوائی راستے پر آگے بڑھ رہا تھا۔ چاروں طرف سنانے کاراج تھالیکن پھر بھی وہ بڑی احتیاط ہے قدم افغار ہا تھا۔ اس کے ایک کندھے ہے بڑا سا پیراشوٹ بیگ لنگ رہا تھا۔ دوسر بے براس نے بڑی سی المونیم کی سیوحی فولڈ کرکے لٹکائی ہوئی تھی۔ اس کی پوری کوشش تھی کہ کوئی آواز شہ ہو مگر سیڑھی پرائی تھی۔ ہر قدم پر اس سے کھڑکھڑانے کی آواز نکل رہی تھی۔ اس سے وہ خاصا پریشان تھا۔ ''آگی بارٹی سیڑھی خریدتا پڑے گی۔'' وہ بڑبڑایا۔

بیومنٹ سیڑھی کے شور کو دہانے کے لیے او کی آواز میں گاتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ یارٹسل کو بھین تھا کہ اس کے گانے اور چلانے سے ذیتے دار شہری ضرور پولیس کو ہوجا میں گے اور ان میں سے پچھ فرض شاس ضرور پولیس کو فون بھی کردیں گے۔ ویسے اسے شہر یوں سے اتنی زیادہ ذیتے داری کی امید شقی۔ وہ اگر خود ان کی جگہ ہوتا تو سرو رات میں گرم بستر سے نکل کرہا ہم جھا کئے کے بجائے کروٹ بدل کر لحاف دیوی کر، دوبارہ سونے کی کوشش کرتا۔

ای دوران کی عمارت کے مکین نے ذیتے داری کا خوت دینے کے بجائے غصے کا اظہار اپنی بندوق سے کیا۔ پارٹیل اگر تجربہ کارچور نہ ہوتا اور ایسے حالات سے خمٹنے کے گرنہ جانتا ہوتا تو شاید کولی کا نشانہ بن جاتا۔ اس علاقے کے مکینوں کی اکثریت کے پاس کسی نہ کسی فشم کا اسلحہ ضرور

اس راستے پر کچھ آئے بڑھنے کے بعد بیومنٹ رکااور چھپے آتے ہوئے یارٹیل کوایک سنگل اسٹوری بلڈنگ کی عقبی دیوار کے ساتھ سیڑھی لگانے کا اشارہ دیا۔ اس نے کندھے سے نگتی سیڑھی اتار کر دیوار سے ٹکائی اور تھیلا کھول کر رہی کا بڑا سا کچھا ٹکلا۔ او پر پہنچ کر اس نے اِدھر اُدھر دیکھا۔ حالات سازگار ستھے۔ اس نے رہی کھوئی اور اس سے شبکک مبک کو دیوار میں بھنسا کر رہی کو جھٹے دیے۔ مطمئن ہوکر اس نگ رہی تھی۔ یارٹیل ہمیشہ حفاظتی نقطہ نظر سے فرار کا متبادل انتظام ضرور تیار رکھتا تھا۔ متبادل انتظام ضرور تیار رکھتا تھا۔

اس کے پیچھے بیومنٹ نے سیڑھی کے راستے اوپر چڑھنا کروع کیا۔'' وہ اوپر چڑھنا شروع کیا۔'' دمضوطی سے پکڑے رکھتا۔'' وہ آدھے راستے میں تھا کہ سیڑھی زور سے بلی لیکن اس نے توازن بگڑنے نہ دیا۔ اس کے کندھے سے بھی نقب زنی کے ضروری سامان والا سیاہ ہیراشوٹ کا تھیلا لنگ رہا تھا۔

جاسوسى ڈائجسٹ (68) اگست 2016ء

شیر هی انگلی کہتے ہوئے اس نے اپتاتھیلاتھا ما۔''تم ہٹو، پہلے میں نے جاتا ہوں۔''

آ ٹرکار بیومنٹ کے چیچے چیچے یارٹیل بھی نیچے اترآیا۔اس نے لاسٹک سے سر پر بندھی ریڈنگ لائٹ روٹن کی۔ سامنے سامان سے بھرے شیشے کے کی شانب ترتیب سے رکھے تھے۔

''یہاں .....'' یومنٹ نے سرگوشی کی۔''تھوڑا پیچھے کی طرف آئے۔''

وہ کمراکسی کباڑی کی وکان جیسا منظر پیش کررہا تھا۔

یار نیل سر سے بندھی لائٹ کی روشی بیں احتیاط سے ادھر

اُدھر و کھتا ہوا عقبی کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ہرقدم پروہ

کسی نہ کسی شے سے کراجا تا تھا۔ اس کا دہائی اب بھی کو ل

بیں الجھا ہوا تھا۔ وہ بہت احتیاط برنے کی کوشش کررہا تھا۔

اسی ووران اس کے وہائی بیں ایک اور خیال آیا۔ اس نے سو چا کہ دکان کا مالک بہت کنجوں ہے تو کہیں اس نے کٹول سو چا کہ دکان کا مالک بہت کنجوں ہوں جو رات بھر فرش پر اوھر سے اُوھر ریکھے کہوں جو رات بھر فرش پر اوھر سے اُوھر دیکھے کہوں۔ یہ سوچے ہی اس کی ریڑھ کی بڑی بیں سنستا ہی دوڑنے گئی۔ ''اب تو بہت ریڑوں ہے۔ 'اب تو بہت ریڑھ کی اس کی دوڑھ کی اس کی دوڑھ کی گئی دوڑھ کی اس کی دوڑھ کی گئی گئی دوڑھ کی گئی گئی دوڑھ کی کھی دوڑھ کی گئی دوڑھ کی کھی دوڑھ کی کھی کر گئی دوڑھ کی کھی دوڑھ کی کھی دوڑھ کی کھی کی کھی کھی کر گئی کی کھی دوڑھ کی کھی کر گئی گئی کر گئی گئی دوڑھ کی کھی دوڑھ کی کھی کھی کر گئی کھی کر گئی کی کھی کر گئی کھی کر گئی کر گئی کی کھی کر گئی کر گئی کی کھی کر گئی ک

" أدهر ..... بمين أدهر جانا ہے۔ " بيومن نے سركوشى كرتے ہوئے انگل سے اشارہ كيا۔ اسكلے بى لمح وہ ٹارچ كىروشى ميں الارم پيڈ كود كيور ہاتھا۔

روى ين الأرم يعير وريطار بالمات. " يني بوء - " ياريل في مركو في كا-

وہ اثبات میں سر ہلا کرالارم کا کوڈیٹن دیائے لگا۔ ''اگرتم نے غلط بٹن دیادیے تو کیا ہوگا۔'' یارٹیل نے سوال کیا۔اس کے لہجے سے تشویش عمال تھی۔

"الارم سے بپ سنائی دے گی۔" بیومنٹ نے الارم ہیڈ سے نظریں ہٹائے بغیر کہنا شروع کیا۔" اس کے بعد ہمارے پائی درست کوڈ داخل کرنے کے لیے صرف ماٹھ سیکنڈ ہوں مے۔"

ہ کا یہ برائی کے جیسے ہی چوتھا بٹن دیایا، ایک بپ سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی الارم پرسرخ رنگ کالیبل روثن ہوگیا ..... نخبر دار ۔

ہوسی سیم برد ارت ''جلدی کرو سین' پارٹیل ہپ سنتے ہی بدحواس ہوگیا۔''دوبارہ کوشش کرو۔'' اس نے سرکوشی میں کہالیکن پھر بھی اس کی آواز کافی او کچی تھی۔

" كرتور بابول " بيومنك في جعلا كركها " " مجعا تقا كر پهلى كوشش ميس بى كام بن جائے گا گر ..... " اس في دروازہ آوڑنے سے روکا جائے۔ "بیومنٹ نے اپنے پارٹسر کے خدشات دور کرنے کے لیے تقین دلانے کی کوشش کی ۔ وہ جانیا تھا کہ پارٹیل اچھی طرح مطمئن ہوئے بغیرایک قدم مجھی جیس اٹھائے گا۔

'' لیکن تجوری والے عقبی کمرے ہے متعلق تمہارا کیا خیال ہے۔'' یارنیل سیڑھی لٹکانے کے بچائے سوال پیسوال کیے جار ہاتھا۔

یار تیل نے سوالیہ نگا ہوں سے اے دیکھا۔

'''روا تی طور پرالارم پیڈوروازے کے ساتھ دا ہی طرف ہوتا ہے۔''اس آحق نے تجوری والے کمرے کا الام پیڈ دیوار پر کھلا ہی رہنے ویا ہے۔شاید وہ سجھتا ہوگا کہ اس کی غلطی نقصان وہ نہیں۔'' بیومنٹ نے مسکرا کراہے مطمئن کرنے کی بھر پورکوشش کی۔

و جمعه میں الارم کوؤ کیے ملائے کارٹیل نے ایک اور سوال داغ دیا۔

" بوسٹ نے جواب دیا۔
" بہت آسانی سے ..... " بوسٹ نے جواب دیا۔
" تم نے دیکھا تہیں کہ ہمارا دوست چکنائی میں لتھڑے
سیٹروچز کھاتے ہوئے اکثر الارم بٹن دیا کرکوڈ آن آف
کرتارہتا ہے۔سیدھی کی بات ہے چارہندسوں پر مشمل کوڈ
والے بٹن پر کئی چکنائی سے صاف بتا چلتا ہے کہ کون سے بٹن
د بائے جاتے ہوں گے۔ ذراساالٹ پلٹ کردیکھو، کام بن
جائے گا۔" یہ کہ کرائی نے اپنے یارٹر کی طرف دیکھا۔ میں
ماری۔" وہ اسے دیکھر مسکرایا۔
ساری۔" وہ اسے دیکھر مسکرایا۔

یارٹیل نے اظمینان سے گردن ہلائی اور جھکا جھکا آ مے بڑھا۔ چندلحوں بعد وہ جھت میں بنائے گئے سوراخ سے سیڑھی نیچے لٹکار ہاتھا۔

سيرس يوسي المنام المناكر في اترو-"بيومن في المسيحة ويا-يار ثيل في تعليلا الله ياليكن سيرهي پرقدم ركھتے ركھتے رك كيار "اگر فيچ كتے ہوئے تو ....."

جاسوسى ڈائجسٹ (69) اگست 2016ء

بات ادھوری چھوڑ دی۔وہ کسی سوچ بٹس ڈوبا ہوا تھا۔ ''اس سے پہلے کہ وفت گز رجائے ، جلدی کرلو۔'' یارنیل الارم بہنے کے بعد کی مکنہ صوررت حال کے بارے

ميس سوچ سوچ كريريشان مور باتقا\_

بیومنٹ بڑے غورسے الارم پیڈ کود کھے رہاتھا۔ الارم کے ساتھ تصب دارنگ اسٹاپ دانچ پرسکینڈوں کی شکل میں بدلتے ہندہے ایک منٹ کا دفتت تیزی سے ختم ہونے کی اطلاع دے رہے تتھے۔ کچھ سوچ کراس نے ہاتھ بڑھایا۔ اس کی شہادت کی انگلی بٹن دہانے جارہی تھی۔''اب کام بن جائے گا۔''اس کے لیج سے امید جھک رہی تھی۔ جائے گا۔''اس کے لیج سے امید جھک رہی تھی۔

''اگراس بارتھی ہے کام نہ کرے تو میرے پیچھے دوڑ لگا دینا۔'' یارنٹل نے مشورہ دیا۔ وہ سیڑھی کی طرف بھا گئے کو تیار کھڑا تھا۔

''آرام ہے ۔۔۔۔''بیومنٹ نے آخری بیٹن دہایا۔ یارٹیل کا ول تیزی ہے دھڑک رہاتھا۔وہ دوڑنے کو تیارتھا۔اسے خدشہ تھا کہ بس کسی بھی لمحے الارم بجنے گئے گا تگراییا نہ ہوا۔الارم کا سرخ لیبل غائب ہوا اورسبز لائٹ روٹن ہوگئے۔کوڈورڈ درست تھا۔لاک کھل کیا۔

بلکی سی کلک کے ساتھ ہی دروازے کا لاک ہٹا تو بومنٹ کے چبرے پر مسکراہٹ مجیل گئے۔ یارنیل نے اظمینان بھرا گہراسانس لیا۔وہ مؤکر دروازے کی طرف دیکھ رہاتھا۔

''تم دروازے کو پگڑے رکھو۔'' بیومنٹ اس سے مخاطب تھا۔'' کہیں بند نہ ہوجائے ۔'' یہ کہہ کروہ اپنے تھیلے سے چھےاوزار نکالنے نگا۔

یارٹیل دروازہ تھاہے کھڑا تھا اور بیومنٹ اس کے لاک کونا کارہ بتار ہا تھا تا کہ وہ اگر اندرجا نمیں اور غلطی ہے دروازہ بند ہوگیا توکہیں وہ ہی اندر بند نہ ہوجا نمیں۔

''اندرچلو...۔'' بیومنٹ نے اوزار واپس بیگ میں ڈالے۔''الیکٹرانک لاک اور الارم لگا کراس نے پیر مجھ لیا تھا کہ سب پچر محفوظ ہے۔'' وہ طنزیہ بنسی ہنیا۔'' بے وقوف مہیں کا.....''

بین کر یارٹیل نے بھی قبقہدلگا دیا۔'' واقعی اس کے بارے میں تو بھی لقب فٹ بیٹھتا ہے۔''

یارٹنل اس کے پیچیے پیچیے کمرے میں داخل ہوا۔ ہر طرف بڑی بڑی الماریوں میں قیتی سامان بھرا تھا۔ یہ یا تو چوری کا خریدامال تھایا پھرلوگوں کاربن رکھا سامان۔ ''کیا کچھ جمع کررکھاہے اس تنجوس نے .....' بیومنٹ

نے ایک الماری کا لاک توڑتے ہوئے کہا۔ 'مجلدی جلدی قیمتی سامان تعیلوں میں بھر ناشر وع کر دویے''

ر تقریباً پندرہ منٹ کے اندرسارا قیمتی اور ہاتھوں ہاتھ چور بازار میں بکنے والاسامان ان ووتوں کے بڑے بڑے تعلوں میں منتقل ہو چکا تھا۔ کام مکمل کرکے دونوں کمرے کا کے وسط میں کھڑے ہوئے اور ٹارچ کی روشی میں کمرے کا جائزہ لینے گئے۔ وہاں جو پچھے تھا، سب تعبلوں میں پہنچ چکا تھا۔ اب کمرے میں صرف خالی الماریاں تھیں اور ایک پرائے دور کی تجوری۔

"اس کے بارے میں کیا خیال ہے ہے" یارٹیل نے ٹارچ کی روشی تجوری پرڈالتے ہوئے یو چھا۔

بیومنٹ بچھ دیر کھڑا خاموثی ہے اسے دیکھتا رہا۔ ''اگراس کالاک تو ڑنے کی کوشش کی تو کا فی شور ہوگا۔'' بچھ توقف کے بعد اس نے کہنا شروع کیا۔''بہت برانی گلتی ہے، اس کالاک بھی کانی مضبوط ہوگا۔'' اس نے تجوری کا ہینڈل پکڑکرا پن طرف تھینچتے ہوئے کہا۔

'' میں گئے ہو۔''یارٹیل نے اپنے یارٹنری تائید کی۔'' چینی اور ہتھوڑے سے ہی کام بن سکتا ہے۔ یہ دونوں بھی ہیں مگر .....''اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔

''تمرشور.....''بومنٹ نے تصدیق چاہی۔ ''ووتو ہوگا ہی۔'' یارٹنل نے سر ہلا یا اور پھرایک دم اے خیال آیا۔''میرے پاس اس طرح کی تجوری کا منے کے لیے ایک آری ہے۔''

'' واقعی .....'' بیومنٹ نے حیرانی سے کہا۔ یارشل جھکااور تھیلے ہے فولا د کا شنے والی آری ٹکالی۔

"اس سے ہم تدور تدفولا وکی سطح کاٹ کر تجوری کے اندر رکھے مال تک چینے کتے ہیں۔ پرانے زمانے سے ہی تجوریاں کاٹنے کا پہ طریقہ نہایت کارگر ہے۔"

"آ کے برطو ...." مومن نے تیزی سے کہا۔

"جمیں بیکام جتی جلد ہو سکے بمثادینا چاہیے۔" تحوزی دیر بعد تجوری کٹ رہی تھی۔اچھی بات پیٹی کہاس سے آئی زیادہ آواز پیدائیس ہورہی تھی کہ باہر تک جاسکے۔ایک تھنے کے اندر تجوری کٹ چکی تھی۔اندر قیمتی چزیں اور دستاویزات رکھی تھیں۔

دونوں کے بیگ تقریبا بھر پیکے تقے لیکن یارٹیل نے تجوری میں رکھا سارا سامان تھونس تھانس کر کسی نہ کی طرح اپنے تھیے کا مند بند کرلیا تھا۔ کام مکمل کر کے اس نے ایک بار پھرٹارج کی روشنی تجوری کے اندرڈ الی۔ وہاں دوگفٹ ہاکس

جاسوسى دائجسك - 70 اگست 2016ء

ثيرهس انگلس

ایک سردار نے روڈ پر کھڑی کار کے نیچے کتے کو لیٹا ہوا دیکھا تو کتے کو دم سے پکڑ کر کھینچا اور بولا۔" باہر کال، بڑا

آيامكينك كايحية

### عصومیت ۱۳۵۰

دولہا، دلین ہے۔" حمہارا شادی سے پہلے کوئی يوائ وزهاء"

دولبن خاموش۔

دداما جِلّا کے بولا۔ " میں اس خاموی کوکیا مجھوں؟" رلين يو توبه ب مركن توري مول-

### حل

دولوکیاں بس میں ایک سیٹ کے لیے اور دی تھیں کہ وہ پہلے آئی ہے۔ایک لڑکا کانی دیرے بیتما شاد بجدر ہاتھا،

" كيول الروى موراس كاحل شرتم كوبتا تا مول-تم يس بي جوعر على يزى ب، ووجي جائے-وونون لؤكيال يورے رہے كھٹرى رہيں-

ملاقات کے لیے طے شدہ دن پر بیومنٹ اور بارنیل وقت سے پہلے بار میں پہنچ کئے تھے۔دراصل وہ دونوں ای ليبن ش بيشنا جائة تقے، جہاں دس پندرہ دن پہلے مارتی کے ساتھ اُن کی آخری ملاقات ہوئی تھی۔خوش مستی ہے وہ الميس خالى مل كيا- دوتول موفى بيازى شيشے كى ويوار كے ساتھاس زاویے سے بیٹے تھے کہ بار کے اندر آئے والا کوئی محض ان کی نگا ہوں سے چی نہیں سکتا تھا۔

بیصتے بی یارٹیل نے دیٹرس کوبلایا۔ شرقی بورب کی اس حسین ویٹرس مارگریٹا کاسلواکیدلبجداسے بہت وککش لگتا تقبابه خاص طور پر پارنیل اس وقت جموم افعتا تمیا جب وه بڑے جا کے کمر لیکا کر، چرواس کی طرف جمکا کر کہتی تھی۔ "ماتلو..... بتاؤكياجا<u>ہے</u>-

يارتنل دود كانمبرتفرى كى ايك بوتل آردركر چكاتفا-پندرہ منٹ بعد مارئی اندر داخل ہوا۔ وہ تیزی سے چانا ہوا کیبن کی طرف آرہا تھا۔ اس کی سائس مچول رہی تھی۔وہ پندرہ منٹ لیٹ تھااور یقیناً دفت پر پہنچنے کے لیے وہ تیز تیز چا ہوا پہنچا تھا۔اس کے لیے یکی بڑی بات تھی کہ وہ دونوں ایک بار چراس کے ساتھ دھندے پر آبادہ ہورے تھے ورنہ وہ یونین کی بات س کرونل کیا تھا۔ویے

تھے۔اس نے دونوں اٹھا کیے۔ "نيكيا بي ي يومن في نظر دو زالى باكس ير قي لكي موع تقريض برمخفف الفاظ ين لكما تما: ايس

"ان كاكياكرنا بي؟" كفث باكس مي اس كى ولچیں دیکھ کریارٹیل نے ہوچھا۔ دونوں باکس خالی تھے۔ یارٹیل اے حمرانی سے دیکھے جارہاتھا۔

"انيس بھي ركه لو" يومن نے سر جھك كركها-"میرے قلیٹ پر پہنچ کرویکسیں کے کہ بیرکیا ہے۔ كام مل موجكا تعا-اب والسي كى تارى مى -

مجدد ير بعدوه اى رائے سے والى جارے تھے، جہاں ہے آئے تھے۔آسان ابرآلودادرمڑکوں پرسناٹا تھا۔ وہ محروں کی قطار کے عقب سے چھیتے چھیاتے آگے بڑھ رے تھے۔ان کے پاس کافی وزن تھا اس لیے چلنے کی رفنار بھی بہت دھیمی تھی۔

اہم نے تواہے میچے جوہوں کے لیے بھی پکولیس چیوڑا۔" کامیاب چوری کے بعد یارٹنل کا دل خوشی کے ارے اچل رہا تھا۔" خاصا مال ہاتھ لگا ہے۔" اس نے سر کوشی میں بات ممل کا۔

"میراخیال ہے کہ اتنا مال ملنے کے بعد پچھوم مكتهبس ايخ كما واورب روز كارجيتي كابوجه زياده محسوس میں ہوگا۔" بومن نے بار بھرے کیج میں طوکیا تو وہ

اے چیوڑ بھی تونہیں سکتا، میری جان ہے۔" پارٹل نے جواب دیا۔" اب بیار کی خاطر اس کے تکے میتیے كويجى برداشت توكرناني يزے كا-"

پچھ دیر بعد دولوں ویرانے میں کھڑی اسٹیشن ویکن میں سارا سامان لا دکروالی جارے تھے۔

چوری کوایک ہفتہ گزر چکا تھا۔

ایک روز بومنٹ نے مارنی کوفون کر کے بوکرین بار کے کیبن میں ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس نے مارتی کو بتایا كدوه ابنالميش تين سے دى فيعد تك لانے كے ليے ايك ایا ال پی کرنا جاہے ای جو تیوں کے لیے قابل قبول ہوگا۔ بیان کر مارتی نے بہت اس و پیش کی، مارکیٹ کی مندی کارونارو پالیکن وه محی ایتی بات پراژار با-آخر مارتی اس شرط پر مان ملیا که اس ملاقات میں چوروں کی یونین مازى كے حوالے سے كوئى تذكرہ فيس موكا۔ بوسف نے اس کی شرط مان کی-

جاسوسى ڈائجسك 📆 🏲 اگست 2016ء

بھی حالات پلٹا کھا کیے تھے۔ پچیلے ہفتہ بھر سے وہ ان دونوں کی کی شدت ہے محسوس کرر ہا تھا۔ ایک بار پھر یا وی ہوگی۔"مارتی نے اکھڑے کیج میں کہا۔ جمانے کے لیے اسے ان دونوں کی سخت ضرورت تھی۔ اگر "نبالكل فيك كهاتم في ....." بيومن في اس كى دو چارروز اور بیومنٹ نون نہ کرتا تو وہ خود ایسے فون کرنے والانتفامه بظاہروہ اپنا ہاتھ او پر رکھنا جاہتا تھا لیکن اندر ہے ڈرا ہوا تھا۔ ای لیے لگ بھیگ دوڑ تا ہوا پہنچا کہ کہیں وقت ير نه پېنچا تو وه پھر بدک شه جا تيں۔ وه کيبن ميں واحل ہوا تو تمہاری وُ کان اور گورام کونقب لگا کرلوٹا جا چکا ہے۔'' دونول کود کھ کراس کی جان میں جان آئی۔ بنا ایک لفظ کے مارئی نے آتھوں ہی آتھوں میں رک کر جھکا۔" تم چھ جانتے ہو، بیس نے کیا۔" وہ اُس کی آتکھوں میں جھا تک رہاتھا۔ "میر مہیں نہیں بتاسکتا۔" بیومنٹ نے چرہ دوسری پہلے اُن دونوں کوغور ہے دیکھا اور پھر کیبن کا اچھی طرح جائزه لیا۔وہ کسی ان دیکھے تطرے سے بھی خوفز دہ تھا۔ " آؤ ..... " بيومنك نے خالى كري كى طرف اشاره کیا۔ کری کی پشت درواز ہے کے رخ پڑھی۔ "سوری ...." مارئی آ کے بڑھا اور کھڑی کے ساتھ والی کری پر بیشا۔ "میں وروازہ اپنی نگاہوں کے سامنے ر کھتا جا ہتا ہوں۔" اس نے بات بتانے کی کوشش کی لیلن آخرکوہم ایک فیلی ہے بی ہیں۔" ليح سےصاف عمال تھا كەنى الحال اسےان دونو ل پراعتا د بالكل بھی نہ تھا۔اے ڈرتھا كہ بيہ ملا قات اے پھنسانے كے کیے ان دولوں کی کوئی جال شہور موني أس بارأس كالهجيه مقاجمانه تقار وہ دونوں بھی اُس کے خدشات بھانب مکتے تھے "اظمینان رکھو....." بیومنٹ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ " مین وُ کان دار ہوں ، درواز ہ تگاہوں کے سامنے طرف جھتے ہوئے راز داراند کیج میں کہا۔ ر کھتا ہوں۔''اس نے اسینے اندر کے شکوک چھیاتے ہوئے وو کس قیت پر ..... مارتی نے بھویں چڑھاتے پوچھا۔ جواب ديا۔ " ہم دونوں بہال تمہاری مدد کوآئے ہیں، تا کہ مسئلہ " يرانے دام يعنى كل ماليت كادس فصد\_" حل ہوسکے۔''بیومنٹ نے اطمیتان دلانے کے لیے کہا۔ "دى فيعد ..... أارتى في جك كركها\_ مارتی چونکا۔" مجھے کیا مسئلہ در پین ہے، مجھے تو کوئی يريشاني نبيس- " وه كمي طوريه ظاهرتبيس كرنا چاہتا تھا كه ان ションションションション يومنك في أن عن كردى-"جم تمهارى بيارى

محبت بحرى زندى سے بات شروع كرتے ہيں۔ "معاف عجي ....." ارئى نے تيزى سے اس كى بات

بومنيث نے قطع كلاى نظر انداز كرتے ہوئے ايك بات جاری رکھی۔''میں اور یارٹیل نے جب یونین بتانے کے لیے دوسرے لوگوں سے بات کرنے سے متعلق سوچا تو مارنى يتم على تقے كر .....

الميرے خيال ميں ہم يہ بہلے بى طے کر بھے تھے کہ

چوروں کی بونین سازی کے حوالے سے کوئی بات نہیں

طرف دیکھتے ہوئے زم کہ میں کہا۔ "مگر بات بیے کہ جب ہم دونوں نے یو میں بنانے کے لیے دوسرے چورول ك ساتھ را بطي شروع كيے، تب يتا جلاك چندرات بہلے

یہ سنتے ہی مارلی تیزی سے انھا اور بیومنٹ کے یاس

طرف كرت بوئ بدرى سے جواب ديا۔"ويے اكرم سکون سے بیٹھوا در مہذب لوگوں کی طرح برتا ؤ کروتو شاید آ مے چل کر میں ہے بھی تمہیں بتادوں۔'' ہے کہہ کر اس نے محمري سانس لي اور مارتي كي طرف ديكها - " متم ما تويانه ما تو ،

بین کر مارٹی پلٹا اور مرے مرے قدموں سے چلکا ہواا بی کری پر جا کر بیٹے گیا۔" ویسے تم میری کیا مدد کر مکتے

"بهم تمبارا چوری شده سارا مال نهایت رعایق وامول پرممہیں والی ولواسكتے ہیں۔" بيومنك في اس كى

"ونى ....." يەكبەكر بيومنك نے لمحد بحر توقف كيا۔

" سوچ مجھ کر بات کرو۔" بیومنٹ نے نا گواری سے کہا۔''وہ اتنامال اڑا کے ہیں کہ دس فیصد کی کوئی اوقات ہی خہیں۔ وہ ایں مال کو چنج کرتمہاری جیسی شاندار زندگی بسر كريجتے ہيں ليكن بيتو ميں اور يارنيل ہيں جن كى وجہ ہے وہ وى فيعد يرآ يك ....."

'' وہ بھی بڑی مشکل ہے۔'' یارٹنل نے اس کی بات كاشت موع جلمل كرديا\_"دليكن تم موكه ....." يه كهدكر اس نے مایوی سے کردن ہلائی۔

" بالكل شيك كهدر باب بيد" بيومنك في مارلي كي طرف دیکھا۔''مارااس سے کچھ لیما دینامبیں، ہم توبہ سچ ول سے صرف اس لیے کرد ہے ہیں کدآخرایک لیملی ہیں

جأسوسى ڈائجسٹ - 72 اگست 2016ء

تيرهى انگلى

ا پئی بیوی کوکوئی نہ کوئی تخذ دیا ہی کرتا ہے۔'' '' بالکل ٹھیک کہاتم نے۔'' بیومنٹ نے بات شروع کی۔''لیکن بیوی کے ساتھ ساتھ تم نے بالکل ویہا ہی دوسرا نیکلس اپنی اُس کے لیے بھی خریدا اور تحفے میں دیا۔'' بیومنٹ کے لیجے سے طنز صاف ظاہر تھا۔

" بیرکیا مجواس کر رہے ہوتم ہے" مارٹی نے طیش میں آکر کہا۔ اس کی آواز خاصی او کچی تھی۔

یے سنتے ہی اس یار یارٹیل نے جیب میں ہاتھ ڈالااور دوسرا نیم فیگ والا کارڈ نکال کر اس کی نگاہوں کے سامنے لہرایا۔" اب میں اسے پڑھ کر بھی سنا تا ہوں۔" میہ کہدکراس نے کارڈ اپنی نگاہوں کے سامنے کیا اور پچھ توقف کے بعد بولا۔"میری بیاری....."

ہار کی تنیزی ہے اٹھااوراس کے ہاتھ سے کارڈ جیسینے کی کوشش کی تکر بیومنٹ بھانپ چکا تھا۔ اس نے میہ کوشش ناکام بنادی۔

مارٹی واپس اپنی کری پر پیٹے چکا تھا۔اس نے یارٹنل کی طرف و یکھا۔''جہیں آئی او پی آواز میں کارڈ نہیں پڑھنا چاہے تھا۔'' یہ کہہ کراس نے إدھراُدھرو یکھا۔''کوئی سن لیٹا تو پھر۔ویسے بھی یہ کسی کا بھی معاملہ ہے۔تم دونوں کا اس سے پچے لیٹا ویتانہیں۔''اس کا انداز مصالحانہ تھا۔

" میں سوچ رہا ہوں کہ یہ کارڈ جب میری پیاری کرن اور تبہاری ہوں کہ یہ کارڈ جب میری پیاری کرن اگر رے کی اس کے دل پر کما گزرے ۔ گی۔ "اتنا کہہ کر بیومنٹ نے پہلے تو قف کمیا اور پھر مجسیر کہجے میں بی تبہارے ہاتھ کی تصی تحریر میں بولا۔ " وہ تو ایک کمی تحریر بہان ہے گئی تحریر ہیان کی سرتو وہ ضرور بہیاں گئی ہوگی۔"

'' مُشک ہے۔'' مارٹی نے ان دوتوں کی طرف ہے بسی سے دیکھا۔''تم دونوں مجھ سے کیا چاہتے ہو؟''

"هیں جاہتا ہوں کہ میرے اور میرے پارٹنر کے۔ لیے ....." یہ کہتے ہوئے اس نے پارٹیل پر نظر ڈالی۔ "دونوں کا حصہ پندرہ، پندرہ فیصد ہوگا آج اور ابھی ہے۔" بیومنٹ نے دونوں کارڈ کوٹ کی اندرونی جیب میں رکھتے ہوئے دونوک لیجے میں کہا۔

''تم مجھے مارنا چاہتے ہو ؟' مارٹی نے روہانے کیج میں کہا۔''میں توسمجھا کہتم ہیںب کچھیلی کے لیے کردہے تھے گر ....۔'' اس نے نفرت سے مند دومری طرف چھیرتے ہوئے بات ادھوری چھوڑ دی۔

''ہم ایک قبلی ہیں ای لیے صرف پندرہ فیصد۔'' 73] اگست 2016ء ''ورندکیا....'' مارٹی چوٹکا۔ ''جمیںتم سے یا تمہارے مال سے کیالیتا دیتا ہے، صرف فیلی کے لیے بیرکام کرنے جارہے ہیں۔'' بیومنٹ کا لہجے افسر دہ تھا۔

مار فی خاموش تھا۔اس کے چبرے سے لگ رہا تھا کہ وہ کمی اُدھیز بن میں ہے۔وہ چوری شدہ مال کی واپسی کے لیے دس فیصد کی رقم دینے کے لیے بیومنٹ کی تجویز سے منفق نظر نہیں آرہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے منہ کھولا اور بے تھین نگا ہوں سے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے بوچھا۔" کمیا تم دونوں سارامال واپس لے آؤگے ....سب پچھیا۔" کمیا تم

بومن نے اثبات شن سر ہلایا۔ ''یقیناً .....'' کیبن میں ایک بار پھرطویل خاموثی چھا گئے۔ کافی دیر بعد مارٹی نے لب کھولے اور بیومنٹ کوغورے دیکھتے ہوئے بولا۔'' او کے .....' یہ کہتے ہوئے اس نے بیومنٹ کی طرف ہاتھ پڑھایا۔'' ڈیل کی .....''

دولیکن ایک بات اور ہے ......" مارٹی پیس کرچونکا۔"و و کیا ......؟"

'' آج کے بعد میں اور یارٹنل جوسامان تمہارے پاس لائیں مے ، تم کل قیت کا بندرہ فیصد جمیں دو ہے۔'' بیومنٹ نے تھیرے تھیرے لیج میں بتایا۔

" کمیاتم پاگل ہو گئے ہو۔" مارٹی کری پرتن کر بیٹھ کیا۔ وہ غصے میں نظر آرہا تھا۔" کمیا سمجھ رکھا ہے تم نے ، کیا سوچ کر ریہ ہات کی۔" میہ کہ کرکری کی پشت سے سرتکا یااور منہ بنا کر بڑیڑا یا۔"لو ......اب پندرہ فیصد دیا کروں۔"

بومنٹ نے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کرایک کارڈ اکالا۔ میں گفٹ باکس پرلگا یا جائے والا نیم کارڈ تھا۔اس پر اکھا تھا' اوالیس ٹی۔'اس نے نہایت احتیاط سے کارڈ مارٹی کی نگاہوں کے سامنے لہرایا۔اس کی گرفت سخت تھی تا کہ مارٹی جمیٹا ہارکرچھین نہ سکئے۔''اسے پہلےان سکتے ہو۔''

مارتی آمے کی طرف جھااور کارڈ پرنظر ڈالی-اس

کے چہرے کارنگ بدل جارہاتھا۔ بیومنٹ نے ہاتھ چیچے کیا اور تھہرے کیج میں کہنے میں دومجہ میں کر تیں لگتہ ہے''

لگا۔'' مجھے پہتمہاری تحریر لگتی ہے۔'' مارٹی نے کوئی جواب نددیا۔

ارں ہے دن ہو، ب مدویا۔ ''بیاس بڑے ہے ہیرے کے پیکلس والے باکس پرتھا، جے تم نے میری پیاری کزن اور اپنی بیوی کو تحفے میں و ما تھا۔''

مارٹی نے اثبات میں سر بلایا۔ دیکھی بھار ہرشو ہر جاسوسی ذانجسٹ Wide a society com

ن ''بالکل بھی نہیں۔'' بیومنٹ نے نفی میں سر ہلاتے نے ہوئے کہا۔''بیتوا تفاق تھا،جس سے ہم نے اپتا کام بتالیا۔'' ، ''تم اُس عورت کوجانے ہو؟''

''جب تک اُس خالی گفٹ پرغورٹیس کیا تھا، تب تک اُس کے بارے میں بچھٹیس جانتا تھا۔'' بیومنٹ نے معنی خیز انداز میں کہنا شروع کیا۔''تہمیں یاد ہے، تجوری میں پچھ دستاویزات بھی تھیں۔''

" دوجنہیں تم بغور ویکھ رہے تھے'' یارٹیل نے وحھا۔

''ونی .....'' بیومنٹ نے تائید کی۔''ان میں سے ایک فائل تھی ،جس کے او پر لکھا تھا 'ایس او بی' اور اندر اُن چیکس کی کا بیاں تھیں جو مختلف اوقات میں ایک ہی خاتون کے نام پر کائے گئے تھے۔ای سے پتا چلا کہ مارٹی کی وہ ڈارلنگ مس شیلا اونیل بٹارتھی یعنی ایس او بی۔''

" بھیب بات ہے، کہاں ہم سے کمانے والا ہمیں اس کانے والا ہمیں اس نصد دینے سے انکاری تھا اور کہاں ہوی کے موت ہوت ہوت ہوت ہوت ہوت ہوتا ہے۔ "
موتے ہوئے دوسری عورت پر لاکھوں اڑا رہا ہے۔ "
یارٹیل نے کہا۔" کھیک ہی روتا ہے وہ کہ خریج بڑے یا ارٹیل نے کہا۔" کھیک ہی روتا ہے وہ کہ خریج بڑے ہیں۔ " یہ کہہ کروہ مسکرایا۔" واقعی مارٹی کے تو بڑے ہی خریج ہیں۔ "

\* ''اب تو ہم بھی دل کھول کر خرج کرنے کے قابل ہونے جارہے ہیں۔''بیومنٹ شیا۔

۔ ''اب بونین بنانے کا کیا کریں۔' یارٹیل نے پوچھا۔ ''جب بونین بنائے بغیر ہی مندی کے دنوں میں آمدنی کئی سوگنا بڑھ پھی تو پھر یونین سازی میں کیوں سر کھپا کیں۔'' بیومنٹ نے سنجیدگ سے جواب دیا۔'' فی الحال لاکھول کی آمدنی ہونے جارہی ہے۔کہیں اچھی جگہ چھٹیاں گزارنے کی سوچو۔''

'' واقعی ..... ہے اچھا آئیڈیا ہے۔'' یارٹیل نے مسرت بھرے لیچے میں جواب دیا۔

'' توسوچو ……''بس آپکی تھی۔'' میں گھر جار ہا ہوں ، پروگرام بنالوتو بتادینا۔کل چوری کا مال لوٹانے کے بعد تو پیسے اور فرصت ، دونوں ہی وافر تعداد میں ہوں گے۔'' بیسے اور فرصت ، دونوں ہی وافر تعداد میں ہوں گے۔''

یارٹیل نے زوردار قبقہد لگایا۔"اکٹھے چلیں سے مٹیوں پر۔"

بس چل پردی تقی ۔ بومن نے اس کی طرف و کیھتے موتے ہاتھ ہلایا۔ یومنٹ نے روکھے لیج میں کہنا شروع کیا۔"ورنہ تو ان حالات میں بات کہیں ہے کہیں اور پھی ۔" یہ کہہ کراس نے مارٹی کی طرف و یکھا۔" لیکن فیملی کا بھی تو پچھ خیال کرتا ہے، ای لیے صرف پندرہ فیصد۔" یہ کہہ کر پچھ تو قف کیا اور پھر مارٹی کی طرف جھکا۔" اہتم بتاؤ، کیا کہتے ہو ہے"

مارتی نے کھا جانے والی نگاہوں سے ان دونوں کو تھورا۔'' ٹھیک ہے لیکن ایک بات اور .....'' ''بولو .....'' دونوں نے بیک زبان کہا۔

"بومنت تم ....." مارٹی نے انگل سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔" کمھی بھی اس کارڈ کے حوالے سے میری بیوی کو کچھنیس بتاؤ کے اور شہم اس بارے میں بھی کوئی خود بات کریں گے نہ ہی کسی اور سے۔"

دونوں نے اثبات میں سر ہلایا۔

''ایک اور بات .....'' مار ٹی نے انگل سے دونوں کی طرف اشارہ کیا۔آئندہ تم دونوں کبھی بھی چوروں کی یونین بنانے کی بات بھی زبان پر بیس لاؤگے۔''

'' جسیل منظور ہے۔'' یارٹنل اور بیومنٹ دونوں کیک زبان بول اٹھے۔

" میں پہلے ہی بہت مشکل ٹیل ہوں ، اب کوئی اور پریشانی مول ہیں لیتا چاہتا۔ " یہ کہتا ہواوہ کری ہے اٹھا۔ " شمیک ہے۔ " دونوں نے اٹھ کر مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھائے مگر دہ آئیس نظرا نداز کرتا ہوا کیبن سے نکل کیا۔ .... " اٹھو ..... " بیومنٹ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ دونوں مسکرارے شے۔

باہر نکلے تو ہار تھچا تھیج بھرا ہوا تھا۔ یارٹیل لھے بھر کے لیے رکا اور مسکرا کر اپنی پہندیدہ ویٹر س کی طرف دیکھا اور ہاتھ ہلا تا ہوا آگے بڑھا۔وہ اپنا کوٹ درست کرتے ہوئے باہرٹکل رہا تھا۔

" اتھ دکھا، آئے۔" بیومنٹ اس کی طرف و کھے کر عمرایا۔

" اب رات کو جی تو پیاس بھانے کے لیے کھے چاہیے، ڈالرتو ہنوز دور ہیں۔"

دونوں خوش خوش مارکیٹ روڈ سے گزرتے ہوئے سب وے کی طرف بڑھ رہے تھے۔''ایک بات سمجھ نہیں آئی۔'' یارٹیل نے اس کی طرف سوالیہ نگا ہوں سے دیکھا۔ ''کیاتم مارٹی کی ڈکان میں نقب زنی سے پہلے ہی ہے بات جائے تھے کہ اُس نے دومخلف عورتوں کے لیے ٹیکلس خریدے تھے کہ'

جاسوسى دائجسك -74 اگست 2016ء

# يەشمار رپاك وسائٹى ڈاٹ كام نے پیش كيا ہے

## پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈ فر ہلنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

## Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

<u> https://plus.google.com/112999726194960503629</u>

پا کسو سائٹی کو فیس بُگ پر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پا کسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس

ئبک پر رابطہ کریں۔۔۔ ہمد فیہ ہے

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے امیج پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-





اچھے ہڑوسی کاساتھ کسی تعمت سے کم نہیں... خوشی غمی اور دکھ سکھ کے موسم میں آپ کے ہمراہ ہوں تو پھر کسی تیسرے کی ضرورت نہیں رہتی... ایسی ہی دو پڑوسنوں کا احوال... ایک پڑوسن کو زندگی میں صفائی... تردیب اور قرینے کا سلیقه عزیز تھا ... جبکه دوسری پھوہڑ تھی... اس کی ذات اور گھر میں ہے ترتیبی گا راج تھا... مگر ایک واقعے نے دو متضاد ہستیوں کو یکجا کردیا...

# والبوتكان يجي والمقاتجام مصرين خوني انفاقات كالملاب

خریداری کے لیے ٹاؤن مارکیٹ بھی جانا تھا۔
کھرکا فی بڑا ہو، صفائی ستھرائی میں مدوکرنے والا کوئی نہ ہواور شو ہرکوبھی ہے ترقیمی سے رقی بھر پریشانی نہ ہوتی ہو تو پھر بجر جیسی بیوی کی وقتے داریاں بڑھ ہی جاتی ہیں۔ کئی مسینے پہلے گھر بلوگام کاج کے لیے ایک بوڑھی مورت کوملازم کھا تھا گیاں اس نے وہ رنگ دکھائے کہ بس تو ہہ ہی جملی۔
رکھا تھا گیاں اس نے وہ رنگ دکھائے کہ بس تو ہہ ہی جملی۔
بورے تھے میں میرے گھر کی ہا تیں عام تھیں۔ ہرزبان پر آرویل کی ہے تھے۔ نگ آکراس سے جان

وہ پر کا دن تھا اور سے کے ساڑھے دی نے کیے ہے گر میرا کام اب تک ختم نہیں ہوا تھا۔ کچن کا فرش دھور ہی تھی ۔ ایسی بات نہیں کہ اسے کائی عرصے سے نہیں دھویا گیا تھا ، گزشتہ روز ہی اسے صاف کیا تھالیکن میہ ایسی جگہ ہے ، ، جو زیادہ جلدگندی ہوجاتی ہے اور بچھے گندگی اور بے تر بھی بالکل مجھی پہندنہیں۔ ویسے بھی میر سے شوہرکی موجودگی میں کچن کا فرش صاف رہنا انہونی ہوتی ۔ فرش سے فارغ ہوکر چنک کمی رکھے ناشتے کے جھوٹے برتن دھونے متھے ، پھر سوواسلف کی

جاسوسى دُائجسك ﴿ 75 اكست 2016ء





THE ESOCIETY COIN

جیزانا پڑی، متیجہ یہ نکلا کہ آرویل نے سب کھے میرے کندھوں پرڈال دیا۔

اب اتنابڑا گھر ہے کہ آ دھا دن تو صفائی سخرائی میں الگ جاتا ہے۔ میں نے اس کا پیمل نکالا کہ رات سونے ہے پہلے برتن دھولیتی ہوں اور کپڑے بھی۔ میں اٹھ کرو یکوم کلینر ہے صفائی کی اور جلدی جلدی کام نمثا ڈالے لیکن کچن کا فرش ..... یہ تو اتنی جلدی گندا ہوتا ہے کہ روزانہ دھلائی نہ کروں تو یہاں کھڑا ہوئے کو بھی دل نہ کرے ، کم از کم میرا کی خیال ہے۔ و ہے بھی جھے کچن میں ذراسی بھی گندگی یا ہے تر بھی پہنداوی ارویل ....اے تو جھے بھیلادے ہے کوئی تکلیف ہی بہندیں ہوتی ۔

میں گھر کوڈ ھنگ ہے رکھتا چاہتی ہوں لیکن یہ بھی یقین ہے کہ آ رویل کی موجودگی میں ایسانہیں ہوسکتا۔ ٹی ملاز مہ ہیلن جلد آنے والی ہے لیکن وہ بھی آخر کیا کرے گی جب میں ہی بوری تو جہ کے بعدایسا کرنے میں اب تک کا میاب نہیں ہوسکی ۔ ہیلن کوا گلے مہینے کی پہلی ہے کام پرآٹا تا ہے لیکن وہ یہ د سکھنے کے لیے کہ بچھے کس طرح کام کرتا پہند ہے، کئی بار گھرآ بچکی ہے۔ انتقاق ہے کہ آج نہیں آئی ورنہ تو اس نے روز کا آنا جانا معمول بنالیا ہے حالا نکہ اگل مہینہ شروع ہونے میں کانی ون یاتی ہے۔

میں آرویل کوئی بارسجھا چکی ہوں کے جس کا گھر ہے ترتیب ہو، اس کا د اخ منتشر رہتا ہے لیکن وہ سائنسی
بنیادوں پر دلیل کے بنا یہ مانے کو تیار ہی نہیں۔ اس میں
جمالیاتی حسِ ضرور ہے لیکن وہ میر کی نظر سے نہیں د کیمتا۔
اس بات پر ہم دونوں میں ہمیشہ سے ہی اختلاف رہا ہے۔
وہ ہے پروا ہے۔ جہاں تی چاہا میلے کیڑے، موزے اور
جوتے ہیں کہ دیے مگر بھے ایسا ہرگز پند نہیں۔ شاید میر کی
اس عادت کے بیش نظر پچھلی ملاز مدنے تھے میں نہ جانے
کسی کسی یا تمیں پھیلادی تھیں کہ لوگ مجھے پیٹھ بیچھے سکی
عورت کہنے گلے مگر بھے اس ہے کوئی فرق نہیں پڑتا۔

عورت کینے لکے مگر بھے اس ہے کوئی قرق میں ہڑتا۔ ویے آرویل مجھے بہت پیاد کرتا ہے۔ اکثر میرے سلیقے کی تعریف کرتا ہے۔ یہ بھے اچھا لگتا ہے لیکن زیادہ اچھا سے لگتا جب وہ گھر کے کام کاج میں بھی میرا ہاتھ بٹا تا لیکن یہ کیے ممکن تھا۔ وہ تھمرا بلا کاست۔ دفتر سے واپسی پرتوجیے اُس کا جوڑ جوڑ دکھ رہا ہوتا ہو۔ مجال ہے جو پانی بھی اٹھ کر پی کے۔ البتہ جہاں اے کوئی کام پڑتا، ڈھیروں تعریفیں شروع کردیتا۔ اب اے کوئ سمجھائے کہ عور میں تعریفوں سے خوش تو نمرور ہوتی ہیں لیکن خالی خولی زبانی جمع خرج سے

نہیں خوش کیا جاسکتا ہے اور مرف خوش ہوجانے سے کام نہیں چلتا۔ ہاتھ یا وی بھی ہلیں ، تب بات بنی ہے۔ ویسے بھی پنڈرہ سال اس کے ساتھ گزارنے کے بعد اب جھے احساس ہونے لگاتھا کہ آگروہ خود کو تبدیل نہیں کرتا تو پھراُس کے ساتھ مزید گزارا کرنا مشکل ہوجائے گا۔

فرش اور برتن دھونے کے بعد صفائی کرنے جارہ کھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ جب آپ کام میں الجھے ہوں اور سب بچھا دھورا ہوتو ایسے میں دستک من کر صرف زحمت ہوتی ہے۔ میں نے دن ہمر کا شیرول بنا رکھا تھا۔ ایسے میں کس کے آنے کا مطلب تھا کہ آپ کا پوراشیرول غارت ہوگیا۔

''دیہ کون آگیا ہے دفت کا مہمان۔'' میں بر برائے ہوئے ہوئے دروازے کی طرف برحی۔ میرے ہاتھ میں ڈسٹر ہوئے۔ میرے ہاتھ میں ڈسٹر تھا۔ دروازہ کھولا توسامنے میری برنسن کھڑی تھی۔ ''ہائے ۔۔۔'' کمر کے بیچھے ڈسٹر چھپاتے ہوئے میں مسکرائی۔''سب خیریت تو ہے۔'' میں نے رسما بو چھا۔ وہ ہماری بروس تھی۔ ہم دونوں کے گھروں کے درمیان کوئی ہماری بروس تھی۔ ہم دونوں کے گھروں کے درمیان کوئی دیوار شرحی، بس ایک لکڑی کی بیچی ہی باڑ نے دوگھروں کو سیان نظر دیوار شرحی، بس ایک لکڑی کی بیچی ہی باڑ نے دوگھروں کو شاخدہ کر رکھا تھا۔ ویسے وہ چبرے سے کائی پر بیٹان نظر آری تھی۔۔

وہ ہیلن گھر پر ہے؟'' میری نے ایکھاتے ہوئے ملازمہ کابوچھا۔

' دہنیں ۔۔۔۔۔ آج تووہ اب تک نہیں پینی ، ہوگی کہیں اور ورنہ چکر ضرور لگاتی۔'' میں نے جواب دیا۔' و تمہیں اس سے کیا کام پڑ گیا؟''

'' وہ بات سے کہ .....'' کچھ کہتے گہتے وہ رک کئی اور موضوع بدل دیا۔'' کیا میں تم سے دومنٹ بیٹھ کر بات کرسکتی ہوں ۔'' صاف لگ رہا تھا کہ وہ کچھ کہنا جا، رہی تھی تگر ہمت نہیں یار ہی تھی۔

"وه تو تفیک ہے کر ....."

و مگر ...... وہ زیر اب بڑبڑائی اور چونک کرسوالیہ نگاہوں سے مجھے دیکھا۔

'' پلیز ..... کچھ غلط مطلب نہ نگالنا۔'' میں مسکرائی اور قدرے نرم تاثر چبرے پرسچا کر اس کی طرف غور سے دیکھا۔''اس وقت پورا گھر پھیلا ہوا ہے اور میں صفائی میں معروف تھی۔'' میہ کہتے ہوئے میں نے کمر کے چیچے رکھا ہاتھ سامنے کرکے ڈسٹرلہرایا۔

"ميرےآنے سے زحت تونيس موئی۔"وہ ڈسٹرد يھ

جاسوسي دانجست 76 اگست 2016ء

"شايد نيس ...." من في مكرات موع جموث بولا - "اندرآ جا ك-" يه كت موسة مين ايك طرف سخى-میری برنس و کرگاتے قدموں سے سرومیاں جو حاکم

ہال تک پیچی ۔ اس کی یہ کیفیت و کیج کر لمحہ بھر کو میں بھی يريشان موكى \_ايا لگرباتها كدده بهت كزور موكى ب-اس کے ہاتھ بھی ملکے ملکے کیکیارے تھے۔ سننگ روم میں الله كروه آرام كرى يريم دراز موكى - ين ال كرمايخ

''اچھی جاوٹ کی ہےتم نے سز آرویل۔''اس نے یعاروں طرف دیکھتے ہوئے رشی کہے میں کہا۔ اس کا لہجہ

لقطول كاساته تبين وعدباتها-"بہت بہت شکرید" بیں محرائی۔ اگر کوئی میرے گھر کی تعریف کرے تو بچھے بہت.۔ اچھا لگتا ہے۔ " تہارے کریں توبہت ساری کا بی ہیں، میرے محریس توشاید بی کوئی ایک آدھ کتاب ہو۔ " وہ جاروں طرف بے مقصد نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔'' جارج کو تو کتابوں ہے کوئی شغف ہی نہ تھا۔''

میں رسی طور پرمسکرائی محسوس کررہی تھی کہ وہ جو پچھ کہنا جا جی ہے، شایداس کی تمہید باندھ رہی ہو۔

" ہلن نے بھی بتایا تھا کہ تمہارے گھر میں بہت ساری کتابیں ہیں۔

'' دراصل ہم دونوں کو ہی مطالعے کا بہت شوق ہے۔'' بہ کہتے ہوئے میں نے گھڑی پرنظر ڈالی۔ون کے گیارہ بجنے والي تق - جي أي سارے باقى كام يادا كے - سوج رہی تھی کہ دن گزرتا جارہا ہے۔آخرمیری وہ سب پھی صاف صاف کہ کیوں میں دین جس کے لیے یہاں تک آئی ہے۔ "أكرتم براندمنا وتوكيا يو چوسكتي مول كدمستله كيا ٢٠٠٠ آخر يس في ابتداكروى

یہ من کراس نے بے بس نگاہوں سے مجھے دیکھا اور پچھ دير كے ليے اصم مولى-

مجھے لگا کہ کوئی الی بات ضرور ہے جووہ بتا تا بھی جا ہی ہاور کہنے سے ایکھا ہی رہی ہے۔ "دیکھو ....." میں نے دوستاند لیج میں کہا۔" تم مجھ پر بھروسا کرسکتی ہو۔ جو کہنا چاہتی ہو، کمل کر کہو۔"

"میں بخت مشکل میں ہوں ..... "اس نے لرزتی آواز میں بات شروع کی ۔''سجھ نہیں آتا کہ کیے بیان کروں۔'' ال كالبحر برار باتفا-

خونس اتفاق میں اور پریشان ہوگئی۔ <sup>و</sup>مب خیریت توہے، گھر میں کوئی پریشانی ....؟ "میں نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ یے سنتے ہی اس نے دونوں ہتھیلیوں میں منہ چھیالیا۔ اس کی سسکیاں صاف سنائی دے رہی تھیں۔" پریشان مت ہو۔''میں اٹھ کرای کے قریب آئی اور شانے پر ہاتھ

ركه كر بمدرداند ليج ين كها-"جوجى بات ب، كل كركبو-یمی میرامشوره ہے۔

بری نے سرا تھا کرمیری طرف دیکھا۔اس کی چکلیس تر معیں۔ بیدو کی کرمیری پریشانی اور بڑھ گئے۔ ہارا کچھ خاص تعلق توند تقااليندين في ميشدات بنة مكراتي بي ديكها تھا۔" کیا ہوا، بتاؤتو بیا۔"

'' جارج .....'' پير که کروه پير سکيال بھرنے لکيس-''اوہ …… ایک بار پھر …''میری کا اپنے شوہر ہے اکثر جمکر اہوتارہتا تھا۔ ہارے تھر تک اس کے جمکڑنے کی آوازیں آیا کرتی تھیں۔"اب کیا ہواہے، میرامطلب سب کھیک توہے نا؟'' وہ یکاشرانی اوراز اکوانسان تھا۔ای لیے ہم اس فیلی ہے تھوڑا کھنچے تھنچے ہی رہتے تھے۔ " رات ہم دولوں میں سخت جھٹڑا ہوا تھا۔" " فيريد كونى في بات نبيل " مين بزيزاني مراس في

س کیا۔ ''صرف جھڑا ہی تہیں ہوا، بات ہاتھا پائی تک جگڑا حمتی ۔''اس نے جلدی سے کہا۔ "اب جارج ہے تو یکی تو قع رکھی جاسکتی ہے۔" میں نے منہ بنا کرکہا۔

"ميں ع كهدرى جول، اس ميں تصور مرائبيں تفاء وہ جارج ہی ....." بیے کہتے ہوئے اس کی آواز بھراکئ-اس نے منہ ہاتھوں میں چھیالیا۔

'' وہ تو بورے قصبے کو جی بتا ہے کہ تم دونوں کے ج کیا کچھ چلتار ہتا ہے۔ ہوسکتا ہے اس بار بات کچھزیا وہ بڑھ گئ ہو۔"میرے کجے سے اندرکی نا گواری صاف جھلک رہی تھی۔اس کا یہاں ہونا،میرے نز دیک ونت کازیاں تھااور وہ جی صرف میرے وقت کا۔

اس نے روتے روتے سراٹھایا۔" ابت بہت علین

میں اب تک مینیں مجھ کی تھی کداس جھڑ سے میں تھینی کیا ہے۔ بیتوان کا تقریباً روز کا بی معمول تھا۔"رومت میری ..... "میں نے اے کلی دی۔"اب اس میں ایسانیا کیا ہے جواب سے رور ہی ہو۔ مجبور و بھی مرات کی بات کی۔"

جاسوسي ڈائجسٹ ﴿ 77 ﴾ اگست 2016ء

نظروں ہے اُس کی طرف دیکھا۔ میری کا چرہ سپاٹ تھا۔اس کی پلکیں پدستورنم تھیں۔ اچا تک وہ غیرمتو تع طور پرزورے ٹھٹھا مار کرہنی۔ بیددیکھ کرمیں ڈرگئی۔

"اب معاملہ تحفے تحا ئف ہے آئے نکل گیا ہے مسز آرویل ۔ "اس نے بڑے بجیب سے لیجے میں جواب دیا۔ بیس کر میں سوچ میں پڑگئی کہ شایداب وہ روز روز کی جھک جھک سے تنگ آ کر طلاق لینے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ اگر بیہ بات تھی تواہے کی وکیل کے پاس جانا چاہے تھا، میرا سر کھپانے کیوں آگئی۔ ایک بار پھر میرا دماغ کچن کی صفائی میں اُلیجے نگا تھا۔

وہ ایک یار پھر خاموش ہو پھی تھی۔ ''سنو.....'' میں نے پچھ دیر کی خاموش کے بعد اسے ذراسخت کہجے میں مخاطب کیا۔'' مجھے پچھ ضروری کام نمٹانے ہیں، دیر ہور ہی ہے ..... پلیز صاف صاف بتاؤ آخر معاملہ کیا۔ یہ ؟''

''جارج چلا گیا.....'' ''جارج چلا گیا.....'' میں نے اس کا جملہ زیرِ لب دہرایا۔آخروہ کہاں جاسکتاہے۔ میں سوچ رہی تھی۔ ''نہ جمع جھی ہوگا جائی است

''وہ ہمیں چور کر چلا گیا ہے .....'' ''ہمیں چیور کر چلا گیا ہے .....'' کہنے کا مطلب ہے کہ دہ تہمیں چیور کر چلا گیا ہے۔'' ''نہیں .....'' میری نے روتے ہوئے کہا۔''وہ ہم سب کوچیور کر چلا گیا ہے۔''

سب وچور رپ ہوئے۔ ''کیامطلب ……''میں اب بھی کھے بھوئیں پائی تھی کہ وہ کیا کہدر ہی ہے۔

''وہ مرکمیا ہے۔'' بیانتے ہی ایک لیمے کے لیے میرا دہاغ ٹن ہو کررہ 'گیا۔ نے ہفتے کے آغاز پر ،معروف دن کے گیارہ بجے جھے اس طرح کی اطلاع ملنے کی کوئی توقع نہ تھی۔'' تمہارا مطلب ہے کہ دہ ۔۔۔'' میں نے پچکچاتے ہوئے کہنا شروع کیالیکن

ایک انجانے خوف سے بات ادھوری چھوڑ دی۔

" ہاں میرامطلب وہی ہے، جارج مرکیا۔ " یہ کہد کروہ ایک بار پھر بذیانی کیفیت میں زور سے ہتی۔ " جارج مرکیا ..... وہ ہے جان ، شفنڈا، کسی بھوت کی طرح پڑا ہے۔ " میری کی اس کیفیت نے جھے اور پریشان کردیا۔ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ کیا کروں۔ مجھے فکر کے ساتھ ساتھ اب اس سے خوف بھی محسوس ہورہا تھا۔ " تم شمیک کہدرہی ہو؟"

'''نیس ۔۔۔۔ایہ آئیس ہے۔''اس نے جلدی ہے میری طرف دیکھا۔ لڑائی جھڑے تک بات رہتی تو اتنا برا نہ ہوتا۔''

''تواپیا کیا ہوگیا۔'' میں نے تجتس بھرے لیج میں ما۔

" تم مجھ نہیں یار ہی ہو۔" " کر کھا سے " نام

'' تو پھر کھل کر کہونا۔'' میں نے زیج ہو کر کہا۔ ''معمولی کی بات ہے جھکڑا شروع ہوا اور پھر بڑھتا ہی چلا گیا۔'' اس نے خود پر قابو پا کر کہنا شروع کیا۔'' ہم دونوں ہی ایک دوسرے پر چلآ رہے تھے۔وہ بھی غصے میں تھا۔ بچھے بھی شدید طیش آرہا تھا۔'' یہ کہتے ہوئے اس کی آواز بھترا کئی۔اس نے سائد ٹیمل پررکھے باکس سے ٹھو پیچر ٹکالا

اور تم پللیں پو چھنے گئی۔

'' بیاب الی بھی ہات نہیں کہتم یہاں تک آگئیں۔''
میں نے ٹا گوار لیجے میں کہا۔ بجھے اس کی یا تیں اپنے وقت کا

زیاں لگ رہی تھیں۔ میرا دھیان اب بھی ون بھر کے
شیڈول کے گرد ہی بھٹک تھا۔ صاف ظاہرتھا کہ وہ زیادہ ویر

تک بیٹھی رہتی تو جو بچھ میں نے سوچا تھا، وہ سب بچھ طے

تک بیٹھی رہتی تو جو بچھ میں نے سوچا تھا، وہ سب بچھ طے

شدہ وقت پر کمل کرنا ممکن نہ رہتا۔ اے دیکھ کرنہیں لگا تھا
کہ وہ جلدی جان جھوڑنے کے موڈ میں ہے۔

'' بیں جانتی ہوں کہ جارئ ذرامشکل آ دمی ہے۔ میرا تومشورہ ہے گھر جا کراہے اچھی ہی کافی بنا کر دوادرسوری کہدوو کم از کم اٹلے جنگڑے تک توسلے ہوجائے گی۔'' میں نے جان چھڑانے کے لیےائے تنین کوشش کی۔

اس نے تاسف مجری نگاہوں سے میری طرف ویکھا۔''اب دیر ہو چکی ہے، دافعی بہت دیر ہو چکی۔'' ''اگروہ بہت زیادہ تاراض ہے تو ایسا کرو کہ اُسے اس کی پہند کی کوئی چیز تحفظ میں دے دو، وہ مان جائے گا۔'' میری نے کوئی جواب میں دیا۔

ای کی خاموثی بھے فری گئی۔ میں اس سے جلد از جلد جان ای ای ایک اور جان ای ایک اور جان ایک اور جان ایک اور جان ایک اور جوز آئی۔ '' دیکھو میری …… ایک دفعہ آرویل اور میر سے جگڑا ہوا تھا۔ '' میں …… اسے اپنے مشور سے پر کمل کے لیے قائل کرنا چاہتی تھی۔ '' وہ مجھ سے سخت ناراض تھا۔ میں بازار کئی اور اس کے لیے تی کس باکس کا ایک سیٹ لے میں بازار کئی اور اس کے لیے تی کس باکس کا ایک سیٹ لے کر آئی اور عمدہ گفٹ ہیپر میں پیک کر کے ،سوری کا کارڈ لگا کراسے دیا۔ وہ فور آسب بچھ بھول گیا۔ آزیا یا ہوائسی ہے ، آئی بات کمل کرے میں نے سائتی

جاسوسى دَانْجِسك 373 اكست 2016ء

بات كرنا در كنار، ميرى طرف و كيويجي تبيس ر باتعار ً " پھر جھڑا کیے شروع ہوا؟"

"يں ور تاركردى كى -"اس نے ايك بار چربليس يو چھيں ۔'' کن سے نکی تو وہ لا دُرج ميں کھڑا فون پر باتيں گرر ہاتھا۔ پشت میری طرف تھی۔اجا تک بچھے کھائی آئی تو اس نے بلٹ کرو بکھا۔" یہ کہ کراس نے گہری سائس لی اور کھ توقف کے بعد کہنے تل ۔''شایداے شک ہوگیا تھا کہ میں بیچھے کھڑی اس کی باتیں سن رہی ہوں۔بس! پھر کیا تھا، وه غصے میں آگیا۔''

میں خاموش بیقی اس کی طرف پوری توجہ سے ویکھے اورسے جارہی عی۔

"اس نے جیث سے فوان زمین پر چی اور میری طرف ليكائم ميري جاسوي كرتي مو-بيهن كر بجي طيش أحميا- يين نے او چھا کہتم کدهرجارہے ہو، کس کے ساتھ جارہے ہو۔ بیان کروہ میرے قریب آیا اور دونو ل پاٹھوں سے میرا منہ پکڑ کر بھینج دیا۔اس کی گرفت اتن سخت بھی کہ جڑاو کھنے لگا۔ میں نے بوری قوت لگا کر خود کو اس کی گرفت سے آزاد كرايااوراك يحص وهكيلا - وه تجرميري طرف ليكا -خودكو اس کی مارے بحانے کے لیے میں نے اے دھکا وے ديا- "يه كهدكروه خاموش موكئ-

اس کی یا توں میں، میں ب بالکل بی محول چکی تھی کہ ابھی كياكياكام كرناياتى بيں ميں الحدكر يكن يس كى اوراس كے - LIV\_ \_ LVI

ں ہے برای۔ ''شکریہ .....''اس نے خالی گلاس سائڈ ٹھیل پررکھا۔ '' تووہ مراکیے .....'' میں نے اپنی نشست پر بیٹھتے ہوئے دوبارہ بات شروع کی۔"وہ خودمرا، کوئی حادثہ تھا یا پرتم نے ..... میرے د ماغ میں متعدد سوالات کلبلارے

\* میں ایسانہیں کرنا جاہتی تھی ، میں توصرف خودکواس کی مارے بچانے کی کوشش کردہی تھی۔" میری نے بھرائی آواز ش کہا۔

"تو چرکا ہوا؟"

'' میں نے وھکا، شاید بہت زورے دھکا دے دیا تھا یا بھروہ زیادہ کی چکا تھا کہ ایک دم توازن کھو بیٹھااور دھڑام ے فرش برگرا۔ کرتے ہوئے اس کے سر کا پچھلا حصہ ڈائنگ نیل ہے مکرایا تھا۔"

''واتعی .....' مجھے اس طرح جارج کے دنیا سے چلے جانے پر چرت غرور تھی لیکن یقین میں آر ہاتھا کہ وہ مرچکا کہیں ننے میں کوئی مغالطہ نہ ہواہوئی پروچ کرمیں نے تصدیق طلب لہج میں پوچھا۔

"سوفيصد فيك كهدرى مول مسر آرويل ..... وه اب

''لکین پیرسب ہوا کیے؟'' اندر کے خوف کے باعث ميرى بھي آواز كيكيار بي تي-

"بتایا تو ہے تا کہ کل رات ہمارے درمیان جھڑا ہوا تھا۔''ایک بار پھروہ اُ داس اور سجیدہ نظر آنے گی۔

وونہیں ..... میرا مطلب ہے کہ بیسب س طرح رونما موا؟" يل في ايخوف يرقابويات موع يراعماد لهج میں کہا۔ میں اپنی کرور کیفیت اس پر آشکار میں کرنا جا می

جھڑے کی وجہ غیر معمولی تھی۔اس کا کسی اور عورت ے چکرچل رہاتھا۔

"كيا ...." من نے چونك كريو جما\_" بي جكركب سے جل رہا تھا اور مہیں کیسے بتا چلا؟" کہانی کا یہ موڑ اتنا دلچپ تھا کہ میں بیابھول ہی بیٹھی کہ برابر کے تھر میں ایک

''حچوٹے موٹے جھڑے تو میں نظر انداز کرتی چلی آري تھي ليكن اب بات كافي آ كے فكل كئ تھي. "

"ليكن تميل يركب باع طار" من ق اس كى بات كاشتے ہوئے ہو تھا۔

'' پتا تو کائی دنوں پہلے ہی چل چکا تھا۔ اس پر ہم دونوں کے درمیان کی ہارٹو ٹو میں میں بھی ہو چکی تھی کیکن کل

ا توكل شام كيا مواقعا؟ "من في بيتاني ساس كى بات كاشتے ہوئے يو چھا۔ ويسے تو جارج بے تحاشا شراب ینے کا عادی تھا۔ اس میں اور بھی گئی برائیاں تھیں لیکن سے اعدازہ نہ تھا کہ وہ شادی شدہ ہونے کے باوجود إدهر أدهر مندمارتا پھرتا ہے۔

'' وہ کل شام ہی سے خوب بن گفن کر بیٹیا تھا۔'' میری نے کہنا شروع کیا۔ 'اب اس کی پلکیس خشک تھیں۔''اس نے نہایت عدہ چری جیك خریدی تھی۔نئ جينز اور شرك پین رکھی تھی۔ جوتے بھی خوب چکائے تھے۔ اس کے جم ے خوشبو کے بھیکے اٹھ رے تھے۔ لگنا تھا کہ پر فیوم کی بوری بول این او پراُنڈیل چکا ہے۔ مجھے اس کی پیرتیاریاں ویکھ كر شك تھا كدوہ كچھ خاص كرنے جار ہاہے كيكن اس انتظار میں چپ بیٹی رہی تھی کہ وہ خود بتائے لیکن وہ تو مجھ سے

جاسوسى دائجسك -79 اگست 2016ء

'' وہ کل دو پہرسوکراٹھا تھااور پھراس کے بعدے نان اسٹاپ ہے جارہا تھا۔ "ميري نے وضاحت كى۔ ايك بار مجروه تارال محسوس مونے لی تھی۔

میرے لیے یہ جران کن بات نہ تھی۔ جو جارج کو جانتے تھے، وہ واقف تھے کہ بنا ہے، دومنرہ بھی رہنا اس كے ليے تا تابل برداشت تھا۔ يل نے بھى اے تارل او کول کی طرح زمین پرقدم جما کر میک طریقے سے چلتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ ہمیشہ لڑ کھڑا تا ،گرتا پڑتا جل<sup>ی</sup>ا تھا۔

" توتم يه كهدرى موكدوه فشے ميں تھا اورتم فے يوري توت ہے دھکا دیا تو..... ' یہ کہہ کرلحہ بھر توقف کیا۔''میرا خیال ہے کہ ابھی تم یہی کہدر ہی تھیں۔" سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔

اس نے اثبات میں سربلایا۔ " کھا بیائی ہوا تھا۔" ہم دونوں خاموش تھے۔

میں سوچ رہی تھی کہ کیا وہ سے بول رہی ہے۔واقعی ایسا ہوا ہوگا۔ انیں ایسانہ ہو کہ اس نے بیسب چھ جان ہو جھ کر کیا اوراب میرے اور آرویل کے لیے ایک کہانی تعر کرستار ہی ہوتا کہ کی طرح وہ ل کو حادثے کا رنگ دے کرمزانے تھے سکے اور رات بھر پولیس کو اطلاع نہ کرنے کا جواز اپنے خوف اورمعصومیت کوقر ار دے سکے۔شاید وہ سوچ رہی ہو كداس كى كمانى س كرم يوليس ساس بيانے كے ليے لاش ٹھکانے لگائے پر مدو کو تیار ہوجا تیں۔ میرے و ماغ میں طرح طرح کے سوال آندھی اور طوفان کی طرح إ دحر ے أدھرسناتے ہوئے گررے تھے۔

" دیکھومیری ..... " کچھو پر بعد میں نے سرا تھا کراس کی طرف و یکھا۔ وہ ایسے بیٹھی تھی جیسے کسی بڑے صدے ے دو جار ہواور وہ اس جھکے سے نکل نہ یار بی ہو۔''لفظ مُردہ ایک بڑالفظ ہے اور کیامہیں لیٹین ہے کہ وہ مرچکا۔'' من نے ہی کیاتے ہوئے یو چھا۔

" ال ..... مجھے یقین ہے کہ وہ مرچکا ہے۔"میری نے مجھے یقین ولائے کی بوری کوشش کرتے ہوئے کہنا شروع کیا۔''اس کاجسم ٹھنڈا پڑچکا ہے۔ وہ جہاں کراتھا، وہاں پر مجیل رات سے بنا کی حرکت کے پڑا ہوا ہے۔" " بالكل أى يوزيش مين .....

میری نے اثبات میں سر بلایا۔

"توتم نے أے ويے بى چور ديا تما؟" ميل نے

السنه ميري في كهنا شروع كيا- "اس صورت حال ہے میرے اوسان خطا ہوگئے تھے۔ میں او پر کمرے مین جا کریستر میں و بک کئی۔ کم ب سوچ رہی تھی کدوہ کراہے، ب موش موا موگا۔ موش آئے گا تو خود عی لا کھراتا موا سيرصيان چره كربيدروم من آجائے گا-" به كهدكروه رك اور کھے تو تف کے بعد بولی۔ دلیکن وہ نہیں آیا۔ مجھے بھی أس وقت اس كما كوئي خاص فكرنه تقى \_ ميس تے نيند كى كولى لى اور سوكن - من الكلي تو وه بستر ير نبيس تها - فيح لا و سنج بيس كني تو وہ کل رات والی بوزیش میں فرش پر پڑا تھا۔ میں نے قريب جا كراس كا ہاتھ بكڑ كرديكھا تووہ بے جان اور نہايت محصندا مور باتفاء

''اوہ میرے خدا .....''میں نے بیان کر سرتھا م لیا۔ جارج اور مارب تعلقات بهي بهي اليح مسائيون جیے نہیں رہے تھے۔ اگر بھی میری کی ضرورت کے تحت ہارے تھرآئی تو میں اسے دروازے سے جی شرخادیا کرتی تھی۔جارج تو ایسا آدی تھا ہی جیں کے جس ہے ل کرخوشی ہوئی۔ شہم نے اور نہ ہی اس جوڑے نے بھی ایک دوسرے کو اپنے تھر مدعو کیا تھا۔ پچھلے پندرہ سال ہے ہم یروی تھے لیکن یا و تبیس کہ بھی جارج یا میری سے بات وعا سلام سے آ کے برحی ہو۔ میں توان کے ساتھ بیٹ کرایک كب عائے مينے تك كى روادار ندھى \_ ييل بدمزاج ميس ہوں اور نہ بی آ دم بے زارلیکن اس طرح کے لوگوں سے دوررہے میں جی عافیت محسوس کرتی ہوں۔

موجوده صورت حال میں میرا دیاغ کام نہیں کررہا تھا كد كيا جائے۔ اس نے جو مجھ بيان كيا، اس كے مطابق جارج کی موت صرف ایک حادث بھی، ہوسکتا ہے کہ ایسانہ ہو۔ میری نے جان بوجھ کراسے مل کیا ہوا۔ ویسے بھی وہ جارج کے کی دوسری عورت کے ساتھ معاشقے کے بارے میں بھی کہ چکی ہے۔ جارج جیسے محص کو برسول سے برداشت كرتے والى ميرى جيسى عورت كے يديمكن موك تمام رزیاد تیوں کے باوجود شو ہر کا معاشقہ نا قابل برواشت ہو۔اب وہ خود مل کر کے قانون سے بیجنے کی کوشش کررہی ہو۔حقیقت جاہے جو بھی ہو، پولیس تفیش سے پہلے کوئی بات حتی تبیں کمی جاسکت سی میں نے پولیس کواطلاع ویے کے بارے میں سوچا۔

'' تواب کیا، کیا جائے۔'' میں نے کرے میں تھائی خاموشی توڑتے ہوئے بوچھا۔''پولیس کوفون کیا جائے؟'' موالیہ نگا ہوں ہے اے دیکھا۔

جاسوسى ڈائجسٹ 🗲 🔞 اگست 2016ء

دونس اتفاق

بارے پین تو ہر وہ بھی جان سکتا ہے جسے خدا نے تھوڑا بھی و ماغ دیا ہو۔ جہاں تک میں جارج کو جانتی ہوں، وہ اکثر اپنے دوستوں کے ساتھ گھر پر یارٹی کیا کرتا تھا۔ رات و پر گئے اس کے گھر سے شورشرائے گی آ وازیں آئی رہتی تھیں۔ کئی باراس کی ان ترکتوں سے تنگ آ کر پولیس کوفون کرنا چاہا لیکن آ رویل بھی موج مستی کیا دلدادہ تھا کیکن میر سے مزاج کے سبب کم از کم وہ گھر پر اس طرح کی پارٹیاں کرنے سے گریز بی کرتا تھا۔ جھے ہوگا ہے اورلوگوں میں گھرار ہنا سخت نا پہند تھا۔

' مرے میں ایک بار پھر خاموثی کا راج تھا۔''اس کے برنس کا کوئی ساتھی میرامطلب ہے پارٹنروغیرہ۔'' ''کوئی نہیں۔'' میری کا مرتقی میں ہلا۔''وہ اکیلا ہی سارا کام سنجالیا تھا۔''

شہر میں تین اسٹیٹ ایجنسیاں تھیں جن بین سے ایک جارج کی ملکیت اور باتی دوسری دو، امریکا بیس رئیل اسٹیٹ برنس سے نسلک دو برئی کمپنیوں کی فرنجا ترقیس میں نے سنا تھا کہ جب سے وہ دونوں ایجنسیاں قائم ہوئی تھیں، جارج کوکار دبار میں خت مقالے کا سامنا کرنا پرٹر ہاتھا۔ وہ لاا بالی مزاج کا حال شخص تھا، ای سبب وہ برنس بجی منظم انداز میں کرنے سے قامر رہاتھا۔ جس کی وجہ سے تی کمپنیوں انداز میں کرنے سے قامر رہاتھا۔ جس کی وجہ سے تی کمپنیوں کے آئے کے بعد اس کا برنس روز بروز زوال پذیر ہوتا کیا تھا۔ بہی سوچ کریٹس نے ہو چھا۔ ' ویسے اس کا برنس تو ٹھیک تھا۔ کو ایک بارنس تو ٹھیک

''میرے خیال بین توا تنابُرانہ تھا۔'' ''ہوسکتا ہے جس مورت کوتم اس کی محبوبہ مجھ رہی ہو، وہ اس کی کوئی کلائنٹ ہواورتم غلط نہی .....''

''بالکل بھی نہیں۔''میری نے تیزی سے بات کائی۔ '' کلائنٹ اورمجو ہے گفتگو کا نداز اور الفاظ، دونوں بالکل مختلف ہوتے ہیں۔''اس کے لیجے سے فی صاف جملک رہی تھی۔''ویسے بھی اسے کاروبار سے زیادہ دلچیں بول میں تھی۔ بول کے پیے نکلے تو دفتر کو تالا۔''

''اوک۔۔۔۔'' میں نے دونوں ہاتھ اٹھا کرمعذرت خواہاندانداز میں کہا۔'' تم نے سوچا کہ اب کیا ہوگا، وہ تو مرگیالیکن آگے کیا کرنا ہے۔اس بارے میں تمہارے د ماغ میں چھے ہے؟''میں نے سیاٹ لہجے میں کہا۔

وہ کچے دیر خاموش رہی اور مدد طلب کرنے والی نگاہوں سے میری طرف ویجھتی رہی۔'' تمہارے دماغ میں کچھ سوجھ رہاہے؟''اس نے امید بھرے کیج میں یو چھا۔ اس نے میری بات من کرتظریں چرا گیں۔ میں اس کے چیرے پر پولیس کا نام من کرخوف کی لہراتی پر چھا ئیاں و کچھ چکی تھی۔اس نے کوئی جواب نیددیااور بے مقصد ڈگا ہوں سے چھتے کی طرف و کیھنے گئی۔

" كي تويتا و سيكياكرنا چايتى مو؟"ميرى بات سف

کے باوجودوہ متوجہ نہ ہوگی۔

ہے کہوں تو میں اس کی کہانی س کر ذرا بھی متاثر نہیں ہوئی تھی۔ میں آسانی سے متاثر ہونے والوں میں سے نہیں۔ آرویل نے تو کبھی میری اس خداداد صلاحیت کی تعریف کی گئیں دوست احباب اکثر کہتے ہے کہ مجھ میں چیزوں اور انسانوں کو پر کھنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہے۔ میں بہت کچھ سوچ رہی تھی۔ اس وقت میرا ذہن کئی باتوں کو سلجھانے کی کامیاب کوششوں میں مصروف تھا۔ میری نے میرے ذہن میں کمی کی دی تاریخ ہے۔

یم منٹ گزر چکے تھے۔ وہ خاموثی سے خلاؤں میں گھورر ہی تھی۔ لگتا تھا کہ کوئی فیصلہ کرنے کی ادھیڑ بن میں مشغول ہے۔

دو کیا جارج کے خاندان والے، دوست احباب بیں۔ کچھ بتا ہے مہیں اس بارے میں ہے۔ "میں نے یوچھا۔

سے من کر اس نے میری طرف دیکھا اور تھی ہیں سر ہلادیا۔''سابقہ بیوی ہے اُس کا ایک بچہ ہے، وہ بھی سان فرانسسکو کے ایک مرکز ہیں۔ وہ ذہتی معذور ہے۔اس کے ماں باپ کا آٹھ سال پہلے کارا کیسٹرنٹ ہیں انتقال ہوگیا تفا۔ اس کے سوا جھے نہیں بتا کہ اس کے خاعدان کا کوئی فرد اور بھی ہے یانہیں۔''میری نے وجھے کہج ہیں بتایا۔ اور بھی ہے یانہیں۔''میری نے وجھے کہج ہیں بتایا۔ د'کوئی دوست ۔۔۔ ہُ' ہیں نے ہو چھا۔

" میرا خیال ہے کہ کوئی نہیں۔" ای نے کچھ دیر تک سوچنے کے بعد کہا۔ اس کی بلکیں بدستور تم تھیں۔" ویسے تو وہ بلا گلا پہند کرتا تھا، اس کے ساتھ پنے ادر ہنگامہ کرنے والے بہت سے لوگ ہیں لیکن سب اس کی طرح بے بردا، شرالی سست وہ بات ادھوری چھوڈ کرتم بلکیں خشک کرنے لگی شرالی سست وہ بات ادھوری چھوڈ کرتم بلکیں خشک کرنے لگی کرف تھی۔ " بھے نہیں لگنا کہ ان لوگوں میں کوئی بھی اس کی پروا کرنے والا ہوسکتا ہے۔ تم تو جانی ہی ہو کہ وہ کیسا خص تھا۔ اسے لوگوں کے دوست کیے ہوتے ہیں، اس کا تنہیں بھی الیے لوگوں کے دوست کیے ہوتے ہیں، اس کا تنہیں بھی الیے لوگوں کے دوست کیے ہوتے ہیں، اس کا تنہیں بھی الیے لوگوں کے دوست کیے ہوتے ہیں، اس کا تنہیں بھی الیے لوگوں کے دوست کیے ہوتے ہیں، اس کا تنہیں بھی الی

میں نے سر ہلایا۔ جارج جیے شر کی اور بے پروا لوگوں کے دوستوں کے

جاسوسى دائجسك 181 اكست 2016ء

دونہیں .... "میرے و ماغ میں تو اس وقت کھی خاص نہیں لیکن وہ نصف ایکڑ زمین ...... "میں اتنی دیر میں واضح طور پرایک منصوبہ بنا پھی تھی۔

'''نصف ایکژز مین۔''اس نے میری بات ممل ہونے سے پہلے ہی اُچک کی اور سوالیہ نگا ہوں سے دیکھا۔

یہ نصف آ کر زمین میرے گھر کے عقب میں واقع تھی۔ کئی سال پہلے بہت سنے داموں پر بیسوچ کرخریدلیا تھا کہ بھی اے ڈراد لپ کروں گی۔ آرویل بھی اس فیصلے سے بہت خوش تھا۔ یہ ایک پلاٹ نہیں بلکہ جنگل کی زمین تھی۔ جھاڑیاں، خود رو اود ہے ..... بھی وقت ہی نہ ملا کہ اے ڈیو لپ کراکر کچے تھیر کرسکوں یا شاید اسنے بھیے ہی جمع نہ ہوسکے کہ رہ کام کرسکی۔

برسوں سے وہ جنگل نمانصف ایکر زمین کا مکرا اُسی
طرح ہے آ بادتھا۔ وہاں نہ کوئی آ تا اور نہ جا تا تھا۔ ویسے بھی
ہم دونوں کے گھروں کے پیچے مرف ویرانہ تھا۔ یہ دونوں
گھر تھے کے اختام پر تھے۔ میرے گھر کے عقب ادراُس
نسف ایکر زمین کے سامنے سے ایک پہاڑی پگڑنڈی
گزرتی ہوئی نیجے چرچ تک جاتی تھی لیکن جب سے سرئگ
بی اس پر بھی شاید ہی گئی نے قدم رکھا ہو۔ سرئگ مین
چرچ کے سامنے سے گزرتی تھی۔ لوگ اپنی گاڑیوں میں بیٹے
کروہاں پہنچ جاتے تھے۔ اس لیے ہم دونوں کے گھر کا عقبی
صدرتوں سے کسی ویرانے کا منظر پیش کررہا تھا۔

''میں کچھ بھے نہیں سکی کہ اس زمین کا جارج والے معالمے سے کیاتعلق بناہے؟''کافی دیرسوچنے کے بعداس نے سوالیے لیجے میں پوچھا۔

وجمهين جارج كاقصيمنانا ٢٠٠٠

میری نے اثبات میں سربلایا۔ ودلیکن وہ نصف ایکڑ.....

"تو پھر ذہن پر زیادہ بوجھ مت ڈالو۔"اس کی ہات کاٹ کر جلدی ہے کہا۔ اندازہ کرلیا تھا کہ وہ بہت پچھ جاننے کے لیے مری جارہی ہے لیکن بٹن سسپنس برقرار رکھنا چاہ رہی تھی۔اب مجھے بھی اس معالم میں لطف آرہا تھا۔معاملہ میری تک محدود نہ تھا۔ بات اس سے آگے نکلنے والی تھی۔

''اٹھو .....'' کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد میں نے میری کا ہاتھ پکڑ کراشتے ہوئے کہا۔

میں سیجی میں ہے گارون میں پہنچی ۔ عقبی جصے میں ہے گارون میں پہلی بار آئی تھی۔

پندرہ سالوں پیرہ بہلی بارمیری اور جارج کے گھر میں قدم رکھ ری تھی۔گارڈ کن میں رک کر چاروں طرف نظر ڈالی۔ ہر طرف ریرانی اور سنائے کا راج تھا۔ میں اس زاویے سے بہلی بارا ہے گھر کا عقبی حصہ دیکھ رہی تھی۔گزشتہ ہفتے ہی گھر کے اس جھے پر پینٹ کیا تھا۔ کا فی شاندارلگ رہا تھا۔ یہاں سے ہم دونوں کے قریب ترین گھر بھی سوگز فاصلے پر چڑھائی اتر تے ہوئے تھا۔ و وگھر مسز کریسنٹ کا تھا۔

میری کے گھم کا کچن عقبی جھے میں داقع تھا۔ جھے اُس کے گھر کا بیہ حصہ کچھ خاص نہ لگا۔وہ نام کا ہی گارڈن تھا ور نہ جھاڑ جھنکاڑ کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ان کے مزاح کا انداز ہ گارڈن کی حالت دیکھ کر ہی لگا یا جاسکتا تھا۔میرا گارڈن ایسا شتھا۔اے میں نے بڑی اچھی طرح رکھا ہوا تھا۔

میری کے پیچھے پیچھے عقبی دروازے سے پکن میں داخل ہو کر لا دُرج میں پیچی ۔ قدم جہاں تھے، وہیں تھم گئے۔ سامنے جارج اوند ھے منہ فرش پر پڑا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔

''میری نے جلدی سے کہا۔ جلدی سے کہا۔

بیدن سے پہنچے میں سمجھ چکی تھی کہ وہ واقعی مرچکا ہے ورنہ کوئی ہے ہوش شخص مجھی استے لیے عرصے تک ایک ہی پوزیش میں پڑائہیں روسکتا۔

میں نے لاؤ نج پر نظر دوڑائی۔ ہر چیز بے ترتیب تھی۔ وہ گھرنہیں کمباڑی کی دکان لگ رہاتھا۔ میں نے ناک سکیٹری اور اس کی طرف دیکھا۔''متم میں ذرا سا بھی قرینہ نہیں ''

'''سب جھوڑ و، پر بعد میں بھی ہوسکتا ہے۔'' بیہ کہ کراس نے لاش کی طرف آنگل ہے اشار و کیا۔''سب سے پہلے اے ٹھکانے لگانے کاسوچو۔''

''اس کا ہی سوچ رہی ہوں۔'' میں نے سپاٹ کہج میں کہا۔''اگر تہمیں بیہ پہند نہیں تو میں جاؤں؟'' ''نہیں نہیں ……جیسا کہوویسا ہی کروں گی۔''وہ حسبِ توقع گھبرا کرجلدی سے بولی۔ توقع گھبرا کرجلدی سے بولی۔

" " تو شیک ہے، جیسا میں کہتی ہوں ، ویسا کرو۔" " اس نے سوالیہ نگا ہوں سے دیکھا۔

جاسوسى دائجست - 82 اگست 2016ء

## الماس تيلي فون

ایک منفی لڑکی نے پہلی مرتبہ قبلی فون میں اپنے باپ کی آوازی اور پھوٹ کررونے لی۔ " کیا ہوا بگی؟" اس کی مال نے یو چھا۔ "اي-" وه چې بولي-"اب جم ات تک سوراخ ے ایا ضامن کو کیے تکالیں ہے؟"

ایک مخص تمام دن این بحری کو تلاش کرتا ر با تحریکری نه لی - رات کو تھک بار کر تھر لوٹا تو ویکھا بحری کھٹا ٹوپ اندميرے مالك كونے مل كوئ كى-ال مخف كو بهت غصه آيا اور چيري اشا كر بكري كو ذيح كر ڈالا \_ گوشت خود تھى كھا يا اور محلے داروں كو بھى كھلا يا \_ جب مع الحد كرد يكما تو بكرى توايك كوف عن كمزى في كركن

### ملك نذرحين عاصم مروان

غائب تقابه

یڑا تھا۔البتہ کھولنے کا تکلف نہ تھا۔ گیٹ کے برابر کی دیوار کاایک بڑا حصہ کافی عرصہ پہلے کر چکا تھا۔ ہم وہیں سے اندر واعل ہوئے اور اطراف کا جائزہ کیتے ہوئے آگے پڑھنے لگے۔ میں درختوں کے جھنڈ میں ایس جگہ ڈھونڈ رہی تھی کہ جہاں گڑھا کھودتے ہوئے ہم کسی کی نظروں میں نہ آ سکیں۔ ویسے تو وہاں کی کے آئے جانے کی کوئی امیدید تھی کیکن میں بہت مخاط تھی۔ ذرای بھی علطی ہیں کرنا چاہتی تھی۔ یکھ دیر بعدمیری پوری توت کے ساتھ زمین پر بھاؤڑا علاد ہی جی بی قریب میں کرے ایک ورخت کے سو کھے تے پر جیمئی تھی۔ ہفتہ بھر جیملے لگا تار چوہیں کھنے تک بارش پڑی تھی۔زمین نرم تھی۔ دو گھنٹوں کے دوران ہم قبرنما گہرا مُرْها كلود كي تنع -

"اب فیک ہے؟"میری نے مجھے بکارا۔ چند کحول تک میں کتارے پر کھڑی دیکھتی رہی۔وہ چھ فْ لْسِاء تَيْن فْ حِورُ اا دِرْتَقْرِيباً وْهَا فَى فْ كَبِرا كُرُها تَعَالَمُ "متم بابرآؤ ....." بين في سارے كے ليے اس كى طرف ہاتھ بڑھایا۔

''وہ باہر نکی تو میں گڑھے کے اندر کودی۔ آ دھا گھنے بعد میں اے مزیدایک نٹ گہرا کرچکی تھی۔ کچھ ویر تک میں کھریی کی مددے کھرج کھرج کرمٹی ہٹا کرقبرکواندرے ہموار کرنی ربی مجر کھڑے ہو کر گہری نگاہوں سے اندر کا

... "أس في تابعداري سے سر بلايا۔ " پھرجارج کا سوٹ کیس پیک کرو۔" و سوٹ کیس ..... 'اس نے سوالیہ نگا ہوں سے دیکھا۔ " حروه كيول؟" "سوال نه کرو، جیبا کہتی ہوں کرتی جاؤ۔" میں نے ایے کیچ میں عم دیا جیے ملازمہ کو کبدر ہی ہوں۔ ووليكن بمرجعي ..... '' تا كه پوليس كي نوبت آجائے توتم في سكو۔''

میں زیج ہوگئے۔" کگتا ہے تم پوری بات سے بنا چین ہے ہیں بیٹھوگی۔''

اس نے چرسر بلاویا۔ "ویکھوکرنا بیہے۔" میں نے اس کے شانے پر ہاتھ ر کھ کر کہنا شروع کیا۔ ' تم مشہور کردوگی کہ وہ کچھ دنوں کے کیے نیو یارک کمیا ہے۔ جب وہ کافی عرصہ پلٹ کرنہیں آئے كا توتم يوليس كواطلاع كروكى - يوليس كمشده جارج كو يجه مبينے تلاش كرے كى \_آخرتھك ہاركركيس داخل دفتر ہوگا اور پھرسال بھر میں سب بھول بھال جا کیں گے۔'

'یرو کمال کامنصوبہے۔''اس کے چرے پر پہلی بار

"ديكسو ..... حارج كے سوف كيس ميں شيونك كث کریم، ٹوٹھ پیسٹ اور اس کا جو کھے ضروری سامان ہے، وہ ياد سركهويتاك

''اور کچھ ..... میری نے سوالیہ نگا ہوں ہے دیکھا۔ " ننین ..... فی الحال به کرو<u>"</u>

تقریاً ایک تھنٹے کے اندر اندر سار اکام نمٹ چکا تھا۔ براتی جلدی نبیس موتالیکن میں نے میری کا ہاتھ بٹایا۔ "اب تم جائے بناؤ۔ تازہ دم ہوکراے ٹھکانے لگانے کا باقی کام كرتے يں۔" ميں نے انكى سے لاش كى طرف اشاره كرتے ہوئے فرمائش كى - لاش كوہم يہلے بى بلت كر، باتھ يا دُل سيد همرك إيك جادر بي دُهانب جك تهـ میری نے مسکرا کر دیکھا۔''ابھی لا تی ہوں ۔'' وہ بے دام غلام نظرآ ربي هي-

مجےدیر بعد ہم دونوں اطمینان سے صوفے پر بیٹے عائے بی رہے ستھے۔فارغ موکر باہر تکلے۔ایک ٹرالی میں گدال، بھاوڑا اور بیلچےرکھا تھا۔میری کوساتھ لے کراپٹی زمین کی طرف جار ہی تھی۔ اگر چداس کے گرو چارد بواری اور بڑا سالو ہے کا بھا تک تھا جس پرزنگ خوروہ بھاری تالا

جاسوسى دائجست 33 اگست 2016ء

اس في سواليه نكابول سدد يكها- " مكرلاش تو ....." "تم ٹرالی لے کر چلواور اے لاؤیج کے کوتے میں کھڑی کردو۔" میہ کہد کر إدهر أدهر ديكھا۔" پھاؤڑا، يلج، کدال اور کھر کی لیبیں رہنے دو۔ ان چیزوں کی بعد میں ضروریت پڑے گی۔''

"ليكن أب كياكرنا باتى ره كيا؟"

" مجمداور كرنا باقى ہے البھى۔" بيس نے اس كي طرف ويله بنازيرلب جواب ديا\_اس ونت ميرا دماغ كسي اور سوج ميل وويا مواتقار

''او کے۔'' یہ کہ کروہ ٹرانی لے کر گھر کی طرف بڑھی۔ مجھال کے جرے پر تعب کے آثار نظر آرے تھے۔ مجھے بتا تھا کہ وہ کیا سون رہی ہوگی۔ تیہ میں جاتی تھی کیکن وہ پہلیں جانتی تھی کہ بیں کیا سوچ رہی ہوں اور کیا کرنا بالى رەكيا ہے۔

جب اس کام سے قارف ہوئے تو سے پہر کے تین نج رہے تھے۔ ہم دونول اس مشقت سے بری طرح تھک چکے تھے۔ میری نے جائے بنائی۔ ساتھ چاکلیٹ بسک

"اب قبر پر من ڈالنا باتی ہے، وہ کب کریں گے؟ عائے حتم كركاس نے يو چھا۔

والتحقوقت يرسوال كيابي تم في "بيركه كريس في تعریفی نگاہوں ہے اس کی طرف دیکھا۔''اب بتاتی ہوں کے مہیں آ کے کیا کرنا ہوگا۔"

اس نے سوالیہ نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ " تو بات ب بكر .... على في الصيدايت و في شرور كاكل-

وہ میری بات خاموتی ہے من رہی تھی کمیکن جیسے جیسے میں آ کے کا بتاتی جارہی تھی اس کے جرے کے تاثرات بدلتے جارے تھے۔" تو مجھ لئیں کہ اب کیا کرنا ہاتی ہے۔" ابن بات مل كرے ميں نے اس كى طرف تقديق طلب تكابول سے ديكھا۔

ال نے کچھ کہنے کے بجائے میری طرف جرت سے و یکسااورا ثبات میس مربلانے پر بی اکتفا کیا۔

میں نے لاؤرج پر نظر ڈالی۔ ایک کونے میں پیل کا ا يك جيونا سا گلدان ركها تفا-"نيه لهيك رے كا" ميں في آس جانب انظی ہے اشارہ کیا۔

"میرا خیال ہے تم شک کہدری ہو۔" اس نے بھی گلدان کی طرف دیکھا۔

جائزہ لیا۔ سب کچے میرے منصوبے کے مطابق بہترین اندازِ میں ممل ہو چکا تھا۔" ہاتھ دو .....،" یا ہر نکلنے کے لیے ميري كوريارا-

بجحد يربعدهم دونول والبس تمريك منه باته دعوكر بھ آرام کیا۔ ہاتھ یاؤں درد کررے تھے، میری کافی بنانے چی تی تی تی

"اب کیا کرنا ہے؟" کھود پر بعد سامنے بیٹی میری نے خالی کب میز پرد کھتے ہوئے میری طرف و یکھا۔ ''لاش اورسوٹ کیس، دونوں کودفن کرنا ہے۔'' "او كى "" اس نے تابعدارى سے كہا۔

بیلی باریس نے میری کے ساتھ اتنا وقت گزارا تھا۔ اس کا بیدانداز بھے بہت پسندآیا۔ وہ کوئی چون و چرا کے بغیر ميرا برهم مان ربي هي-"ابتم ايساكروكيسوكيس ليكر عاد اے کڑھے میں ڈال دواورٹرالی لے آؤ۔"

یوری بات سے بغیروہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ا محلے دی منت میں ہم جارج کی لاش اٹھا کر گارؤن ٹرالی میں لاونے کی کوشش کررہے تھے۔

" كافى بھارى تھا بھى نيتو\_"ميں نے كرسيدهى كرنے

میری کی آعمول می آنسو تیررے تھے۔"سوری جارج ..... میں بیرسب چھیمیں کرنا جا ہتی تھی۔ ' ووٹرالی کے قریب کھڑے ہو کر کہدرہی می ۔ جارج کی آ تامیں علی ہوئی ميں۔ اس كے باتھ اور ياؤل ٹرالى سے بايرانك رہ تنهے۔میری زیراب کھودعائیہ کلمات ادا کررہی تھی۔ " چلو ..... " مل ق اس ك كند ه ير با تهدركها - ب

سب چھ کرتے ہوئے بکل بار میں خوفزِ دہ ہور ہی گیا۔ مجھدیر بعدہم دونوں ٹرالی کو دھلتے ہوئے کچن کے رائے عقبی گارون میں نکل رہے تھے۔ میں نے باہرنکل کر دیکھا۔ دور دور تک کسی کا نام ونشان بھی نہ تھا۔ میں واپس رانی کی طرف پین - میری اے ہتھے کی طرف سے پاؤ کر آ کے دھل رہی تھی اور میں دوسری طرف سے اسے آ مے کی جانب سی ربی می ۔ تھوڑی دیر بعد ہم جارج کو گڑھے میں وطیل میکے تھے۔میری اندرازی۔اس کے ہاتھ یاؤں پکڑ كرسيد نف كي سوث كيس لاش كي برابر ركا اور ميرا ہاتھ پکر کر اہر تک آئی۔وہ نہت ہی ہوئی تھی۔آعموں سے

آنسو بهدر عقے۔ بابرآ كراس نے بیلچہ اٹھا یا اور مٹی پھینکنے ہی والی تھی ك میں نے جلدی سے اس کا ہاتھ روک ویا۔ "سب کچھا ہے ہی

جاسوسى دَانْجِست 34 اگست 2016ء

خونساتفاق کېدر دی تکی که جم د ونول نوراً کینچیس کوئی ایمر جنسی موکنی ہے۔'' "اوه ....." اس نے مير پر سے موبائل فون اٹھاتے

میں جارہی ہوں، تم بھی ساتھ چلو۔ واپس آ کر کافی بنانی ہوں۔" یہ کہ کریس اس کے آنے کا انظار کے بنا دروازے کی طرف پڑھی۔

"میں بھی آر ہاہوں۔"ای دوران مجھےفون کی تھنی سنائی دی۔میں نے موبائل فون دیکھا۔شایدآرویل کا فون تھا۔ میں جارج کے تھر کی طرف بڑھ رہی تھی کہ بیچھے سے آرویل بھی دوڑتا ہوا آ گیا۔داخلی درواز ہ کھلا ہوا تھا۔ "ميرى، ميرى ..... جارج ..... كبال موتم" مين الهيس پکارتي ہوئي اندر داخل ہوئي ليکن و ہاں حسب تو قع کوئي

میرے چیچے بیچھے آرویل اندر داخل ہوا۔'' کوئی نہیں

اس سے پہلے کہ میں جواب دی ۔عقب سے میری نے اس کے سمر پر پیتل کے گلدان سے وار کیا۔ ایک بی وارکارگر ثابت موا-ا گلے بی لیح آرویل سر بكرے ہوئے فرش پركرد ہاتھا۔

"ویل ڈن میری ....." میں نے اس کی طرف تعریفی نگا ہوں ہے دیکھتے ہوئے کہا۔وہ وروازے کی اوٹ ہے فكل كرسائ آكئ كلى - بين اس كانيخ موئ وكيم على تھی۔ گلدان اب تک اس کے ہاتھ میں تھا۔

آرویل اوندھے منہ فرش پر بے حس و ترکت پڑا تھا۔ اس كرس خون بهدر باتها-سب كيمنفوي كرمطابق بور باتفا-البتدميري بدستورنروس نظرآ ربي تفي كيكن مجهياب كونى فكرمين في \_ جارج كى كلى قبركوآ رويل كا انظار تفار يكي ديركے بعددونوں كا بميشه بميشه كاساتھ بوجانا تھا۔

' چلو .....اب ٹرالی تکالو۔''میں نے آگے بڑھ کراس ككدع يرباته ركاكها-

"اے دیکھ لو، شاید زندہ ہو۔" میری نے مجھٹی بھٹی أتكهول سے ميرى طرف ويكھا۔

"اس کی کوئی ضرورت نہیں۔" میں سفا کی سے مسكرائي-"أكرزنده بهي بيتوكوني فرق ميس پرتا-منول مي کے نیجے سائس بہت ویر تک نہیں چلتی۔ ہمیں اب کون می ديركرنى ب-تم جلدى كرالى لاك

مجھے آرویل کی دِس لا کھ ڈالر کی لائف انشورٹس یالیسی مجمی صاف نظر آ رہی تھی۔ میں لا یکی تہیں ہوں لیکن آ رویل

"ابتم نباد وركرآرام كراو جيے بى برائن لے تم تیار ہوجایا۔ ہر کام منصوبے کے مطابق ہوتا جاہے ورندتم کھنس بھی سکتی ہو۔''میں نے اسے ڈرانے کی کوشش کی تا کہ وہ اپنا کیام ٹھیک ٹھیک کر سکے ور نہ ذرای علطی بنا بنایا کام

"حييا كها بي سب اى طرح موكاء" ميرى في پُراعماد کہج میں مجھے یقین دلانے کی کوشش کی۔

جب میں اس کے تھرے نظی تو یونے یا ی ن عظم تھے۔ بچھے افسوس تھا کہ پورے دن کا شیرول غارت ہوگیا۔ مرکا کچھ کام بھی باقی تھا۔اس کے بعد و فرجی تیار کرنا تھا۔ ایک خوشی تھی کہ آئندہ تھرا تنانہیں تھلے گا کہ صاف كرتے كرتے يورادن بى غارت موجائے۔

میں نے باتی کے اوھورے کام نمٹائے ، البتہ مار کیٹ جانے کا وقت تیں تھا۔ ڈ ٹر تیار کیا اور دروازے سے لگ کر آرویل کے آنے کا انظار کرنے تی۔ وہ ساڑھے تھے بج تک گھر پہنچ جاتا تھالیکن خلاف توقع اے تاخیر ہور ہی تھی۔ سے بین سے اس کے آنے کا اتظار کردی گی۔

آخر تھک ہار کر لاؤنج میں کری پر بیٹھ گئی۔نظریں وروازے پر ہی تھیں۔

سات بج كرزيب آرويل تحريس داغل بوا- "كمدّ

''تم کچھ غلط بول رہے ہو۔'' میں نے گھڑی پرنظر ڈ الی۔ ''گڈنا ئٹ۔''

"اوہ میرے خدا .....تم تو ہر بات میں غلطی نکالنے کی ماہر ہو۔''اس نے صوفے پر بیٹھ کر جوتے اتارتے ہوئے

میں خاموتی سے اُسے و کھر ہی تھی۔ کھود پر میں سلقے ہے سنورا لاؤ کے بے ترقیمی کانمونہ بن چکا تھا۔ ایک طرف جوتے النے پڑے تھے۔ صوفے کے ہتھے سے موزے للك رہے متھے۔ بك شاف ير الى للك رى تھى فرش ير بینڈ بیگ پڑا تھا۔ یہ سب کھے دیکھ کرمیرے یاس اپنا جی جلانے کے سواکوئی دوسراراستہ نہ تھا۔

آرویل باتھ روم سے لکلا تو ٹی شرٹ اور جینز میں تھا۔ " كانى تىس بنائى .....

اس نے میل کی طرف و مکھا۔ میں صوفے پر موبائل تفامے بیٹھی تھی۔''میری نے فون کیا ہے، کوئی ایمرجسی ہے۔' " كيابوا.....بُّ آرويل نے پر جھا۔ '' ابھی ابھی میری کا فون آیا تھا۔ وہ ہمیں بلاری ہے۔

جاسوسي ڏائجسٽ 355 اگست 2016ء

کے بعد مجھے میے کی توضرورت ہوگی۔ یہ یالیسی میری باتی كى زندكى كے ليے كافى موكى \_ ويسے آرويل اچھا آدى تھا کیلن ایک برائی تھی اس میں ۔ وہ تھر کی صفائی ستھرائی کی بالكل بھی پروائيس كرتا تھا۔ ميں اس سے بہت بيار كرني تھى کیکن اس عادت پر گزشته بندره سالول میں کوئی مجھوتا تہیں کریائی تھی۔اگروہ خود میں تھوڑی سی تبدیلی لے آتا تو شاید بدون ندو یکھنا پڑتا۔اس کےساتھ رہنا روز بروز مشکل ہوتا جار ہا تھا۔" اچھا ہے، جان چھوئی۔اب تھر میں کم کام کرنا يڑے گااو پر ہے انشورٹس .....

میں نے نم پکول سے آرویل کی طرف ویکھا۔ بندرہ سِال کا ساتھ چھوٹے پر د کھ ہونا فطری تھا۔ مجھے رونا آر ہاتھا کیکن میری کی وجہ سے خود پر قابو یانے کی کوشش کررہی تھی۔ وه يهلي بى فروس مى يد جي روتا و يهدروه باته يا وس چيورسلق صی۔ وہ جس پوزیش میں کراتھا، ویسے بی پڑا ہوا تھا۔اس كرس خون تيزى سے بهدر ہاتھا۔

" تم ٹرالی لاؤ ..... " میں نے برابر کھٹری میری سے شخت کہج میں کہا تووہ اپنی جگہ ہے ہیں۔

ہم دونوں نے بڑی مشکل سے آرویل کو اٹھا کرٹرالی پر لادا- سرے بہنے والے خون سے فرش كندا موكميا تھا۔ میرے ہاتھ بھی خون میں ات بت ہورے ستھے۔ میں نے آرويل كر كرديزاساتوليالييدويا-

الجي جم ثرالي هين بي والي تن كداچا تك شيرف رابرث اندرداهل موا\_" جارج ..... آرویل \_" بعیدی اس کی نظر ہم پر پڑی، وہ جہاں تھا، وہیں تھم گیا۔ '' کیا ہوا ..... اس سے پہلے ہم دونوں کھے بھے یاتے ، وہ پستول تكال چكاتھا۔"اپنے ہاتھ اديرا تھاؤ۔"

ہم دونوں سخت خوفزدہ ہو چکے تھے۔ جھٹ سے ہاتھ

" آتے برمو اور و بوار کی طرف منہ کر کے کھڑی ہوجاؤ۔''شیرف نے سخت گیر کیج میں حکم دیا۔ "بازى پل على "ميس نے زيراب ميرى سے كما۔ ہم دونوں آہتہ سے پلٹے اور کرزتے قدموں ہے دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ بیں نے کن اعلیوں ہے میری کی طرف ویکھا۔وہ ہے کی طرح لرزرہی تھی۔ شرف وار لیس پر پولیس اور ایمولیس سجیج کی بدایت کرر با تفا۔ پچھود پر بعد پولیس ہم دونوں کو گرفتار کر چکی تھی۔ ہاری نشاند ہی پرجارج کی لاش کوکڑھے سے نکال کر

خوش منتی ہے آرویل میرف بے ہوش ہوا تھا۔اے اسپتال معل کیا جاچکا تھا۔ پولیس ہم دونوں کے ہاتھ پشت پر کر کے چھکڑی لگا چی تھی۔ ایک آفیسر آ کے بڑھا اور جمیں يوليس كاركى طرف د صكيلان

"مم كي پنج ؟" من شرف كة ريب ركى اورساك کہجے میں یو چھا۔ کیونکہ میں جیرت زوہ تھی کہوہ اچا تک وہاں

" آرویل کی گاڑی رائے میں خراب ہوئی تھی، وہ اے وہیں چھوڑ کر آگیا تھا۔''شیرف نے کہنا شروع کیا۔ " میں نے سیونتھ ایونیو، اسریٹ اینڈ پر جب اس کی کار دیکھی تو اسے فون کیا۔ اس پرآ رویل نے بتایا کہ وہ جارج کے گھر جار ہا ہے۔ پچھا میرجنٹی ہے۔ یہی س کرمیں پہنچا تھا ورنهتم نے تو اپنا کام وکھا دیا تھا۔'' یہ کہہ کر اس نے مجھ پر ایک گہری تظر ڈالی۔'' یہ تو اتفاق کی بات ہے کہ میں سیونتھ الونیوے گزرا ورنہ تو تھر جانے کے لیے بھیشہ دوسرے رائے سے گزرتا ہوں۔ شاید قدرت کو اس اتفاق کے ذريعة آرويل كى جان بحيانا مقصودتها ورشتو ..... "اس نے یات اوهوری چیوژ دی۔

مجھے یا دآیا کہ آرویل دیرے تھر پہنچا تھا اور اس کے آنے پر گاڑی کی آواز بھی تہیں سٹائی دی تھی۔ ٹیں نے اسے ا تناوفت ہی ہیں دیا تھا کہوہ اس بارے میں کچھ بتاسکتا۔ و يے بھی شيرف اور آرويل بھی کلاس فيلو تھے اور دہ دوسی ابتك قائم هي-

''چلو.....'' پولیس افسرنے مجھے کار کی طرف دھکیلا۔ میں مسکرائی۔ کوئی سرمبیں چھوڑی تھی کیکن بید و مکھنا بھول کئی کہ میرے چھے آنے والا آرویل تھرے تکلتے ہوئے کس سے بات کرر یا تھا۔ یک دم مجھے موبائل فون سے شدید نفرت محسوس مونے لی۔اس موبائل فیری جیتی بازی كوباريس بدل دياتفا

مری نے گاڑی میں مضے سے پہلے گردن مما کرمیری طرف دیکھا۔وہ زاروقطارروئے جارہی تھی۔ا جا تک مجھے سکون محسوس ہوا۔ کم از کم جیل میں کوئی تو ایسا ہوگا،جس پر میں اپناظم چلاسکوں گی۔ جھے یقین تھا کہ تھر کی نسبت کم از کم جيل مِن اتنا كِهيلاوالبين موكا كه سينت سمينت يورا دن كزر جائے۔ بیسوچ کر چھ اطمینان موا۔ یک دم چھلے بندرہ سالوں کی محکن غالب آئے لگی۔ میں نے گہری سائس بھری اورآ تکھیں بند کرلیں۔

جاسوشى دائجسك 36 اكست 2016ء

مرده خانے متعل كرديا كيا تھا۔

# نروان

ایک راست گو انسان شیطان کو شدید اذیت پہنچا سکتا ہے... تھوڑا ساعلم جس کے ساتھ عمل بھی ہو... اس علم سے کہیں برتر ہے جو بے مصرف ہو... ایک دانا شخص کی حکمت... اس کا علم بشری کمزوریوں اور مصیبتوں سے بے نیازی کا سبق دیتا تھا... اسكاكهنا تهاكه جوابنے ساتهيوں كو صحيح راستے پر چلانا نهيں سكهاتا وه كم مايه انسان بي... علم و دانائي كو سمجهو اور ايني زندگی میں برتو... اصل نروان کی تلاش میں سرگرداں ایک خطاكاركىجدوجهد...

میں نے الاؤ جلالیا تھا۔ سوتھی لکڑیاں إدھراُ دھرے مل من تعين - إس جنكل مين اليي لكزيون كا ذهير لكا بهوا تقا-اس کی وجہ سے کہ ایک عرصے سے بارش نہیں ہوئی تھی اس کیے مارے درخت موکھے ہوئے تھے۔ پتانبیں کیا ہوگیا ہے۔

قديم زمانے كے كنى كردار كى طرح .. جوشر چھوڑ كر جنگل کی راہ لیتا ہے اور نروان تلاش کرنے میں مگن ہوجا تا



# OWNEONDE ROM

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN



ہوئی تھی لیکن میں اپنی جگہ بیٹیارہا۔ ''کیاتم بیبان روز اندبیر کرنے آتے ہو؟''اس نے اچا تک سوال کیا۔

"جی ہاں ،روزانہ آتا ہوں۔"میں نے جواب دیا۔ "اس سے کیا قائدہ ہوتاہے؟"اس نے دوسراسوال

" جناب! میں آپ کو کیا بناؤں کہ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ واک کرناصحت کے لیے بہت ضروری ہے۔"

، ولیکن تم تو اچھے خاصے بیار ہو۔" اس نے ایک عجیب بات کددی۔

اس کی بات س کرمیں طیش میں آگیا۔ ' غلاقتی ہے تمہاری۔ میں بالکل تندرست ہوں۔ نہ تو مجھے کولیسٹرول ہے ، نہ بی شوکر ہے اور نہ بی ول کا کوئی عارضہ لاحق ہے۔ پھریتم کیے کہدسکتے ہوکہ میں بمارہوں؟''

"اس لیے کہ تمہاری روح بیار ہے۔"اس نے کہا۔ "اس پر دھے پڑے ہوئے ہیں۔ زخم بی زخم ہیں۔ ان کا علاج بہت ضروری ہے۔"

علاج بہت سرورہ ہے۔ ''واہ اِتم نے میری روح تک کود کیدلیا؟'' میں نے اس کا غداق اُڑایا۔

" ہاں، کیونکہ میرے خدائے مجھے بید صلاحت دی ہے۔ تم توصرف اپنے ظاہری جسم کود کھ کر دعویٰ کررہے ہو کہ تم بیار نہیں ہو جبکہ میں تمہاری روح کو دیکھ رہا ہوں۔ علاج کرلوورنہ بیزخم تا سور بن جاسمیں گے۔''

ا تنا کہدکروہ اٹھ کرچلا گیا۔ اس دفعہ میں اس سے پچھ کہ نہیں سکا۔اس کی طرف دیکھتا اور سوچتارہ گیا۔

اس کی ہاتیں نے مجھے کچھ پریشان کر دیا تھا۔ کیسا آدمی تھا۔ وہ مجھے کچھاشارے دے کیا تھا۔ کیا وہ کوئی خاص آدمی تھایا یونمی کمی کومرعوب کرنے والا ہنرمند۔

ليكن شايدوه ايبانبيس تفايه

اس نے جو کہا تھا ہے۔ کسی حد تک مجھے سوچنے پر مجبور کررہا تھا۔ ہوسکتا ہے میری روح واقعی بیار ہو۔ گھرآ کر میں نے اپنا تجزیہ شروع کردیا۔ نے اپنا تجزیہ شروع کردیا۔

اس كى بات دل كولك كئ تى -

میں نے بڑی لا اہالی اور سمی حد تک گناہوں والی زندگی گزاری تھی۔ میرے پاس پیے بھی ہتے۔ فلیٹ بھی تھا۔ گاڑی بھی تھی اور لڑکیوں سے دو تی بھی رہی تھی۔ ایسی وہ جنگل میں رہائش اختیار کر لیتا ہے۔ کیونکہ اسے سکون کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ اپنے اندر ڈوب کر اپنے خدا اور اپنی روح کو تلاش کرنا چاہتا ہے اور ان کی رہنمائی میں زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ میرے پاس توسب چھوتھا۔۔

یرے پی س کری تھی اور کی تھی میری۔ سمپنی نے گاڑی دے رکھی تھی۔ ایک شاندار فلیٹ تھا جس کا کرایہ بھی سمپنی ادا کرتی۔ میں اس فلیٹ میں اکیلار ہتا تھا۔

مزاج ہی ایسا تھا۔ حالا تکہ ای شہر میں دو بھائی اور ایک بہن بھی تھے لیکن میں نے الگ تھلگ کی زندگی پسند کی تھی۔ اپنی مرضی کی زندگی۔

میرانام فہیم ہے۔ مجھے چھوٹا ندیم، پر شیم ، ندیم تو کی حد تک مالی لحاظ سے شیک ہے لیکن شیم کے مالی عالات بہت خراب رہتے ہیں۔

دونوں بھائی شادی شدہ ہیں سوائے میرے۔ میں
نے پابندی قبول بیس کی ،آوارہ بی رہا۔آزاداور بے فکر۔
تو میں یہ بتارہاتھا کہ زندگی بالکل ای طرح جل رہی
تھی جس طرح ہوا کرتی ہے۔ ایک تاریل انسان کی تاریل
زندگی۔ منح وفتر جانا۔ دوستوں کے ساتھ وفت گزار تا۔
دوست لڑکیوں کے ساتھ تھوڑی تفریح۔ اس کے علاوہ ایک
ناریل انسان کی زندگی میں کیا ہوتا ہے۔

لیکن ایک دن اچا نگ جنے اُلجھے بالوں اور وحشت ناک آنکھوں والا ایک محض کل کمیا۔

وہ مجھے پارک میں ملاتھا۔ یہ پارک میرے فلیٹ کی بلڈنگ سے قریب تھا۔ بے اعتدالی کی زندگی گزارئے کے باوجود کھے عادتیں مجھ میں شبت بھی تھیں۔

جیے میں اٹھنا، پارک میں جاکر واک کرنا اور کتابیں پڑھنا۔میرے فلیٹ میں کتابول کاڈ میرنگا ہوا تھا۔ کہتے ہیں ناکہ کتابیں انسان کی بہت اچھی دوست ہوتی ہیں۔

تو میں نے سرف کتابوں سے ہی دوئی نہیں کی تھی بلکہ زندہ چلتے مجرتے انسان مجی میرے دوست تھے۔ خاص طور پرلڑ کیاں۔جن کے ساتھ وفت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوتا تھا۔

تو اس دن وہ اُلجھے بالوں والاحض پارک میں مجھے سمیا تھا۔

میں واک کر کے کچھ دیرستانے کے لیے ایک بیٹی پر آکر بیٹھا تھا کہ وہ بھی نہ جانے کس طرف سے نمودار ہو کر میرے ساتھ آگر بیٹھ گیا۔ اے دیکھ کرتھوڑی کی وحشت

جاسوسى دَانجست 383 اگست 2016ء

طرح مرے یاس آیا ہوگا۔

میں نے اس تے لیے اور اپنے لیے جوس بنایا۔ " کیے بیں بھائی؟" اس نے گلاس اٹھاتے ہوئے

" این مت بوجور" میں نے اینے لیج میں پریشانیاں سیٹ لیں۔" بہت بری طرح پھنما ہوا ہوں۔" "وہ کیوں؟"

"ارے بھائی، کیا بتاؤں۔ ابھی گاڑی ٹریدی ہے۔
اس کی ہے منٹ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ میں نے ایک
قلیٹ بک کرالیا ہے۔ اس کی تسطیں دین ہیں۔ تم توجائے ہو
کہ ملازمت پیٹر لوگوں کی حالت کیا ہوتی ہے۔ بس کسی
طرح سفید پوٹی کا بھرم قائم رکھتے ہیں۔ خیر، میری چپوڑو۔
عالیہ کسی ہے؟" (عالیہ شیم کی بیوی کانام تھا)
عالیہ کسی ہے؟" (عالیہ شیم کی بیوی کانام تھا)

''اور تینوں بیجے؟'' ''دو مجمی شیک ہیں۔'' وو دھیرے سے بولا۔''دو مہینوں سے ان کی قیس ٹیس دے سکا ہوں تو اسکول میں ان کے ساتھ پراہلم ہوگئ ہے۔''

" بیتو ہے۔ یہ اسکول والے سمی کی مجوریاں کہاں سجھتے ہیں۔ ویسے بڑا مت مانا۔ تم کو بھی بچوں کو میتلے اسکولوں میں پڑھانے کاشوق ہے۔"

''شوق جیس مجبوری ہے بھائی۔سرکاری اسکولوں کی حالت تو آپ جانتے ہیں۔''شیم نے کہا۔

''ہاں' جانتا ہوں۔خیر کوئی بات ہوتو بھے بتاؤ۔'' ''اب آپ کو کیا بتاؤں۔آپ توخودا پئی الجھنوں میں ہیں۔'' وہ دھیرے سے بولا۔''اچھا میں چلتا ہوں۔ پھر آؤں گا۔''

''ایک منٹ تھرو۔'' میں نے کہا۔ میں اپنے کمرے سے ایک ہزار لے کراس کے پاس آسمیا۔''لو، بیر کھاو۔'' میں نے کہا۔ '''وہ کیوں بھائی ؟''

''رکھلو، شاید تمہارے کام آجا کیں۔'' ''رکھلو، شاید تمہارے کام آجا کیں۔'' ''رہنے دیں بھائی۔ بیں یہ ایک ہزار لے کر آپ کے مسائل بیں اضافہ ہیں کرنا چاہتا۔'' دویہ کہہ کر چلا گیا۔ پچھ دیر کے لیے بچھ دکھ بھی ہوا۔ پھر دفتر کے آفیرز آگئے، ہمی خداق اور میٹنگ کے دوران شیم کی یاد ہوا کے ایک جھو تکے کی طرح گزرگئی۔

کئی د تو ل کے بعد پارک میں داک کے دوران میں

صورت میں اپنا دائن صاف رکھنا ذرائشکل ہوجا تا ہے اور میرا دائمن صاف نہیں تھا۔

اس کے علاوہ بیر بھی تھا کہ میں نے نماز، روز بے وغیرہ کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی تھی۔ بس دل میں آتا تو نماز پڑھ لیتا تھاور نہیں۔

بیرتو خیرظاہری بے پروائیاں اور کوتا ہیاں تھیں جو دکھائی دیتی ہیں۔

ں دیں ہیں۔ دکھائی شددینے والی بھی کئی اخلاقی کمزوریاں موجود ں۔

جیسے باس کی خوشنو دی حاصل کرنے کے لیے تھوڑی خوشا مداور جھوٹ وغیرہ - میہ بھی تو اخلاقی برائیاں تھیں۔شاید ان سب نے مل کرمیری روح کو داغ دار کر دیا ہو۔

ہال، اس کے علاوہ یہ بھی تھا کہ میں اپنے بھائیوں اور بہنوں کی طرف ذار کم بی جایا کرتا۔ بھی چلے گئے تو چلے کے ورنہ کول کر گئے۔

شایداس الجھے ہوئے بالوں والے فخض نے ان ہی باتول کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کی تھی۔

وه دات توای سوچ بچاریش گزری لیکن میچ ہوتے ہوتے شل سب بھول چکا تھا۔ ایسے لوگ تو زندگی میں ملتے بی رہتے ہیں۔اب آ دمی اگر سب پر دھیان دیتار ہے تو پھر وہ کی کام کا نہ رہے۔

پھرسب پھٹے پہلے کی طرح ہو گیا۔ وہی شب وروز، وہی مستیاں جومیری زندگی کا حصہ بن چکی تعیں۔

ایک شام عن ذراد پرے کمرلونا توایے بھائی شیم کو سیڑھیوں پر کھٹرا ہوا دیکھا۔ کچھ جیب سالگا تھا۔ کیونکہ آ دھ کھٹے بعد کمی کومیرے پاس آنا تھا۔میرے دفتر کے پچھ افسران ہتے۔

انہیں میرے بی فلیٹ میں ایک ضروری میڈنگ کرنی تھی۔ "اوہ شمیم ۔" میں بظاہر خوش دلی سے بولا۔" تم کب

مسلم المستحدد مير جوگئي مجائي -"اس نے کہا \_" آج شايد آپ کو واپسي ميس دير جوگئي - ورشدآپ تو عام طور پرجلدي آجاتے ہيں -"

، بوت میں۔ ''ہاں ایک میننگ میں پھنس کیا تھا۔''میں نے بتایا۔ ''آؤ، اِندرآؤ۔''

شیم میرے ساتھ اندرآ کیا۔ وہ یکھ الجھا ہوا دکھائی دے رہاتھا۔ اندازہ ہور ہاتھا کہ وہ کی خاص مقصد ہے اس

جاسوسى دُائجست 395 اگست 2016ء

پھر وہی تخص ل کیا۔ وہی اُلجھے ہوئے یا لول والا۔ بچھے دیجھ كروه تيزى سے ميرے ياس آكيا۔ اس وقت اس كے ہونٹوں پر بڑی حقارت آمیز مسکرا ہٹ تھی۔ ''مبارک ہو۔'' اس نے کہا۔" تم نے اپنی روح کے زخوں میں ایک اور عمل بھی کر بیشا۔ بہت بڑے زخم کا اضافہ کرلیاہے۔''

> "اے بھائی جم یہ بتاؤتم ابنا بینا تک صرف میرے ساتھ کرتے ہویا دوسروں کی روحوں میں بھی جھا تکتے ہو؟''

میں نے یو چھا۔

' میں ہرایک کی روح میں جھا نکتا ہوں لیکن کی کے کیے بولنے کا اختیار اس وقت ماہا ہے جب خدا کی طرف سے ا ہے تو یق ملنے کا اشارہ دیا گیا ہو۔ میں تو ایک ڈاکیا ہوں بھائی۔میرا کام صرف پیغام پہنچانا ہے اوروہ پیغام میہ ہے کہ منہیں تو یق ملنے والی ہے۔ بشر طیکہ تم نے محنت کی۔ ایسے تصیب بھی کم بی او کوں کے ہوتے ہیں۔

اس بارتواس نے میرے وجود میں آگ لگا دی تھی۔ تو فيق - كيا واتعي مجھے تو فيق ملنے والي هي- مجھ جيسے منہار کوچی ایس سعادت حاصل ہوسکتی ہے؟ مجھے ایک الی یے چینی می ہوئی جس کی کوئی مثال میں ملتی۔ بہت مجھ یاد آنے لگا تھا۔ایے بزرگوں کے تھے، جو مجھ سے تھی زیادہ مینگاراور خطا کار تھے۔ پھرائیس تو یکن مل کئی تھی۔ اس کے بعدان كمرتبات بلندمو تع تحدان كمرح بحى لوك ان كام احرام علي ادرائيل بادكرت بي-

لیکن میں نے تو زعد کی میں بھی الیمی بات بھی تہیں موتی می مرمرے ساتھ اس مرمانی کون؟

میں سوچتا اور اپنے اندر کی آگ میں تجلستا چلا کیا۔ اچا تک ہی مراول اپنی دنیا اور یہاں کے مسلوں سے اکتا

كيا ركها تقا- كجه بهى تونيس-موائ اختثار كي، افراتفری کے وڈ پریش کے۔اس کیجھے ہوئے بالوں والے انسان نے میری سوچ کی راہیں بدل دی تھیں۔

مجھے اینے آپ کو تلاش کرنا تھا۔ ایک روح کو تلاش كرنا تھا اور اينے خدا كو تلاش كرنا تھا۔ اس محص نے اى طرف تواشاره كياتها\_

اور بدسب م محمد اس أجمى موكى زندگى اور مصنوى ماحول میں تونبیں ال سکتا تھا۔ مجھے کہیں اور جانا تھا۔ کسی اور

نہ جانے مجھے کیا ہوا تھا۔ میں اپنا دھیان مثانے ک كومشش بمى كرتا توجى ال مخص كا جره سامنة آجا تا ـ اس كى

یا تمل ذہن میں کونجے لگیں۔اس کے ساتھ کھےاہیے وجود میں زخم دکھائی دیے گئے اور ایک رات ای وحشت کے عالم میں ، میں نے ایک فیصلہ کرلیا اور دوسری منع اس فیصلے پر

ليكن الاؤكى آئج اوراين وجودكى آج في مردى کے اس احساس کو بہت حد تک کم کرویا تھا۔ مجھے اب ایس چیز دار کی طرف دھیان دینے کی فرصت ہی کہاں تھی۔ میں تو ا بنی روح ، اینے آب اور اینے خدا کو تلاش کرتا پھرر ہاتھا۔ میں تین مہینوں سے ای جنگل میں بھٹک رہاتھا۔

یتامیں کیا ہوا تھا۔جس رات میں نے مفصلہ کیا ،اس کے دوسرے دن میں نے دفتر بھٹے کر طویل چھٹی کی ورخواست وے دی۔ باس نے مجھے است کرے میں بلاکر ور یافت کیا۔ "فریریت تو ہے خورشد صاحب! چھٹی کی ضرورت کیوں پیش آئی؟"

''مرا میں کیا بتاؤ، بس میسجھ لیں اینے خدا کی تلاش میں جارہا ہوں۔ میں نے کہا۔

"خدا کی تلاش میں؟" باس نے جران ہو کرمیری طرف دیکھا۔"میں آپ کی بات میں سجھا۔"

" *قسم ! انسان کا اینے مرکز کی طرف لوٹنا بہت ضرور* می ہے۔ 'میں نے کہا۔''ونیا بھر میں اوھرادھ بھٹلنے کے بعد بھی . واپسی ای کی طرف ہوتی ہے تو میں اس کی طرف واپس. ہونے کے کیے جارہا ہول۔

باس نے مدردان نگاموں سے میری طرف ویکھا۔ ''میراخیال ہے کہآپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔' "من بالكل فيك مول سر-" من محراد يا-" آپ بيت بحيين كمين ياكل موكيا مول يا ذمى مريض مول-صرف اتنا ہوا ہے کہ مجھے اپنے آپ کو اپنی روح کو اور اپنے خدا کوتلاش کرتاہے۔

"توكيابيس مجهآب ويبال نبين ل سكا؟" " نوس میں کوشش کر کے دیکھ چکا ہوں۔" میں نے بتایا۔" بہاں کی زند کی میں میسوئی بہت مشکل ہے۔جس کی طرف دھیان دینا ہواس کی طرف دھیان ٹبیں دے سکتا اور حِتَىٰ فَالْتُوجِيزِينِ ہِيں ، وه سب دهيان مِين جِلي آتي ہيں \_'' " چلیں، جوآپ کی مرضی۔"باس نے کہا۔"اس وفتر

میں ہیشہ آپ کی جگہ رہے گی۔ آپ جب چاہیں واپس آسكتے ہیں۔"

جاسوسى دَائجست 2015 اگست 2016ء

## 😘 🕻 کنواراخاندان 📆 🖘

لارڈ خاندان کے معزز فردکواپٹی خاندانی روایات پر بڑا تاز تھا۔ وہ ان کے متعلق ایک دوست سے بات چیت کررہے ہے اور انہیں بتا رہے ہے کہ ہمارے خاندان بٹی سیاسی، ثقافتی اور دیگر روایات کیا کیا ہیں۔ان صاحب کی عمر کوئی چالیس سال تھی مگر وہ اب تک کوارے ہے۔ دوست نے دریافت کیا۔ ''اور کیا اس عمر تک شاوی نہ کرنا مجمی آپ کی خاندانی روایات ہیں شال ہے؟''

لارڈ نے نہایت فخر سے برجتہ جواب دیا۔ ''آپ نے خوب سمجھا، میراباپ بھی کنوارا تھا۔اورداداو پردادا تک کنوارے ہی مرکئے۔''

## صالح حيات،حيدرآباد

ضرورت کی چیزیں تا کہ جہاں میں رہوں وہاں میہ کام 7 ئیں۔

ویسے تو میں نے کراچی سے لا ہور تک کاریل کا تکٹ لیا تھا۔لیکن راستے میں ایک جنگل نظر آیا اور میں اس سے آگے کے اسٹیشن پراتر پڑا۔

بغیریدسوہے ہوئے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔کہاں رہنا ہےاور کس طرح رہنا ہے۔

اسفیشن ہے گئی میل کا سفر واپس طے کر کے میں اس جنگل میں بھن کھی کیا۔خدا جائے اس جنگل کوکیا کہتے ہوں گے۔ لیکن بہت بے ضررتھم کا جنگل تھا۔

یہاں کوئی خوف نہیں تھا۔ بے پٹاہ سکون تھا۔ چاروں طرف الی خاموشی جیسی قبرستان میں ہوتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے جانورتو تھے لیکن وہ بھی کوئی نقصان پہنچانے والے نہیں تھے۔ وہ اپنے درمیان ایک زندہ انسان کود کھے کرخود ہی بھاگ لیتے تھے۔

ں بیا ت ہے ہے۔ سردی شروع ہو پکی تھی۔ میں نے اپنے ساتھ ایک ممبل کے سوا کچھ نہیں رکھا تھا۔البتہ پچھے مپیے ضرور رکھ لیے تھے کہ کھانے پینے کی چیزوں کی ضرورت ہوتو کمی قریبی بستی سے خرید کرلے آؤں۔

میں نے اپنے سامان میں جا تماز اور سیج وغیرہ رکھ لی

جنگل کی خاموثی میں عبادت کا لطف ہی پچھاور تھا۔ ہر طرف گہری خاموثی کے درمیان جب میں جا نماز پر ہیٹھ کر اپنے خدا ہے اپنا دھیان لگا لیٹا تو اب تک جو زندگی ''بہت شکریہ سر! ایک بات اور۔ بٹس کمپنی کی گاڑی ! بھی دالپس کرر ہاہوں۔'' بٹس نے کہا۔ ''ارے وہ کیوں؟''

''جب تک میں چھٹی پر ہوں۔ تب تک اس گاڑی پر میراکوئی حق نہیں ہے۔ میں اسے استعال نہیں کرسکتا اور آپ نے جواپار ٹمنٹ ولایا ہے ، وہ بھی واپس لے لیں۔ میں خالی ہاتھ جاتا چاہتا ہوں۔''

''خورشید صاحب! اس میں تو آپ کا سامان بھی ہو گا۔اس کا کیا ہوگا؟''

'' میں اپنے دوست کا ایڈریس کھوا رہا ہوں۔ میرا ساراسامان اس کے بہال بھجواد پیچےگا۔''

پورے دفتر میں یہ بات پھیل کئی کہ میں نروان حاصل کرنے کے لیے جنگل کی طرف جار ہا ہوں۔خدا کو تلاش کرنا ہے۔ بہت سے لوگ طنزیہ انداز میں مبارک باد دینے آئے۔''ارے بھائی مبارک ہو۔سنا ہے گوتم بدھ کے تعشِ قدم پر چلنے کی کوشش کررہے ہو۔''

دوسرے نے کہا۔'' بار، جب جمہیں جنگل میں خدال مائے تو ہم غریبوں کی سفارش بھی کر دینا۔''

جائے تو ہم غریبوں کی سفارش بھی کر دینا۔'' اپٹے آپ پر جرضر دری تھا۔ الی تلخ با تیں سنی تھیں اور برداشت کرنی تھیں۔ یہی شاید اپنی تلاش کا پہلا زینہ تھا۔

اگر کوئی اور موقع ہوتا تو شاید سب سے میرا جھڑا ہو چکا ہوتالیکن نہیں۔ ضبط نفس ہی اصل کام ہوتا ہے۔اب تو ایسی یا تیس خود بخو و ذہن میں آنے لگی تھیں۔

جیے کمی نے اگراپے نفس پر قابو پالیا تو اس نے دنیا پر قابو پالیا۔ غصرانسان کی آز ماکش ہے۔ جواس موقع پرمبر سے کام لے کرمسکرا دیتا ہے۔ وہ اس آز ماکش میں پوراتر جاتا ہے۔

بیں نے تو ابھی ابتدا کی تھی۔ ابھی اور نہ جانے کتنی باتیں برداشت کرنی تھیں۔ کتنی تلخیاں گوارا کرنی تھیں۔ بہرحال میں نے سفراختیار کرلیا۔

مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری منزل کیا ہے۔ مجھے کہاں جانا ہے۔ کیا کرنا ہے۔ بس چل پڑا۔ خدا جانے لوگ اس جنون کوکیا نام ویں گے۔

کیکن میں نے ویکھا اور سنا ہے کہ جب کی پر کوئی موض سوار ہوجائے تو پھر کسی کی پر وائیس کرتا۔اس کو اپنی منزل کو یا تا ہے اس کے سوااور کچھٹیں ہوتا۔

میں نے اپ ساتھ بہت مخضر ساسامان لیا تھا۔ بس

جاسوسى دَائْجست - 91 كست 2016ء

مزاري تقى - ده بي سود معلوم ہونے لگتى بىشا يداصل زندگى يى كى جو .....اب جھے ل رى كى \_

خاموشی ۔ سکون۔ کوئی د کھنیں۔ کوئی جھنجٹ نہیں۔ ر کوئی ڈپریشن نہیں۔ کوئی فینشن نہیں۔ کوئی دفتری یا کارو باری الجمن ليس-

اس کے باوجود شاید کھے بھی تبیں تھا۔ میری تلاش شایدنا کام ہوتی جارہی تھی۔ ش ایک روح اورائے خداکی حلاش مين آيا تفاليكن ايها اشاره ، كوئي اليي طمانيت حاصل ייינט מניט שו-

اب باہر کی وٹیا کی ہے کل تونیس تھی لیکن اندر کی وٹیا میں ایک بچل ی کی ہوئی تھی۔ شاید میں نے جنگل میں آ کر حماتت کی تھی۔

اس دور میں ایسا کہاں ہوتا ہے کہ بن باس لے لیا جائے۔ونیا اور اس کے معاملات کو اس طرح ترک کرویا جائے۔شایدیش بہال اپناوقت برباد کررہا ہول۔

شايد جھے اپ آپ، اپنی روح اور اپ خدا کوليس اور الأش كرنا تقام من ربهانيت كى راه اختيار كر كميا تقاجو اسلام مل مخت ع ہے۔

مجھے بزرگوں کی باتیں یادآرہی تیں۔انہوں نے کہا اور لکھا تھا کہ کمال میہ ہے کہ دنیا ش رہ کر حقیقت کو تلاش کیا جائے اس طرح جنگل میں بیٹے جانا مناسب بیس ہے۔

میں نے سوچاتھا کہ میں یہاں سے نگل لوں۔واپس علا جاؤل ای وقت ایک ایسی بات ہوئی جس نے مجھے وہیں رے برجور کردیا۔

وہ کچھ لوگ ہے۔ جن کو میں نہیں جانیا تھا۔ اجنی چروں والے لوگ جو اچا تک لہیں سے تمودار ہو کر میرے مائے آگربری عقیدت سے بیٹے گئے تھے۔

" بابا، کون ہوتم لوگ؟ " میں نے جیرت سے یو چھا۔ "بابا بم آس یاس کے گاؤں کے لوگ ہیں۔"ان مل سے ایک نے بتایا۔"ہم آپ کے دیدار کے لیے آئے

ميرا ديدار؟ "مين اور بحي حيران مور با تقا\_"ميرا ويدارس ليدي

الله كالله كارى الله كالله كالله كالله ك خاص بندے ہیں۔ ہم نے آپ کوچھپ چھپ کر دیکھا ے۔آپ يہال دنيا كوچھوڑ كرعبادت كے ليے آئے ہيں۔ آپ کاویدار جارے کیے بہت مبارک ہے بابا۔" "بابا!" میں نے الشعوری طور پر اپنے چرے پر

ہاتھ چھیرا۔ میری داڑھی بڑھ آئی تھی۔ موسکتا ہے اس لیے میں بابا ہو کیا ہوں اور سے سیدھے سادے لوگ مجھے نہ جانے 一声を「ひし」とりをし

"ارے بھائی میں ایک گنبگار انسان ہوں۔" میں نے کہا۔" میں تو بہاں اپنے آپ کو تلاش کرنے کے لیے آیا ہو۔ میرے یا س تو کھ جی میں ہے۔"

دوسین بابا،آپ کے پاس بہت کھے ہے۔" دوسرا بولا۔" آپ کی وعامی جارے کام آئیں گی۔ آپ اس جنگ میں مادےمہان ہیں۔ہم سب نے ل کرر فیصلہ کیا ہے کہ آپ کے لیے روزانہ ہر کھر سے کھانا اور یانی آیا كرك كا-آس پاس الاكر پانج سوچاليس كفر ہيں-آپ اس طرح یا ع سو جالیس دنوں تک باری باری سب کے مہمان رہیں گے۔

"ارے بھائی ،ان سب کی کیا ضرورت ہے؟" میں نے کہا۔" میں این خواہوں کو مارنے کی کوشش کررہا مول- يهال خدا كے اس جنگل ميس كھانے كے ليے بہت و البيل كما ليا مول ين البيل كما ليا مول ين کے کیے صاف پانی کی نہر ہے۔اب اور کیا چاہے، تم اوگل زممت ند کرو۔"

وونہیں سرکارہ یہ کیے ہوسکتا ہے۔"ان میں سے جو م کھے پڑھا لکھامعلوم ہوتا تھا۔وہ آگے بڑھ کر بولا۔'' آپ المغريول كوارى فدمت عروم ندكرين-"

مرع خداء بيرب كيا مور با تعامير ب ساته من تو ابھی تک رائے ٹس تی بھٹک رہا تھا۔ پھران لوگوں کے ولوں میں میرے کیے الیا احرّام، الیا خلوس کہاں ہے

" فیک ہے، جو تمہاری مرضی۔" میں نے اس مرحلے پر اُن کا ول تو ژنا مناسب نہیں سمجھا۔''دلیکن ایک وعدہ کرو کہتم لوگ میرے لیے کوئی اجتمام بیں کرو گے۔ كوئى خاص چزيرے لے تيس آئے گا جو چھتم كھاتے ہو، وہی میرے لیے بھیجا کرو گے۔ اگر میں نے محسوں کیا کہ ميرے ليے چھفاص آيا ہو ميں اے واپس كردوں گا۔" " آب واقعی بڑے آدی ہیں سرکار۔" ان لوگوں نے کہا اورجس احرّام ہے آئے تھے ای طرح واپس چلے

بيسب كجه بوا تفا ليكن كيا واقعي بيكو أن كاميا في تقي \_ بيتوايك عام ي بات تھي۔ کوئي بھي تحص جنگل ميں جا گراللہ الله كرنے كلے تولوگ اے اللہ كا دوست تجھ كراس كے آ كے

جاسوسي دَانجست 2016 اگست 2016ء

تروان

ا كريرا بلم بين بوتو جھے كيسے پيين ل سكتا ہے؟ نتیم کی آ تھوں میں آنسوآ گئے۔ میں نے اس کو محلے

اوراس رات بھے برسول کے بعد گمری اور مرسکون نیندآ فی می ایک جذب کی کیفیت میں تھا۔ ایس ہے پناہ طمانیت کا احساس ہور ہاتھا کہجس کا اظہار تہیں کرسکتا۔ کونی مهربان آواز ساری رات مجھے تسلیاں دیتی رہی۔کوئی مہربان روشی میرے جاروں طرف منڈلائی رہی۔

دوسرى سي يارك مين وي تحض مل كيا\_ وي ألجه ہوئے بالوں والا۔ وہ میرے یاس آکر بولا۔"مبارک ہو مہیں۔تم نے شایدا پنی مزل حاصل کر لی ہے۔" "ارے میں۔ کھیجی توہیں ملاہے۔

"مل چکا ہے۔ میں تہارے چرے پرجی صم کا سكون اورجس مسم كانروان و مجهر بابهوں \_ايساصرف ان بي کے چروب پر ہوتا ہے جنہیں منزل ال جل ہو۔"

وولیکن مجھے تو میچے جمیس ملا۔ میں نے تین مہینے جنگل میں گزار دیے۔ پوری دنیا ہے کٹ کر۔ اینے آپ کو تلاش كرتار باتفا يحر مايوس اور بدول موكرشيروالي آكيا-

"اورشرا كركياكرتي ربي؟" " و کوئی خاص میں بس ایک باراے ایک بھائی کے یاس چلا گیا تھا۔ جنگل جانے سے پہلے وہ ایک بارمیرے یاس آبا تھا۔ مدد کے لیے۔ میں نے اس کی اس وقت مدد کبیں کا تھی۔ واپس آ کراس کے تھر پینچ کر اس کی مدد کی۔ بس اتن ي بات مولي هي-"

'' بیاتی می بات میں ہے بے وقوف۔''اس نے کہا۔ '' یمی تو نروان ہے۔ اگرتم اپنے بھائی کو پالیتے ہوتو اپنے آب كو، ايك روح كواورات خداكو يا ليت مو-اى ايك علتے میں سب کھ چھیا ہوا ہے۔ یہ چریں مہیں لہیں جنگل میں جا کرمیں ملتیں۔ بیسب تبارے ارو کرو ہوئی ہیں اور تم ان سے آمکھیں بندر کھتے ہو۔ اب تم نے آمکھیں کھول لی ہیں تو انہیں کھلا رکھنا۔ ورنہ تمہارے چرے کی یہ کیفیت غائب ہوجائے کی۔خدا حافظ۔"

وه چلا كيا ..... اور شسوچيا بي ره كيا-اس وقت ایک جرمن شاعر کی ایک نظم یا د آر ہی تھی کہ جس نے اینے بھائی کو پالیاءاس نے خدا کو پالیا اورجس نے خداکو یالیا۔اس نے ایک روح تلاش کر لی اورجس نے ایک الماش كرلى اسابنا آپل كيا-

اور سچائی سے ہے کہ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ کم از کم اب تک وہ م محمی تبین ملاتها نه کوئی روشی، نه اطمینان قلب اور نه بی

بس ایک بیارتها جو برداشت کے جارہا تھا۔ تجرب کرتے بیٹھاتوا حساس ہوا کہ استے دن بلا دجہ کز اردیے۔ اوردوسرے ہی دن میں نے اپنامختصر سامان اٹھایا اوروایسی کی راہ اختیار کر لی۔

شروایس آ کر مے سرے سے سارا سیٹ اپ کرنا پڑا تھا۔ خیریت بیرہی کہ سب چھموجودتھا۔ یعنی میراخوب صورت ایار شنث، میری توکری، میری کار-سب چھابتی جگہ تھا۔ باس کا خیال تھا کہ کچھ دنوں کا بھوت ہے اتر جائے كالجروالي آجاؤل كا-

يرى موااور مين وايس آكيا-

اوربيجي بهتر بواكه ميرازياده مذاق تبيس أزايا كميابه كى نے دو جار باتي كيں ، اس كے بعدسب كھارل ہو

رات کوبستر پرلیٹ کریس کی سوجا کرتا کہ میں نے الي جافت كيول كي مي-خوا تواه اس أيخم موسة بالول والي تحض كى ماتول ين آكرا بناونت ضائع كرتا پحرا\_

ایک شام دل میں نہ جانے کیا آئی کہ میں اینے بھائی میم کی خیریت معلوم کرنے اس کے محری طرف چلا کیا۔ بہت وسے کے بعدای کے قرآیا تھا۔

وہ مجھے دیکھ کرچیران ہی رہ کیا۔'' بھائی ،آج کیے ہم غريول كاطرف آفكي؟"

\* "بس ول جاباتو چلا آیا۔ "میں نے کہا۔ " متم سناؤ، تمہارے بچوں کا کیا ہوا؟"

" ہونا کیا ہے بھائی ، ان کواسکولوں سے مثالیا ہے وه في الحال تعرير بي پڙھ رہے ہيں۔"

" جیں، تم ایسانہیں کرو گے۔ یے کل سے اسکول جائي مے۔ "مين نے ايك چيك اس كى طرف بر هاديا۔ ایلو، پیاس بزار ہیں۔ان سے دوبارہ ایڈمیشن کراؤ۔ان کے بوٹیفارم اور کتابیں وغیرہ خریدو۔اس کے بعد بھی اگر ضرورت ہوتو بھے بے جبک فون کر دینا۔''

" بھائی، آخرآپ بیرب کیوں کردہے ہیں؟" شیم حيران بواجار باتقابه

"میں کچھ نہیں کہ سکتا، کول کررہا ہوں۔ دوسری بات بیہ ہے کہتم میرے چھوٹے بھائی ہو۔ میراخون ہو۔ تم

جاسوسي دَانْجِست 533 اگست 2016ء



نیکی کردریا میں ڈال... بات محاورے کی حد تک ٹھیک ہوسکتی ہے
لیکن خودغرضی اور سفاکی کے اس دور میں نیکی کرنے والے کو ہی کمر
میں پتھر باندہ گردریا میں ڈال دیا جاتا ہے۔ انسان بے لوٹ ہو اور سینے میں
دردمنددل رکھتا ہو تو اس کے لیے قدم قدم پر بولناک آسیب منہ پھاڑے انتظار
کررہے ہوتے ہیں۔ بستیوں کے سر خیل اور جاگیرداری کے بے رحم سرغند لہو
کے پیاسے ہو جاتے ہیں... اپنوں کی نگاہوں سے نفرت کے انگارے برسنے لگتے
ہیں... امتحان درامتحان کے ایسے کڑے مراحل پیش آتے ہیں که عزم کمزور ہو
تو مقابله کرنے والا خود ہی اندر سے ریزہ ریزہ ہو کر بکھرتا چلا جاتا ہے لیکن
حوصلہ جوان ہو تو پھر ہر سازش کی کو کہ سے دلیری اور ذہانت کی نئی
کہانی ابھرتی ہے۔ وطن کی مٹی سے پیار کرنے والے ایک بے خوف نوجوان
کہانی ابھرتی ہے۔ وطن کی مٹی سے پیار کرنے والے ایک بے خوف نوجوان
کی داستان جسے ہرطرف سے وحشت و بریریت کے خون آشام سایوں نے
گیر لیا تھا مگر وہ ان پیاسی دلدلوں میں رکے بغیر دو ڑتا ہی چلا گیا...
گھیر لیا تھا مگر وہ ان پیاسی دلدلوں میں رکے بغیر دو ڑتا ہی چلا گیا...
روک سکیں۔ وقت کی میزان کو اس کے خو نخوار حریفوں نے اپنے
روک سکیں۔ وقت کی میزان کو اس کے خو نخوار حریفوں نے اپنے
تو موں میں جھکا لیا تھا مگر وہ ہار مان کر پسیا ہونے والوں میں
سے نہیں تھا...

سط رسط رنگ بدلتی ۱۰۰۰ ایک بهورنگ اور اول گداز داستان ۱۰۰۰

جاسوسى دائجست - 94 اگست 2016ء

# پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-





میں ڈنمارک سے اپنے بیادے وطن پاکٹان اونا تھا۔ جسے کی ل تلاش کی۔ یہ تلاش شروع ہونے سے پہلے ہی میرے ساتھ ایک ایبا واقعہ ہو گیا جس نے میری زعد کی کوے و بالا کرویا۔ عل نے سرواہ ایک زمی کواف کراستال پہنچایا ہے کوئی گاڑی کر مارکر کر رکئی کی۔مقامی پولیس نے جھے مدد گارے بجائے بجرم تنبرایا اور مین سے جرونا انساق کا ایساسلد شروع ہواجس نے بھے تکلیل داراب اور لالہ نظام جیے خطرناک لوگوں کے سامنے کمٹرا کردیا۔ یہ لوگ ایک قبضہ گروپ سے سرخیل متے جور ہائٹی کالونیاں بنانے کے لیے تھوٹے زمینداروں اور کاشت کاروں کوان کی زمینوں سے عروم کرریا تھا۔میرے بی حفظ ہے می زبردی ان کی آبائی زین بھیانے کی کوشش کی جاری تھی۔ چا کا بینا دلید اس جرکو برداشت نہ کرسکا اور قلیل داراب کے دست راست انسکٹر قیعر چود حری کے سامنے سینتان کر کھڑا ہو کیا۔ اس جراکت کی سز ااے بیٹی کہ ان کی حویلی کو اس کی ماں اور بھن قائز ہ سیت جلا کر را کھ کر دیا تھیا اور وہ خود وہشت گرد قرار پاکرنٹل بھی کیا۔ اسکٹر قیم اور لالہ نظام جیے سفاک لوگ میرے تعاقب میں تھے، وہ میرے پارے میں کچونیس جانے تھے۔ میں MMA كابور لى جيمين تها، وسطى بورب ك كى برب برب لينسشر ميرب اتمول ذلت الخداسي من الى جيلي زندگ سے بماك آيا تعاليان وطن مجينة بي ية زندكي پير مجمع آواز وين كل كل يرس في اور بيا زادين فائز و كائل لاله نظام كوبيدردي عال كرد يا السكار قيم شديد زمي موكر اسپتال نقیں ہوا کھیل داراب ایک شریف انتفس زمیندار کی بٹی عاشرہ کے پہلے ہاتھ دموکر پڑا ہوا تھا۔ وہ ای عارف تای ٹوجوان سے محبت کرتی تھی جے عن نے زخی حالت میں اسپتال پہنچانے کی وظلمی'' کی تھی۔ میں نے تکیل داراب کی ایک ٹہایت اہم کروری کا سراغ لگایا اور ایوں اس پر دیاؤ ڈال کر عاشره کی جان اس سے چیزادی۔ میں یہاں بیزار ہوچکا تھا اوروالیں ڈنمارک لوٹ مبانے کا تہیکر چکا تھا تکر پھرایک انہوٹی ہوئی۔ وہ جادو کی حسن ر کھنے والی لزى جھے نظرا تنی جس کی حاش میں، میں یہاں پہنچاتھا۔ اس کانام تا جورتھا اوروہ اسپنے گاؤں جا ندگڑھی میں نہایت پریشان کن حالات کا شکارگی۔ میں تاجور كرساته كاؤل يبنيا اورايك ريم فرورا يوري حيثيت ساس كوالدك ياس لمازم موكيا -ائيل بطور مددكار مير عاساته تعار على الماجوركا فنذا منت محيترا احاق اين بمنواؤن زميندار عالمكيراور بيرولايت كرماتهول كرتاجوراوراس كروالدوين محرك كردهيرا تل كرر بانقال بيرولايت تے گاؤن والول کویا در کرار کھاتھا کہ اگرتا جور کی شادی اسحاق ہے نہ ہوئی تو جائد گڑھی ہرآ فت آجائے گی۔ ان لوگوں نے جائد گڑھی کے راست کوایا مسجد مولوی فداکو مجی اینے ساتھ ملار کھاتھا۔ تا جورے کھریں آئی مہمان نمبر دارتی کو کسی نے زخی کردیا تھا۔اس کا از ام بھی تا جورکو دیا جارہا تھا۔ایک رات میں نے چیرے پر ڈ حایا با عدر کرمولوی قدا کا تعاتب کیا۔ووایک مندومیاں بوی دام بیاری اوروکرم کے تحریل داخل موئے۔ پہلے تو جھے بھی غلاقبی موئی کہ شایدمولوی فدا يهال كمى غلانيت سے آئے ايل ليكن پرحقيقت سامنے آئمي مولوي فدار كى بندے كى حيثيت سے يهاں وكرم اور رام بياري كى مدو كے ليے آئے تے۔ تاہم ای دوران میں وکرم اور رام بیاری کے مجمع کافین نے ان کے کھر پر بلا بول دیا۔ ان کا خیال تھا کرتی بی کا شکار وکرم ان کے بیچے کی موت کا یا عث بنا ہے۔ اس موقع برمولوی قدائے دلیری ہے وکرم اور رام بیاری کا دفاع کیا دلین جب حالات زیادہ بکڑے تو میں نے بڑیوں کے دُ مانچے وکرم کو كندم يرلا دااوردام يبارى كولے كروبال سے بماك فكلا يس تميردارنى كوزئى كرنے والے كا كھوج نكانا جا بتا تھا۔ بيكام مولوى صاحب كے شاكردطاراتى نے کیا تھا۔وہ تا جور کی جان لیزا چاہتا تھا کیونکہ اس کی وجہ ہے مولوی صاحب کی بلیک میڈنگ کا شکار ہور ہے تھے۔ طارق سے معلوم ہوا کہ مولوی جی کی ٹیٹی زینب ایک عجیب بیاری کا شکارے۔وہ زمیندارعالمکیرے کھریش فیک دہتی ہے گئن جب اے دہاں سے لا یا جائے تو اس کی مالت غیر ہونے گئی ہے۔ای دوران من ایک خطرناک ڈاکو بجاول نے گاؤں پر تعلم کیا۔ حطے میں عالمكير كا چونا بھائى مارا كيا۔ ميں تا جوركوتعل آدروں سے بحیا كرا يك خفوظ جگہ لے كيا۔ ہم ودلوں نے مجمد اجمادت کزاراروالی آنے کے بعد میں نے جمیس بدل کرمولوی قداے ملاقات کی اوراس میتے پر پہنچا کہ عالمكيروفيرو نے زينب كو جان بو چوکر بیاد کرد کھا ہے اور بول مولوی صاحب کومجود کیا جارہا ہے کہ وہ ابنی بکی کی جان بچانے کے لیے اسحاق کی حمایت کریں ہیں نے مولوی صاحب کواس " بلیک میلنگ" سے لکا لئے کا عبد کیا محرا کی رات مولوی صاحب کولل کرویا کمیا۔ میرا فلک عالمیراورا سحاق وغیرہ پر نفا۔ رات کی تاریجی میں ، میں نے عالمیر اورا حاق کو کی خاص مثن برجاتے دیکھا۔وہ ایک ویرائے میں پہنچے۔میں نے ان کا تعاقب کیا اور پدد کھ کر جران رہ کیا کہ عالمیر، سجاول کے کندھے ہے کند حاملائے بیٹھا تھا۔ بیم نے جیپ کران کی تصاویر کھنچ کیں۔ پھر میں اقبال کا تعاقب کرتا ہوا یا سرتک جا پہنچا اور جیپ کران کی یا تیں شیل ۔ وہ بے بس و مظلوم تعمی تھا اور چیپ کرایک قبرستان میں اپنے دن گر ارر ہا تھا۔ ایک دن میں اور ایش بیرولایت کے والد بیرسا نباعی کے اس ڈیرے پر جا بہنچ جو کسی ز بانے میں جل کر خاکمتر ہو چکا تھا اور اس سے متعلق متعدد کہانیاں منسوب تھیں۔ اس ڈیرے پر لوگ وم در دروغیر و کرائے آتے ہے۔ تاجور کی قریبی دوست ریقی شادی کے بعد دوسرے گاؤں چل کئ کی۔ اس کا شوہر علی مزاج اور تشدد پیند منس تنا۔ اس نے ریشی کی زندگی عذاب بنار کی تھی۔ ایک ون وہ الیمی غائب ہوئی کساس کاشو ہر ڈھونڈ تارہ کمیا۔ میں تا جور کی خاطر رکیٹی کا کھوج لگائے کا بیڑا انتہا بیٹیا اور ایک الگ ہی ونیا میں جا پہنچا۔ رکیٹی ایک ملک کاروپ وهار چی تھی اورآستانے پرایٹی وکش وسر کی آواز کے باعث پاک ٹی ٹی کا درجہ طامل کر چکی تھی۔ ورگاہ پرہم سب قید تھے لیکن قسمت نے ساتھ دیا اور حالات نے اس تیزی ہے کروٹ لی کدورگاہ کاسب نظام درہم برہم ہوگیا۔ میرے ہاتھوں پردے والی سرکار کاخون ہوگیا۔ آگ وخون کا دریاعبور کر کے ہم بالآخر بهاڑوں کے درمیان تک جائے۔ بہال بھی منتقی محافظوں سے جارامقابلہ ہوا۔اس دوران ائن وغیرہ ہم سے پھڑ گئے۔ میں ادر تا جور بما کتے ہوئے ایک جنگل میں مینچے کیکن ہماری جان امجی چھوٹی نمیں تھی۔آسان ہے کرا مجور میں اٹھا کے مصداق ہم سیالکوٹی سجاول ڈکیت کے ڈیرے پر جا پہنچے ہتے۔ يمال يجاول كى مال ( ماؤ يمي ) مجھے اپنا ہونے والا جوائي مجمی ہے ہوئى مهناز عرف مانى سے ميرى بات طے تھی۔ يوں سجاول سے ہمارى جان نج كئي۔ يهال مجاول نے ميرامقابله باقرے سے كراديا۔ بخت مقابلے كے بعد ميں نے باقرے كوچت كرديا توجى نے سجاول كومقابلے كا پہنچ كرديا۔ ميرے پہنچ نے جاول سمیت سب کو پریشان کردیا تھا۔اس دوران ایک خط میرے باتھ آگیا ہے پڑھ کر جاندگردی کے عالمیر کا کروہ چرہ سائے آگیا۔اس خط کے وریع میں سجاول اور عالمکیر میں دراڑ والے میں کامیاب ہو گیا۔ متوقع مقالبے کے بارے میں سوچے سوچے میرا ذہن ایک بار پھر ماضی کے ادراق بلٹنے لگا۔جب میں ڈٹمارک میں تھااورایک کمزور پاکستانی کو کورے اورانڈین فنڈول ہے بچاتے ہوئے خودایک طوفان کی کپیٹ میں آگیا۔وہ فنڈے فیکساری

جاسوسي ڏائجست 2016 اگست 2016ء

است الدی ہے۔ کا سرختہ جان ڈیرک تاریجے ہے بلہ لینے کے لیے انہوں نے بھری ہے ہوری دوست ڈیزی کے ساتھ ابھا گاگئیل کھیلا، پھرڈیزی اغاب ہوگئی۔ اس واقعہ کے بعد میری وزیرگی جس ایک انقلاب آگی۔ بھے جھا اجیل ہوئی۔ پھر میرار بھان کس مارش آرے کی طرف ہوگیا اور ایسٹران کنگ کی دیشت سے MMA کی فائنس میں جہلکا بچا تا رہا اور دوسری طرف سکائی ماسک کی اوٹ میں فیکساری گینگ کے فنڈوں سے برمر پیکار ہا۔ ای مارشل آرے کی بدولت میں نے جاول ہے متعابلہ کیا اور حق متنا ہے کے بعد برابری کی بنیا و پر میں نے ہار مان کی کین سجاول ہے جو کو ایس ساتھ کے بعد برابری کی بنیا و پر میں نے ہار مان کی کئی سوادل کے دوست میں تھنے کے طور پر ویش کرنا کے انتقال کے انتقال سے انتقال میں انتقال میں میں انتقال میں انتقال میں ہوگئی ہے۔ وہ اور ایک میں انتقال میں میں دوشیز و مسئل کو دیا بتا وہ ایک کی خود میں گئیل میں انتقال میں ہوگئیل وارا ہا کا میں ہوگئیل وارا ہا کا میں بھی ہوا ہوگئیل وارا ہا کا میں بھیلے کے بعد میں میں گئیل کی میں میں ڈیال بنالیا میمان کا میں کہ میں انتقال میں جو کھیل بنالیا میمان کا میں کہ میں ان کو یو خال میں کہ میں کا کہ میں کا کہ میں کہ کے بلے میں کہ کہ انتقال بنالیا میمان کا میں کریں کے بیٹے ایرا ہی اورا کے میمان کو یو خال بنالیا میمان کا اس کریں کی گئیل دارا ہوا۔ ا

### ابآپ مزید واقعات ملاحظه فرمایئے

میں نے انظی ٹریگر پررکمی اور اس کھڑی کی طرف و کیھنے لگاجس کے عقب میں کسی کی موجودگی کا شہرتھا۔ میری حیات پوری طرح بیدار تھیں اور میں خطرے کی تصدیق ہوتے ہی فائر کر سکتا تھا۔ اچا تک کھڑی کے ساتھ والا دروازہ کھلا اور سجاول نظرآیا۔

''میریش ہوں.....کہیں گولی شہ چلا دینا۔'' وہ بولا۔ بیں طویل سانس لے کررہ گیا۔''تم کیوں آگئے؟'' میں نے دھیمی آ واز میں بوچھا۔

" بحص لگا كر جحي آجانا چاہيے - يهال سب شيك تو وي"

> "انجى تك توشيك ہے۔" "اس كى بيوى كہاں ہے؟"

''میں نے بند کردی ہے ساتھ والے کمرے میں۔'' ''کوئی اور تو نہیں ہے گھر میں۔ میرا مطلب ہے ناقب کے ساتھی کے علاوہ؟''

ہ سب سے ماں سے ساوہ ، ''جہیں، بس وہی ہے۔ پیچیلے محن میں کہیں ہے۔ اس کے پاس سیون ایم ایم رائفل ہے اور جھے لگنا ہے کہ وہ خبیث یوری طرح چوکس بھی ہے۔''

" الرتم كبوتو ين ات ويكمنا مول،" مردار حاول

یوں۔
''تم نے میرے دل کی بات کہی ہے۔''
''تھیک ہے تم اس کمینے کونٹانے پر رکھو۔'' حجاول نے کہا۔اس کا اشارہ ٹو نے باز دوالے مغیر کی طرف ہی تھا۔
سجاول نے اپنا پستول دوبارہ کمر میں اُڈس لیا اور ایک قیص کے نیچے سے لیے پھل والا چھرا برآ مدکر لیا۔ بیچھرا ایک طرح سے اس ڈ کیت گینگ کا ٹریڈ مارک تھا۔ سجاول بڑی احتیاط سے اس گھر کے پچھلے حن کی طرف بڑھا۔
بڑی احتیاط سے اس گھر کے پچھلے حن کی طرف بڑھا۔
بڑی احتیاط سے اس گھر کے پچھلے حن کی طرف بڑھا۔

فعال نظرا ہے۔ بڑے صاحب اور طعی وغیرہ کی نظرین اس کی کائی عزت بن گئی تھی۔ اس عزت کو برقر ارد ہتا چاہیے تھا بلکہ اس میں اضافہ ہونا چاہیے تھا۔ سیاول پر ان لوگوں کا یہ اعتادا ہے چل کرہم سب کے لیے فائدہ مند ثابت ہوسکتا تھا۔ ورحقیقت وہ لیحے بڑے نازک شخے جب حملہ آوروں نے پارا ہاؤس کی بالائی منزل پر جناب عزت پاب بڑے صاحب کی بیکم کو برغمال بنانے کی کوشش کی تھی۔ سیاول اس کوشش کے سامنے دیوار بن کیا تھا۔۔۔۔۔اوراسے فوری طور پر پارا ہاؤس والوں کی نگاہ میں ایک اہم مقام ل

میری رائفل بدستورگرم چادر کے بیچھی اور اس کا رخ صغیری طرف تھا۔ میں صغیر کو لے کرایک برآ مدے میں آگیا اور ایک در ایک در آمدے میں آگیا اور ایک در بیاری اوٹ میں کھڑا ہو کر پچھیا گئی کا منظر و کیھنے لگا۔ بیدکائی کشادہ جگہ تی۔ ایک طرف فین کی جھیت کا بڑا ساسا تبان بنا ہوا تھا۔ اس کے بیچے ایک جیب کھڑی تھی۔ بیل بیر بین کی جھیت کی بیرا بمرجنسی لائٹ بھی نظر آ رہی تھی۔ جیب بھی ہاں کی جھیت کی تین چارور دیاں ہوا کہ بید لولیس جیب بھی پولیس والوں کی تین چارور دیاں ہوا کہ جیب کی بیسی کی بیسی کی بیسی کی تین والوں کی تین چارور دیاں ہی نظر آ رہی تھی۔ جیب کی پیسی کی بلیٹ اور بیل کی تین چارور دیاں ہی ایک اور نمبر پلیٹ دکھائی دے رہی تھی اور اس کے نئ بولیٹ پڑے اور بی تھی اور اس کے نئ بولیٹ پڑے سے تھے۔ بالکل بی لگا کہ چھ سیکٹر پہلے بہاں کوئی محص موجود تھا اور نمبر پلیٹ تبدیل کر دہا تھا۔ سیار کی آ مدکومنوں کر کے وہ فور آ کہیں دا کیں با کی ہوگیا تھا۔ یہ پُرخطرصور سے حال تھی۔

سیاول نے بھی اس خطرے کومحسوس کرلیا۔اس نے لیے پھل والا جھرا اس کے چرمی غلاف میں واپس رکھا اور پستول کی طرف ہاتھ بڑھا یا۔اس سارے مل کے دوران میں چندساعتیں ایسی تھیں جب سیاول نے اپنا ہاتھ جھرے

جاسوسى دَانْجست ح 97 اگست 2016ء

کے دیتے ہے ہٹالیا تھا اور پہتول کا دستہ انجی اس کے ہاتھ میں ہیں آیا تھا۔ یہی وقت تھا جب ایک پر چھا کمیں ی بلندی ہے ہواول پر جھٹی۔ اس اچا تک اور شدید حملے کے ہا عث سیاول اوندھے منہ اینٹوں کے فرش پر گرا۔ میری آتکھوں کے سامنے بکل کا کوندا ہوا۔ کس تیز دھار آلے ہے سیاول پر اس میں اس خوال پر اور کیا گیا تھا۔ سیاول نے یہ وار اپنے دائے ہاتھ ہے روکا اور کہا گیا۔ تھینا اور کہا آور کوا بی پشت سے ہٹانے کی کوشش کرنے لگا۔ یقینا ہو وہی محض تھا جس کے لیے ہم عقبی صحن میں آئے تھے اور جو بہو وہی محض تھا جس کے لیے ہم عقبی صحن میں آئے تھے اور جو کہو دیر پہلے پولیس جیپ کی نیم پلیٹ تبدیل کررہا تھا۔ اس نے بہلے ہی ہم اور اب وہاں سے اس نے بہلے ہی ہم اور اب وہاں سے اس نے بہلے ہی سیاول پر چھلا تک رکھا گیا گھی۔ سیاول پر چھلا تک رکھا گیا گھی۔ سیاول پر چھلا تک رکھا گیا گھی۔

میں نے غورے دیکھا،اس کے ہاتھ میں ایک چکیلا کی کس تھا۔اس چے کس کواس نے سچاول کی پسلیوں میں گھوشینے کی کوشش کی تھی۔ اب اس کا میہ ہاتھ سچاول کی مضبوط کرفت میں آچکا تھا گر'' چے کس'' ہنوز اس خف کی گرفت میں تھا۔اس نے اپنے دوسرے بازو سے سچاول کی گردن چکڑ رکھی تھی اور کسی کیکڑے کی طرح اس کی پھت سے چیک کررو کیا تھا۔

بلب کی روشی میں اب اس کا حلیہ صاف دکھائی دے رہاتھا۔ وہ یقینا برونائی کا ہی باشدہ تھا۔ آتکھوں کے پوٹے بھاری تھے، ناک تھوڑی بست اور رضار ابھرے ہوئے

تھے۔ بہرحال اس کا لباس مقامی تھا۔ اس فے پینٹ اور سویٹر پہن رکھا تھا۔ اس کی سیون ایم ایم راکفل کا فی فاصلے پر برآ مدے کی دیوار سے نگی ہوئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ راکفل استعمال نہیں کرسکتا تھا اور اس نے فوری طور پر چے کس کو ہتھیار بنانے کی کوشش کھی۔

''کیایی مرگیا؟''صغیر نے لرزاں آواز میں پو چھا۔ ''مرگیا ہے اور ای طرح تم بھی مرو گے۔ اگر کوئی ہیرا پھیری کرو گے اور سوالوں کے شیک جواب نہیں دو گے توکل کا سورج تمہارے لیے نہیں ہوگا۔'' وہ خشک ہوٹوں پرزبان پھیر کررہ گیا۔ ''کیانام ہے اس کا؟''سجاول نے پو چھا۔

''نی کیا کردہا تھا یہاں ..... اور یہ پولیس کی گاڑی ....اس کے ساتھ کیا ڈراما ہورہا ہے یہاں؟'' گاڑی .....اس کے ساتھ کیا ڈراما ہورہا ہے یہاں؟'' ''یہ ..... یہ پولیس کی گاڑی جیسا ہتا یا ہے۔'' صغیرتے انک انگ کرکھا۔

دہ شیک کہدرہا تھا۔ روشی تھوڑی تھی پھر بھی بچھے پتا چل رہا تھا کہ گاڑی کو حال ہی میں پہپ اسپرے کے وریعے پینٹ کیا گیا ہے اور اس میں دیگر ضروری تبدیلیاں کی گئی ہیں۔اس پر آزاد کشمیر پولیس کی نمبر پلیٹ بھی لگائی جارتی تھی۔

میں نے صغیرے ہو چھا۔'' سے جو وردیاں اندر لئک رہی ہیں، یہ بھی جعلی ہیں؟''

'' بیجی میں ہیں۔ ان لوگوں کا پروگرام یہ تھا کہ پولیس کے بھیں میں یہاں سے نکل جا تھی۔ میرا مطلب ہے، چھوٹے صاحب کولے کر .....''

چھوٹے ساحب سے اس کی مراد عزت مآب کا فرزند ارجمند تھا۔ لگتا تھا کہ ان لوگوں نے لبی چوڑی بلانگ کررکھی تھی۔

" بہال ہے ان لوگوں کا پروگرام کہاں جانے کا تھا؟" میں نے اسے گدی ہے دبوج کردریافت کیا۔ " مجھے اس بارے میں نہیں معلوم جی ....... " دختہیں معلوم ہے .....ادرتم بتاؤ سے بھی۔ " میں نے

اس کی گردن کوجھنجوڑا۔ اس کی گردن کوجھنجوڑا۔ جھنجو ہو : سامہ سروش میں ماہ سمید موج

جھنجوڑتے ہے اس کا ٹوٹا ہوا باز وہل میا اوروہ فری طرح کراہتے لگا۔ اندازہ ہور ہا تھا کہ پارا ہاؤس میں میرے مروڑتے ہے اس کی کہنی چکنا چور ہو چکی ہے۔ بتا

جاسوسى دائجست 38 اگست 2016ء

انڪادے آسکتی تگر ہاتی وہ کئی طرح کی تسرنہیں چپوڑیں کے۔تو بس

ا میں سربای وہ کاسر میں کی سرندل : اینے ہوش حواس کو کنٹرول میں رکھ۔''

" كوشش توكرد با بول " مغير في مرى مرى آواز

بشرے کی آواز آئی۔ ''جس کمرے میں اور کے کور کھتا ہے اس کی ایک بار چرچ کی طرح الاثی لے لے۔ اس میں کوئی الی شے نہیں ہونی جاہے جومنڈے کے کام آسکے۔ تالے وغیرہ بھی چیک کرئے۔''

''میں نے سب دیکھ لیا ہے۔'' صغیر نے اپنی کراہ ویاتے ہوئے کہا۔

گاڑیاں اسٹارٹ ہونے کی آوازیں آرہی تھیں۔
دروازے بندہورے تھے۔ پاراہاؤس میں رکھوالی کے گئے

پناہ شور مجارے تھے۔ ہرغنہ ناقب دیگر تملہ آوروں
حفاظتی انتظامات برکار تھے۔ سرغنہ ناقب دیگر تملہ آوروں
کے ساتھ پاراہاؤس والوں کوزیر کرنے میں کا میاب رہاتھا
اور اب بڑے صاحب کے چھوٹے بیٹے ابراہیم کو کن
بوائم نی پررکھ کر پاراہاؤس سے نکل رہاتھا۔ وہ خودکوکا میاب
موکر جہاں بہنج رہا ہے ، وہاں پہلے ہی اس کے لیے گھات
موکر جہاں بہنج رہا ہے ، وہاں پہلے ہی اس کے لیے گھات
ایک کا دروہ ہمارے ہاتھ لگ کر اور ساؤنڈ پروف کمرے
میں زیر دست مارکھا کر سب بھھاگل چکا ہے۔

یہ بڑے سنسنی خیز کھات ہے۔ ہمارے پاس وقت بہت کم تھا۔ وہ لوگ پارا ہاؤس سے روانہ ہو چکے تھے اور یہاں تک کا فاصلہ پینٹالیس بچاس منٹ سے زیادہ کانہیں تھا۔ ہم نے ہاقر کی لاش کو تھسیٹ کر پچھلے صحن کے کیٹ سے باہر نکالا اور پچھے فاصلے پر جھاڑیوں میں چھپا کراس پرایک تریال ڈال دی۔خون کے نشانات بھی اچھی طرح صاف کر

رہے۔ مغیری حالت بری تھی۔وہ مزاحت کے قابل تو ہیں تھا، پھر بھی احتیاط ضروری تھی۔ میں نے ایک کپڑے سے اس کے ہاتھ پشت پر ہاندھے اور اسے اینٹوں کے فرش پر دیوار کے ساتھ بٹھا دیا۔جب میں ہاتھ پشت پر ہاندھ رہاتھا وہ کر بناک انداز میں چلآنے نگا۔اس کی تکلیف کی وجہ اس کا چکنا چور ہاز وہی تھا۔

میں نے جب کی نمبر پلیٹ لگائی۔ظاہر ہے کہ جب ک طرح یہ پلیٹ بھی جعلی ہی تھی۔ہم نے گاڑی کو اندر سے دیکھا۔ گاڑی کی جائی جمیں متوفی باقر کی جامہ تلاقی کے نہیں وہ کیسے در دکو برواشت کیے ہوئے تھا۔

معاآیک بار پھراس کے شل فون کا میوزک نے اضا۔ میں نے رائفل کی نال اس کے سرے لگاتے ہوئے کہا۔ ''کوئی چالا کی دکھائی تو اس مشتشے کے باقر کے ساتھ ہی فرش پر لیے لیٹے نظر آؤگے۔'' پر لیے لیٹے نظر آؤگے۔''

''آگرفون پارا ہاؤس سے ہے تو خود کو ہالکل نارل ظاہر کرو ..... اور پہال او کے کی رپورٹ دو۔آگروہ لوگ یا قر کا ہوچیس تو بتاؤ کہ وہ واش روم میں ہے۔''

مغیر نے تقوک نگل کرا ٹیات میں سر ہلا یا۔ میں نے اسے اشارہ کیا کہ وہ کال ریسیوکر ہے۔ اسپیکر آن کرنے کا تھم بھی میں نے اسے اشار تا ہی دے دیا تھا۔ چند سیکنڈ کے بعد نون کے آسپیکر پروہی آ واز ابھری جوہم نے بچے دیر پہلے رائے میں بھی تی تھی۔ یہ صغیر کا ساتھی بشیرا تھا اور پارا ہاؤس سے بھی بول رہا تھا۔ اس مرتبداس کی آ واز میں اعتا داور جوش تھا۔ بولا۔ "ہاں ،صغیر بھائی ! گھر پہنچ کے ہو؟"

''باں، پہنچ ممیا۔'' صغیر نے اپنی آواز کوحتی الامکان نارل رکھتے ہوئے کہا۔

"نیہ باقر کہاں مرکیا ہے۔ ناقب صاحب اس سے بات کرنا چاہ رہے تھے۔اس کا فون بی نیس ال رہا۔" ""شاید اس کا پیٹ خراب ہے۔ واش روم میں

''چلو شک ہے۔۔۔۔۔۔ ادھر ایک خوش خبری ہے۔ وڈے صاحب کی گردن میں جوسریا تھا، وہ ٹوٹ گیا ہے۔ اس نے جمیں جانے کے لیے رستہ دے دیا ہے۔ہم اب بڑے صاحب کے لڑکے کے ساتھ گاڑیوں میں بیشارہ ہیں، بلکہ مجھوکہ نکل رہے ہیں۔ چالیس پینتالیس منٹ میں ہم وہاں ہوں گے۔''

'' میں ساری گفتگوغور سے سن رہا تھا۔ صغیر کا بیہ بشیرانا می ساتھی صرف بڑے صاحب کے لڑکے کی بات کر رہا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ انہوں نے وی آئی پی مہمان تکلیل داراب کو وعدے کے مطابق پاراہاؤس کے پورچ میں پہنچ کرآزادکردیا ہے۔

بشیرااب منظرے اس کے بھائی کی موت پرافسوں کا اظہار کررہا تھا۔'' حوصلہ رکھ صغیر! ناقب صاحب کو بھی تیرے بھائی کی موت کا دکھ ہوا ہے۔ ناقب صاحب اس کے گھر والوں کی مدد کریں گے۔ بے شک وہ ہمارے ساتھ مہیں تھالیکن تمہارا بھائی تو تھا۔ اس کی جان تو واپس نہیں

جاسوسي ڈائجسٹ (99 اگست 2016ء

دوران میں س کی تھی۔ میں نے گاڑی کو اسٹارٹ کر کے دیا۔ وہ فورا اسٹارٹ ہوگئے۔ فیول کی ٹینکی تقریباً بھری ہوگئے۔ فیول کی ٹینکی تقریباً بھری ہوگئے۔ میں نے اکنیفن کے نیچ ہاتھ ڈال کر بیٹری کے چھرتار کھینچ دیے۔ اب بیفوری طور پر اسٹارٹ نیس ہوسکتی میں۔

ای دوران میں اندرونی کرے سے مغیری بوی کی آہ و بکا ستائی ویے گی۔ وہ دُہائی دے ربی تھی۔ " مجھے تکالو ..... فدا کے لیے تکالو ..... میں نے مجھ میں کیا۔"

آواز خاصی مرحم تھی۔ جمیں اس کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔

مروی میں ہے۔''میرا خیال ہے کہ پہلے وہ کمرا دیکھ لیں جہاں منڈے کورکھا جاتا ہے۔''

جیپ کی طرف سے مطمئن ہو کرہم نے صغیر کوساتھ لیا
اور اس کی نشاعہ ہی پراس کمرے بیں پہنچ جہاں شاید چند
مسٹوں یا ایک دو دن کے لیے اغواشدہ ابراہیم کورکھا جانا
ایک کورکی تھی جس بیس موفی کرلی اور جالی گی ہوئی تھی۔
ایک کورکی تھی جس بیس موفی کرلی اور جالی گی ہوئی تھی۔
کمرے میں ایک چٹائی بچسی ہوئی تھی۔ ایک جستی پیٹی پڑی
فرشی اسر بچھا تھا۔ یستر سے تھوڑے فاصلے پر بی ایک ایک
زوم کا دروازہ تھا۔ بیس نے باتھ روم کا دروازہ کھول کر
و بکھا۔ اندر ضرورت کا سامان، بالٹی، ڈونگا، صابان تولیا،

سیمپووغیرہ موجود تھا۔ انظامات دیکھ کرسچاول نے ایک سیکھی موجھوں کوانگی سے سہلایا اور بولا۔'' لگنا ہے کہ منڈے کو پہاں چھوون رکھنے کا پر دکرام ہے۔''

'' ہاں، ہوسکتا ہے کہ پہلے اسے یہاں رکھا جائے۔ جب اس کوڈھونڈنے کا کام ذراست پڑ جائے تو پھرآ کے ۔ لے جایا جائے۔''

کے جایا جائے۔'' ''تمرجیپ کی تیاری شیاری دیکھ کرتو یہ بھی لگتاہے کہ فورانیہاں سے روائلی کا پلان ہے۔''سجاول نے کہا۔ ''کیا بتا انہوں نے دونوں طرح کی تیاری کی ہو۔ فرزنکا بھر کے تعدیداری سکھی سکتے جداں ''

فورا نگل بھی سکتے ہوں اور رک بھی سکتے ہوں۔'' کمرے کے پچھلے دروازے کو باہرے تالا لگایا گیا تھا گمرا گلا درواز ہ کھلاتھا۔ میں نے صغیرے کندھے کورانقل کی نال سے نہوکا دیتے ہوئے کہا۔''اس تالے کی چابی کدھر

"م ....مرى محروالى كے پاس-"

سپاول نے آئے بڑھ کراس کمرے کا دروازہ کھولا جہاں مغیری بیوی (جوکی ہندی فلم کی ہیروس بنی ہوئی تھی ، جو کمی موجود تھی اور گاہے بگاہے واویلا کرنے لگی تھی۔ جو کمی دروازہ کھلا وہ کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح آئی اور سپاول کی بخل سے نکل کر بھا گئے کی کوشش کی ۔ سپاول اسے کہاں جانے دیتا۔ اس نے اس کے لہراتے بال پکڑے۔ وہ اپنی بی جمونک میں ڈکھی کی کوشش کر ایک بستر پر جا گری ہی جو نگے گئے گئی اور گھوم کر ایک بستر پر جا گری ہوگا۔ اس کے لہراس کا بیتا پانی ہوگیا۔ وہ ہاتھ جوڑنے گئی۔ ''رب کا واسطہ جھے پچھ نہ کہنا۔ میں نے کہا ہو گیا۔ اس کا اشارہ اپنے میں آگیا۔ اس کا اشارہ اپنے میں آگیا۔ اس کا اشارہ اپنے شوہر نا مدار مغیر کی طرف تھا۔

مغرکر وانگونٹ بھر کررہ گیا۔ دلچپ صورت حال تھی۔ شوہرا پنی بیوی پرلا کی ہوئے کا الزام لگار ہاتھا۔ بیوی ایے شوہر کو نا دان قرار وے رہی تھی۔ شاید دونوں ہی تصوروار تھے۔

ہے تک وہ دونوں جلا ہٹ میں ایک دوسرے پر الزام لگارہے ہے گران کے تاثرات ادران کی نگاہوں کے انداز سے پتا چاتا تھا کہ دوایک دوسرے کی تیریت کے بارے میں بہت فکرمند بھی ہیں۔ان کا ابھی کوئی بچے بیس تھا اورا کثر ہے اولا د جوڑوں کی طرح شاید ابھی وہ دونوں ہی ایک دوسرے کی توجہ کا محور ہتھے۔

منغیر نے اپنے فرض سے غداری کی تھی۔ وہ پارا ہاؤس کا محافظ تھا۔اس کے جسم پر محافظ کی وردی تھی۔اس کا اسلحہ باراہاؤس کی حفاظت کے لیے تھا مگراس نے پاراہاؤس کے غیر ملکی وشمنوں کا ساتھ ویا تھا۔اس نے اپنی برادری کے مزیدگاروز کوساتھ ملایا اور تا قب کا دست راست بن کیا۔ اب وہ مشکل میں تھااور ساتھ ہی اس کی تھروالی ہی۔

صغیری تھروالی کا نام نادیہ معلوم ہوا تھا۔ سجاول نے نادیہ کو قبرناک کیج میں مخاطب کیا۔ '' چائی کہاں ہے اس تا لے کی؟''

و جی .....وہ تو ..... ' وہ ہکلائی اور سوالیہ نظروں سے صغیر کی طرف دیکھا۔

یری سرے دو۔ 'صغیر نے مری مری آ واز میں کہا۔ '' چائی دے دو۔ 'صغیر نے مری مری آ واز میں کہا۔ وہ چند لیے پیکھائی پھراس نے اپنی مخضر نگ چولی میں ہاتھ ڈالا اور چائی نکال کر بچاول کے حوالے کر دی۔ اس کے ہاتھ کر ذرہے متھے۔ ''اس چھرک چھلو کا کیا کرنا ہے؟''سجاول نے نا دیے

جاسوسى دائجسك 100 اكست 2016ء

بارماركراه الخفتاتها\_

عقبی سی سی می کارڈ میں نے امپیارج کارڈ قاورخان کوفون کیا۔ وہ تھوڑے ہی فاصلے پراہے دوساتھیوں کے ساتھ جیپ میں موجود تھا۔''ہیلوکون؟'' قا درخان کی بھاری آوازا بمرى-

"میں شاہ زیب بول رہا ہوا ، سجاول صاحب کہتے بين كرتم جي كرفوراً عمر كي تجلي جاب آ جاؤ-" '' کوئی ڈرخطرے والی سچویشن تونہیں؟''

"جہیں،سپاوے ہے۔"میں نے کہا۔ صرف یا نج منف بعد قادر خان کی جیب کھر کے عقبی محن کے گیٹ کے باہر کھڑی تھی۔ احتیاط کے طور پر قادر خان نے میڈ لائش بجھار کھی تھیں۔ہم نا دیداور صغیر کو لے کر باہرآ گئے۔ سجاول کے اشارے پر قادر خان نے جیب کا قبی درواز ہ کھولا۔ سجاول نے نادیبے کو کھسیٹ کر دروازے کے یاس کیا اور پھر دھکا دے کر جیب میں سینک دیا۔وہ تھٹی تھٹی آواز میں جلآنے گی صغیر بھی بیوی پرٹوشنے والی آفت كحوالے سے سخت يريشان نظر آتا تھاليكن كر كچھ نہیں سکتا تھا۔

سجاول نے کرخت کہتے میں قادرخان سے مخاطب ہو كركبار"إى حرام زادى كے كھويڑے سے راكل لگا كرركمنا اگراس کا فقعم ٹھیک ٹھیک چلتا رہا تو پچھ نہیں کہنا لیکن اگریہ کوئی گزیو کرے تو پھر بے دریع کھویٹری اُڑادیٹااس تا کن

''جیسے آپ کا تھم ہو جی۔'' قادر خان نے فرمانبرداري كامظابره كيا-

''میں کچھنیں کروں گا، جیسے آپ لوگ کہو گے وہی ہو گا۔ پر اس کو مجھ تیں ہوتا جاہے۔'' ضغیر نے کہا۔ اس کا اشاره این جوان سال بیوی کی طرف بی تھا۔

" مير نبين موگا-" سجاول بولا-" بال مجي و نگانبيس کریں گے اِس کا۔ پراگرتم نے اپنے ساتھیوں کود کھے کرکوئی چالا کی دکھائی تو پھر ..... "سجاول نے معنی خیز انداز میں فقرہ ا دھورا حجوڑ دیا۔

صغیرنے ایک بار پھر یقین ولایا کدوہ ہمارہے ہرهم پر مل کرے گا۔اس نے اپنی روتی بلتی ہوی کو بھی تسلی دی اور جارے ساتھ والی تحریل آگیا۔ والی آتے سے يہلے ہم نے قادرخان كوضرورى بدايات دے دى تيس ان ہدایات کے مطابق قاور خان کوجیپ لے کر قریباً 50 میشر دورانمی جمازیوں کے عقب میں کھڑے رہنا تھا جہاں ہم

کی طرف اشارہ کر کے مجھ ہے سوال کیا۔ و تمهار اکیا خیال ہے؟ " بیں نے اس سے پوچھا وہ بستر پر آڑی تر چی پڑی تھی۔ گلانی ساؤی کا

طویل بلوفرش مرجھرا ہوا تھا۔ کمرکازیادہ تر حصالباس ہے عاری تھا۔ بال بھرے ہوئے اور کہنے وغیرہ وہ اتار چکی تھی۔ اکثر مردوں کو ایک ہو یوں کی حدے برجی ہوئی ضروریات یا اِن کالا کی ہی پھنسا تا ہے۔ پہاں بھی کچھالیا بی معاملہ و کھائی ویتا تھا۔ سجاول نے خشک کہے میں کہا۔ ''میرا خیال تو اس الو کی پٹھی کے بارے میں بڑا خطرناک مجھی ہوسکتا ہے لیکن جوتم کہو تے وہی کریں گے۔''

میں نے کہا۔ 'اس مغرکولگام ڈالے رکھنے کے لیے اس کی اس معثوق زوجہ کوایے قبضے میں رکھنا پڑے گا۔" صغيراور تاديه دونول كارنك زرو موكميا مغير بولا-والسراب بالكررموجي بيري المناسكر الي ال بس ای کمرے میں بند کردو۔ آواز تک نبیس نکالے گ۔" میں نے جواب دیا۔'' آوازیں تو بیا بھی تھوڑی دیر

پہلے بھی نکال رہی تھی۔ جب تنہارے وہ والدصاحبان اپنے جھیاروں سیت یہاں تشریف لے آئی مے تو پھریہ کیوں

حاول نے تادیہ کوباز دسے پکڑ کراٹھا یا اور پستول کی نال سے ٹبوکا وے کرعقبی حن کی طرف چلنے کے لیے کہا۔ وہ ہاتھ یاؤں جوڑنے لگی۔ سجاول کی لال انگارا آتکھوں کا نظارہ اے بخت خوف زوہ کررہا تھا۔وہ پکاری۔ "میں نے کوئی تصور نہیں کیا۔ جوتم کہو کے میں وہی کروں گ ليكن ميں يہاں ہے جيں جاؤں گا۔''

وہ دوبارہ بستر پر بیٹھ گئے۔اس کی آتھوں پر لگا ہوا کاجل اس کے رخساروں تک آر ہاتھا۔ یقیناوہ کمرے میں بند ہونے کے بعد آنسو ہی بہاتی رہی تھی۔ اس نے اپنے ما تھے کی بندیا بھی مٹانے کی کوشش کی تھی۔ وہ ممل طور پر مث تبین سکی تھی اور یوں ماتھے پررنگ چھیل کررہ کیا تھا۔ سجاول نے اس باراس کے پہلومیں لات رسید کی۔

وہ اڑتی ہوئی ی برآمدے کے وسط میں جا کری سےاول نے وهمكانے كے ليے پيتول اس كى طرف سيدها كيا اور پینکارا۔'' چلتی ہویا ای جگہ کھو پڑی ٹیں مورا بٹا دول۔' وہ تڑپ کراٹھ کھڑی ہوئی ادر چپ چاپ سجاول کے آھے آھے چل پڑی۔اس کا چہرہ بالکل تی تھا۔صغیر کو میں نے کن بوائث پررکھا ہوا تھا۔ جادر کی بکل کے نیچ اس كے ہاتھ بشت پر بندھے ہوئے تھے۔ دردكى شدت سے وہ

جاسوسي ڈائجسٹ 1012 اگست 2016ء

نے تعوری دیر پہلے باقر کی لاش جیائی تھی۔ جو تی ہم ابراهيم كولي كرجمازيون تك وينجته قادرخان كوميثر لائتس آن کے بغیر جیب اسٹارٹ کرنامتی اور جمیں لے کروہاں سے نکل جانا تھا۔ ( قادر خان کا خیال تھا کہ پارا ہاؤس میں فون کرے وہاں سے مزید نفری متلوائے کی کوشش کی جائے کیکن میں نے اور سجاول نے اسے سختی سے منع کر دیا۔ یارا باؤس میں بہت کنفیوژن تھی کچھ پتائمیں تھا کہ محافظوں میں ہے کون وفادار ہے اور کون غدار۔ ایک موجودہ لولیشن کوہم جتناراز ميس ركعة اتنابي ببترتقا)

ہم ایک بار پراس کرے تک بھی گئے جہال مغیر کے بقول اغوا شدہ ابراہیم کورکھا جانا تھا۔ سجاول نے جانی محما كرعقى وروازے كا تالا كھولا اور دوبارہ سے بندكيا۔ ہمیں سکی ہوگئ کہ بوقتِ ضرورت ہم بیتا لا کھول سکتے ہیں۔ اب میں اس مرے کی عقبی جانب ایک ایک جگہ کی خلاش تھی جہاں سجاول آنے والول کی نگاہوں سے محفوظ رہ سکے اور اردگر دکڑی نظر بھی رکھ سکے جلد ہی جمیں یہ جگہ نظر آگئی۔ یہ اندرونی برآ مرے کے اوپر ایک پختہ پڑ چھتی ھی جس کے اویر کتے کے کھ بڑے کارٹن رکھے تھے۔ بیرخالی کارٹن تھے۔ سجاول اِن کے چیچے بہ آسانی حجب سکتا تھا۔ جُکہ کے حوالے سے معلمئن ہوئے کے بعد سجاول اس کمرے میں پہنچا جہاں چھو ير پہلے ہم نے ناويد كو بندكيا تھا۔ ميں تا رسيا تھا کہ وہ وہان کیا کرنے محمیا ہے۔اسے پتا چل ممیا تھا کہ نادبين وبال اسي بيش قيت كمين الارع بيل بيركين ان اشامیں سے تھے جوغداری کے صلے میں صغیر کوعنایت کی من میں۔ سیاول ان پر ہاتھ صاف کرنا جا ہتا تھا اور اس نے ايها بي كيار دو تين منث يعد جب وه باهر نكلاتو وه جراد ز بورات ... ایک چھوٹی ہوتلی کی صورت میں سجاول کے لباس کے شیخ کی چکا تھا۔ وہ شایدایک پیدائتی ڈکیت تھااور برانی چز پرقبضه جماناس كى فطرت كاحصة تعا-

اب جمارے یاس وقت بہت کم تھا۔ سجاول کو پڑچھتی کے اویر محتے کے خالی ڈبوں کے عقب میں چھپنا تھا۔ وہ قدآ ورہونے کے یاوجود پھر تیلا اور چست تھا۔وہ پڑ پھتی پر چڑھا اور ڈیوں کی اوٹ لے کر پیٹے گیا۔ میں نے ایک وائی رائل اے دے دی تھی اور اس کا پیتول خود لے لیا تھا۔ پروگرام کےمطابق مجھے ای کرے کے اندر رہنا تھا جہاں ابراہیم کولا کررکھا جانا تھا۔ کمرے میں چھینے کی بہترین جگہوئی جستی چی تھی۔ یہ کرے کے ایک کونے میں رہی تھی۔اس پر دوصندوق بھی پڑے تھے۔ یہ پیٹی کحاف وغیرہ

رکنے کے لیے استعال ہوتی ہوگی مرجب ڈھکٹا کھول کر ويكها توچند كديلي اور فيس وغيره بي ركھ تھے۔ لحاف تکال کراستہمال کے جارے موں کے۔ یقینا کوئی اس سے بہتر جگہ میسر آئی تہیں علی تھی۔صندوق وزنی تہیں تھے۔ بوقت ضرورت ميں به آسانی پیٹی کا ڈھکن اٹھا کر باہر نکل سکتا

سیاول نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہونے کہا۔ ''شاہی!الی پیٹیوں میں بند ہونے میں ایک بڑا خطرہ ہوتا ہے جس کا بتا شایدتم کوئیس .....

"كياخطره؟"

"مید دیکھو، اس پیٹی کے دونوں طرف یہ کندیاں ہیں۔ پیٹی کا ڈھکن نیجے آئے تو سے خود بخو دبند ہو جاتی ہیں۔ پھرتم اندرجتنامرضی تا جے رہوبیڈھکن کھلے گانہیں۔''

وہ درست کہدر ہاتھا۔ پٹی کے مطلے خود بخود نے کرکر مجھے اندر بی بند كر كے تے ۔اس كاحل بم في يكالا كه دوتو ل محتکول کوتھوڑ اتھوڑ المیڑھا کرویا۔ بول وہ بوری طرح بندنبيں ہوئے۔اب ڈھکن اندر سے بھی کھولا جاسکیا تھا۔

میں نے ایک بار پھر صغیر کی کدی اینے ہاتھ میں د او چی اورصاف کھرے کہے میں کہا۔''صغیر بیٹا! آگرتم نے كوني بعيى حماقت فرمائي توتمهاري جيمك جيلو پر قيامت توٹ یڑے کی .....اور اس قیامت سے پہلے شاید تمہار ابھی بولو رام ہوجائے۔ سجاول اوپر پڑمچھتی پرموجودرہے گا۔وہ کسی جى وقت مهين نشانه بناسكتا ہے۔"

''اپیا کھیٹیں ہوگاتی ''صغیر بولا۔

اب وہ بوری طرح ہارے شرایس میں آچکا تھا۔اس کی چھٹی حس نے شاید کوائی وے دی تھی کہ یہاں بہت کچھ الث يلث ہونے والا ہے۔اس نے جمیس بھین د ہائی کرائی كدائي اوربيوى كى جان بحانے كے ليے وہ مارے ساتھ يورا تعاون كرسه كا-

یکا یک اس کے سک فون کا میوزک پھرنج اٹھا۔ میں ئے اسکرین دیکھی۔حسب تو قع دوسری طرف اس کا دوست بشیرا ہی تھا۔ میں نے آتکھیں نکال کرصغیر کی طرف دیکھااور خاموتى كى زبان يس مجها يا كداسي سابقه بدايات يرمل كرنا

صغیرنے اینے سلامت باز و کو حرکت دے کر کال ريسيوى \_بشرے كى آواز آئى \_ساتھ ميں جلتى گاڑى كاشور مجى تقا\_ بشيرے نے كہا\_"صغير! بم دس من ميل بال رے ہیں۔ تم ریڈی رہو۔"

جاسوسى ذائجسك 102 اگست 2016ء

انگارے استشادے ککڑی کا مضبوط وروازہ دھاکے سے بند ہو کمیا اور اے باہرے بولٹ کردیا گیا۔ میں نے انجنوں کی آواز ہے اندازه لگایا که گاڑیال والیل جاری بیں۔ بات مجھ میں آر بی تھی۔ یہ یاراہاؤس کی گاڑیاں تھیں۔ان گاڑیوں کو پہ لوگ یہاں رو گئے تواپیخ لیے خطرہ پیدا کرتے۔اب ان کو كبيل اور جيوز كرآ ما تقا .... ممكن تقا كه كبيل جمازيول يا سر كندول وغيره من چھياد ياجا تا۔

میں جستی بیٹی میں تھا۔ باہر کی ونیا سے میرار انطابس آوازوں کی شکل میں ہی تھا۔ یہ مختلف آوازیں تھیں۔ ہتھیاروں کی کھڑ کھڑاہث، بھاری قدموں کی جاپیں، مالے زبان کی تفتکو۔ ایک دو بار باقب کی آواز بھی واضح سنائی دى -اس آوازيس جوش اور فتح كا تاثر تفايت ايك بار پحر كمرے كا دروازه كھلا۔ مجھے محسوس ہوا كددوافرادا ندرآئے ہیں۔ان میں سے ایک بشیراتھاجس کی آواز ہم سل فون پر سنتے رہے تھے۔ پھر صغیر کی آواز بھی سنائی وی جو شاید كرے كے دروازے يرموجود تھا۔

بشیرے نے اپنے ساتھی ہے کہا۔"میراخیال ہے کہ بس تعوري مرول ركار شيد لكاوي -"لکن پہلے خون تو بند ہونا چاہے۔" دوسر مے محض

نے کہا۔ معتمون بند ہی ہے۔ بس گاڑی میں لگنے والے سے اور اور میں سے اور اور سے اور اور رهکوں کی وجہ سے ایک دو ٹائے ٹوٹے ہیں۔" یہ آواز دروازے پر کھڑے مغیر کی تھی۔ یہ گفتگو یقیناا براہیم کے زخم کے بارے میں مور بی تی۔

صغیر اور بشیرا ایک ساتھ اس کرے میں موجود تھے۔صغیر کا بازوٹوٹا ہوا تھا۔ پتانہیں کہاس نے بشیرے کو اور دیگرساتھیوں کواس حوالے ہے کس طرح مطمئن کیا تھا۔ چار یا بچ منٹ بعد بشیرااس کا ساتھی اورصغیر وغیرہ واپس چلے من كرى كاوروازه كربابر بربابات بولت بوكيا-

مجھے پتا تھا کہ کمرے کے عقبی دروازے کے قریب سجاول بالكل چوكس ہے۔عقبى دروازے كى جاني بھى اس کے پاس موجود تھی۔ آوازوں اور آ ہٹوں سے بتا جاتا تھا کہ زیادہ تر پہرے داری سامنے کی طرف ہی ہے۔عقبی جانب شايددونين بندے بى تھے۔

اب میرے حرکت میں آنے کا وقت تھا۔ میں نے بہت آ ہتے ہے ڈھکن کواو پراٹھانا شروع کیا۔ کرے میں يم تاريكي تھي - ين نے درز سے آمليس لگا كر ويكھا۔ ابراہیم دیوارے فیک لگائے بیشا تھا اور پیٹی کی طرف ہی

" 'مِين ...... بالكل ريڈى *بون ب*ـ' " سامنے والا کیٹ کھول دو۔ ہم لڑکے والی گاڑی سيدهى اندر بى لا كى مے " "حيك ٢٠٠

''باقر کوبلاؤ۔ نا تب صاحب بات کریں ہے۔'' اب ..... باقر ..... وه پر باتهدوم من ب-اس كا موبائل باہری پڑا ہے۔"

" شاباش، المجمع موقع پر باتھ روم لکے ہیں اُسے ..... چلووہ نکلے تواے کہو کہ نا قب صاحب سے بات کرے۔" "-- Lat"

سلسلة منقطع موكيار بشرك كومعلوم نبيس تفاكه ے وہ بات کرنا جاہ رہاہے وہ تھوڑی دور جھاڑیوں میں ابدی خاموشی اوڑھ کر کیٹا ہوا ہے۔اب حشر سے پہلے اس میں بیداری کے آثار نمود ارمیں ہوں گے۔

جم في صغير كوسب وكي مجهاديا - بين حسى بيني من جلا

کیااور سجاول نے باہر کی نگرانی شروع کر دی۔ جستی پیٹی کے اندر تاریکی تھی اور خوشگوار حرارت کا احساس تھا۔ فینائل کی گولیوں کی بہت ہلگی ہی ہو بھی محسوس ہور ہی تھی۔ میں رونی کے کد بلول پر شم دراز ہو کیا۔ پہتول كوائ باته من بالكل تياركرليا اوركان بابرے الجرنے وِیالی آ واز ول پر نگا دیے۔دھوکن جیسے کنپٹیوں میں کو تج رہی محمى اور تناؤ برهتا جار ہاتھا۔

بمشكل سات آخر منث كزرے ہوں مے كه كا زيوں كالمعم شورسنائي ديا- يم إزكم دوگا زيال ميس جوتيزي سے اس مکان کی طرف آر ہی تھیں۔ پھروہ سامنے والے کیٹ سے اندر داخل ہو عیں۔ بورے محریس بھاری قدموں کی , آوازیں کو تجیں۔ کی نے مالے زبان میں کرج کر چھے کہا۔ دروازے کھلے اور بند ہوئے۔ چند سکنڈ مزید کررے پھر کمرے کا درواز ہ میرشور آواز میں کھلا اور کسی کو دھکا دے کر کمرے کے اندر پیچینک دیا گیا۔ یقیناوہ نوجوان ابراہیم ہی تھا۔وہ جستی بیٹی کے بالکل یاس چٹائی پر کرا تھا۔ میں نے سرغنہ ناقب کی آوازی۔اس نے بڑے کرخت کہے میں ابراہیم سے چھکھا۔

جواب میں ابراہیم کی تھٹی تھٹی آ واز سنائی دی۔ وہ بھی مالے میں بی بولا تھا۔اس کے لیجے سے اس کی شدید جسمانی تکلیف کابھی اظہار ہوتا تھا۔ میں جانتا تھا کہاس کے بازو پر كافى برازم براياراباؤس من اس زخم كوجار اسامة ( E 2 2 18 E to

جاسوسي دَائجست 103٠ اگست 2016ء

ociety/com

و کھے رہا تھا۔ اس کے چرے پر جھے خوف آمیز جرت تظر آئی۔

میں نے کمرے کا جائزہ لیا۔ کوئی اور موجو دنہیں تھا۔
اب دن کا اجالا پھیل چکا تھا۔ کمرے کی گرل دار کھڑ کی ہے
سامنے والے برآ مدے کا منظر دکھائی ہے رہا تھا۔ ایک گارڈ
ستون سے فیک لگائے کھڑا تھا اور اپنے کیل فون سے چھیڑ
چھاڑ کررہا تھا۔ میں نے ڈھگن پورااو پر اٹھا یا اور ابراہیم کی
طرف دیکھا۔ جیرت سے اس کا منہ وا تھا۔ میں نے اپنے
ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ
جیسے ٹھنگ کررہ گیا۔

پھراس نے بڑی تیزی سے صورتِ حال کو سمجھا۔ وہ
آگے آیا اور اس نے ڈھکن اٹھا کر پیٹی میں سے نگلنے میں
میری مدد کی۔ کمرے میں نیم تاریکی تھی اس لیے باہر سے
اندر کا منظر توری طور پر دیکھا مہیں جا سکتا تھا۔ میں نے اس
کے دیلے پہلے کند ھے پر ہاتھ رکھا ، پھرا ہے سینے پر ہاتھ رکھا
اور اشاروں کی ڈبان میں اسے سمجھایا کہ میں وجمی نہیں
دستہ جوا

وہ خشک لیوں پر زبان پھیر رہا تھا۔ بھی حمرل دار
کھیڑکی کی طرف دیکھا تھا، بھی میری طرف۔اس کی تشویش
بیاتھی۔کھڑکی کے عین سامنے جوگارڈستون سے فیک لگائے
کھڑا تھا، وہ کسی بھی وقت آ کے بڑھ کر کھڑکی میں سے
جھا تک سکتا تھا۔ میں نے اشاروں میں ابراہیم سے کہا کہ وہ
دیوار سے فیک لگا کر پیٹے جائے۔

دیوارے فیک لگا کر بیٹھ جائے۔ اس نے میری ہدایت پر عمل کیا۔ بیس الماری کی اوٹ میں ہو گیا۔ پہتول میرے ہاتھ میں تھا۔ میں نے پروگرام کے مطابق عقبی دروازے کی طرف قدم بڑھائے اور دروازے کو ہولے سے حرکت دی۔ یہ سجاول کے لیے اشار و تھا۔۔

اس اشارے کے چند سینڈ بعد سیاول نے بھی جواب
ویا۔ اس نے بھی دروازے کو ہولے سے حرکت دی۔ وہ
دروازے کی دوسری جانب موجود تھا اور تالے میں چائی
لگانے کو تیارتھا۔ بھی وقت تھاجب میری نگاہ دروازے کے
درمیانی جھے کی طرف گئی۔ رکوں میں خون سنستا کررہ گیا۔
اب دروازے پر اندر کی طرف بھی تالانظر آرہا تھا۔ بھین
بات تھی کہ بیہ تالا ابھی پانچ دس منٹ قبل بی لگایا گیا ہے۔
بار ابیم کو کمرے میں لایا گیا تو اس وقت کی ملازم نے
مزیدا حتیا طے طور پر دروازے کو اندرے بھی لاک کرڈ الا

اس کا مطلب تھا کہ اب جاول باہر سے دروازہ کھول مجی دیتا تو ہم آسانی سے باہر میں نکل سکتے ہے۔ چند کمجے کے لیے میں شیٹا یا۔ باہر سے کھٹ پٹ کی بہت تا ہم آواز آئی۔ سجاول نے اپنی جانب سے کام کر دیا تھا۔ یعنی تالا کھول کر بولٹ ہٹا دیا تھا۔

میں نے اشارے سے ابراہیم کو پاس بلایا ۔۔۔۔۔ اور
اشارے سے ہی بتایا کہ وہ باہر نظنے کے لیے تیار ہوجائے۔
وہ شکستہ انگاش میں بولا۔''تم کیا کرنا چاہتے ہو؟''
جمعے یہ جان کرخوشی ہوئی کہ میں اس سے بات کرسکتا
ہوں۔ میں نے ای کے انداز میں تدھم سرگوشی کی۔'' باہر
ہمارے آ دمی موجود ہیں۔ اس دروازے سے نگلتے ہی ہم
محفوظ ہوجا کیں گے۔ تہمیں بس تصور کی ہمت کرنا ہوگی۔''

''کہا ہے ناں دوست ہوں۔'' میں نے بھی انگاش میں جواب دیا۔''جس بندے نے تمہاری ماما کو پارا ہاؤس میں بدمعاشوں سے بچایا ہے وہ اس درواز سے کی دوسری طرف کھڑاہے۔''

ابراہیم کی آتھوں میں امید کی کرن نمودار ہوئی۔
ساول کے ذکرنے جیےاس کے اندر کی توانائی بھر دی تھی۔
یہی وقت تھا جب میں نے دیکھا کہ سامنے دالی
کھڑکی ہے باہر کھڑا مسلح گارڈ کمرے میں جھا تھنے کے لیے
کھڑکی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ میں نے قورا ابراہیم کے
کندھے پر دباؤ ڈالا اور اسے نیچے بٹھا دیا۔ خود میں تیزی
امر پھراپئی را نیس کھجا تا ہواوالی ستون کی طرف چلا گیا۔
اور پھراپئی را نیس کھجا تا ہواوالی ستون کی طرف چلا گیا۔
بیا یا۔اسے پستول دکھاتے ہوئے سرگوشی میں کہا۔ "میں فائر
بلایا۔اسے پستول دکھاتے ہوئے سرگوشی میں کہا۔" میں فائر
اور ایک راہداری میں دوڑتے ہوئے سرگوشی میں کہا۔" میں فائر

اس نے ڈرے ڈرے انداز میں اثبات میں سر بلایا۔ میں نے کہا۔''کہیں رکنائییں۔مؤکرد یکھنائییں۔بس سیدھے بھا گئے جانا ہے۔''

سیدسے بیں ہے۔ ہوں۔ وہ انگلش انچھی طرح سمجھ رہا تھا اور تھوڑی تی دشواری کے ساتھ بول بھی لیتا تھا۔ وہ بروتائی اسٹائل کے لباس میں ہی تھالیکن اب ٹو بی اس کے سر پر دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ لبادہ بھی ایک طرف ہے بھٹا ہوا تھا اور فرش پر کھسٹ رہاتھا۔ بھا گتے ہوئے یہ کپڑا اس کی ٹانگوں سے الجھسکتا تھا۔

جاسوسى دائجسك 104 اگست 2016ء

کئے تھے اس کے کفوظ ر۔ قادرخان خود ڈرائیو گررہا تھا۔اس نے پکار کر یو چھا كركس طرف ماناي؟ میں نے کہا۔ وجہیں زیادہ با ہوگا۔ جس طرف رست ملے تکل چلو۔''

قا درخال في سيرك موز ااور يائيس بارس يا وركى فور وسل جي کے رائے پر اجلتی کودنی تيزي سے آگے برحمی۔ بے ہودہ ساڑی والی ناویہ بھی سکڑی سٹی ، جیپ کے ایک کونے میں پری تھی۔ میں نے اسے اشارہ کیا کہوہ جی

مِی کے بجائے کیٹ جائے۔ ''کوئی چیچے تونیس آرہا؟'' قادر خان نے پوچھا۔

''انجى تونينى ......'' انجى ميرانقر وتمل بحى نبين بوا تقا كدايك نيلى گاڑى کی جملک و کھائی وی ..... وہ لوگ آرہے ستے ..... اور ب صرف ایک گاڑی نہیں تھی۔ چید سیکٹر بعد ایک دوسری گاڑی مجھی دکھائی دی۔ یہ وہی کرولائھی جوہم نے یہاں اپٹی آ مد كووت مغير ك كرس ماير كورى ديلى مى-

بولیس جیب کے تاریخ کر ہم نہ سمجھے سے کہ شاید تعاتب نه مو سكي، مريد خيال غلط ثابت موا تقا\_ اب دو گاڑیاں برق رفتاری سے پیھے آرہی میں۔

"حرام زادے ..... کتے کے تم ۔"مردار سجاول نے وانت پیس کر کمااور کے بعد دیگرے کئی فائر ان گاڑیوں کی طرف کے۔

جواب میں جی فورا فائر آئے۔ دو تین کولیاں جیب کی باؤی میں لکیس اور پوری جیب تقرا اٹھی۔صغیر کی بیونی خوف زده موكر جلائي - "باع ميل مركى -"

اب قادرخان نے مجی عقب نما آئینے میں گاڑیوں کو و کھے لیا تھا۔ اس نے رفتار حتی الامکان تیز کردی۔ جیب بری طرح وُ مُكَانِ فِي وفعا مجه يرايك مايوس أن انكشاف موا-ميصرف المواررات كجكو ليس تع-

میں نے سجاول سے کہا۔" جھے لگ رہا ہے کہ ماری گاڑی کا اگلادایاں ٹائریے کار ہو کیا ہے۔

حاول نے چند کمجے غور کیا اور بولا۔''شاید.....ایسا

ایک کولی سنسناتی ہوئی آئی اور سیدھی قادر خان کے ساتھی کے بازومیں کی ۔وہ بازو پر کرد ہرا ہو کیا۔راتفل اس کے ہاتھ ہے تکل کئ می۔

سجاول نے بھٹا کر جوانی فائرنگ کی۔ اس نے دو

میں نے اس محے ہوئے کیڑے کو گرہ دے کریا تدھ دیا۔ نائن الم الم الم كيستول كوتاك يرد كلكريس في دو فائر کے۔ تالا ٹوٹ کیا اور اس کے ساتھ بی اروگرو کی خاموقی بھی ٹوٹ کرریزہ ریزہ ہوگئے۔ پہرے دارول کی بلند آوازیں سنائی دیں۔ پھر دوڑتے قدموں کی بازگشت ابھری۔ یقیناوہ لوگ سامنے کی طرف سے کمرے کی جانب لياري تق-

ہم چھلا دروازہ کھول کریا ہرتکل آئے۔ سجاول کے ہاتھ میں کن تھی اور آ تھوں کی سرتی جیسے شعلوں میں بدل چکی تھی۔ ہم نے ابراہیم کواینے درمیان رکھا اور عقبی محن کی طرف بما محرسب يهل يحف برآ مدے مل مراجب مولى \_ايك درازقد پېرے داررائل تان كرسامة آياليكن اس سے پہلے کہ وہ صورت حال کو يوري طرح سجمتا اسجاول نے بے در لغ اسے نشانہ بتایا۔ کولی اس کے چرسے پر کی اور وہ رائقل سمیت الث کیا۔اس کے جسم کو پھائدتے ہوئے ہم صحن میں آئے جملی بولیس جیب کے پاس می ایک سے گارڈ موجودتھا۔اس نے کولی چلائی جو خطا کئے۔اے دوسری کولی چلانے کا موقع ہم نے تہیں دیا۔ میرا سیدھا فائر اس کی بیشانی پرلگا۔وہ جیب کی باڈی سے طرایا اور زمین بوس مو

ہم اندھا دھند بھا کتے ہوئے عقبی کیٹ سے تکے اور ان جھاڑیوں کی طرف کیے جن کے پیچمے قادر خان موجود تھا۔اے زخم کی وجہ سے ایرا ہم کو بھا گئے میں تکلیف ہورتی تھی مرموت کے خوف نے اس تکلیف کویس منظریس وظیل و یا تھا اور وہ بوری کوشش کر کے ٹاتلوں کو حرکت و سے رہا تھا۔ میں نے کندھے کے یاس سے اس کا بازوتھام رکھا تھا۔ قاورخان نے بھی ہمیں آتے ویکھ لیا تھا۔وہ جیب کو ر بورس بھگاتا ہوا ہماری طرف لایا۔ دوسری طرف مکان کے اندر تہلکہ کچے کیا تھا۔ بھا کو پکڑو کی صدا تیں سنائی دیے ربی میں۔عقب ہے ہم پر چندفائر بھی کے کئے مرخوش مستی ے کسی کولی نے جمیس نقصال جیس پنجایا۔ جیب کاعقبی وروازہ کھول دیا گیا تھا۔ ہم پھرتی سے جیب میں چلے کھے اور وہ ایک جھنے ہے آ کے براہ تی۔ جھے مر کے عقبی کیٹ ہے باہر کے افراد نظرآئے۔

"مر میچ کرو۔" میں نے جلا کرکہااوراس کے ساتھ بى ابراجيم كوكدي سے پكر كريني جھكاديا۔

كوليول كى ايك با أآتي اورجيب كى دا كي جانب والى دونوں كھڑكياں چكنا چور ہولئيں۔ ہم برونت نيج جمك

جاسوسي ڈائجسٹ ﴿ 106 اگست 2016ء

انتھا ہے۔ وہ پہلے گفتوں اور ہاتھوں کے بل ہو کیا پھر دونشستوں کے درمیانی خلا میں پہلو کے بل لیٹ کہا۔ جہاں وہ لیٹا تھا وہاں خون تھا۔ شیشے کی بے شار کر چیاں تھیں۔ ادر کو لیوں کے کرم خول تھے تکرز تدکی بچانے کی فطری خواہش کے تحت اس نے کسی چیز کی پروانہیں کی۔گارڈ کی لاش کا منظر صغیر کی بیدی کو دکھائی نہیں ویا تھا۔ وہ ای طرح مخصوری بنی ایک

نشت پريزي عي-عقبی گاڑیاں اب تیزی سے قریب آر ہی تھیں کے مجى وقت مارى كا زى كاكونى اور نائر برسك موسكا تقا\_ بم نالے کے ساتھ ساتھ جارہے تھے۔ وائی طرف ایک خستہ حال مِلْ نَظراً رہا تھا۔ مینا لے پر بنی بنا ہوا تھا۔ قا درخان نے جیب بل پر چرها دی۔ہم نے بل تو بخیریت یار کرلیا تکر جب دوسرى طرف اتر ئوجيكا اللايهيا يجيز من وهنس حميا۔ بے فنک پہنوروٹیل ڈیرا ئیوھنی محریبیا تو پہلے ہی برسٹ ہو چکا تھا۔ گاڑی زور لگا رہی تھی مرتکل تبیس یار ہی تھی۔ انجن د ہاڑر ہاتھا۔ پہیے محوم رے تھے مرجتنا محوم رے تھے گاڑی ا تنابي بالحي طرف جنگتي چلي جار بي تھي عقبي گا ڙيوں کوخود ے دور رکھنے کے لیے ہم نے بھر پور فائزنگ شروع کر وی و دھاکول سے قرب و جوار لرزئے کے۔ اب صورت حال میھی کہ بل کے ایک سرے پرہم تھے اور دوسرے پر تغا تب کرنے والوں نے مور جا جمالیا تھا۔ ووکسی بھی وقت یل یاد کرے ہم پر آ کتے تھے۔

میں نے کہا۔'' سجاول لگنائیس کہ گاڑی نکل سکے گی۔ تم اور قاور، ابراہیم کو لے کرنگل جاؤ۔ ہم دوتوں ان لوگوں کا راستدرو کتے ہیں۔موقع دیکھ کرہم بھی پیچھے آ جا کیں گے۔'' ''تم زیادہ قربان علی خان مت بنو۔'' سجاول نے

کہا۔''تم اورقا درنگلو۔ میں ان لوگوں کوروک لوں گا۔'' ''نہیں سجاول ،قربانی شربانی کی بات نہیں ہے۔ یہ ابراہیم مجھ سے زیادہ تم پر بھروسا کررہاہے۔تم ساتھو ہوگے تواسے حوصلہ رہےگا۔''

تھوڑی دیڑ اس معاملے پر بات ہوئی پھر میں نے حاول کو قائل کرلیا، وہ بولا۔"لیکن قادر کو لے جانا ٹھیک نہیں۔ یہاں اس کی زیادہ ضرورت ہوگی۔ میں اسے ساتھ لے جاتا ہوں۔"

ے بادو پر کولی کا شارہ قادر کے اس ساتھی کی طرف تھا جس کے بازو پر کولی کئی تھی۔

قا درخان سے بات کی تو وہ میرے ساتھ رکنے کو تیار ہو گیا۔ وقت بہت کم تھا۔ زخی گارڈ نے اپنی راکفل میرے چیوٹے برسٹ چلائے۔ ہم نتیج کے بارے میں تو نہیں جان سکے، لیکن اتنا ضرور ہوا کہ متعاقب گاڑیوں سے ہمارا فاصلہ کچے بڑھ کیا۔ سورج ابھی طلوع نہیں ہوا تھا۔ محراجالا پھیل چکا تھا۔ ہمارے چاروں طرف ٹیلے تتے اور جماڑیاں تھیں۔ ہماری جیپ کی اُڑائی ہوئی کردمیں پیچے دیکھنا دشوار ہورہا تھا۔

یکا یک قادر خان کو زور سے بریک لگانا پڑے۔ آگےراستہ مسدود تھا۔ایک برساتی نالاجمیں ''فل اسٹاپ'' لگار ہاتھا۔

قادرخان نے چندسکنڈ تذبذب میں رہنے ہے بعد گاڑی کو بائیں جانب موڑا ادر نالے کے ساتھ ساتھ آگے برطیحت لگا۔ برسٹ ٹائر کی وجہ سے جیپ کی رفنار تیز نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ بیسے آنے والے بتدریج قریب آرہے تھے۔ ان میں ایک تو دی کروالاتھی جوہم نے صغیر کے گھر سے باہر دیکھی تھی۔ دوسری ایک شدز درگاڑی تھی۔ انداز ہوتا تھا کہ اس میں درجن کے لگ بھگ مسلح افراد موجود ہیں۔ یہ نازک صورت حال ہوگئی تھی۔ میں نے قادر خان سے کہا۔ '' فون میں میں ایک شروی ہے۔ انداز موجود ہیں۔ یہ نازک میں ایک ایک کھی ۔ میں نے قادر خان سے کہا۔ '' فون پر ساتھیوں سے رابط کرو۔''

''کوئی فائر انہیں۔'' وہ پکارا۔''میں انہیں ایتی لوکیشن کے بارے میں نہیں بتا سکتا۔ ویسے بھی انہیں یہاں آتے آ دھ گھٹٹا لگ جاتا ہے۔''

عقب سے مسلسل فائر آرہے تھے۔ یہ آٹو یک اور
سی آٹو یک اسلح کی فائر تگ تھی۔گاہے بگاہے ایل ایم جی
مجسی استعال ہور ہی تھی۔ سجاول اور قادر خان کا ساتھی
مجسر پورجواب دے دہے تھے۔ بہر حال ہم جانتے تھے کہ
ماری فائر تگ یاور کم ہے۔ ہمارا ایمونیشن ڈیاوہ دیر ہمارا
ساتھ مہیں دے سکتا تھا۔ ہم رک رک کر کولی چلارہے تھے
ساتھ مہیں دے سکتا تھا۔ ہم رک رک کر کولی چلارہے تھے
دی ایک ایک برسٹ آیا جس نے جیپ کی عقبی اسکرین تو ڑ
دی اور جھے اپنے پاؤل پر کمی کرم سیال کے کرنے کا حسایں
ہوا۔

میں نے دیکھا قادرخان کا دوسراساتھی اوندھے منہ میرے پاؤل پر پڑا تھا۔اس کی گردن سے خون تیزی سے بہدرہا تھا۔ کھو پڑی کا ایک حصہ بھی ٹوٹ چکا تھا اور مغز نشست پر بھرا ہوا تھا۔ ابراہیم سکتہ زدہ ڈگاہوں سے بیہ دلدوز منظر دیکھتا جارہا تھا۔ ایک اور برسٹ آ کر ابراہیم کی ایک کھو پڑی بھی چکتا چور کرسکتا تھا۔ میں نے ایک بار پھر ابراہیم کی دیلی کرون کو عقب سے پکڑا اور اسے آ مے کی ابراہیم کی طرف جھکا یا۔ 'نیچ لیٹ جاؤ۔'' میں نے چلاکر کہا۔

جاسوسى دائجسك (107) اكست 2016ء

## یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

# ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

# یا کے سوس ائٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کش

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

والے کردی اور میں نے ابنا پہنول اسے وے دیا۔ رائفل کے ساتھ ساٹھ کے قریب اضافی راؤنڈ بھی تھے۔ زبردست فائزنگ کے دوران میں بی ابراہیم اور سجاول گاڑی کے اگلے وروازے سے باہر نگلے۔ زئی گارڈ یعقوب بھی ان کے ساتھ تھا۔ وہ گاڑی کی آڑ لیتے اور جھک کر دوڑتے ہوئے ویار بیل میں قادر جھاڑیوں میں اوجیل ہو گئے۔ ای دوران میں قادر نے اور جھے آنے والوں کوسر نے اور جھے آنے والوں کوسر نے اور جھے آنے والوں کوسر

ا شانے نہیں دیا۔ ہم جائے توصفیری ہوئی کوڈ حال کے طور پراستعال کرنے کی کوشش کر کتے تھے لیکن جھے یہ کوارانہیں ہوا۔ وہ مسلسل تو بہ تلا کررہی تھی اور رورہی تھی۔ جس نے بائی طرف والا دروازہ کھول کرانے دھکا دیا اور کہا کہ وہ بھاگ جائے۔وہ بھاگ کر درختوں میں روپوش ہوگی۔

قادرخان انجارج گارڈ تھاادر یقینادہ اس مہدے کا جن داریسی تھا۔وہ بڑی دلیری سے میراساتھ دینے لگا۔ہم اب بھنی ہوئی گاری میں سے نکل آئے ہے اور اس کی اوٹ میں بناہ لے باتھی۔مرنے والے گارڈ کی لائی برستور گاڑی کے اندر ہی تھی۔گا۔ہم گاڑی کے اندر ہی تھی۔گا۔ہم گاڑی کے اندر ہی تھی۔گا۔ہم والے گارڈ کی لائی برستور وہ الجمل کررہ جائی تھی۔اب قریباً نورج بھی ہے۔ہر طرف منہ کی تھے۔ہر طرف منہ کی تھی۔ المور کہرا اب مسلسل فائرنگ کے سبب الحادی اوٹ میں ہے ہو تھے ہے۔ ہر ہی مسلسل فائرنگ کے سبب الحادی اوٹ میں ہے ہو تھے۔ اس کے علاوہ قریباً انسف فرلا تک کے فاصلے پر ایک ہے تھے۔ اس کے علاوہ قریباً انسف فرلا تک کے فاصلے پر ایک موجود افراد اب تیل گاڑی کی اوٹ میں گھڑے ہی ۔اس پر طرف نگائی جائی گا دی ہو ہے تھے۔ موجود افراد اب تیل گاڑی کی اوٹ میں گھڑے ہی ۔اس پر طرف نگائی بھائے ہوئے تھے۔

میں نے اور قادر نے اسکے کم وہیں آ دھ کھنے تک بڑی کامیائی سے تعاقب کرنے والوں کوروکے رکھا۔ اس دوران میں ہماری گاڑی کی باڈی چھپٹی بن گئی اور تین ٹائر قلیٹ ہو گئے۔ تعاقب کرنے والوں میں سے بھی دو تین افراد کے زخمی ہونے کی نشاندہی ہوئی۔ ان کی کرولا گاڑی آگےتی اوراس کا ایک ٹائر بھی زبر دست دھاکے سے پھٹ دکاتھا

چھ تھا۔ قادر خان نے میرے پہلو میں پوزیش لے رکھی تھی۔عام پھانوں کی طرح اس کا نشانہ بہت اچھاتھا اور کرولا گاڑی کا ٹائر ای نے برسٹ کیا تھا وہ تیز سرگوی میں بولا۔ ''شاہ زیب، جھےلگ رہاہے کہ کرولا آ گے آرہی ہے۔'' وہ شیک کہدرہا تھا۔وہ لوگ اب کرولا کو وہیلتے ہوئے

اوراس کی آڑ کیتے ہوئے آگے بڑھدے تھے۔ '' کتنے راؤنڈ ہیں تمہارے پاس؟'' میں نے رحما ۔ '

"راؤنڈتو پچاس کے قریب ہیں مگر اللہ نے چاہا تو اگلے پندرہ ہیں منٹ اور ہم ان کورو کے رکھیں کے .....اور تمہارے پاس کتنے ہیں؟"

میں نے اپنی بیلٹ والے راؤنڈ گننے کے بعداسے بتایا کہ جالیس کے قریب میرے پاس ہیں۔

عرولا اب مل کے او پر چڑھ آگی تھی۔ ای دوران میں کرولا کے چیچے شہزور گاڑی کے پاس کچھ دھول نظر آئی۔ بیدایک اور میران گاڑی تھی۔ قادر بولا۔"لوجی، ان

كاورددكار جي آكے-"

'' چار پانچ بندے تو اس میں بھی ہیں۔'' میں نے آگھیں سکیڑ کر دیکھتے ہوئے کہا۔ جواب میں قادر خان نے کچو کہنے کے لیے منہ کھولالیکن اس سے پہلے بی ایک تبدیلی نظر آئی۔ مہران کاراب رپورس ہور بی تھی۔ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے وہ برساتی نالے کے ساتھ ساتھ چلتی اور دھول اُڑاتی ہوئی مغرب کی جانب نکل تی۔ اُڑاتی ہوئی مغرب کی جانب نکل تی۔

فائرتگ میں کھودیر کے لیے وقفہ آسمیا تھا۔ قادرخان نے کہا۔ ''میم ان کس طرف کی ہے؟''

مار میں ہوری کی میں ہوگا۔'' ''شاید بیاوگ آ مے کسی بل کی الاش میں نظے ہیں۔'' ''بیتو پھر خطر ناک ہوگا۔''

" محرکات میں کہ بل کہیں آس پاس ہوگا۔ اگر ایسا

ہوتا تو بہلوگ ایک تھنٹے سے پہال سرنہ مارد ہے ہوتے۔'' ای دوران بٹن ایک بار پھر تا بڑتو ڑ فائر نگ شروع ہو گئے۔اس مرتبہ فائر نگ کی شدت نما یاں طور پر زیادہ تھی۔ بہلوگ اب ایک اسٹیر کن بھی استعال کر ہے تھے۔'مکن تھا کہ بہلونگ رہنج کی رائفل ان کے لیے اس مہران کار بٹن آئی موجو آب دھول اڑاتی مغرب کی طرف اوجل ہو چکی تھی۔

کولیاں اب خطرناک زاویوں سے ہم تک پہنچ رہی اسے سے کہ کا مخص کی بھی وقت کچھلا ہواسیا ہم دونوں میں ہے کی کا مزاج پوچیسکا تھا۔ کرولا کاررینگتی ہوئی مسلسل آگے بڑھ رہی تھی۔ رہی تھی۔ اس کے عقب میں شوٹرز نے آڑ لے رکھی تھی۔ گاڑیوں کے پیچھے آڑ لینے والے لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کے پاؤں اور پنڈلیوں کے نیلے جھے اکثر غیر محفوظ رہتے ہیں۔ دو سال پہلے لندن میں قیکساری گینگ کے تین برمعاشوں کے ساتھ میراز بردست شوٹ آؤٹ ہوا تھا اور بیتجر یہ بچھے ای لڑائی میں حاصل ہوا تھا۔ میں رہیلی زمین پر بیتجر یہ بچھے ای لڑائی میں حاصل ہوا تھا۔ میں رہیلی زمین پر بیتجر یہ بچھے ای لڑائی میں حاصل ہوا تھا۔ میں رہیلی زمین پر بیتجر یہ بچھے ای لڑائی میں حاصل ہوا تھا۔ میں رہیلی زمین پر

جاسوسى ذا تُجسك ح 108 اكست 2016ء

انگارے

سے موڑسائیکل کی آوازسائی دی۔ پھر پتا چلا کہ یہ ایک نہیں زیادہ موڑسائیکلز ہیں۔ شاید چار پانچ ۔ اس جھاڑیوں اور جھاڑ جھنکاڑوالی جگہ پر ہمیں تلاش کرنے کے لیے وہ موڑ سائیکلیں بھی لے آئے تھے۔موٹرسائیکلوں کی آواز بتدر ت مریب آرجی تھی۔ قادر خان پہلی بار پچھ گھبرایا ہوانظر آیا۔ ہانی آواز میں بولا۔" اب تو بچتا مشکل ہے۔ ہتھیار پھینگنے ہوں گے .....یا پچراڑتا ہوگا۔"

اچانک مجھے خشک جھاڑ جھنکاڑ کے اندر ایک سیاہ سوراخ سانظرا یا۔ بیسوراخ بمشکل تین فٹ انقی رخ پراور دو فٹ عمودی رخ پر قعا۔ خودرو خشک پودوں نے اسے ڈھانپ رکھا تھا۔ بید دراصل ایک جھوٹا سائیم ریٹیلا ٹیلا تھا جس کے دامن میں بھینے کی جس کے دامن میں بھینے کی کامیاب کوشش کر کتے تھے۔ اگر تعاقب کرنے والوں کی کامیاب کوشش کر کتے ہیں کامیاب نہ ہوتے تو پھر ہم اس جگہ کو ایک محفوظ موریے کی شکل بھی دے سکتے تھے۔

سوچے تبخفے کا وقت بالکل نہیں تھا۔ موٹر سائیکڑ کی
آواز اب بالکل نزویک پہنچ چک تھی۔ سواروں کی آوازیں
جی سنائی دے رہی تھیں۔ ہم تھٹنوں تک او چی چنگی گھاس
کے اندر چلتے تاریک سوراخ تک پہنچ۔ پہلے میں اوندھا
لیٹ کرائی سوراخ میں تھسا، پھر قاور خان بھی واخل ہو گیا۔
کا نوں نے ہمارے جم چھیل دیے تھے۔ اس خلا کے اندر
کیا تھا؟ اس حوالے سے بھی شکوک تھے۔ یہ جگہ کس
خار پشت، نیولے یا جنگی لیا وغیرہ کا سکن ہو سکتی تھی۔ اس
خار پشت، نیولے یا جنگی لیا وغیرہ کا سکن ہو سکتی تھی۔ اس

عام حالات میں شاید ہم اس خلا میں گھنے ہے پہلے کی بارسوچتے ، لیکن اس وقت چونکہ ''موت'' پیچھے تھی اس لیے خلا کے حوالے سے کوئی اندیشہ بھی سنگین محسوس ہیں ہور ہا تھا۔ خلا اندر سے قدر سے چوڑا تھا اور پچھے کشادہ بھی محسوس. ہوتا تھا گر گہری تاریکی میں پچھ بھی دکھائی نہیں دیا۔ صرف دہانے کے پاس ہی تدھم می روشی تھی۔

رہ ہے۔ ہے ہیں ہے ہیں ہوت ہے۔ ہوتہ ہے۔ ہم اوندھے مندر کینے کے بجائے اٹھ کر بیٹھ گئے اور باہرے آنے والی آوازوں پر غور کرنے گئے۔ وہ لوگ پہاں چاروں طرف چگرا رہی ہے۔ موٹر سائیکٹز کی آوازیں بھی چاروں طرف چگرا رہی تھیں چرایک آواز دہانے تھیں چرایک یاس ہے آواز دہانے کے بالکل پاس ہے آئی تھی اور یہ اجبی نہیں تھی۔ یہ صغیر کے بالکل پاس ہے آئی تھی اور یہ اجبی نہیں تھی۔ یہ صغیر کے بالکل پاس ہے آئی تھی اور یہ اجبی نہیں تھی۔ یہ صغیر کے بالکل پاس ہے آئی تھی اور یہ اجبی نہیں تھی۔ یہ صغیر کے بالکل پاس ہے آؤاز تھی۔ اس نے اپنے کمی ساتھی ہے

اوندھالیٹ گیا۔میری نگاہ اپنی تباہ حال جیپ کے پنچ سے گزر کر کر کرولا کے پنچ گئی۔ کرولا کے عقب میں جھے چھ ٹانگیں نظر آئیں۔ پاؤں اور پنڈلیاں میرے نشان پر عقد

اب تک میں نے بہت کم برسٹ چلائے تھے لیکن اب یہ برسٹ چلائے کا موقع تھا۔ میں نے ایک بار پھرا پئ سیون ایم ایم رائفل کو برسٹ پرسیٹ کیا ۔۔۔۔۔ نشانہ لیا ۔۔۔۔ اورٹر یگر دیا یا پڑ تڑا ہٹ کی لرزہ خیز آ واز سے آٹھ کو لیوں کا ایک برسٹ فائر ہوا۔ میں نے کرولا کی آٹر لینے والوں کو زخی ہوکر کرتے دیکھا۔ یہ ایک کا میاب جملہ تھا، مگر اس جملے کا جو دوسرا نتیج نکلا وہ میرے گمان میں نہیں تھا۔ بالکل غیر متوقع طور پرایک زوردار دھا کا ہوا اور میں نے کرولا کارکو ہوا میں اچھلتے اور آگ کی لیسٹ میں آتے ویکھا۔

حیسا کہ بعد میں پتا چلا۔ میر سے چلائے ہوئے برسٹ کی کوئی کو لی فیول ٹینک یا فیول لائن میں لگی تھی اور اس نے کرولا کو آڑا دیا تھا۔ کرولا قریباً دوفٹ اچھلنے کے بعد اپنے پہلو کے بل کری۔ ہم نے ایک خض کوشعلوں کی لیسٹ میں دیکھا۔ وہ کر بتاک آ واز میں چلا تا ہوا بھا گا اوراس نے ایک دم تاک کے باتی میں چھلا تگ لگا وی۔ کار پوری طرح آگ کی لیسٹ میں تھی۔ یوں لگنا تھا کہ کسی نے آگ کا کولا بل پررکھ دیا ہے۔ گاڑھا سیاہ دھواں تیزی سے پھیل رہا تھا۔

میمال سے نکلنے کے لیے بیموقع بہترین تھا۔'' آجاؤ قادر۔''میں نے کہا۔

ہم دونوں جھک کر بھا گے اور جھاڑیوں کی طرف لیکتے چلے گئے۔ہم پر کوئی فائر نہیں ہوا۔ جھاڑیوں اور درختوں کا پیسلسلہ دور تک پھیلا ہوا تھا۔ ہمیں معلوم تھا کہ ہم جتی جلدی دور نکل جا کیں گے اثناہی ہمارے حق میں بہتر ہوگا۔جلدی ہی ہمیں اندازہ ہو گیا کہ ابھی مصیبت پوری طرح ملی نہیں ہے۔ ہوا کے دوش پر تیر کر آنے والی چند آوازوں سے پتا چلا کہ وہ لوگ پیچھے آرہے ہیں۔

'' کچھاندازہ ہے کہ ہم کس طرف جارہے ہیں؟'' میں نے بھا گتے بھا گتے قادرخان سے یو چھا۔

" پارا ہاؤس کو جانے والی کی سڑگ ای طرف ہے، پر شیک سے پتانہیں کہ گئی دور ہے۔"

پر یہ سے سا کہ ماروں ہے۔ اور منیس تھا کہ ہمارے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ بھاگتے رہیں ۔۔۔۔ اور سانس ورست کرنے کے لیے کسی وقت چلنا شروع کرویں۔ تھوڑی ویر بعد جھے کافی فاصلے

جاسوسى دائجسك (109) اگست 2016ء

کہا۔"وہ آ کے نہیں جا کتے۔ آ کے ملٹری ایر یا ہے۔وہ میلی لہیں جمیے ہوں کے ..... یا پر کھے یاسے (یا کی طرف) لكے موں مے "اس كرساتھ بى اس في ميں ايك موتى ى غائبانە كالى دى۔

قاورخان ع وتاب کھا کررہ کیا۔ یہاں اس بشرے کے علاوہ کم وبیش دس افراد اور موجود تھے۔سب کےسب سلم اور بھرے ہوئے۔ یقینا کرولاکوآگ لکنے کے بعد ان كايارامزيد يوه حكاتفا- بم فون يريارابادس سےرابط كرنے كي كوشش كر كے تھے ليكن دولوں كے فول اس نازك موقع يرساته تيور حك تقية وادخان كافون، بل ير موتے والى الوائى كے دوران عن اس كى جيب ہے كركيا تناجكيميرے والے كى چارجنگ بالكل محتم ہو چكى كى۔

وہ ہر جگہ جمیں تلاش کرنے لگے اور ساتھ ساتھ للكارمے بھى مارنے لگے۔ عين ممكن تھا كەسرغنه تا قب مجى ان میں موجود ہو تکر اس کی آواز جمیں سنائی تہیں دی۔ چاروں طرف چاہوں کی آواز تھی اور ہم دم سادھے بیٹھے تحديثيرا اوراس كاكوئى ساتفي قدم قدم أتح براهة اس خلاکے بالکل نزویک پطے آئے۔

، ہاس روید ہے اے۔ ''کوئی ادھری نہ تھس کیا ہو؟''بٹیرے نے کہا۔ " جان بحائے کے لیے تو وہ کیل بھی کھس جا کی مے ۔ "ساتھی نے بازاری اب و کیج میں کہا۔

يم تيار مو كے ..... اور الكيابي شريكرز ير رك ليل-پھر وہی ہوا جس کا اندیشہ تھا۔ کوئی محض اوندھا لیٹ کر سوراخ میں تھساء تا ہم اس سے بھی پہلے اس کی رائفل اندر تھی اور ساتھ میں ٹارچ بھی۔ دفعاً اندر تھنے والے کو بتا مہیں کیا ہوا وہ تڑپ کر چھے ہٹ گیا۔" کیا ہوا؟" بشرے کی تھیرانی آوازا بھری۔

''يهان توسانپ بين -''وهخض بولا -

اب ہمارے ڈرنے کی باری تھی لیکن جہال بیٹھے تھے وہاں سے ال نہیں سکتے تھے۔ نہیں تاریکی کی وجہ ہے کچھ نظر جیس آیا تقالیکن بشرے کے ساتھی نے ٹارچ کی روشنی میں م کھ نہ کھے ضرور ویکھا تھا۔ بشیرے کے کہنے پر وہ محص دوبارہ آگے بڑھالیکن اس مرحبداس نے سوراخ میں سر مسانے کی کوشش مبیں کی ، بلکہ باہر سے ٹارچ کا روشن دائر ہ خلامیں إدهر أدهر تھمايا، ہم اس ليكى موتى سى روشى سے كافى دور تصال لي حفوظ رب- تاجم فرش يريزن والى روشیٰ میں مجھے کوئی سانپ یا سانپ جیسی چیز ضرور دکھائی دی۔ یوں لگنا تھا جیسے کسی سانپ نے کسی شاخ کے کردیل کھا

ر کھا ہے۔ شاخ آور ساتے ووٹوں زمین پر بی پڑے ہے۔ روشی اوجیل ہوگئی اور اس کے ساتھ ہی قدمول کی چا چیں بھی دور چلی کنئیں۔وہ لوگ کسی اور طرف متوجہ ہو گئے تے۔ایک موٹرسائیل سوارسوراخ کے بالکل سامنے سے دوڑتی اور دھواں چھوڑتی ہوئی تکل کئی۔ پھر دو تین فائر ستائی وبے۔شاید درختوں اور جھاڑیوں کے سی مشکوک جینڈیں اندسی فائزنگ کی تن سی \_ درختوں سے برندے پھڑ پھڑا کر أر كے اورايك كون كى دورتك كئ-

موٹر سائیکوں کا شور اور دیگر آوازی ہم سے دور ہونے لگیں۔ یہ سی جد بک اطمینان کا پہلو تھالیکن اگر ہم یہ ستجحته تنح كديه جنكل ممل طور يركليئر بوجائ كاتوايها تبيس ہوا۔ کھ لوگ برستور آس یاس کے درختوں میں موجود ہے۔ ان کی باتوں کی آوازیں ہم تک صاف پھن رہی تھیں۔اب ہاری آنکھیں آہتہ آہت اندھرے میں و میسے کے قابل مولی تھیں۔ میں نے دھیان سے دیکھا تو وہانے کے بالکل یاس موجودسانے نظر آنے لگا۔ یقینا وہ درمیانے سائز کا ایک کنگ کو برا تھا۔ وہ جس شاخ سے لیٹا نظرآر باتھا، وہ وراصل اس کی مادہ تھی۔ وہ دونوں ملاپ کی حالت میں تھے۔ لیتی وہی ازلی کھیل جو ہر ذی نفس کی افِرْائِشْ نُسل کا باعث مِنّا ہے۔ بیایک مدھرمکن کی کی کیفیت تھی۔ وہ دونوں ان حالاتِ ووا قعات اور خطرات ہے قطعی بے خبر تھے جو اُن کے بالکل قریب موجود تھے۔ آتشیں . ہتھیاروں میں مجھلا ہوا سیسہ بے قرار تھا اور عقالی نگاہیں اہے ہدف کوڈھونڈرہی تھیں۔

الكا يك مير المفت يرمرمرابث ي مولى - جيم كونى ترم جم والا جانور بچے چھوکر کر رکیا ہو۔ای دوران میں قادر خان کے ساتھ بھی کھا ایا ہی واقعہ موا۔ وہ ڈری ڈری آواز میں بولا۔ "میرے یاس پسل ٹارچ ہے، جلا کردیکھوں؟"

مل نے کہا۔ "لاؤ، مجھدو۔" اس نے بیلی مارچ میرے ہاتھ میں تھا دی۔ ہم کھوہ کی گہرائی میں تھے۔کھوہ سے باہردن کی تیزروشی کی۔ اگرٹارچ احتیاط سے جلائی جاتی تواہے باہر سے دیکھائمیں جاسكتا تقاريس فے ثارج كوائے الحے ہوئے كھنے كى بالكل اوٹ میں رکھ کراس کا چھوٹا ساروش دائر ہ کھوہ کی گہرائی میں پھینکا الفظی نہیں حقیقی معتول میں میرے رو تکنے کھڑے ہو کتے۔ یقینا یمی حال قاورخان کا بھی ہوا ہوگا۔ یہاں کم وبیش ڈیرے درجن چھوٹے بڑے سانپ موجود تھے۔ یا یوں کہا جائے کہ ڈیڑھ درجن میں نظر آرے تھے۔ جومزید کونے

جاسوسى دائجسك ح 110 اگست 2016ء

انکارے

اور پھریہ جان لیوا ..... بدترین موقع گزر گیا۔ میر نے جسم پر سے سانپول کی مکروہ سرمرا ہٹ معدوم ہوگئی۔ اب جسم پر سے سانپول کی مکروہ سرمرا ہٹ معدوم ہوگئی۔ اب قادر خان کا امتحان تھا۔ وہ اس کی طرف پڑھ دے ہتھے۔ بیس کہیں نے سرگوشی کی۔''قادر خان، ڈرنا نہیں، یہ پچھے نہیں کہیں ہے۔''

قادرخان مجمے کی طرح ساکت بیشارہا۔ سانب اور سپولے اس پرریکے رہے۔ اس کے جم کے نشیب وفراز کا جائزہ کیے اس پرریکے رہے۔ وہ اے چوڑ جائزہ کیے اس کے جم کے نشیب وفراز کا جائزہ کیے اس ہم سے بیس جارے ہے ہوڑ دیا۔ جب ایک سانب اس کی میں قادرخان نے ول چھوڑ دیا۔ جب ایک سانب اس کی شلوار کے پائچ میں داخل ہوکر ذرااو پر کی طرف کیا۔ اس نے سانب کا سر دیوج لیا۔ سانب نے وہی کیا جو اس کی جبلت کا خاصر قبل اس نے بیک جسکتے میں ایجیا وائن کے موثوں سے بساخت دردناک کراہ قادرخان کی پندلی میں گاڑھ کر زبراس کے جسم میں ایجیا کے اس کی دم کا کیے موثوں سے بساخت دردناک کراہ گئی ۔ جھے کو برا کے جسم کا چھوا تھے درکان شان تھے، اس کی دم کا ارتعاش کر ذو ہا تھا۔ اس کی دم کا ارتعاش کر ذو ہا تھا۔ اس کی دم کا ارتعاش کر ذو جسم پر چھوٹے کے گول نشان تھے، اس کی دم کا ارتعاش کر ذو جسم پر چھوٹے کو اور نشان تھے، اس کی دم کا ارتعاش کر ذو جسم پر چھوٹے کے جسم پر چھوٹے کے اور خان کے جسم پر چھوٹے کے دیا۔ ارتعاش کر ذو کا دیا۔ کی جسم کے جسم پر چھوٹے کے جسم پر چھوٹے کے دیا۔ اور خان کے دیا۔ اور خان کے دیا۔ اور خان کے جسم پر چھوٹے کو اور نشان تھے، اس کی دم کا ارتعاش کر ذو کے اور خان کے دیا۔ اور خان کے دیا۔ اور خان کے جسم پر چھوٹے کے جسم پر چھوٹے کو اور نشان تھے، اس کی دم کا اور خان کے جسم پر چھوٹے کے جسم پر چھوٹے کے جسم پر چھوٹے کے جسم پر چھوٹے کے دور کا اور دور تار کی میں چینک دیا۔ قادر خان کے جسم پر چھوٹے کی اور کا اور دور تار کی میں چینک دیا۔ قادر خان کے جسم پر چھوٹے کی اور کو اس کی دور کا اور کو جسم کی دور کا کیا۔ اور کی کی جسم کی دیا۔ وادر خان کے جسم کی دور کا کو کا کی دور کیا۔ وادر کی کی دور کی میں چین کیا۔

قادرخان نے کھنے کے یاس سے ایک پنڈلی کو تھام رکھا تھا اور بری طرح اینشر ہاتھا۔اے ایک بسیم سانپ نے کاٹا تھا اور یقینا زہر کی ایک بڑی مقدار اس کے جم میں داخل ہو چی تھی۔ اس نے اپنے ہونٹ مضبوطی سے سیج کیے تے۔ اور بوری کوشش کررہا تھا کہ کراہ کی آ داز بلند نہ ہونے یائے۔ قادر کی میں کے نیچ شکاری جاتو موجود تھا۔ میں نے جاقو نکال کراس کی شلوار کا یا نتیداو پر تک کاٹ ویا۔ای كيڑے كى ايك لمي پئي عليمدہ كرتے ميں نے زخم پراويركى طرف س کے بائدھ دی۔ زخم کے ارد کرد کی جگہ جرت انگیز تیزی سے سوجتی چلی جار ہی تھی۔ قا در خان کوٹوری طبی امداد کی ضرورت تھی۔ اور میرا اعدازہ تھا کہ یارا ہاؤس کے بھی اسپتال میں سانب کے کافے کے انجکشن وغیرہ موجود ہوں مح كيكن بيرسب توتب سوجا حاسكنا تهاجب بم اس خلاب نكل عكتے \_ہم بے صرف آخھ دس ميٹر كى دورى يرقائل دهمن موجود تقا۔ وہ مسلح تھا اور بے حد مصتعل بھی میں چیج و تا ب کھا كرره كيا-

ررہ ہیں۔ میں نے رائقل کاسیفٹی کیج ہٹایا اور سرگوشی میں قادر سے کہا۔''میں باہر جا کرد کھتا ہوں۔'' سخت تکلیف میں ہونے کے باوجود قادر نے مجھے

کھدروں یا چھوٹے سوراخوں میں ہوں گے، وہ بھیں دکھائی مہیں دیتے تتھے۔

پہلے شاید وہ ہم سے دور تھے لیکن اب ہمارے جسموں کی اجنی حرارت محسوں کر کے ہمارے قریب پہنچ چکے تھے۔ان میں سے ایک با قاعدہ میرے کھٹے پر چڑھ آیا تھا اور دوسرا قادر کے پاؤں کے پاس رینگ رہا تھا۔ قادر بے تالی سے کونے میں سمنا۔ میں نے تیز سرکوشی کی۔ ''قادر، حرکت نہ کرو۔ خطرو بہت زیادہ ہوجائے گا۔''

وہ ایک دلیر حص تھالیلن اس قدرتی آفت نے اسے حواس باخته كرديا تفاراس كالبس فبيس جل ربا تفارور ندشايد وہ اندھا دھند فائز کرنے لگتا یا پھر اٹھ کر پاہر بھاگ جاتا۔ آمے کنوال بیچھے کھائی والامحاورہ ہم پر بالکل صادق آر ہا تھا۔سانب اجما فی طور پر ہماری طرف بڑھ رہے تھے۔ میں بالحمي جانب بيمًا تقااس كي ان كايبلا بدف مي بي تقا-من جانیا تھا کہ اگر اس موذی جاندار کے سامنے بے حرکت ر ہا جائے اور خود کو بالکل مرسکون رکھا جائے تو وہ نقصان پہنچانے سے باز رہتا ہے کیلن ایک صورتِ حال میں مرسکون رہنا کوئی آسان کام جیس ہوتا۔ اسکلے دو تین منٹ بے حداذیت ناک تھے۔ کی سانپ ریتلتے ہوئے میرے م برآ گئے تھے۔ میں ان کے ریکتے ہوئے گرم کس کو محسوس كرر ہا تھا۔ ان كى بيتكاريں ميرے كانوں ميں كو بج ربی تھیں مریس پھر کے بہت کی طرح ساکت تھا۔ یہاں زيرو بم واح شهو\_

ایک اسپولیا "میری جیک کی اسین میں تھی چکا قا- ایک بڑا کو برامیرے کندھے کے او پر سے مرسرا تا ہوا گزر ہاتھا۔ ایک گردن کوچھوتا ہوا نیچ جار ہاتھا، اس کارخ قادر خان کی جانب تھا۔ باہر بشیرا اور اس کا کوئی ساتھی گفتگو کررہے تھے، ان کی میہ گفتگو کی دور افقادہ آواز کی طرح میری ساعت تک پہنچ رہی تھی۔ کو برے کے جان لیوا زہر سے کون واقف نہیں اور میں جانیا تھا کہ کسی بھی وقت وو کلیلے وانتوں سے نگلنے والاز ہرناک موادمیرے جم میں سرائیت کرسکتا ہے۔

جینے کوئی بھولی کہانی یاد آتی ہے..... جیسے تاریک بادلوں میں بجل کوندتی ہے..... تاجور کی من موہنی صورت میری آنکھوں کےسامنے چک کراد جمل ہوگئی۔ میری آنکھوں کے سامنے چک کراد جمل ہوگئی۔

شاید شیک ہی کہا جاتا ہے جولوگ رگ جاں میں ہے ہیں وہ بدترین اور بہترین موقعوں پر ضروریا داتے ہیں۔

جاسوسى دائجسك 🗲 📆 اگست 2016ء

كها\_" وه آ كيس جائحة -آ كم الثرى ايريا ب-وه يمثل كبين جھے ہوں مے ..... يا پر كھے ياسے (بائي طرف) تطے ہوں کے "اس كرساتھ بى اس فے ميں ايك موتى

ى غاتبانە كالى دى-

قادرخان ع وتاب کھا کررہ کیا۔ یہاں اس بشرے کے علاوہ کم وبیش وس افراد اور موجود تھے۔سب کےسب س اور بھرے ہوئے۔ یقینا کرولا کو آگ ملنے کے بعد ان کا یارامز بدچ و چکاتھا۔ ہم فون پر یاراہاؤس سے رابطہ كرتے كي كوشش كر كتے تھے ليكن دونوں كے فول اس نازك موقع يرساته حيوار ميك تقهـ قادر خان كا قون، يل ير موتے والى لاائى كے دوران ميں اس كى جيب سے كر كيا تفاجكه بيرے والے كى جارجتك بالكل حتم ہو چكى كى۔

وہ ہر جگہ میں تاش کرنے لگے اور ساتھ ساتھ للكارب مجى مارف ككريين ممكن تفاكه سرغنه ناقب مجى ان میں موجود ہو مراس کی آواز جمیں سائی تہیں دی۔ چاروں طرف چاہوں کی آواز بھی اور ہم دم سادھے بیٹھے تھے۔ بشیرااور اس کا کوئی ساتھی قدم قدم آگے بڑھتے اس

خلاکے بالکل نز دیک چلے آئے۔ ''کوئی ادھر بی نہ تھس کیا ہو؟' 'بشیرے نے کہا۔ " جان بحائے کے لیے تو وہ کہیں بھی مس جا کی ہے۔''سابھی نے بازاری لب و کیچے میں کہا۔

ہم تیار ہو گئے ..... اور الکلیانی ٹریگرز پر رکھ کیں۔ چر وبی مواجس کا اندیشہ تھا۔ کوئی محص اوند حالیث کر میوراخ میں محساء تاہم اس سے بھی پہلے اس کی رانفل اندر تھی اور ساتھ میں ٹارچ بھی۔ دفعتا اندر تھنے والے کو بتا مبیں کیا ہوا وہ روپ کر چھے ہٹ گیا۔" کیا ہوا؟" بشرے

- کی گھبرائی آ وازا بھری۔ ''یہاں توسانپ ہیں۔'' وہ چیس بولا۔

اب مارے ڈرنے کی باری می لیکن جہاں بیٹے تھے وہاں ہے ال نہیں کتے تھے۔ نہیں تاریکی کی وجہ ہے کچھ نظر میں آیا تھالیلن بشرے کےساتھی نے ٹارچ کی روشی میں م کھے نہ کچھ ضرور ویکھا تھا۔ بشیرے کے کہنے پر وہ محص ووبارہ آگے بڑھالیکن اس مرتبہ اس نے سوراخ میں سر مسانے کی کوشش نہیں کی ، بلکہ باہر سے ٹارچ کا روشن وار وخلامیں إدهر أدهر تھمايا، ہم اس ليكى مونى سى روشى سے كافى دور عصاس لي محفوظ رب- تاجم فرش يريزن والى روتني مين مجھے كوئى سانپ يا سانب جيسى چيز ضرور وكھائى دی۔ یوں لگنا تھا جیسے کی سانپ نے کسی شاخ کے کرویل کھا

رکھا ہے۔ شاخ اور سانب دونوں زمین بر ہی بڑے ہے۔ روثن اوجمل ہوگئی اور ای کے ساتھ بی قدمول کی چا پیں بھی دور چلی کئیں۔وہ لوگ کسی اور طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ایک موٹرسائکل سوار سوراخ کے بالکل سامنے ہے دوڑتی اور دھواں چھوڑتی ہوئی تکل کئی۔ پھر دو تین فائر ستائی وبے۔ شایدورختوں اور جھاڑیوں کے سی مفکوک جینڈ میں اندهی فائرتگ کی کئی می - درختوں سے پرندے پھڑ پھڑا کر اڑ کے اورایک کونج ی دورتک کئے۔

مور سائیکوں کا شور اور دیکر آوازیں ہم سے دور ہونے لکیں۔ یہ سی جدیک اطمیبان کا پہلوتھا کیکن اگر ہم ہے متبحقة تح كديي جنكل لمل طور پركليئر موجائے كا تو ايسائيس ہوا۔ کچھ لوگ برستور آس ماس کے درختوں میں موجود یتھے۔ ان کی ہاتوں کی آوازیں ہم تک صاف ہی رہی تھیں۔ اب ماری آ تھیں آہتہ آہتہ اندھرے میں و میسے کے قابل مولی تھیں۔ میں نے دھیان سے دیکھا تو د ہانے کے بالکل یاس موجود سانپ نظر آنے لگا۔ یقینا وہ ورمیانے سائز کا ایک کنگ کو برا تھا۔ وہ جس شاخ سے لیٹا نظرآ ربا تھا، وہ دراصل اس کی مادہ ھی۔ وہ دونوں ملاپ کی حالت میں تھے۔ یعتی وہی از لی کھیل جو ہر وی نفس کی افزائش کس کا ہاعث بٹتا ہے۔ بیرایک مدھرمکن کی سی کیفیت تھی۔ وہ دوتوں ان حالات ووا تعات اور خطرات سے قطعی بے خبر تھے جو اُن کے بالکل قریب موجود تھے۔ آکھیں بتھیاروں میں مجھلا ہواسیہ بے قرار تھا اور عقانی نگاہیں اينے بدف کوڈھونڈ رہی تھیں۔

الا يك ميرے كلفے پر سرسرابث ى مولى - عيے كوئى زم جم والا جانور جھے چھو كركز ركيا مو-اى دوران مي قادر خان کے ساتھ بھی کھاایا ہی واقعہ جوا۔وہ ڈری ڈری آواز میں بولا۔"میرے یاس پسل ٹارچ ہے، جلا کردیکھوں؟" ميں نے كہا۔" لاؤ، جھےدو۔"

اس نے سکی سی ٹارج میرے ہاتھ میں تھا دی۔ ہم کھوہ کی گہرائی میں تھے۔کھوہ سے باہردن کی تیز روشن کی۔ اگرٹارج احتیاط سے جلائی جاتی تواہے باہر سے دیکھا جہیں جاسكًا تقاميس نے ٹارچ كوايخ اٹھے ہوئے كھنے كى بالكل اوٹ میں رکھ کراس کا چھوٹا ساروش دائر ہ کھوہ کی گہرائی میں پینکا ، لفظی تہیں حقیقی معنوں میں میرے رو تکٹے کھڑے ہو مے یقینا یمی حال قادرخان کا بھی ہوا ہوگا۔ یہال کم دمیش ؤيره درجن چھوٹے بڑے سانب موجود تھے۔ يا يول كها جائے کہ ڈیڑھ ورجن جمیں نظر آرہے تھے۔ جومزید کونے

جاسوسى دائجسك -110 اگست 2016ء

انگارے

اور پھر یہ جان لیوا ..... بدترین موقع کز رکیا۔ میرے جہم پر سے سانیوں کی مکروہ سرسراہٹ معدوم ہوگئی۔اب قادرخان كاامتحان تعاروه اس كى طرف بره درب يقير میں نے سر کوئی کی۔ ' قادر خان، ڈرنا تہیں، یہ کھ

میں کیں ہے۔" قا درخان مجمعے کی طرح ساکت بیٹیار ہا۔سانپ اور سنپوکیے اس پردینگتے رہے۔اس کے جم کے نشیب وفراز کا جائزہ لیتے رے ..... پھروہ آئے بڑھنے گے۔وہ اے چھوڑ كرمخالف ست ميں جارے تھے۔ليكن بالكل آخرى مرحلے میں قاور خان نے ول چھوڑ ویا۔ جب ایک سانپ اس کی شلوار کے یا مجے میں داخل ہوکر ذرااو پر کی طرف کیا۔اس نے سانپ کا سروبوج لیا۔ سانپ نے وہی کیا جو اس کی جلت كافيا متر تفاراس في ليك جميكة بن اين كيلي وانت قاورخان کی پنڈلی میں گاڑھ کرز ہراس کے جسم میں انجیکٹ كرديا-قادرخان كي مونؤل سے بيساخته دروناك كراه نگلی۔ جھے کو برا کے جسم کا پچھلا حصہ و کھائی دے رہا تھا۔اس کے جم پر چھوٹے چھوٹے کول نشان تھے، اس کی دم کا ارتعاش كرزه خير آواز پيدا كرد ما تفاييس في اس من كرا قاورخان کے جسم سے جدا کیا اور دور تاریجی میں بھینگ دیا۔ قاور خان نے کھنے کے یاس سے ایک پنڈلی کو تھام ر کھا تھا اور بری طرح اینشدر ہاتھا۔اے ایک جسیم سانے نے

کاٹا تھا اور یقینا زہر کی ایک بڑی مقدار اس کے جم میں واحل ہوچی تھی۔اس نے اپ ہونٹ مضبوطی ہے سیج کیے تے۔اور پوری کوشش کررہاتھا کہ کراہ کی آ داز بلندنہ ہوئے یائے۔ قاور کی قیص کے بنچے شکاری چاقو موجود تھا۔ میں نے جاتو نکال کراس کی شلوار کا پائنچداد پرتک کاٹ دیا۔اس كيڑے كى ايك لمبى پٹی عليمدہ كرتے میں نے زخم پراو پر كی طرف س کے باندھ دی۔ زخم کے اروکر دی جگہ جرت اعیر تیزی سے سوجتی بھی جار ہی تھی۔ قادر خان کوفوری طبی ایداد کی ضرورت بھی۔اور میرا اندازہ بنیا کہ پارا ہاؤس کے بکی اسپتال میں سانب کے کائے کے انجکشن وغیرہ موجود ہوں محليكن بيسب تؤتب سوجا جاسكتا تفاجب بم اس خلاب نكل كے - ہم بصرف آٹھدى ميٹر كى دورى پر قائل دحمن موجود تھا۔ وہ کلے تھا اور بے صفحتعل بھی میں چے و تا ب کھا کرره کیا۔

میں نے رائفل کاسیفٹی سیج مثایا اورسر کوئی میں قادر ہے کہا۔''میں یا ہرجا کردیکھتا ہوں۔'' سخت تکلیف میں ہونے کے باوجود قادرنے بجھے

کدروں یا چھوٹے سوراخوں میں ہوں گے، وہ ہمیں دکھائی ميں ديے تھے۔

پہلے شاید وہ ہم سے دور تھے لیکن اب جارے جموں کی اجنی حرارت محسوس کر کے ماریے قریب بھی تھے تھے۔ان میں سے ایک با قاعدہ میرے کھنے پر چڑھ آیا تھا اور دوسرا قاور کے یاؤں کے یاس ریک رہا تھا۔ قادربے تانی سے کونے میں سمنا۔ میں نے تیز سر کوئی گا۔ " قادر، حركت نه كرو \_ خطرو بهت زياده بوجائ كا-"

وه ایک دلیر محص تقالیکن اس قدرتی آفت نے اے حواس باخته کردیا تھا۔ اِس کایس نہیں چل رہا تھا۔ ورنہ شاید وہ اندھا دھند فائر کرنے لگتا یا پھر اٹھ کر باہر بھاگ جاتا۔ آمے کنوال بیجیے کھائی والامحاورہ ہم پر بالکل صادق آر ہا تھا۔سانب اجماعی طور پر ہماری طرف بڑھ رہے تھے۔ میں باعی جانب بیٹا تھا اس کے ان کا پہلا ہدف میں ہی تھا۔ میں جانیا تھا کہ اگر اس موذی جاندار کے سامنے بے حرکت رہا جائے اور خود کو بالکل میرسکون رکھا جائے تو وہ نقصان پنجائے سے باز رہتا ہے لیکن ایسی صورتِ حال میں مُرسكُون ربينا كوئي آسان كام نبيل ہوتا۔ الحكے وو تين من<sup>ن</sup> بے حداذیت ناک تھے۔ کئی سانپ رینگتے ہوئے میرے جم پرآ گئے تھے۔ بیل ان کے رینتے ہوئے کرم کمس کو محسوس کررہا تھا۔ان کی پھنکاریں میرے کانوں میں کو تج ربی تھیں مریس پھر کے بیت کی طرح ساکت تھا۔ یہاں تک کرسانس بھی اتی آسکی ہے لے رہا تھا کہ بینے کا زيرو بم واح شهو

ایک "سنولیا" میری جیک کی استین میں مکس چکا تھا۔ایک بڑاکو برامیرے کندھے کے اوپر سے سرسرا تا ہوا مخزرر بانقارا يك كردن كوجهوتا بواينج جار بانقاءاس كارخ قادر خان کی جانب تھا۔ باہر بشیرا اور اس کا کوئی ساتھی گفتگو كررب ته ان كى يەكفتگوكى دور افقاد و آواز كى طرح میری ساعت تک بھٹے رہی تھی۔ کوبرے کے جان لیوا زہر ہے کون واقف تہیں اور میں جانتا تھا کہ کمی بھی وقت دو تکیلے وانتول سے نکلنے والا زہر ہاک موادمیر ہے جم میں سرائیت

جینے کوئی بھولی کہانی یاد آتی ہے ..... جیسے تاریک یا دلوں میں بھی کوندتی ہے .... تاجور کی من موہنی صورت میری آنکھوں کے سامنے چک کراو بھل ہوگئ۔

شایر کھیک ہی کہا جاتا ہے جولوگ رگ جال میں بت ہیں وہ بدترین اور بہترین موقعوں پرضرور یا دآتے ہیں۔

جاسوسي ڏائجسٺ

🛂 اگست 2016ء

ہاتھ سے روک لیا ۔''نہیں شاہ زیب ۔ ذراا قطار کرلو۔'' وہ ٹھیک کہدرہا تھا۔ ٹی الحال ہمارا انتظار کرنا ہی بنتا تھا۔ کم از کم اس وقت تک جب تک دہائے کے قریب موجود افرادیهاں ہے کُل نہ جاتے مگراپ انتظار کرنا مشکل تھا۔ قادرخان کوتیزی سےزہر چڑھ رہاتھا۔ اگراس کی جان بحانا تھی تو پھر لکلنا ضروری تھا۔ ویسے بھی سانپوں سے بھری ہوئی اس کموه میں زیادہ و پر تھمرنا بدترین مصیبت کو وعوت وینا

میں نے اندازہ لگایا کہ قادرخان کا گلایالکل خشک مو کیا ہے۔ اسے یانی کی شدید ضرورت بھی مگر یانی بہاں کہیں جیس تھا۔ پتائیس کیوں مجھے بشیرے اور اس کے ساتھی پرشد بدطیش آنے لگا جود ہانے سے شخے کا نام جیس لےرہے تے۔ میں نے اپنے طور پر فیصلہ کیا اور قادر خان کے منع كرنے كے باوجود و بانے كى طرف ريك كيا۔ تاك تاكن بدستورایک دوسرے سے لینے اپنے حال میں مست تھے۔ لکتا تھا کہ کوئی ان کے اوپر یاؤں رکھ کربھی گزرجائے تووہ شايدا سے اپنی متی بھری مفروفیت کے سب معاف کردیں کے۔ میں ان کے یاس سے پیٹ کے بل ریکتا ہوا سوراخ تك كني كيايين نے باہر جھا نكا تو جھے ايك ميولانظر آيا اور کشکھانے کی آواز سائی دی۔ یقینا یہ بشیرا بی تھا۔اس کے جہرے کا صرف ایک رخ وکھائی دے رہا تھا۔ بھاری ساہ مونچھیں اور خوڑی پر کسی پرائے زخم کا گہرانشان تھا۔وہ آٹھ ایم ایم کی رابقل سوسنتے کھڑا تھا۔ اس کا رخے دوسری طرف تھا۔اس کا کوئی ساتھی دکھائی تونبیس دیالیکن بھیٹی یا ہے تھی کہ وہ یہاں اکیلائبیں ہے۔

میں زیادہ سوچ بھار کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ جو ہوگا، دیکھا جائے گا کے مصداق میں نے باہر کی طرف كرالنگ كى يس وقت ميں سوراخ ميں سے كزر رہا تھا، شکاری جاتو میرے دانتوں میں دیا جواتھا۔ یہ بڑے تازک کے تھے۔ اگر آہٹ پیدا ہوتی اور بشیرا میری طرف مؤکر د کھ لیتا تو میرے یاس فائر کرنے کے سواکوئی جارہ نہیں تھا۔فائز کی آواز اس بورے گینگ کواس میلے کی طرف متوجہ

میں فائر کرنا میں جاہتا تھا اور میری بیرمراد بوری موئی۔ میں ریک کرسوراخ میں سے تکل آیا۔ یمی وقت تھا جب بشیرے کو خطرے کا حساس ہوالیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں رانفل نیچے رکھ چکا تھا اور جا قو دائتوں سے نکال کر ہاتھ میں لے چکا تھا۔ میں بلندی پر تھا۔ بشیرا نیج

کھڑا تھا۔ میں نے اس پر بوری جست لگائی۔ میرے ہاتھ یں پکڑا ہوا دندانے وار جاتو دستے تک اس کے سینے میں مس کیا۔ وہ اور میں اور نیے کرے۔ میرے ہاتھ ک

پشت پرگرملہوکی پیکاری جلی ۔ بیبشیرے کا بی خون تھا۔ بشیرے کی رافل بھی اس کے ساتھ ہی ڈھلوان پر لرحكى \_ ميں نے اس كے سينے ير كھٹاركه كردهنا مواجا قويا بر تھینچا۔ دس پندرہ فٹ کے فاصلے پر بشیرے کا وہی ساتھی موجودتھاجس سےاس کی گفتگوچل رہی تھی۔وہ چندسکنڈ کے ليے سكته زوه ره كيا۔اس سے پہلے كدو متنجلتا اوركوكي بكار بلند كرتا، ين نے دوسرى بارجست لكائى اوراس يرجا يزاري ایک بیں بائیس سالہ نوجوان تھا۔اس کی بدسمتی پیھی کہ جب میں نے اس پر چھلاتک لگائی وہ ڈھلوان پر محرا شلوار کا ازار بندیا ندھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کھیمیں تھا۔ آگھ ایم ایم رانفل زمین پر پڑی تھی۔ میں نے سب سے پہلے اس کا منہ ہی ڈھانیا۔وہ آیک بلٹی کھا کر اوٹد منے منہ میرے یعے کرا میں نے پشت کی جانب سے اس کے دل کونشانہ بنانے کے لیے اپنا جاتو والا ہاتھ اوپر اٹھایا، بھر پور وار كرنے كے ليے جاتو كے دستے برميرى كرفت مضوط تعى۔ انگوشا دیتے کے آخری سرے پرتھا۔ یہاں پر بالکل وہی سین ہوا جوبھی بھی کرکٹ کے تھیل میں نظراً تا ہے۔ بالر گیند تھینکنے کے لیے اپنا ہاتھ او پراٹھا تا ہے لیکن عین موقع پر گیند كارخ ياس كى لىبائى تبديل كرويتا ہے - بالكل آخرى كھات میں مجھے اسے حریف کی صورت اور کم عمری پرترس آیا۔ میں نے اس کے دل کے بجائے نیجے والی پسلیوں کونشانہ بنایا۔ ای کی شدید مزاحت یک لخت دم توژ کئی۔ میں نے ای کی رائل کے دیتے ہے اس کے سرے عقبی صے پر فیصلہ کن ضرب لگائی۔وہ ہوش وحواس سے بیگا نہ ہو گیا۔

بيساري كارروائي بشكل دس باره سينتذ ش ممل موحى . تھی۔ بشیرے کا جسم دو تین بارا پنٹہ کرساکت ہو چکا تھا۔ اس کے سینے ہے البلنے والاخون ڈھلوان پررینگ رہا تھا۔ آ تکھیں ساکت تھیں۔ اس کی آنکھوں میں وہی سرخ ڈورے تھے جو انسان کی عیش پرتی اور بوالہوی کو ظاہر كرتے بيں \_اب وہ ايئ تمام آسودہ ونا آسودہ خواہشات سميت عدم آباد كسفر يرروانه موچكاتها میں نے قرب و جوار میں تکاہ دوڑ ائی۔ ارد کرد کوئی

وکھائی مہیں دیا۔ ہاں کھے فاصلے سے موٹر سائیل کی پھڑ پھڑا ہے ضرور سنائی دے رہی تھی۔ " قادرخان آجاؤ۔" میں نے آواز دی۔

جاسوسى ڈائجسٹ 💮 اگست 2016ء

انگاہے اس کی سانسوں کی نہایت ہو تھل آ واز میر سے کانوں تک پہنچ

ر ہی تھی۔اس کا سانس اب انکناشروع ہو کیا تھا۔

یکا یک جھے عقب ہے جھی کسی موٹر ہائیک کا تدھیم شور سنائی دیا۔ سامنے والی گاڑی اب بالکل بزدیک آگئی تھی۔ وہ جس طرح سیدھی میری طرف بڑھ رہی تھی۔ جھے شک ہوا کہ انہوں نے میری جھلک دیکھ لی ہے۔ ایک بلند آواز میرے کا نول سے ظرائی۔''وہ دیکھو۔۔۔۔ان جھاڑیوں کے بیچھے کوئی ہے۔''

اب مورت وحال واضح ہوگئ تھی۔ میرے سینے میں انگارے ہے دیکنے گئے۔ یہ وہی انگارے تنے جوڈ تمارک میں'' فیکساری گینگ'' سے ڈبھیڑ کے موقع پر میرے سینے میں دہکا کرتے تنے۔ میں زندگی موت سے بے نیاز ہوجا تا تھا اور جان تھیلی پر رکھ کران لوگوں سے نکرا جاتا تھا جنہوں نے بچھے'' بمیشہ خون اُگلنے والے''زخم لگائے تنے۔

آج پھر ... و کہی ہی کیفیت مجھ پر طاری ہوئی۔ میں فی ہے ہیں ہے۔ نے پیکیاں لیتے ہوئے قادر خان کو بہ آ جستگی زمین پر لٹا دیا اور راکفل سے نیا میکزین اٹیج کر کے بالکل تیار ہو گیا۔ میہ ایک چھوٹی جیپ تھی کم دبیش پانچ افراد سوار شھے۔ ان کے ہاتھوں میں آتھیں اسلحہ صاف دکھائی دے راتھا۔ دکھائی دے راتھا۔

اچا تک رائفل کے دستے پرمیری گرفت ڈھیلی پڑھی اور میں ایک طویل سائس لے کررہ گیا۔ میں پہچان گیا، یہ دُمن نہیں، دوست ہے۔ یہ پاراہاؤس کے لوگ تھے۔ میں نے شخبے آقا جان کوصاف دیکھ لیا۔ اس کے پیچھے انہق بھی اوراٹھ کھڑا ہوا۔ اب جیپ والوں نے بھی جھے دیکھ لیا تھا۔ آقا جان کے چہرے پر دبا دبا جوش نظر آیا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے ساتھیوں کوراٹھلیں نچی کرنے کا تھم دیا۔ پھروہ لوگ چھلا تکیں لگا کرنچ اتر ہے۔ موٹر سائیل موار کا چکر کاٹ کر جیپ کے بڑد کی بہتے گئی تھی۔ موٹر سائیل موار کا تعلق بھی یاراہاؤس ہی ہے تھا۔

انیق دور تا ہوا میرے پاس پہنچا۔'' آپ ٹھیک تو ہیں شاہ زیب بھائی ؟''اس نے بھیے سرتا پا بھے نگا ہوں ہے شولا۔

" ہاں، میں شیک ہوں لیکن قا درخان شیک نہیں۔" آقا جان اور اثیق وغیرہ قا درخان پر جھک گئے۔اس کی پنڈلی ہے مسلس گاڑھا سابھ ماکل خون رس رہا تھا۔ "اے کوبرانے کاٹا ہے۔اے فورا اسپتال پہنچاتا ہوگا۔"

ووسوراخ بل سےرینگ کر باہر نکل آیا۔اس کا چرو پینے بل نہایا ہوا تعااور جلد کی رگت کمری ہوتی جاری تھی۔ ووشدید کرب میں تعا۔'' پانی ملے گا؟''اس نے بمشکل کہا اور ڈھلوان پرلیٹ کیا۔

میں نے دوبارہ اردگرونگاہ دوڑائی۔واپس قادرخان کی طرف دیکھا تو اس کی آئٹھیں بند ہو پیکی تھیں۔ دہ بے ہوش ہو کیا تھا۔ میں نے اسے کندھے پراٹھا یا اور جماڑیوں کی آ ڈلیتا ہوا ڈھلوان سے انرنے لگا۔ قادر کی رائفل میں نے اپنے کندھے پرلٹکا لی تھی۔

موٹرسائیکڑی دورافادہ آواز بتاری تھی کہ وہ لوگ
کافی فاصلے پردا کی طرف ہیں۔ پیس نے بایاں رخ اختیار
کیا۔ کیونکہ سید ھاجا تا تو آ کے ملٹری ایر پاتھا۔ چوڑے چکلے
قادر خان کو کندھے پراٹھا کر چلنا آسان ہیں تھا گریس جیسے
تیسے تی الامکان رفاد کے ساتھ آ گے بڑھتار ہا۔ سردی کے
باو چود جم کیسنے سے شرابور تھا۔ میرے اردگر د جھاڑیوں اور
فیلول کے سوا اور مجھو تیس تھا۔ اب دن کے ممیارہ ن کے چکے
فیلوں کے سوا اور مجھو تیس تھا۔ اب دن کے ممیارہ ن کے چکے
میں رنگ جھنڈ بیس رک کر ذرا دم لیا۔ قادر خان کو بیشت کے بل
ریشیلی زمین پرلٹادیا۔ اس کی انتھ میں بندھیں اور رنگ سیاسی
مائل ہونا شروع ہو گیا تھا۔ پنڈیل کا رنگ تو تقریباً سیاہ ہو چکا
مائل ہونا شروع ہو گیا تھا۔ پنڈیل کا رنگ تو تقریباً سیاہ ہو چکا

قریب بی ایک چھوٹے سے شفاف کڑھے میں کسی یرانی بارش کاتھوڑ اسایانی موجو دتھا۔ میں نے اپنے ہونٹ تر کے اور کھی یائی قاور کے بند ہوتوں پر بھی ٹیکا یا۔ قریبادی منٹ بعد میں نے ایک بار محراہے کندھے پر لا دااورآ کے بڑھتا شروع کر دیا۔ اپنے اندازے کے مطابق میرا رخ پختەسۈك كى طرف بى تقا۔ (بعدازاں يتا چلا كەپيانداز ە غلط تھا) ارد كروے كوئى مخدوش آواز بلند جيس مورى تھى۔ پر بھی میں جا تیا تھا کہ میں خطرے سے باہر ہیں ہوں۔ یں نے یا میں ہاتھ سے قاور خان کے بے ہوش جم كوكنده يرمهارا وب ركها تقااور دالي باتحدين رانفل اس طرح تقام رکھی تھی کہوفت پڑنے پراسے فور أاستعال کرسکول ..... اور پرتموزی بی دیر بعد مجھ پر انکشاف موا كه " وقت پر كيا ہے" مجھے الجن كى تدهم آ واز سنائى دى \_اس کے ساتھ ہی کی محص کی صدا ہوا کے دویں پر تیر کر کا تو ں ہے عكرائي \_ بڑي كرخت اور مشتعل آواز تقي \_ مين چند خاردار جما زيوں كے عقب ميں رك كيا اور پھر ايك كھٹا فيك كر بينے کیا۔ تاہم میں نے قادر خان کو کندھے سے اتارائییں تھا۔

جاسوسى دائجسك حميدا كست 2016ء

کے ساتھ ٹریٹ بھی کیا گیا۔ بلکا سائیر پچر بھی محسوس ہور ہا 12

مین سارا دن اسپتال میں رہا۔ رات آٹھ بجے کے لگ بھگ ڈاکٹروں کی سلی ہوئی اور انہوں نے میری جان چھوڑی۔ انیق پرستور میرے آس پاس ہی رہا۔ میں نے اس سے قاور خان کی طبیعت کے بارے میں پوچھا۔ اس نے کہا۔ '' قاور خان کی حالت شمیک نہیں۔ وہ مسلسل بے ہوش ہے۔ کہی وہر کن بھی تراب ہوجائی ہوش ہے۔ کہیں۔ وہ سلسل بے ہوش ہے۔ کہی تراب ہوجائی ۔

میں قا درخان کودیکھنا چاہتا تھا گرانیق نے بتایا کہوہ انتہائی تکہداشت میں ہے اور ڈاکٹر کسی کواس سے ملئے نہیں دے رہے۔

'' پارا ہاؤس کے رہائشی ھے میں کیا پوزیش ہے؟'' میں نے یو چھا۔

" رات کو پہاں ہے نگلتے وقت جملہ آوروں نے تکلیل داراب کو تو رہا کر دیا تھا۔ اس رہائی کے نوراً بعد اس نے پہلے والیس بھی رات کو اپنے طور پر کارروائی کرتی رہی ہے۔ پولیس افسروں کا خیال تھا کہ ابراہیم کو اغوا کے بعد شاید سرحدی علاقے کی طرف لے جایا گیا ہوگا۔ یہ کسی کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ پارا ہاؤس ہے بہت زیادہ دورنہیں گیا۔ جب سجاول اسے واپس لے کر پہنچا تو امس صورت حال کا بتا چلا۔"

"لاشول وغيره كاكيا موا؟"

''وہ سب پولیس نے اپنی تجویل میں لے لیں۔ انہیں پوسٹ مارٹم کے لیے شہر تھیج و یا حمیا ہے۔ تکلیل واراب انہی تک یہاں پر ہی ہے اور آج دو پہر تک قانو ٹی کارروائی مکمل کرانے میں مصروف تھا۔ اس کی موجودگی میں پولیس کی زبر دست دوڑیں گئی رہی ہیں .....''

یں اور ایش اسبتال سے باہر نکلنے کے لیے راہداری میں آگئے سے ، جب اسبتال کے عملے میں تھلبلی ی نظر آئی۔
انیق نے ایک بندے سے پوچھا تو بتا چلا کہ شکیل داراب میری خبر گیری کے لیے آر ہا ہے۔ چند ہی سیکنڈ بعدوہ دکھائی دے گیا۔ اس کے ساتھ چار پانچ دیگر افراد بھی تھے۔
گارڈ زکا ایک دستہ بھی عقب میں آر ہاتھا۔

وہ تجھے دیکھ کر جیران ہوا۔ جیرانی اس بات کی تھی کہ میں اب بستر کے بجائے اپنے قدموں پر تھا۔ شکیل داراب نے مجھے مصافحہ کمیااور بولا۔''دہمہیں اپنے پاؤں پردیکھ کر خوشی ہوئی۔'' میں تے اطلاع دی۔

ان لوگوں نے پلک جھیکتے میں قادر خان کو اٹھا کر کھلی حصت والی جیب میں ڈالا۔ میں بھی سوار ہو گیا۔ ایک جیب سوار موٹریا۔ ایک جیب سوار موٹرسائیل والے کے پیچھے بیٹھ گیا۔ ہم تیزی سے پختہ سڑک کی طرف روانہ ہوئے۔ میں نے آ قا جان سے پوچھا۔''سجاول اور ابراہیم پیچھے گئے؟''

" ہاں، ان سے بی ہمیں پتا چلا کہتم اور قادر پیچےرہ کتے ہو۔ ہم جیپ لے کرنکل کھڑے ہوئے۔" آ قا جان نے کہا۔

''سچاول اب کہاں ہے؟''ٹس نے پوچھا۔ ''وہ بھی تمہیں ڈھونڈ نے کے لیے لکلا ہوا ہے۔ وہ چار افراد دوسری گاڑی پر ہیں۔ان کے ساتھ بھی ایک موثر سائنگل ہے۔''

ای دوران میں دوسری موٹرسائیل کی آواز بھی آنے گئی۔ یہ آواز وائی جانب قریباً ایک ڈیڑھ فرلانگ کی دوسری سے آرائی تھی۔ آقا جان نے فوراً سل فون پر رابطہ کیا۔ کچھ بی دیر بعد ہم اس دوسری جیپ کے پاس بھی گئے گئے جس پرسجاول وغیر و موجود تھے۔

سجاول بجھے دیکے کرگاڑی ہے اتر آیا اور کھے لگالیا۔
ہوش قادرخان کودیکے کرگاڑی ہے اتر آیا اور کھے لگالیا۔
ہوش قادرخان کودیکے کراہے بھی خت تشویش ہوئی۔ بس ہوا ہے۔ ہم مزید وقت ضائع کے بغیر فوراً آگے روانہ ہو گئے۔ پختہ مزک پر چینچے تک ہمیں 'ناقب اینڈ کھی ہے گئے۔ پختہ مزک پر چینچے تک ہمیں 'ناقب اینڈ کھی ہے ٹر بھیڑکا خدشہ رہا کیاں مزک پر چینچے کے بعد یہ خدشہ نہ ہونے کے برابررہ گیا۔ ہم تیزی سے پاراہاؤس کی طرف بڑھنے گئے۔

\*\*

قادر خان کوتو اسپتال میں داخل ہونا ہی تھا، پارا ہاؤس کے ڈاکٹروں نے مجھے بھی وہیں پرروک لیار میرے جسم پرکند ھے اور پیٹ کے بالائی جسے پرشد پدھکن ہور ہی تھی۔ جب میرے کپڑے اتر داکر دیکھا گیا تو وہاں گہرے سرخ نشان دکھائی دیے جونما یاں طور پر ابھرے ہوئے تھے۔ درحقیقت کھوہ کی تاریخی میں میرے جسم پر آزاد نہ سانپ رینگتے رہے تتے اور یہ بھی ممکن تھا کہان میں گرفتہ اور حشرات الارض بھی ہوں۔ بہر حال جسم پر نشان گاکٹروں کے لیے تشویش کا باعث تتے۔ وہ دیکھنا چاہ رہے ڈاکٹروں کے لیے تشویش کا باعث تتے۔ وہ دیکھنا چاہ رہے ہوئیں مرہم جورہے۔ بچھے آبکشن لگا یا گیا اور سرخ نشانات کو کی مرہم ہورہے۔ بچھے آبکشن لگا یا گیا اور سرخ نشانات کو کی مرہم

جاسوسى دائجسك 114 اگست 2016ء

انگارے ليے جس طرح سجاول صاحب كى مددكى، وہ تمہارے بہت شکر گزار ہیں اور تمہاری اس خدمت کو قدر کی نگاہ ہے دیکھتے

میں نے پھر بڑی عاجزی سے فکریدادا کیا۔ بڑے صاحب نے مجھے ہاتھ کے اثارے سے ایک نشست پر بیضنے کی ہدایت کی۔ میں عقبی نشست پر بیٹھ کیا۔ سجاول کو يهال بري اجم جكم في موئي محى - وه ابراجيم ك بالكل ساتھ ایک شاندار کری پر براجمان تھا۔ جھے ہجاول کے ہاتھ میں میلم کے پتھروالی ایک اٹلونھی نظر آئی۔ نیلم اتنا شا ندار تھا کہ دور بی سے چکار ہے مارر ہاتھا۔ میں نے انیق کے کان میں سر کوشی کرتے ہوئے کہا۔'' یہ انگوشی پہلے تو سجاول کی انقی من بيل مي ؟"

" بيداب اس كى انكى مين تشريف لائى ہے۔ بارا ہاؤس کی بڑی بیلم نے خوش ہوکراسے انعام میں دی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ انکو تھی ویتے ہوئے بڑی بیکم نے کوئی اور بات "- Son Co

"وليي بي جيسي كبانيول بين بوتي بي يا جرقل بكاؤلي یا ہزار داستان جیسی فلموں میں ۔ بادشاہ یا ملکہ کسی و فادار کی خدمت بسيم شار موكرا سے الكومى ديتے إلى اور كہتے إلى كەزندكى ش جب بھي بھي ضرورت پڑے، بيا تاتوهي وكھاكر و الله الله الله المعل اعظم من بفي تو يرتموي راج نے مدهوبالا كى مال كوانسي عن انگوشي دى تقي-

"بيمردار سجاول تم ہے بہت تبيا ہوار ہتا ہے۔ لہيں یہ نہ ہو کہ وہ بید انگوشی بڑی بیکم کو دکھا کرتمہیں ہی ان سے

"ميرااجارداكي؟" ''اجار کا تو پتائیس کیلن اپنے ڈیز ھفٹ کے چھرے سے تمہارا کوئی اہم عضوضر در کاٹ ڈالے گا اور ہوسکتا ہے کہ بيعضوتمهاري زبان ہي ہوتم اے بہت زيادہ چلاتے ہو' ''شاہ زیب بھائی، زبان تو اللہ نے دی ہی چلانے کے لیے ہے، آپ کی اس بات پر جھے پہلوان جناب حشمت را بی کا ایک شعر یا دا گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں۔ سانے کہتے ہیں گنٹی وڈی ہے اللہ کی بیرشان و مجھو، مرد مرے تواس کی نبض دیکھو، عورت مرے تو زبان دیکھو۔'' شايدانيق ابتى زبان كومزيد حركت ويتاجلا جاتاليلن ای دوران میں دولز کیاں چست لباس پینے نمودار ہو میں۔ ان کے رہیمی کبادوں کے کریبان تا حدِ نگاہ تھیلے ہوئے

" مجھے بھی آپ کوٹٹ سلامت یا کرخوش ہوئی۔ "كى كى كى وى پر بم نے وہ سارے مظرد علمے ہيں جن میں تم نے ذے شکر تا قب اور اس کے ساتھیوں کا متبابلہ كيا- ميس في مهيس اسكرين يرد يكدكر بيجان توليا تعاليلن يقين جيس آر باتفاكه بيتم بي مو-"

'' لیکن کول ٹین آرہا تھا؟'' میں نے مسکراتے

تمهاری اورمیری اکلوتی ملاقات استیش وین میں مونی تھی اور اس ملاقات میں مارے درمیان کچھ باعیں طے ہوئی تھیں۔ان میں سے ایک بیجی تھی کہتم پاکتان ے چلے جاؤگے۔"

مركام يل قدرت في كوئى ببترى جميار كى موتى ہے۔ اگر میں چلا کیا ہوتا تو شاید آج یہاں کی صورتِ حال مجی دیک نہ ہوئی جیسی اب نظر آری ہے۔ جھے لگتا ہے کہ آپ نے میرے ساتھ ساتھ سردار سجادل کو بھی پہچان لیا ہو

و و خبیں، میں نے بیں سجاول کا نام سنا ہوا تھا۔ بھی اس سے ملاقات میں مولی می ۔ بو آج بی با جلا ہے کہ ب وہی سجاول ہے جس کا نام جاند کڑھی وغیرہ میں لیا جاتا

تحكيل داراب كاروتيه دوستانه نظرآر بالقاليلن ميس جانتا تفا کہ بیخص ان مفاد پر سنت سیاست دانوں میں ہے ہے جواہے مطلب کے بغیر کی کے سلام کا جواب وینا بھی پندسیں کرتے۔ میں اور انتی مطلیل داراب کے ساتھ یارا ہاؤس کے رہائتی مصے میں پہنچے۔کل رات ہلاک ہوجائے والے افراد کا د کھ تو پارا ہاؤس کی فضامیں محسوں کیا جا سکتا تھا لیکن اس کے ساتھ ابراہیم کی بحفاظت بازیابی کی خوشی بھی و کھائی دے رہی تھی۔

بإراباؤس كى وسيع وعريض نشست گاه يس كافي لوگ موجود تھے۔ان میں بڑے صاحب کے علاوہ آتا جان، ابراتيم اور ابراهيم كابرا بحاني كمال احرجي تفاله كمال احمد، ابراہیم کی نسبتِ قدرے صحت مند تھا۔ شکل سے وہ بھی شريف النفس اوركسي حدتك دين دارنظراً تا تقاليعتي دونو ل بيت اي باب "برك صاحب" كا الث وكمائي وي تھے۔ میں نے بڑے صاحب کوادب سے سلام کیا۔ بڑے صاحب نے مالے زبان میں کھے کہا جس کا ترجہ کرتے موئے مترجم نے بتایا۔"عزت مآب کا کہنا ہے کہتم نے چھوٹے صاحب کو جملہ آوروں کے چنگل سے نکالنے کے

جاسوسي ڈائجسٹ ﴿ 115 ﴾ اگست 2016ء

تنے مروں پر چھولوں کی آرائش تھی۔ یہاں بیشتر اشا میں چھولوں خاص طور سے سرح گلابوں کی آرائش نظر آئی تھی۔ جمیں معلوم ہوا تھا کہ گلاب بڑے صاحب کی بہت بڑی

لؤكوں كے باتھوں ميں كيڑے تے ..... اور ايك و با سا کیروں کے او پر رکھا تھا۔ آتا جان نے وبا کھولا اور ایک نہایت میمی کولٹ پہنول جس کی قبت میرے اندازے کے مطابق یا یکی لاکھ یا کتائی رویے ہے کم نہیں تھی، نکال کر بڑے صاحب کو پیش کیا .....مردار سجاول ایتی جكه سے كھڑا ہوچكا تھا۔ بڑا صاحب بھی كھڑا ہوا اوراس نے بيبيش قيمت ہتھيار سجاول كو بطور انعام بمبشش كيا۔ سردار سجاول نے جھک کراس توازش کا شکربدادا کیا۔

تب ایک کا مدار جوڑا سجاول کودیا گیا۔ بیرایک طرح کی خلعت محیجس سے سجاول کوسر فراز کیا گیا تھا۔ہم دور ہی ے دیکھ سکتے تھے اس مرخ خلعت پرسونے کے تاروں کا كام كيا كميا تها على اورائيل كوجى إيك ايك خلعت دى كى کیکن سیم تر در ہے کی تھی۔ایسی ہی تلعتیں تین جاراورافراد

المتا يُرشكوه نشست يربيني بيني برك صاحب ريان فردوس نے مالے میں ایک چھوٹی سی تقریر کی ۔ اس کا ترجمہ چھ يوں تھا۔

''کل زات .... تو یج کے بعد جوخوتی ڈراما پارا ہاؤس میں شروع ہوا تھا، وہ اب اختام پذیر ہو چکا ہے۔ اس خطرناک صورتِ حال سے ہمیں جہاں کچھ سبق بھی حاصل ہوئے ہیں وہاں بہت سے تمک حلالوں اور تمک حراموں کی پیچان بھی ہوئی ہے۔ یارا ہاؤس کے تمام سیکورٹی گاروز کی جھان بین کی جارہی ہے اور اب صرف ان بوگوں کی ملازمت ہی بحال ہو گی جن کی طرف سے ہر طرح كا اطمينان موجائ كا-اس نهايت مشكل وقت بيس جن لوگوں نے میری فیملی کے لیے اپنی جان تھیلی پررکھی ان میں نمایاں ترین نام مسٹر سجاول کا ہے۔ سجاول نے نہ صرف یہ کہ یارا ہاؤس کے اندر حلے کی شروعات میں بے مثال ولیری کا مظاہرہ کیا بلکہ اس کے بعد جب ہمارے بیٹے ابراجیم کوحملہ آوروں نے پرغمال بنایا اور اینے ساتھ لے جائے میں کامیاب ہو گئے تو بھی اس نے ہمت جیس ہاری۔ وہ اینے ساتھی شاہ زیب کے ساتھ اس مقام تک جا پہنجا جہاں ابراہیم کو آگے لے جانے سے پہلے رکھا جانا تھا۔ ابراہیم کی ریائی کے وقت بھی زبردست معرکہ ہواجس میں

سجاول کےعلاوہ اس کے ساتھی شاہ زیب نے بھی بھر پور كردارا واكياب بدبخت ناقب كى اندها دهند يلغاراور كوليول کی بوچھاڑ میں سجاول ، چھوٹے صاحب ابراہیم کو بحفا ظت نکالنے اور یارا ہاؤس پہنچانے میں کامیاب رہا۔ اس جان لیوا کارروائی کے دوران میں انجارج گارڈ قادر خال می ایک حادثے کے سبب شدیدرجی ہوا ہے اور اس وقت موت وحیات کی مخکش میں جال ہے۔ ہم اس کی زندگی کے لیے دعا كويس-

"بربخت ناقب اوراس كاساته ويخ والي ويكر غداروں بے مروکھیرا تھ کیا جارہا ہے۔ مقامی پولیس بھی اس سلطے میں زبردست تعاون کررہی ہے۔ امید ہے کہ بیہ اوگ جلد سلا توں کے سیجے ہوں کے ....

تقرير حم مونى تواين في سركوشي كرت موسة كما-"اس كهاني مين تو آپ كايدامريش پوري سجاول عي سجاول چھایا ہوا ہے۔آپ کا ذکرتو بس مہمان داری کے طور پر ہی

"چلوہواتوہے"

''لیکن بیتوسراس ناانصانی ہے۔صغیر کا ہاڑوتو ژکر اس كے شكاتے كا كھوج آب نے لكايا۔ وہال ہونے والى لڑائی میں آپ نے اپنی جان خطرے میں ڈالی اور پل پر حمله آورول کوروکا تا که بیام یش بوری (سجاول) ابراجم کو حفاظت سے لے كرنكل سے ليكن اس بات كالميس وكر عى

''اس ہے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ ویسے بھی ایک چھوٹی ى تقرير يس بيسارى بالتيس تونيس كى جاسكى تقيس نال-یہ بات جمیں۔ مجھے تو لگتا ہے سجاول نے بیہ بات ویے ہی کول کردی ہے تا کداس کی مار کیٹ ویلیو میں فرق نہ

"تمہارا مطلب ہے کہ بد پارا ہاؤس والوں کی تگاہ میں اپنی اہمیت بڑھار ہاہے۔

"اس میں کیا فک ہوسکتا ہے۔اصل کام آپ نے دکھایا ہے اور خیرے بڑے صاحب کے پہلومیں سے بیشا ہوا ہے۔اتکوٹھیاں اس کو پہنائی جارہی ہیں۔"

"" تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے تکوشیزادے۔" میں نے اسے اس تام سے پکاراجس سے بجاول پکار تا تھا۔ "فرق پڑتا ہے.....ایک تو میری سمجھ میں سے بات مبیں آنی کہ آپ جان ہو جھ کر چھھے کیوں رہتے ہیں۔ جاند كردهي ميس آب تے وہال كے لوكوں اور تاجور وغيرہ كے

جاسوسي ڈائجسٹ ﴿116 اگست 2016ء

''اوه شِث''نكل تميا۔

میں نے کہا۔ 'اب بیابنا''اوہ شٹ'ئی دیکوا۔ بیہ
کوئی بوڑ ھاتھی ہیں بول سکتا۔ بیٹی نسل کالفظ ہے۔'
''اس چھوٹی سے علمی کا مطلب بینہیں کہ آپ مجھ سے میری بزرگی چھین لیں۔' وہ کراہتے ہوئے بولا۔
ای دوران میں شکیل داراب کوفون موصول ہوا۔
اس نے کال ریسیو کی۔ اس کے سرخ وسپید چرے پر دیادیا جوش دکھائی دیا۔ پھراس نے جسک کرحلی کے کان میں کچھ کوشی کے کان میں کچھ کہا۔ کہا۔ حلمی نے بڑے صاحب کے کان میں سرگوشی کی۔ یہی وقت تھا جب تین پولیس موبائلز بڑی تیزی سے پارا ہاؤس کے بورج میں داخل ہو کی ۔ یہی کوت تھا جب تین پولیس موبائلز بڑی تیزی سے دیکھ لیا۔

آرہے تھے۔ طلمی نے کھڑے ہو کر اعلانیہ انداز میں حاضرین سے کہا۔'' آپ لوگوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے۔ جناب شکیل صاحب کی ذاتی توجہ اور کوشش سے جمیں کامیا بی ملی ہے۔ پارا ہاؤس پر حملہ آور ہونے والوں کا سرغنہ اور اس کے دوسائفی گرفیار ہوئے ہیں۔''

اس خوش کن اطلاع کے فوراً بعد تکیل داراب لیے لیے وگی ہمرتا پولیس کی گاڑیوں کی طرف چلا گیا۔ علمی، اسے دار چند دیگر افراد بھی اس کے ساتھ تھے۔ تکلیل اس صوبے کا ایک نہایت طاقتور سیاست داں تھا۔ اس کی ذاتی توجہ کیوں گرفتار نہ ہوتے ؟ یہ کی غریب کا پچھ تونیس تھا کہ کئی دن تک جس کی ایف آئی آر ہی درج نہ ہوئی۔ ایف آئی آر ہی درج نہ ہوئی۔

نا قب اوراس کے ساتھیوں کو پولیس موبائل سے اتار کرایک قریبی کمرے میں لے جایا گیا۔ میں نبس نا قب کی ایک جھلک ہی و مکھ سکا۔ صاف بتا چلتا تھا کہ پولیس نے اسے کافی بھاگ دوڑ اور مارا ماری کے بعد گرفتار کیا ہے۔ اس کے کپڑوں پرلہو کے داغ دور ہی سے دکھائی دے رہے تھر

سجاول اپنی نشست سے اٹھ کرمیری طرف آیا، اس کی تیکھی مونچھوں کے ینچے ایک مطمئن مسکرا ہے تھی۔ ''اب کیا ارادے ہیں؟'' میں نے سجاول سے یوچھا۔

"'ارادے کیا ہیں، فی الوقت تو ہم پاراہاؤس کے ہی مہمان ہیں۔''

انيق بولا- " بهم تو شايد مهمان بين ليكن آپ تو يقينا

لیے کائی کھے کیالیکن اس کا کریڈٹ اپنے بجائے کئی نشئی
یاسر بھائی کودے دیا۔ وہ یاسر بھائی کئی قبرستان میں چس کا
موٹالگا کر پڑا ہوگا اورلوگ اس کی ہمت اور خدا ترس کے گن
گاتے پھرتے ہیں۔ اب یہاں آپ اپنی ساری محنت اس
موثی ناک والے بجاولے کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں۔''
موثی ناک والے بجاولے کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں۔''
مسکراتے ہوئے کہا۔

''بس آپ مزے لیتے رہیں اور پہ سچاول کوئی'' معظیم الشان'' کام دکھا کر رفو چکر ہو جائے گا اور ہوسکتا ہے کہ جاتے جاتے ہمارے لیے عدم آباد کا ٹکٹ کاٹ جائے۔'' ''ایسا کچھنیں ہوگا یار!اگر سچاول کی ویلیو یہاں بڑھ رہی ہے تو یہ ہم سب کے کام ہی آئے گی۔''

رس ہے ویہ ہے سب ہے ہیں اے ں۔ '' بچھے تو بیہ وہی راج کپور کی پرانی فلم برسات والا سین لگ رہا ہے ،جس میں .....''

یں نے اس کی بات کائی۔'' آج مجھے ایک بات بتاؤ، ابھی تمہارے دودھ کے دانت گرے بھی زیادہ دیر نہیں ہوئی اورتم باتیں کرتے ہو چندر گیت موریہ کے دور کی۔ یہ پرانی قلمیں، پرانے گانے اورڈ رامے ..... یہ سب کیاڈ راماہے؟''

" تجي بات بتاؤں؟"

''بتاہی دوورنہ آج میں سجاول کو بتادوں گا کہتم نے اسے موٹی ناک والا کہاہے اور اس کے بارے میں پچھاور گھٹیا یا تیس بھی کی ہیں۔''

ائیں نے ڈرنے کی اداکاری کی ۔۔۔۔۔ اور خوف زدہ نظروں سے ہوا لی کاطرف و کیوکر بولا۔ '' یہ خضب شہیجے گا شاہ زیب بھائی۔ میری ہوی شادی سے پہلے ہی ہوہ ہو جائے گی اور میرے بچے پیدا ہونے سے پہلے ہی مرجا کی حالے گی اور میرے بچے پیدا ہونے سے پہلے ہی مرجا کی گی اور میرے بچ پیدا ہونے سے بہت چنگی طرح کے۔ یہ بڑا ظالم مخص ہے۔ میں آپ کو اصل بات بتا دیتا ہوں۔ دراصل و کیولیا ہے۔ میں آپ کو اصل بات بتا دیتا ہوں۔ دراصل میں دیکھنے میں چھوٹا نظر آتا ہوں لیکن میری عمر 65 سے او پر سے ہوئے ہونے کے۔ ہاد جو د جوان ہی نظر آتے ہیں۔ یہ جو آپ جاوید شخ ، شان اور معمر دانا وغیرہ کو د کھور ہے ہیں یہ ہماری ہی لای سے شان اور معمر دانا وغیرہ کو د کھور ہے ہیں یہ ہماری ہی لای سے

''ليحيٰتم در حقيقت بوڙھے ہو؟'' ''بالکل''

میں نے اس کی مجلی پسلیوں میں کہنی کی خاص چوٹ نگائی وہ تکلیف سے دہرا ہو گیااوراس کے منہ سے بے ساختہ

جاسوسى دائجست ١٦٦٠ كست 2016ء

ہاؤس کے رہائی سے میں داخل ہوئے۔ایک کرے میں تنبل ہماری منتظر تھی۔وہ کل شام بج سنور کراس عالیشان کل میں پیچی کی - بڑے صاحب نے اسے منظور نظر کی حیثیت دی می اوراے اپنی اخدمت " کے لیے منتخب کیا تھا۔ لیکن میہ "فدمت" اور فدمت كزارى كے سارے پروكرام كل رات کولیوں کی یو چھاڑوں اور خون کی پیکار یوں میں غارت ہو کئے تھے۔

بنا چلا کہ اہمی تفوری دیر پہلے جاول نے خورسنبل سے ملنے اور اس کی خیر خیریت دریافت کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ بڑے صاحب نے اس کی درخواست مائے

ہوئے اسے پہال سنبل کے پاس بھیج و یا تھا۔ سنبل اب کل والے زرق برق لباس کے بجائے ذرا و محمد رقون والے کپڑوں میں نظر آرہی تھی۔ وہ یہاں ہونے والے خون خرابے سے بہت ڈری سمی ہونی می سجاول نے اسے سلی تنفی دی اور سمجھا یا کہ کل رات والا واقعہ محض ایک اتفاق تھا۔ یہاں اس جار د بواری میں اسے سی طرح کا کوئی خطرہ لاحق نہیں۔

وہ منسنا کر بولی۔'' مجھے یہاں بہت ڈرنگ رہا ہے۔ آپلوگ جھے چھوڑ کرنہ جا تیں۔'

''تم بے فکرر ہویے''سجاول نے کہا۔''بڑیے صاحب بہت چکے بندے ہیں حمیس بڑے آرام سے رکھیں گے۔ ویے ہم بھی اجھی اوھر ہی ہیں۔ تمہارے آس یاس ہی موجود ريل کے۔"

وه این حنانی انگلیاں مروز کررہ کئی۔ اپنی کم عمری کی وجہ سے وہ کانی معصوم نظر آئی تھی۔ تاہم مرد و زن کے تعلق ..... اور ان کے باہمی شوق اور اشتیاق کے ساری رمزوں سے وہ آگاہ ھی۔اگر نہ ہوئی تو اس طرح خوشی خوشی يهال بكنے كے ليے اور خود كو پيش كرتے كے ليے كول آجانی۔ اب بداور بات می کداس کے ساتھ وہی محاور ہے والى بات مونى حى كەسرمندواتى بى اولى يوكىر

سجاول سے بات کرتے کرتے وہ کئی ونت متوحش نگا ہوں سے درود بوار کود کھنے گئی تھی۔اس نے بتایا کہ کل شام کے بعد جب ہٹامہ شروع ہوا تھا تو بڑے صاحب نے ا پئی ایک اورخواص کے ساتھ اسے بالائی منزل پر بھجوا ویا اور چارز نانه پېرے داران كى حفاظت پرلگاديں۔اب تك وہ بالاني منزل پر ہی تقبری ہوئی تھی۔

اس نے کہا۔"جب او پر والی منزل پر بھی کولیاں چلے لکیں اور رونا پیٹنا مج کمیا تو میں تھوڑی دیر کے لیے بے

مہمان خصوصی ہیں۔'' انیق کے لیج میں تھے ہوئے طنز کومحسوں کر کے سجاول کے تیور بکڑنے لکے لیکن میں نے فورا بات بدل وی۔"اب کہاں جاتا ہے ہمیں ..... کھ بھوک بھی لگ رہی

" آؤمیرے ساتھ۔" سچاول نے بھاری آواز میں

ہم اس کے ساتھ چل دیے۔ تین چار خادم برے مؤدب اندازيل مارے ساتھ تھے۔ دوگارڈ زجی عقب میں آرہے تھے۔ہم ایک بار پھرای مہمان خانے میں آگے جہاں ہم کل کا ہنگامہ شروع ہونے سے پہلے تھے۔تب ہم کھانے کا انظار کردہے تھے مرکھانے کی جگہ جملہ آوروں نے جمیں کولیاں کھلانے کی کوشش کی تھی۔ اب واقعی بے طرح بھوک تھی ہوئی تھی۔

ہم سیدھامہمان خانے کے ڈاکٹنگ ہال میں گئے۔ گارڈ ز ہمارے پاس ہی موجود تھے۔اس کیے کوئی اہم بات تہیں کی جاعتی تھتی۔ چند منٹ کے اندر ایک نہایت میر تکلف کھا تا ہمارے سامنے چن دیا گیا۔ اہم ترین ڈش شکار کے ہوئے مکور کا سالن تھا۔ ہال میں پرندہ تھاجس کو شکار کرنے كى جاه يس عليل داراب كل خود شكار موت موت بيا تها-وہ سارے مناظر تکا ہول کے سامنے تھوم کتے۔ حملہ آوروں نے ابراہیم کے ساتھ ساتھ تکلیل کو بھی مرقی کی طرح یا ندھ کر فرش برڈ الا ہوا تھااور خوفتاک بتائج کی دھمکیاں دے رہے تھے۔ہم نے بیسب محمدی کی وی پردیکھا تھا۔اب شکیل داراب آزاد ہو کیا تھا اور اپنے اثر ورسوخ سے علاقے کی ساری انتظامی مشینری کوحرکت میں لے آیا تھا۔ تیجہ بید لکلاتھا کہ 24 کھنے یورے ہونے سے پہلے پہلے بحرم دھر لیے

. . كها ناختم موا بى تها كه زخى قادر خان كا اسبلنك رفاقت اندرآیا اوراس نے سجاول کے قریب جھک کراس کے کان میں پھھ کہا۔

سجاول اٹھ کراس کے ساتھ چل دیا تگر دروازے پر من كررك كيااوراس في جهيجي ساته آن كوكها\_

ہم چند راہدار یول سے گزرے۔ کل والے خونی بنگامے کے بعد بورے بارا ہاؤس میں ریڈالرث کی س کیفیت تھی۔ پیشتر دروازے مقفل تھے، صرف ضروری رائے کھے رہے دیے گئے تھے۔ گارڈز پوری طرح چوکس تصاور تكراني والي كيمرك ابناكام كررك تصربهم يارا

جاسوسي ڈائجسٹ 118 اگست 2016ء

#### سے فیصلے پرنظرثانی

لاک نے یو چھا۔" مجھ سے شادی کر کے تم سگرید نوشی ترک کردو کے؟"

لڑے نے بھین ولایا۔ "کردوں گا۔" لڑک نے پوچھا۔"اور آوارہ کردی سے بھی باز آجاد

''بال!اس سے بھی بازآ جا دُل گا۔'' ''فلم بٹن بھی چیپوڑ دو گے؟'' لڑ کے نے آہ بھر ی۔'' مال ،فلم دیکمنا بھی جیپوڑ دوا

لڑے نے آہ بھری۔ ' ہاں ، فلم دیکھنا بھی چھوڑ دوں گا۔''

''تم کتنے ایتھے ہو۔''لڑ کی نے خوش ہوکر کہا۔''میری خاطرتم اورکون کون کی چیزیں ترک کردو گے؟'' لڑ کے نے پیشانی پرآیا ہوا پسینہ خشک کیا اور آہت سے جواب دیا۔''تم سے شادی کرنے کا ارادہ!''

### بظرام سكاشف عبيدكا فيعله

چھوٹے صاحب کمال کھے پریشان رہتے ہیں۔ان کی شادی
ہوئی لیکن بیوی تھوڑے دنوں بعد ہی مرکئی تھی۔''
'' ہوسکتا ہے کہ جو کپڑے وغیرہ جلانے کی کوشش کمال
نے کی وہ اس مرنے والی کے ہوں۔''سجاول نے کہا۔
'' میں نے بھی خواص سے میہ پوچھا تھا پر وہ بات کو گھما
کراور طرف لے گئی۔

درواز ہے ہا ہر کھڑے پہرے دارگا ہے بگا ہے
کن انکھوں سے ہماری طرف دیکھ لیتے ہتے۔ یہ نے
پہرے دارغیر معمولی طور پرچوکس اور ہوشیار باش نظرا آتے
ہتے۔ ان کی وردیاں بالکل سیاہ تھیں۔ سجاول نے دھیمے
لیج میں سنبل سے کہا۔ ''ہم فدا ہوشیار بن کر رہو۔ اپنی
آئکھیں اور کان کھے رکھو۔ میری بات سجھر دی ہونا؟''

اس نے کوئی جواب ٹیس دیا۔خوب صورت آ تھوں میں ٹی تیرنے گئی۔ ذراتو قف کر کے بولی.....'' ہم کہ تک یہاں سے جائمیں مے؟''

'' نے وقوف مت بنو۔''سجاول دانت پیں کر بولا۔ ''تمہیں کہا ہے تال یہاں پکھنیں ہوگاتمہیں،اب آئی ہوتو حوصلے سے رہنا پڑے گا۔''

سجاول کی لال آئیسیں دیکھ کر اس نے ہونٹوں کو مضبوطی سے بھینچااورسر جھکالیا۔

ہوتی ہوگئی تھی۔ بڑے صاحب کی خواص نے میرے منہ پر پیچینے دے دے کر بچھے ہوتی دلایا ۔ بعد میں اس نے بتایا کہ تملہ کرنے دالوں نے بڑے صاحب کے چھوٹے بیٹے کو زخمی کرکے پکڑ لیا ہے۔ اس کے بعد پہرے دار نیاں ہمیں اس کمرے سے نکال کرا ندر کی طرف ایک دوسرے کمرے میں لے کئیں۔ یہ بڑا شائد اراد رسچا سجایا کمراہے اور یہاں کھڑکیوں پرلو ہے کی کرلیں گی ہوئی ہیں ......"

سجاول اور سمل بہت دھیمے لیجے میں بات کررہے تھے۔اندیشہ تھا کہ اس کمرے میں بھی کوئی ڈکٹا فون شم کی شے موجودینہ ہو۔ بظاہر تو اس طرح کی کوئی ہے دکھائی نہیں دے رہی تھی۔سجاول نے سنبل سے پوچھا۔"اور کوئی خاص بات نوٹ کی تم نے؟"

اس نے تھوک نگل کر اثبات میں سر بلایا۔" مجھے تو يهال بہت کھے بجيب لگ رہا ہے۔ بڑے صاحب ك چھوٹے بیٹے ابراہیم کی طرح بڑا بیٹا کمال بھی نمازی اور پر ہیز گارے ۔ سنا ہے کہ ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ جمی ر کھتا ہے لیان حرکتیں اس کی بھی کچھ اور طرح کی ہیں۔ ابھی کوئی دوڈ ھائی کھنٹے پہلے میں نے اپنے کمرے کی کھڑ کی ہے دیکھا تو باہروھواں سااٹھ رہا تھا۔ پھر زور زور سے بولنے کی آوازی آئی ۔ایے لگا کہ آگ لگ کی ہے۔ میں نے اور خواص نے آگے جا کر دیکھا تو ہم دونوں جیران رہ گئے۔ ایک دروازے سے باہر بڑے قیمتی کیڑوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ بیرسارے زنانہ کیڑے تھے۔ کی ایک پر توموتی اور مونے کے تاریمی گئے ہوئے تھے۔ان میں زیوراورز نات جوتیاں بھی تھیں اور چادریں وغیرہ بھی۔ کمال نے ان پر پیٹرول چیزک کر آگ لگا دی تھی۔ ملازم اور گارڈ بھا کے موئے آئے۔ کھے خواصیں (بیگمات) بھی پہنچ کئیں۔انہوں نے پھیلنے سے پہلے ہی آگ کو بجھادیا۔ بڑی بیکم'' کمال'' کو مجها بچھا کراندر لے لئیں۔

" کیا چکرتھا ہے؟ "سجاول نے پوچھا۔
" بڑی جگم اور کمال وغیرہ دوسری زبان میں بات
کررہے ہے۔ کچھ بھی بچھ میں نہیں آیا۔ پر اتنا پتا چل رہا تھا
کہ کمال زاروقطاررورہا ہے اوران چیزوں کی بات ہی کررہا
ہے جواس نے جلانے کی کوشش کی تھی۔ "

''تم نے اپنے ساتھ والی خواص سے کچھ پو چھا؟'' میں نے گفتگو میں حصد لیتے ہوئے سنبل سے دریافت کیا۔ وہ الکلیاں مروڑتے ہوئے یولی۔'' ہاں ..... پو چھا تو سمی ،گراس نے بس کول مول بات کی۔بس اتنا بتایا کہ

جاسوسي دانجست 119 اگست 2016ء

لے سنبل سے بلنے کا موقع ال کیا۔ واپس آگر سجاول کائی
دیر سوی میں کم رہا، بھے لگا کہ شاید وہ مجھ سے کھل کر بات
کرنا نہیں چاہتا لیکن پھروہ بتائے کی طرف آگیا۔ وہ انیق
سے چڑ کھا تا تھا۔ اس نے انیق کو خاموش کرادیا اور بولا۔
''سنبل کی ہاتوں سے بتا چاتا ہے کہ برونائی میں کہیں کمال کی
شادی ہوئی تھی۔ لڑکی بھی برونائی بی کی تھی مگروہ شادی کے
صرف چارون بعد بھار ہوئی اور تین دن بستر پررہ کرختم ہو
مرف چارون بعد بھار ہوئی اور تین دن بستر پررہ کرختم ہو
می کی کمال نے اس واقعے کا بے صدصد مدلیا۔ کی ماہ تک وہ
ویوانہ سا بھرتارہا۔ آہتہ آہتہ تھیک تو ہو گیا مگر اپنی واپس کا

''''فرغم ول میں ہے تو پھر اس کے کپڑے وغیرہ کیوں اندا ہے '''

''''اس کی بھی وجہ ہے۔اب اس کی دوسری شادی ہور بی ہے۔شاید چندونوں کےاندر ہی .....'' '''کس ہے؟''

'' یہ تو پتانہیں ۔لیکن ہوضر ور رہی ہے بلکہ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ دونوں بھائیوں کی اکٹھی شادی کا پر وگرام ہو۔'' میرے ذہن میں بچل کا کوندا سا ہوا۔ بٹس نے کہا۔ ''تم نے بتایا ہے کہ کمال کی پہلی بیوی شادی کے چار پانچ دن بعد بی بیار ہوگئی جی ۔اس کی بیاری کا کچھے بتا چلا؟''

و اتفصیل توستیل نہیں بتاسی۔ وہ اتی مجھ یو جھ والی نہیں ہے۔'' نہیں ہے۔اس نے جو کھی تادیا ہے وہی پڑی ہات ہے۔'' این کی زبان میں تھچلی ہور ہی تھی۔ اس کی حسن ظرافت نے زور مارا اور وہ خود کو بولنے سے بازنہیں رکھ سکا۔'' وراصل جی سنہل کوزبان کا مسئلہ ہے تا اگر اس کی جگہ میں ہوتا تو اب تک بڑے صاحب کی تین چار پشتوں کی ہے۔ ہسری مجھے معلوم ہوگئی ہوتی۔''

''سوری،آپتوبرامان گئے ہیں سچاول صاحب۔'' ''شکر کروبراہی مان رہا ہوں۔ برا کرنہیں رہا ہوں۔ ایک دوچنگے کام بھی ہوئے ہیں تجھ سے جس کی وجہ سے تجھے برداشت کررہے ہیں۔ جب تمہیں گئے کہ عزت راس نہیں آربی ہے تو ادھراُدھر ہوجایا کرواور بہتر یہ ہے کہ اب اِدھر اُدھر ہی ہوجاؤ۔''

سجاول کے تمتمائے چرے کو دیکھ کرائیق نے یانی

دراصل وہ تو یہ سمجھ کریہاں آئی تھی کہ چند ہفتے یہاں رہے گی۔ کل کے عیش و آرام دیکھیے گی۔ کھائے ہیے گی۔ اپنے جسم کی شمیک ٹھاک قیمت تھا کف کی شکل میں وصول کرے گی اور خراماں خراماں اس بڈھے سے چھٹکارا حاصل کرکے نکل جائے گی۔ لیکن یہاں تو آتے ساتھ ہی اس نے پانی پت کی لڑائی و کچھ کی تھی اور اسے جان کے لالے پڑنگے ختے۔

مل سے ل كرم والى ممان خانے مين آ كيے والیس آتے ہوئے سجاول نے ایک بار پھر سبل کوتا کید کی تھی کہ وہ اپنی ساتھی بیٹم ہے کمال کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرے۔سجاول در حقیقت سنبل کو يهال لايابى اس غرض عقاكماس كذر يعاعد خان ک معلومات حاصل ہوسلیں۔سچاول کے اس کام سے مجھے فيكساري كينك يادآ كيا-ان لوكون كاطريقة كارتعي يبي تها-وہ خوب صورت عورتول کی مدد سے اسے مقاصد حاصل كرتے تھے۔جان ڈيرك اوراس كے انڈين يار شررا ہول كى منحول فكليل ميرے ذہن ميں كھومنے لكيل - ميل ان لوگوں کوزندگی کی آخری سائس تک معاف تبیں کرسکتا تھا۔ لژانی میں ب*ے جو وقفہ تھا ، عارضی تھا۔اس عارضی و* تفے میں بھی جان ڈیرک کا تصور اکثر میرے دیاغ کو کچو کے لگا تا رہتا تھا۔ انہوں نے میرے جان سے پیارے دوست مامون ادراس كى محبوبه انيها كواس وقت كوليون مسي مجلني كيا تفاجب وہ بڑے ار مانوں ہے ایج جمنازیم کا افتتاح کرتے والے يتصراس روز مارشل آرث باركميا تعا إور بدمعاشي جيت كني تھی اور اب ڈیرک کا مقابلہ مجی کسی مارشل آرٹسٹ سے جیس

رات کوہ اراقیام بڑا تھاٹ باٹ والا تھا۔ ہمیں تین بہترین کمرے دیے گئے تھے۔ سجاول کے لیے علیٰجدہ کمرا تھا، تاہم ہمارا کمراجی بالکل ساتھ تھا۔ سجاول کے ساتھ ایک غیر معمولی برتا و کیا گیا تھا اوروہ یہ کہا ہے بڑے صاحب ریان فردوں کا ڈائر یکٹ نمبر بھی دیا گیا تھا۔ وہ پوتت ضرورت بڑے صاحب ہراہ راست رابط بھی کرسکی ضرورت بڑے صاحب ہے براہ راست رابط بھی کرسکی تھا۔ طلمی کا ڈائر یکٹ نمبر بھی سجاول کے پاس موجود تھا۔ سجاول نے طلمی کے ذریعے یہ بات بڑے صاحب تک سجاول نے طلمی کہ پارا ہاؤس میں ہونے والے ہنگاہے کی وجہ ہے اس کے وہ جات کی وجہ جات کی منظور نظر سنبل ذرا نین شین میں ہے اس لیے وہ چاہتا ہے کہ ایک دو باراس سے لیکراس کونارٹل کرے۔ چاہتا ہے کہ ایک دونسجاول کو ایک بار پھروس پندرہ منٹ کے اس کے دونسجاول کو ایک بار پھروس پندرہ منٹ کے دائیں کونارٹل کرے۔

جاسوسي دائجسك ﴿120 الست 2016ء

سجاول نے اٹھ کر کمرے کے اندر بی چند قدم چہل قدی کی اور دوبارہ میرے سامنے بیٹھتے ہوئے بولا۔ "تمہارا مطلب ہے کہ بید دونوں لڑکے عام نہیں ہیں۔ ان کے خون میں زہر ہے اور اس زہر کی وجہ سے بی کمال کی بیوی مری تھی۔"

" لگ تو ہمی رہا ہے۔ شادی کے بعد میاں ہوی ایک
دوسرے کے بالکل قریب آجاتے ہیں۔ پہلے ہے ایک
دوسرے کو نہ بھی جانے ہوں تو بھی چند دنوں میں برسوں کا
فاصلہ طے ہوجا تا ہے۔ شادی کے چند دن بعد ہی کمال کو
اپنی دہمی کی جدائی سہبا پڑی۔وہ ابھی تک اسے پوری طرح
بھول نہیں یا یا۔ اس نے اب تک اس کے ذاتی استعال کی
چیزیں سنجال کررکھی ہوئی تھیں۔"

''اور اب انہیں جلانے کی کوشش کررہا ہے۔'' سجاول نے کہا۔

''ظاہر ہے جو کچھ معمل بتار ہی ہے۔اس سے تو یہی پتا چلنا ہے کہ کمال اور ابر اہیم دونوں کی شادی ہور ہی ہے۔ ابٹی دوسری شادی سے پہلے کمال ڈپریشن میں ہے۔۔۔۔۔اور پہلی بیوی کی یا دوں ہے پیچھا چیڑا تا چاہتا ہے۔''

مرے میں مجیر خاموثی طاری مولی۔ ہم دونوں ای این این جگیروج رہے تھے اور سوچنے کے لیے سب ہے اہم بات میر می کہ اگر دونوں بھائیوں کے جسموں کے ا تدر وافعی کوئی خطرناک زبرموجود ہے تو کیوں ہے؟ کیا وہ پیدائتی طور پرایسے ہیں یا آن کے ساتھ بعد میں کوئی مسئلہ ہوا ہے۔ یا پھر بیای وسمیٰ کا نتیجہ ہے جس کا ذکر بار بار سننے میں آرہا ہے۔ مجھے زینب کے بارے میں بھی پریشانی لاحق ہور بی تھی۔ اینے والد مولوی فدا کی موت کے بعد وہ لاوارتوں کی طیر ہے ہوگئی تھی۔اس کی سوتیلی ماں اس کا بہت خيال ركار بي تحي ليكن عالمكيرا در پيرولايت جيسے فتنه سازوں عظر لينااس كيس من كبال تفاء انتق في محصر بتايا تفا. كدوه اسلام آبا د كے اسپتال ميں ابھی تک زير علاج ہے اور وہاں اس کی حفاظت کے لیے پولیس کا گارڈ بھی موجود ہے محمر میں تازہ ترین صورت حال جانتا جاہتا تھا۔ ہماری نئ معلومات کے مطابق چار پانچ دن تک پارا ہاؤس میں دو تمن لڑکیاں پہنچنے والی تھیں اور ان میں سے ہی وولز کیوں کو بڑے صاحب کے دونوں بیٹوں کی دہبیں بنتا تھا۔سوال ہے تھا که کمیں زینب بھی توان میں شامل ہیں؟

اس سلیلے میں تازہ ترین صورت حال مجھے پہلوان حشمت سے معلوم ہوسکتی تھی۔ وقت رخصت تا جور کی طرح

سجاول دهیمی آوازیس بولا۔ "شاید کوئی زنانہ سم کی بیاری مولا کی کو انتظام کی بیاری مولا کی کوئی تکلیف موگی جولا کی والوں نے چیائی موگی ....."

''نہیں سجاول، میرا ذہن کی اور طرف جارہا ہے۔ نہیں معلوم ہے کہ بہاں پاراہاؤس میں لانے کے لیے پڑھ لڑکیوں کو تیار کیا جارہا ہے، شاید دویا تین لڑکیوں کو .....اور ان میں سے ایک وہ بھی ہے جس کا نام زینب ہے اور جو بہاں سے بہت فاصلے پر اپنے گاؤں چاند گڑھی میں ہنی نہاں سے بہت فاصلے پر اپنے گاؤں چاند گڑھی میں ہنی خوجی رور ہی تھی۔ان لڑکیوں کو کسی طرح کا زہر دے دے خوجی رور ہی تھی۔ان لڑکیوں کو کسی طرح کا زہر دے دے کرکسی خاص مقصد سے تیار کیا گیا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ بیم مقصد مہی ہو۔''

" کمال اور ابراہیم کی شادی والا۔ ان لڑ کیوں کی شادی والا۔ ان لڑ کیوں کی شادی والا۔ ان لڑ کیوں کی شادی یا ان دوتوں بھا ہوں۔"
" دوتیکن کیوں؟ ایسی لڑ کیاں جن کو زہر دے دے کر زہر یا کیا ہوا ہے، ان کو بیاہ کر لانے سے ان لڑکوں گوادر و دے۔ و ماحی کوکیا ملے گا؟"

"ان کویہ کے گا کہ ان کوچنتی جاگتی بیویاں مل جا کی گی .....ادردہ زندہ بھی رہیں گی۔" دروں بھی رہیں گی۔25 ایک اے ایک سے مجمع سکار

''زندہ بھی رہیں گی؟ تمہاری بات ابھی تک میرے پتے نہیں پڑ رہی۔'' سپاول اپنی تمام تر دانش مندی کے باد جودا بھی شیتک نہیں کھے رہاتھا۔

جھے سکریٹ کی طلب محسوس ہورہی تھی۔ میں نے
سکریٹ سلگاتے ہوئے کہا۔ '' کمال کی پہلی بیوی اپنی شادی
سکر سن سلگاتے ہوئے کہا۔ '' کمال کی پہلی بیوی اپنی شادی
ہونے والی بیوی شاید ہے جائے ۔۔۔۔۔۔اوراس لیے ہے جائے
کہ یہ IMMUNE ہے اس کے اندر بھی زیر موجود ہوگا۔''
سجاول کی آٹکھیں جیرت سے کھلی رہ گئیں۔ چبرے کا
رنگ بدل گیا۔ وہ سرسراتی آواز میں بولا۔ ''تم کیا کہنا
چاہے ہو شاہی ۔۔۔۔ تمہمارا مطلب ہے کہ۔۔۔۔۔ یہ دونوں
لؤ کے بھی ۔۔۔۔۔ تہ دونوں

میں نے اثبات میں مربلا یا اور سگریٹ کا کش لے کر دھواں کھڑکی کی جانب تھوڑا۔ کھڑکی سے باہر رات اپنے لیے پر پارا ہاؤس کے درود بوار پر کھیلا چکی تھی۔روشنیاں درود بوار کو اچا کر کررہی تھیں۔ بلند یاؤنڈری وال پر مرچ لائٹس چکراتی تھیں اور کھولوں سے گھری ہوئی روشوں پر گارڈن لیمیس دودھیا اجالا بھیررہے تھے۔

جاسوسى دائجسك 1212 اگست 2016ء

میں نے پہلوان حشمت کو بھی اپنا سل تمبر دیا تھا۔ جوایا تا جور نے تو بچھے اپنا نمبرنہیں دیا تھا تگر پہلوان حشمت نے ضرور کے بارے میں بناویں۔ د يا تفا- پيلوان كو جاندگرهي واپس پېنچ اب دو بيفته مو يک تے۔اس دوران میں دوتین باراس کی کال آئی می ۔ ایک

باریس نے کال ریسیوسمی کی سی اور پہلوان سے تھوڑی سی بات بھی ہوتی گی۔

میں نے وہیں کرے میں جاول کے یاس بیٹے بیٹے پہلوان حشمت سے رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ تیسری چھی کوشش میں کامیانی ہوگئ۔ پہلوان کی بھاری بھر کم آواز فون کے اسکیر پر اہمری۔''ہیلوشاہ زیب، تمہارا کیا حال ے؟ تمہاری آوازس كرول باغ باغ موكيا ہے۔تم سے جب بھی بات مودت ہے بالکل ایسالکت ہے کہ کوئی کمشدہ "- 91 C UZ

" پہلوان تی ، مجھے بھی بالکل یمی لگتا ہے۔ ویسے کیا حال ہےآ ب كا؟آب كى آواز كھ بدلى بدلى عي-وویس کوئی بند کوئی مصیبت مجھ پر بردی جاوت ہے۔ کل کرموں اور سولنگی کے بکروں میں لڑائی ہو گئے۔ کرموں کے برے کا سینگ ٹوٹ کیا۔ میں اس کا سینگ جوڑنے کی

کوشش کرر ہاتھا کہ اس نے میرے منہ پر فکر مار دی۔ سارا چاڑا(جڑا)لی کیاہے۔"

'' آپ انسانوں کا علاج کرتے ہیں۔ انسانوں کی بڈیاں ہی جوڑا کریں توزیادہ اچھاہے۔ " تم نے میرے وہ شعر پہلے بھی سے ہوں گے۔ ہم لوگوں کے کام آتے ہیں اور چھنتے ہیں ماری اس حالت پر لوگ بہت بنتے ہیں

خلقِ خدا کے کام آنا بی تو راہ ہے نیل ک ورنہ تو بہت سارے سکے اس بہت رستے میں

اب به بکرامجی تو ایک انسان کا بی تھا۔ انسان کی خدمت کو بکرے کی خدمت سے جدا تو ہیں کیا جاسکت ہے تا۔ ویے بڑے تھیک ہی کبوت ہیں جو کام بھی مووت ہے اس میں قدرت کی طرف سے کوئی بہتری بی مووت ہے۔ بڑے دنوں سے میراحلوہ کھانے کو جی جاہ رہا تھا۔ بیوی کے بہت تر لے کرتا تو ایک دفعہ یکا دیتی ۔اب بغیر تر لوں کے ہی روز حکوہ ال رہا ہے۔ "اس کے بعد پہلوان نے غالباً بننے کی کوشش کی محل جس کی وجہ ہے اے بلند آواز میں کراہنا پڑ

میں نے کہا۔" پہلوان تی ، یا تیں تو کی یوچھٹی ہیں مگر

فی الوقت اللہ بخشے مولوی فدا کی بٹی زینب کی خیر خیریت

"بيتواچها يوچهاتم نے۔ بيس كل بى امام محدے ساري بايت يوچه كرآيا جول-امام صاحب دواور بندول كے ساتھ كى كام سے اسلام آباد كئے تھے۔ زينب كوجى و کھرآئے ہیں۔اس کا برااچھاعلاج ہور ہاہے۔ پہلے سے صحت مند بھی ہوئی ہے۔اس کی ماں سو تیلی ہے کیلن پھر بھی ون رات اس کی دیکھ بھال کررہی ہے۔ دوسیا بی بھی اس کی حفاظت کے لیے وارڈ میں موجو درہت ہیں۔'

" چلومیری الیلی ہوئی۔ مجھے اس کی طرف ہے بڑی فکررہتی ہے۔ یہ عالمکیر اور پیرولایت کی نیت اس پکی کے بارے میں گھیک ہیں ہے۔"

" ال ال بات كابتا تو يور كا ذ ل كوچل جا ہے۔ لوگ جانت ہیں کہ اگر انہوں نے مولوی جی کی پکی کی طرف سے توجہ مثانی تو اس کے ساتھ کھے نہ کھے برا ہوجاوے گا۔ الله كاشكر ب كمة اجور تواس كند بيد عد س في كرفل مئ ہے۔وہ جہاں رے ملمی رہے۔ میں تواس کے لیے یمی كبول كالسبيجان يكي أو دودهول نهائي ..... اور بال مجمع ایک اور بات یادآئی۔عالمکیرے منٹی افضل کے مم ہونے کا م ورسورے و موند ا جا ہے۔ اے زور شورے و موند ا جار ہا ب لیکن لوگوں کو پتا ٹابیں کداب وہ ڈھونڈنے سے ٹابیں فے گا۔اس کے بارے میں رتک برقی کہانیاں بنائی جارہی

و چلیں شیک ہے۔ میں پھر کال کروں گا اور تفصیل ہے بات کرس کے۔

" متم سے ملنے کو بہت دل جاہت ہے۔ میں توسمجھت ہوں کہتم میں پہلوائی کا بہت سا ہنر چھیا ہوا ہے۔ وہاں سجاول کے ڈیرے پرتم نے جس طرح سجاول سے ہتھ جوڑی کی ، وہ کوئی بھولئے والی بات نا ہیں ہے۔ ابھی تو مجھے زیاده وقت نا بیل ملابس دو چارواؤی می مهیس بتاسکا مجھے یقین ہے کہ اگر دو چار ہفتے جمیں اکٹھے ال جا کیں توتم اليهجا حيول كولمبالثا سكت بور"

پہلوان سے بات حمم کرنے کے بعد میں پرسوچ يس ووب كيا- المحى ميرى كسلى تبيس موتى تحى مين زينب کے حوالے سے مزید جانتا جا ہتا تھا۔ اس سلسلے میں واؤ د بھاؤ ے زیادہ کون میری مدد کرسکتا تھا۔ میں نے داؤد بھاؤے فون ملانے کا سوچااس سے پہلے دو تین مرتبہ میں اس سوچ کو مملی جامہ بہناتے بہناتے رہ کیا تھا۔ ایک بار کال کی تھی تو

جاسوسى دائجسك 122 اگست 2016ء



بہت حکر سیامٹ دوبارہ فون کروں گا۔ لیکن میرے دوبارہ فون کرنے کی ٹوبت نہیں آئی۔

ابھی دی منٹ ہی گزرے ہوں کے کہ میرے سل فون کا میوزک نے اٹھا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ بیکال داؤد بھاؤ کی طرف سے بی ہے۔ داؤد بھاؤ کی ٹوخیز محبوبہ رونی کی شری آواز میرے کانوں میں پڑی۔" ہیلو، بھاؤ آب

ےبات را مایں گے۔"

" ہاں، کراؤیات۔ "میں نے کہا۔ رولی نے میری آواز میں پیچائی تھی ورند کی سوالات كرتى۔ وہ يقينا داؤر مماؤ کے ای لاہور والے.... زیرز مین محکانے سے بول رہی تھی جس کے او پر ایک بہت بڑااسنوکرکلب تھا۔اسنوکرکلب کے بیجے باکسنگ اور مارشل آرٹ کے خوتی مقابلے ہوتے تھے۔ایے ہی ایک مقابلے میں، میں نے بھاؤ کے اہم با کسرلودهی کونا کول ہے چیوائے تھے۔ بھاؤنے لائن برآنے میں زیادہ دیر بیس لگانی، وہ بولاتواس کے لیج میں ممری تشویش جلک دکھائی تھی۔ کہنے لگا۔"شاہ زیب!تم نے اوک کی خیر خیریت کب دریافت کی

"ابھی کوئی آ دھ گھنٹا پہلے میرا چاند کڑھی میں ایک بندے سے رابطہ وا ہے۔اس نے بتایا ہے کہ پرسوں وال لوگ اسپتال کئے تھے اور وہ زینب کودیکھ کرآئے ہیں۔" داؤد بھاؤنے مبھیر کہے میں کہا۔" شاہ زیب! پی خبر اب پرانی ہوگئ ہے جہمیں اطلاع دینے والے بندے کو شاید پتائمیں کہ ابھی کوئی جار کھنٹے پہلے وہاں اسلام آباد کے اسِتال مِن ایک ناخوشگواروا قعه بیش آعمیا ہے۔ "زينب تو خريت سے ہے؟" شي نے چونک كر

" بجھے افسوی کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ خیریت ے ہیں ہے۔ وہ کڈنیپ ہو چی ہے۔ بیدوا قعد آج شام یا کج اورساڑھے یا یج بے کے درمیان پیٹ آیا ہے۔ بڑتال کی وجہ سے اسپتال میں سیکیورٹی کی حالت بیلی تھی۔ دوگاڑیوں يرآ تھ دى بندے آئے۔ان مل سے جاراستال كاندر مے اورزینب کواٹھا کرلے گئے۔اس کی سوتیلی والدہ کافی زجی ہوئی ہے۔ اسٹاف کے دو بندے بھی زخی ہیں لیکن پولیس والے زخی تبیں ہوئے مہیں کہا تھا تاں پیاوگ اکثر موقع پرموجود ميس يائے جاتے۔"

میرے جم کاسارا خون میرے دماغ کو چردھنے لگا۔

بتا جلاتھا كہ آج كل وہ زيرزين ہے۔ ميں نے وہيں بينے بينے داؤد بھاؤ كانمبر ملايا۔ اتفاق تما كه پېلى بى بيل پر داؤد بھاؤ کی بارعب آواز کانوں سے الرائی۔" ہالو، کون بول رہا

"آپ کا خادم، شاہ زیب عرض کررہا ہوں۔" داؤ و بھاؤ کی خوتی دیدنی تھی لیکن میں چونکہ اے دیکھ جیس سکتا تھااس کیے اس خوتی کوشنیدنی کہنا جاہے۔اس نے میراحال احوال یو چھااور ایک ساتھ کئ سوال جڑ دیے۔ میں کہاں ہوں .....مردارسجاول نام کاجو بندہ میرے پیش پڑا مواہده س باغ كى مولى ہے اور بيدمولى لتى كروى ياميتى ے۔ جا تد کردھی کی اڑ کیوں والے معافے کا کیا ہوا.....اور ان کوز ہر دیے جانے کا کیا قصہ ہے وغیرہ وغیرہ .....؟

میں نے کیا۔'' داؤر بھاؤ، اشتے سوالوں کے جواب دوں گا تو میرا بیلنس حتم ہوجائے گا اور آپ کا دیاغ بھی پلیلا ہونا شروع ہوجائے گا۔ بیساری باتیں میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا اور يورى تفصيل سے بتاؤل گا۔ بيتو آپ كوانيق ے بتا چل بی کیا ہوگا کہ ہم اس وقت لیہ کے قریب ایک خاص جكه يرموجود إلى مين محمد بالين جانتا جاه ربا مول جو يهال ره كريس جان سكا-ان ش سے ايك بات اس لاكى زینب کے حوالے سے جس کا ذکر انیق نے بھی آپ ہے کیا تھا۔ وہ اسلام آباد کے جس اسپتال میں ہے، اس کا مجی آپ کو پتا ہے، میں جاہتا ہوں کہ آپ اپنے کی خاص يند ب كوجواسلام آباديش عي ربتا مو، اسپتال مين جيجين اور زينب كي خير خيريت كاپتا كريں۔"

وه بولا \_ " بيل بالمجى كراتا مول اور اكرسيكور في كا پراہلم ہے تواپنے دو چار بندے بھی لگا دیتا ہوں۔'' میں نے کہا۔''اتنا تو پتا چلا ہے کہ دو پولیس والے وہاں ڈیونی دےرہے ہیں۔"

اس نے بولیس والوں کے بارے میں نازیا الفاظ استعال کے اور بولا۔''میدڈ یوٹی وغیرہ کہاں دیتے ہیں۔ میتو ابنی والدہ کی برات پرتشریف لاتے ہیں اور کھانی کرآرام كرتے ہيں۔ كوئى حملہ وغيرہ ہوجائے تو ان كى راتفليں جام ہوجاتی ہیں۔

"ولیکن سب تو ایسے نہیں ہوتے۔ پچھ اپنی روزی حلال بحی توکرتے ہیں۔

" پاکتان آتے ساتھ ہی تم نے ان لوگوں کو بھگتا تھا، پھر بھی ان کے ولیل بن رہے ہو۔ خیر چھوڑ و ان پاتو ں كو يس الجى اسلام آباد من اين بندے كو كال كرتا

جاسوسى دائجسك -124 اگست 2016ء

انگارے

جب چاند كرهى آئة كه موسكتا ب-"

پچھ مزید آگے جاکر الٹے حرفوں میں ہی لکھا تھا۔ ''پرسوں بھی دردل ہے فون آیا ہے۔ بڑے صاحب اب زیادہ انظار نہیں کر سکتے ۔ کم از کم ایک لڑ کی تو ہمیں فور آجھیجنی پڑے گی ( تا کہ سلی ہو ) ہا قیوں کے لیے ٹائم ل سکتا ہے ۔ تم اپنے والی لڑکی کی خوراک تھوڑی ہی بڑھا دو۔ میرا خیال ہے کہ اب وہ دو تین ہفتے میں تیار ہو سکتی ہے۔''

يدخط عالمكير في مثى الفنل سي تعموا كراية كسى ساتعي " اسٹرصاحب" کوروانہ کیا تھا۔اس خط کے مندرجات سے فوراً پتا چل جاتا تھا کہ ان لوگوں کو بہت جلدی ہے۔ چونکہ انہوں نے موئی رقم پکڑی ہوئی ہے اس کیے وہ وعدے کے مطابق جلد از جلد مطلوبه لركيال يهال اس علاقے من يارا ہاؤس تک پہنچانا جاہتے ہیں۔ لڑ کیوں کی تعداد مین کے قریب معلوم ہوتی بھی۔ شاید احتیاط کے طور پر ایک لز کی اضافی منگوائی جار ہی تھی۔ یہ لڑکیاں بہت زیادہ خوب صورت توجيس ميس مرعام شكل وصورت كي مجي تبين تعين \_ ان کانعلق دین کھرانوں سے تھا۔ بیدین کھرانوں والی بات اب تعوزی بہت میری مجھ میں آرہی تھی۔ پیاں یارا ہاؤس میں چھ کر جمیں صاف پتا چلاتھا کہ اپنے رتلین مزاج باپ "برے صاحب" کے برعل اس کے دونوں بیٹے مایی ر جمان رکھتے ہیں اور تماز ، روزے کے پابند ہیں۔ان کی والده بزي بيكم كامزاج بهي ايبابي تقااوروه اسلامي شعائزكي يا يندنظر آني ميس

چید رون سال کا اور کے ہو؟" سجاول کی آواز نے بچھے خیالوں سے جو لکا ہا۔

''یمی کداگرسب کچھ ویسا ہی ہے جیسا ہم سوچ رہے ہیں تو پھرجلد ہی ہم زینب کو یہاں پارا ہاؤس میں دیکھ سکتے ہیں اور شاید .....''

"كياشايد؟"

''شاید بیصورت حال اس بے چاری کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو۔ وہ ان حالات کے لیے تیار ہی نہیں ہے جواسے یہاں پینی آسکتے ہیں۔ اسے وہ لوگ جلد بازی میں یہاں پہنچارہ جیں۔ غالبا ان دولڑ کیوں میں ہے بھی صرف ایک بی تیار ہو تی ہے جس کو تیار کرنے کی ذیتے داری کی ''ماسٹر صاحب'' کے پاس تھی یا تو وہ پوری طرح ''ماسٹر صاحب'' کے پاس تھی یا تو وہ پوری طرح ''ماسٹر صاحب'' کے پاس تھی یا تو وہ پوری طرح دران میں اس کے ساتھ کوئی ایسی وکی یا پھرز ہر یلی ڈوز دینے کے دوران میں اس کے ساتھ کوئی ایسی و کی بات ہوگئ ہوگی۔ دوران میں اس کے ساتھ کوئی ایسی و کی بات ہوگئ ہوگی۔ یہوگی۔ یہوگی

آخروہی ہوا تھاجس کا اندیشہ کی تھنٹوں سے میرے سر میں میر خطر دھاکے کررہا تھا۔ میرے سامنے بیٹھا سجاول میرے چیرے سے بھانپ کیا کہ کوئی بری خبر ہے۔ 'چیرے اشاہی؟''اس نے پوچھا۔

یں نے ماؤتھ پیں پر ہاتھ رکھ کر کہا۔''زینب کو اسپتال سے اٹھا کر لے گئے وہ لوگ۔'' اس کے بعد میں نے پھرداؤ د بھاؤسے ہات جاری رکھی۔

داؤد بھاؤ نے بچھے اس واقعے کی تفصیل بتائی اور ساتھ ہی ہیں ہیں کہا کہ وہ اپنے سب سے خاص بندے جھارے کوفورا اسلام آباد بھی رہاہے۔وہ مقامی پولیس کے ایک دوافسروں سے گہرے لنگ رکھتا ہے۔لاکی کی بازیا بی کے سلطے میں وہ پولیس کے ساتھ مل کر ..... اور انفر اوی طور پر بھی اپنا گردار ادا کر سکتا ہے (جھارا وہی و بلا بتلا مختص تھا پر بھی اپنا کردار ادا کر سکتا ہے (جھارا وہی و بلا بتلا مختص تھا ہے از راہ تفنن اس خطاب سے نواز اگیا تھا لیکن اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے بی ختص واقعی کی جھارے یا بھولو سے کم نہیں تھا)۔

'سجاول نے ذراستائٹی نظروں سے میری طرف دیکھا اور بولا۔''تمہاے د ماغ نے ٹھیک کام کیا ہے۔تمہیں جوڈر تھا،وہ بچ لکلاہے۔''

''ہاں، نیہ لوگ شاید زینب کو بھی یہاں لارہے یں۔''

''حالانکہ تم کبہدہ ہتے کہ وہ انجمی تک پوری طرح اس کام کے لیے تیاریش ہوئی جو پیلوگ اس سے لینا چاہتے ہیں۔''

"بالكل ايها بى ہے۔ عالمكير اور پير ولايت چاند گڑھى ميں ابھى زينب پر" كام" كررہے تھے كہ ميں نے ان كا بھانڈ ا پھوڑ ديا۔اے كھانے ميں ملاكر جوكشة وغيره ديا جارہا تھا، وہ بھى ليبارٹرى ميں ٹيسٹ ہو كيا اور وہ علاج كے ليے اسپتال پہنچ كئى۔"

میری آنھوں کے سامنے اس خفیہ خط کے مندرجات گومنے گلے جو چاند گڑھی سے منٹی افضل نے الٹے حرفوں میں لکھا تھا۔ اس خط میں زینب کا ذکر تھا اور خط کی شروعات مجھاس طرح سے تھی۔ رٹسام بحاص پاحب ٹیل وہ۔ حرفوں کو سیدھا کر کے پڑھا جاتا تو مطلب تھا۔

روں وسیرها کرتے پر ها جانا کو مطلب ها۔
"اسٹرصاحب آپ بہت لیٹ ہو۔" آگے لکھا تھا۔" مجبور
ہوکر خط لکھنا پڑا۔ آپ کو بتا ہی ہے میری طرف حالات
زیادہ ٹھیک نہیں۔ مولوی کی بیٹی زینب اسلام آباد کے
اسپتال میں ہے۔اسے دہاں سے نکالنا آسان نہیں۔وہ تو

جاسوسى دائجسك ﴿ 125 اگست 2016ء

آئے والے دوشن روز ہیں یہاں اہم واقعات ہونے
والے ہیں۔ پھاورنہ ہی ہوتالیکن یہو بھی تفاکہ وہ لڑکیاں
یہاں پہنی جاکیں گی جن کے لیے پارا ہاؤی والوں نے
عالکیر وغیرہ کو فی لڑکی ایک کروڑ سے زائد کی رقم دیناتھی۔
ان لڑکیوں کو یہاں اس لیے لا یا جارہا تفاکہ بڑے صاحب
کے دونوں بیٹوں کو رشتہ از دواج ہیں مسلک کیا جا
سکے۔اپ بیٹوں کے لیے من پند وائیس لانے کے لیے
بڑے صاحب ریان فردوس جیسا بندہ ایک کروڑ تو کیا کی
بڑے صاحب ریان فردوس جیسا بندہ ایک کروڑ تو کیا کی
طرف چلا گیا۔ وہ بے چاری بھی تو اس چکر ہیں پھننے والی
صاحب میں تاجور کی جیسا ہوہ کے دریعے میرے
طرف چلا گیا۔ وہ بے چاری بھی تو اس چکر ہیں پھننے والی
عمر اوری تھا یا تھا۔ یا جورکا ذکر چر بھی تو موجود تھا۔ محوں خط کا
ہوتھا یا تھواں فقرہ تا جورکا ذکر چر بھی تو موجود تھا۔ محوں خط کا
انگا قااب تک یا دہتے۔بارہ جات اک بھی جھک ازک وہ
الفاظ اب تک یا دہتے۔بارہ جات اک بھی جھک ازک وہ

اگ ......یعن ' اب تا جور کا بھی پچھ کرنا ہوگا ......' بیتو تا جور کی خوش سمی تھی کہ دہ برونت ساتے کے چنگل سے نکل کئی اور پھر چاند گڑھی سے ہی اپنے گھرائے سمیت اوجھل ہوئئ ۔ ورنہ بیمکن تھا کہ اب تک پیرولایت اور عالکیر کے تعاون سے اسحاق اسے ابنی بیوی بنا چکا ہوتا اور وہ بیوی بننے کے باوجود کنواری رہتی اور اسے زہر کی ڈوز دینے کا بے ہودہ اور خطر تاک کام شروع ہو چکا ہوتا یا پھر ساتے نے ہی اسے یا مال کردیا ہوتا۔

جب سے ہیں تا جورکوائی کے والدین کے پاس چھوڑ کرآیا تھا، کئی مرتبرائی کی سوچوں نے میرے دل وہ ہاغ پر حملہ کیا تھا۔ ہیں نے سیکڑوں ہی بارا ہے سیل فون کی اسکرین پرائی امیدسے نگاہ ڈائی تھی کہ شاید تا جور نے میرے لیے کوئی پیغام بھیجا ہو۔ جھے کال کیا ہولیکن اسکرین کی طرف اٹھنے کے بعد میری نگاہ کو ہمیشہ مابوی ہی کی تھی۔ میرے پاس تا جور کا نمبر نہیں تھا۔ اگر ہوتا بھی تو شاید میں خود بھی اسے کال شکر تا ہیں نے تو خود راستہ بدلا تھا۔ خودا سے اپنی دستری سے نکالا تھا اور اسے والدین کے حوالے کر کے آیا تھا۔ شاید بھی وجہ تھی کہ میں بھی بھی خود کو ملامت بھی کرتا تھا کہ میری نگاہ کیوں بے ساختہ فون کی اسکرین کی طرف اٹھی ہے؟ کیوں دل کی اٹھاہ گہرائی ہیں کوئی انتظار سا چھیا ہوا

ہے۔ مجھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب کسی کی یاد آتی ہے تو پھر آتی چلی جاتی ہے۔شایدوہ رات بھی الیمی ہی تھی۔ دو دن سک جوشدید ہنگامہ جاری رہا، وہ اب ختم ہو چکا تھا۔ پارا ''میرا د ماغ تو ویں الکا ہوا ہے۔'' سجاول نے کہا۔ ''اگر تمہارے کہنے کے مطابق وڈے صاحب کے دونوں منڈے واقعی زہر لیے ہیں تو کیوں ہیں؟ یہ کوئی پیدائش مئلہ ہے یا آئیس بعد میں کوئی بیاری کی ہے۔۔۔۔۔''

''جہاں اتنا کچھ جاچل گیا ہے، یہ بھی چل جائےگا۔ ایک بات تو بالکل صاف نظر آرہی ہے۔ یہ دونوں اڑکے بھلے مانس اور نیک ہیں۔ یقینا وہ کسی عورت سے نا جائز تعلق قائم کرنے کو بھی برا بچھتے ہوں گے۔ وہ شادی کرنا چاہتے ہیں اور یہ کوئی قائلِ اعتراض بات نہیں گراس کے لیے جوظریقہ افتیار کیا جارہا ہے، وہ بالکل غلط اور غیر قانونی ہے۔''

ہ سیار ہو جا ہوہ ہاں معطور ور پیرہ ہوں ہے۔ ''ہوسکتا ہے کہ ان الڑکوں کو بھی پتانہ ہو کہ ان کے لیے دلہنیں کس طرح ڈھونڈی جارہی ہیں یا پھر آئیس جھوٹ بچ ملا کر بتا یا گیا ہو۔''

ای دوران میں میرے سل فون پر پھر کال آگئے۔ یہ
پہلوان حشمت ہی تھا۔ میں نے ذرا تذبذب میں رہنے کے
بعد کال ریسیو کی۔ پہلوان کا سانس پھولا ہوا تھا۔ وہ بولا۔
موشاہ زیب! خضب ہوگیا۔ مولوی تی کی بیٹی کو اسلام آباد
کے اسپتال ہے اغوا کر لیا گیا ہے۔ میڈبر انجی ابھی یہاں
گاؤں میں پہنچی ہے۔ لوگ بہت پریشان ہیں۔ زینب کی
دادی کو بار بارغش آرہا ہے۔ پولیس پھیجی نا ہیں کررہی۔
عالمگیرگاؤں سے غائب ہے۔ نولیس پھیجی نا ہیں کررہی۔
عالمگیرگاؤں سے غائب ہے۔ زیادہ تر لوگ بھی کہوت ہیں
کہاس ظلم کے بیجھے بھی عالمگیرکا ہاتھ ہے۔'

" بأن مجهم محى المحى اطلاع على بي ي من في

'' ''تم کوکوئی شک تھا؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے تم نے اس کی خیر خیریت پوچھی اور اب پیخبرآ گئی؟'' ''بس شک ہی تمجھ لو۔''

''میہ تو بہت برا ہوا ہے۔گاؤں میں پہلے ہی دو دھڑے ہے ہوئے ہیں۔اگریہ ثابت ہوگیا کہ مولوی جی کی بٹی کے اغوامیں عالمگیراور پیرولایت وغیرہ کا ہاتھ ہے تو ہو سکتا ہے کہ فساد ہوجاوے۔''

'' چلو، آپ میں جاند گڑھی کی خردیے رہنا۔ ہم بھی زینب کے سلسلے میں کوشش کررہے ہیں۔'' میں نے کہا۔ '' دلیکن تم .....''

میں نے لائن کاٹ دی۔ مجھے بتا تھا کہ پہلوان اب یو چھے گا کہ میں اور انیق وغیرہ کہاں ہیں اور زینب کے لیے مسطرح کی کوشش کا ارادہ رکھتے ہیں۔

میرا دماغ کھن چکر بنا ہوا تھا۔صاف پتا چلنا تھا کہ

جاسوسى دائجسك - 126 اگست 2016ء

#### يەشمار رپاك وسائٹى ڈاٹ كام نے پیش كيا ہے

#### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈ فر ہلنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

#### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پاکسو سائٹی کو فیس بُکپر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پا کسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لا ئبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس

ئبک پر رابطہ کریں۔۔۔ ہمد فیہ ہے

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے امیج پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



ے چھکارال کیا ہے۔

وہ میرے دونوں ہاتھ پکڑ کر بیٹے کی اور کندھے سے
کندھا ملا دیا۔ یہاں آنے کے بعدوہ بنظے میں ایک رات
میرے ساتھ رہی تھی۔ اس رات کے بعدے وہ پکھر یاوہ
ہی بے تکلف ہو چکی تھی اور وقت بے وقت بھر پور وغل
اندازی کررئی تھی۔ لیکن اس وقت میرا موڈ بھی بہت ابتر
تھا۔ شایداس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ زینب کے اغوا کی خبر لمی
تھا۔ شایداس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ زینب کے اغوا کی خبر لمی
تھی اور اس خبر کے ساتھ ساتھ تا جورکی یا دبھی بھر ا مارکر
ذبن کے نہاں خانوں میں چکرانے کی تھی۔

وہ میرے کندھے ہے مرافاتے ہوئے ہوئے اولی۔ ''پتا نہیں کہ آپ یقین کریں کے یانہیں، پچھلے دوروز میں آپ کے لیے بے حد پریشان رہی ہوں۔ یہاں ہونے والی فائرنگ کی آ وازیں بنگلے تک صاف پہنچ رہی تھیں۔ اتنی زیادہ فائرنگ تھی کہ لگنا تھا کہیں دونوجوں میں لاائی چھڑ گئی ہے۔ اگر آپ کو پچھ ہوجا تا تو پتانہیں میر اکیا بنتا۔''

اس نے اپنی سانسوں سے میری گردن کو گدگدانا چاہا لیکن میرے سینے میں تو دھوال سا بھرا ہوا تھا۔ میں نے اسے دھلیل کر چیچے ہٹا دیا۔''میں سونا چاہتا ہوں۔''میں نے بیزاری سے کہا۔

وہ شکوہ کناں نظروں سے میری طرف دیکھنے گئی۔ بے بی پنگ کلر کے سکنی گاؤن میں سے اس کا جسم پھوٹا پڑر ہاتھا۔ کی پنگ کلر کے سکنی گاؤن میں سے اس کا جسم پھوٹا پڑر ہاتھا۔ کچھ دیر بعد مسکرا کر بولی۔ ''آپ سوٹا چاہتے ہیں .....اور سوٹا چاندی دونوں آپ کے پاس ہیں۔'' انداز معیٰ خیز تھا۔

پیس نے کہا۔'' جاتاں، بہتر ہے کہتم دوسرے کمرے میں جاکر سوجاؤ اور اگر ادھر ہی سونا ہے تو خاموثی سے پردی رہے ''

وہ بدستورشوخ اور رو ہائی موڈ میں رہی۔'' دیکھ لیس آپ زیادتی کررہے ہیں۔حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کے ایک اہم رازکی امین ہوں۔اگر زبان کھول دی تو آپ کومصیبت پڑجائے گی۔''

"كسررازى بات كردى مو؟"

وہ نظی نظروں سے میری طرف دیکھتی رہی، پھر زیراب مسکرا کر بولی۔''ناراض نہ ہو جانا لیکن یہ بات تو آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ پچھلے پھڑ سے میں چاند گڑھی میں'' یا سر بھائی'' نے جو کارروائیاں کیں وہ دراصل آپ نے ہی کی تھیں۔ان میں ایک کارروائی وہ بھی تھی جس میں آپ نے میری جان بچائی ،اورائیک کارروائی وہ بھی تھی جس میں آپ نے اصلی یا سرکی بہن کو بچاتے ہوئے سردار

ہاؤس کی بلند و بالا دیواروں کے اندر قدر سے سکون محسوں ہوتا تھا۔ پتانہیں کیوں میرا دل چاہ رہا تھا کہ اپنے کرے میں چلا جاؤں اور چپ چاپ لیٹ جاؤں۔ کمرے میں بھے کائی سکون ملتا تھا۔ وہاں پرائیولی تھی۔ میں نے اچھی طرح و کیولیا تھا وہاں کوئی کیمرا یا مائیکر وقون وغیرہ نصب خبیں تھا۔ مہمان خانے میں مرف کامن استعال کے کمروں میں یہ چیزیں موجود تھیں۔ میں سجاول کو وہیں بیٹھا چھوڑ کر میں یہ چیزیں موجود تھی۔ میں سجاول کو وہیں بیٹھا چھوڑ کر ایٹ کمرے میں آگیا۔ اب رات کے تو رہی تھے تھے۔ دارای کا ایک بازو کے میں جمول رہا تھا۔ میں نے اس سے اورای کا ایوال پوچھا۔ حکمی نے بتایا کہ اس کی حالت اور ان کا احوال پوچھا۔ حکمی نے بتایا کہ اس کی حالت قادر خان کا احوال پوچھا۔ حکمی نے بتایا کہ اس کی حالت انہی پوری طرح خطرے سے با ہر نیس۔ سانپ کے زہر نے اس کا خون اس قدرگاڑھا کر ویا ہے کہ دھو کن اور سانس کی آئدور فت پر بہت ہو جھ پڑھیا ہے۔

میں نے طلمی سے کرفتار شدہ ناقب اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں پوچھا۔ طلمی سے معلوم ہوا کہ اب ساتھیوں کے بارے میں پوچھا۔ طلمی سے معلوم ہوا کہ اب ان لوگوں کو تھانے بھیج دیا گیا ہے اور صبح قانون کے مطابق انہیں عدالت میں بیش کیا جائے گا۔

میں کمرے میں داخل ہاتو این پہلے ہے آگر ڈیل بیڈ پرلیٹ چکا تھا ... میں سمجھا کہ جاول سے جھاڑ کھانے کے بعدوہ ذرابد مزہ ہواہے۔ میں نے کمبل کے اوپر سے ہی اس کے کولہوں پر چیت لگائی۔ ایک دم جھے لگا کہ بید چیت کی مرد کونہیں عورت کو گئی ہے۔ ساتھ ہی جھے نسوانی کراہ سنائی دی۔ کمبل مثا اور جاناں اٹھ کر بیٹے گئی۔ اس کے بال کھلے میں ششدررہ کمیا۔

''اشخ حیران کیوں ہورہے ہو۔ پاراہاؤس والوں کو تو یہی پتاہے کہ میں آپ کی بیوی ہوں۔'' ''تم یہاں پہنچیں کیے؟''

'' بیرلوگ بهت مهمان تواز بین .....اورسمجه دار بهی \_ وه جانتے بین کهاگرته بین یهان پارا پاؤس میں مہمان رکھیں گے تو مجھے بھی تمہارے ساتھ رہنا ہوگا۔'' وہ آٹکھیں منکا کر یولی۔

''اور وہ جو سنگلے میں تمہاری ڈیوٹی گئی ہوئی تھی آ قا جان کی بیکم کوانگلش نا دل سنانے کی اور ٹانگیں دیانے کی؟'' وہ ادا ہے بولی۔'' جھے یا دتونہیں لیکن میں نے زندگی میں کوئی نہ کوئی نیکی الی ضرور کی ہوگی جومیرے کام آگئی ہے اور جھے اس ہوٹی کی ٹانگیں ..... دن رات دیانے کی سزا

جاسوسى دائجسك ﴿ 2015 اكست 2016ء

سجاول کے پانچ چھآ دمیوں کو ..... 'اس نے معنی خیز انداز میں بات ادھوری چھوڑ دی۔

یس یات ادھوری چھوڑ دی۔ وہ اس واقعے کی طرف اشارہ کررہی تھی جب باغ پورگاؤں میں سجاول کے لوگوں نے یاسر بھائی کی بہن کواغوا کرنے کی کوشش کی تھی اور ایک زوردار جھڑپ میں، میں نے اس کے پانچ بندوں کوموت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ ایک بعد میں مرکمیا تھا۔اس جھڑپ کے وقت بھی میں نے اپنا چہرہ مخصوص ڈھائے میں چھیار کھا تھا۔

ایک دم میرا دماغ جیسے تؤخ گیا۔ جاناں ڈھکے چھپے
الفاظ میں مجھے بلیک میل کر رہی تھی۔ اس کی بات کا مطلب
ہی تھا کہ وہ سجاول کو یہ بتاسکتی ہے کہ باغ پور میں اس کے
بندوں کو ہلاک کرنے والا میں ہی تھا۔ بے فٹک جاناں نے
ہے بات پوری سنجیدگی ہے نہیں کہ تھی مگر اس وقت میرا موڈ
گھے ایسا ہور ہاتھا کہ مجھے طیش آگیا۔ مجھے بتا ہی نہیں چلا کہ یہ
کسے ہو گیا۔ میراایک زور دار تھیڑ جاناں کے گال پر پڑا اور
وہ بسترے کرتے کرتے بکی۔

میں نے اسے کندھے کے پاس سے، بازوسے پکڑا اور درواز سے کی طرف کھینچا۔''جاؤ .....تم ابھی جاؤ .....ابھی جا کرسجاول کو بتاؤیہ سب پچھاوراس کے علاوہ بھی جوتمہارا ول جاہتا ہے، بک دو۔''

وہ بھوچکی رہ می تھی۔اس نے وروازے کی چو کھٹ مكرلى تاكه ين ائے كرے سے باہر ندتكال سكوں۔ ييں نے اس کے ہاتھ چو کھٹ سے چیڑائے تو اس نے دوسری جانب کی چوکھٹ تھام لی۔ میں نے اسے ایک دھکا دے کر پیچیے ہٹادیا۔وہ کمرے کے اندرہی صوفے پرجا کری۔ پس نے كرخت كہے ميں كہا۔ ' ميں اى لائق ہول كرتم مجھے بليك میل کرویہ شاید وہ وقت تم بھول می ہو جب سجاول کے ڈھکرے مہیں اور پہلوان کو پکڑ کر ڈیرے پر لے آئے تحے۔ وہ شرالی اعظم اور اس کا ساتھی توج کر کھا جاتا جا ہے تھے مہیں۔ یہ بھے بتا ہے کہ میں نے کتنے حیاوں سے تمہاری جان چیزائی۔اوراب تم مجھے بلیک میل کروگی۔تو تھیک ہے كرو-كرا دوميرى جنگ سجاول وغيره كے ساتھ - "ميل في زورے دروازہ بند کرویا۔ دہ کمرے کے اندرصوفے پر کھٹری سی بن کر بیٹے گئی۔ اپنا سراینے اوپر اٹھے ہوئے کھٹنوں پررکھ دیا اور روئے لگی۔ میں بستر پرآ کرلیٹ کیا۔ و ماغ میں سنسنا ہے تھی۔ وال کلاک کی ٹک بک جیسے و ماغ ير ہتھوڑے برسارہ ہی گئی ۔۔۔۔ نافر فی بلب کی تدھم روشنی

بھی زہر لگ رہی تھی میں نے بلب بھی آف کر دیا اور کمبل اوڑھ کرلیٹ کمیا۔

قریباً آ دھ تھنے بعد مجھا ہے بالکل پاس سے جاناں کی ہلکی می آ واز آئی۔'' مجھے معاف کر دیں شاہ زیب۔ میرا مطلب پینیں تھا ۔۔۔۔ میں نے تو یونہی ایک بات کہدی تھی۔ مجھے پتانہیں تھا آپ کوالیے غصر آ جائے گا۔''

میں ای طرح لیٹا رہا۔ اس نے ہولے سے میرا کندھا ہلا یا ..... میں نے کمبل چیرے سے ہٹا کر میبل لیپ روٹن کیا۔ اس کے بال منتشر تھے۔ چیرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ اس نے لیجی لیجے میں ایک بار پھرسوری کہا۔اس نے انگلیاں میر ہے کندھے میں گاڑر کھی تھیں جیسے اس کندھے کو بی اینا واحد سہارا سمجھ رہی ہو۔

'' وچلو شک ہے۔'' میں نے بھاری آواز میں کہا۔ '' آئندہ نداق میں بھی اس طرح کی بات نہیں کہنا، خاص طور سے یہاں پارا ہاؤس میں۔تم جانتی ہی ہو۔ یہاں دیواروں کے بھی کان ہیں۔''

اس نے اثبات میں سر ہلا یا اور تکییمبل وغیرہ پکڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ قالین پرسونا چاہ رہی تھی۔ میں نے کہا۔ ''نہیں ،ادھرہی سوجاؤ۔''

چند کمے پیچانے کے بعداس نے تکیے دوبارہ اس کی طکہ پررکھ دیا۔ پتانہیں رات کا کون ساپہرتھا۔ عودگی میں جسم سے جسم گرایا۔ ہیں نے اپنے ہاتھوں پراس کے ہاتھوں کالمس محسوس کمیا۔ سانس سے سانس انجھی اور میرے اندر بھیلا ہوا بیکراں محرایاتی کا طلب گار ہوا۔ پتانہیں وہ یاتی تھا یاسراب۔ حقیقت تھی یا دھوکا۔ لیکن جو کچھ بھی تھا عارضی طور پر مجھے اپنے بے بناہ وردسے بہت دور لے گیا۔

.... من ایک بار پھر مجھ پروہی ندامت طاری ہی جس کا تجربہ مجھے چند بار پہلے بھی ہو چکا تھا۔ مجھے لگنا تھا کہ کوئی میرا راستہ رو کے کھڑا ہے۔ مجھ سے پوچھ رہا ہے، تمہارا بیہ میرا راستہ رو کے کھڑا تھا میں اس کے سامنے خود کو جواب دہ میرا راستہ رو کے کھڑا تھا کہ اس کے سامنے خود کو جواب دہ سمجھتا تھا۔ میرا دل کہتا تھا کہ اس کاحق ہے، مجھ سے بیسب پوچھے۔ میں کیوں الکحل سے دل بہلاتا ہوں، میں کیوں زلفوں کی چھاؤں ڈھونڈ تا ہوں؟ اور بیہ کون تھا؟ یا بیہ کون خی جب بورپ کی بے بناہ روشنیوں میں رہتا تھا، اس وقت بھی جب بورپ کی بے بناہ روشنیوں میں رہتا تھا، اس وقت بھی

جاسوسى دائجسك - 128 اگست 2016ء

چکا ہوتا۔ وہ نہ بھو لئے والی گھڑیاں تھیں۔

اچا تک میں شک گیا۔ بچھے سجاول کے ساتھ بڑے صاحب کا دست راست علمی نظر آیا۔ دونوں گفتگو کرتے ہوئے کھولوں کی ایک وسیح وعریض کیاری کے ساتھ ساتھ چلتے جارہے ہتھے۔ گلاب کے کھولوں کی الیم بے شار کیاریاں اور شختے پارا ہاؤس میں موجود تھے اور ان سے بڑے صاحب کے ذوق اور خوشبو پیندی کا پتا چلا تھا۔ سیاول اور علمی کے درمیان بتانہیں کیاراز و نیاز ہور ہاتھا۔

میں کے کہا۔ 'اسٹے بھو لے مت بنو، تم سب جائے ہو۔ یہ بلاتم نے ہی میرے پیچے لگائی ہے۔''

''شایدتم جاناں کی بات کررہے ہولیکن وہ تو بھے میں آ قاجان کی زیانی کی تھی چاپی کررہی تھی اور اس کو کتا ہیں پڑھ کرستار ہی تھی؟''

وولیکن اب دہ ریہاں پارا ہاؤس میں ہے۔ سے بڑا۔ صاحب جارابورابورامیز بان بتاجواہے۔''

'' چلوتمہاری راتیں چنگی گزرجا تمیں گا۔'' وہ آ کھ وہا کر بولا۔'' اور وہ جوتمہارے پیٹ میں عشق کے مروڑ المحتے تتے وہ بھی ذرا کم ہو جا بھی گے ..... بلکہ کم ہونا شروع ہو گئے ہوں گے۔ میں نے تمہیں بتایا تھا ناں کہ یہ زنانیاں تو بس وقت گزاری کے لیے ہوئی چاہیں ..... وہ کیا کہتے ہیں ..... تونیس ہورسی ..... ہورئیس ہورسی ۔''

میرے سینے میں شعلے بھڑک گئے۔ یہ دوسری، تیسری بارتھی کہ سجاول نے الی بات کہی تھی۔ جو بھی تھا، میں تاجور کے خلاف کچھن نہیں سکتا تھا۔ میں نے سجاول کی آٹکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔''سجاول ..... یہ کیابات کہ درہے ہوتم ؟''

میں نے بالکل عام ہے الفاظ کیے ہے گئی ان عام الفاظ اور عام لب و لیجے کے پیچھے جوآگ تھی، اس کو سجاول نے فورا محسوس کرلیا۔ وہ جو پچھ بھی تھا بلا کا معاملہ فہم اور رمز شاس تھا۔ اس نے ایک دم وفاعی لہجہ اختیار کیا اور بولا۔ سرسوں کے زرد پھولوں میں کھڑی وہ بھے ویکھتی تھی، سکراتی تھی۔ مجھ سے خاموش کی زبان میں پوچھتی تھی تم کب آؤ گے؟ کب مجھ سے بات کرو گے؟ لیکن جب میں آیا تھا۔ میں ایس سے ملاتھا۔ میں نے اس سے بات کی تھی تو وہ چپ ہوگئ تھی۔ اس نے منہ پھیرلیا تھا۔ کیا پیصرف اس کی کوئی اوا تھی یا پھر میں بی غلط تھا۔ مجھے بی دھوکا ہوا تھا کہ وہ سنہری دھوپ میں، سرسوں کے زرد پھولوں میں کھڑی جھے بلائی ہے۔۔۔۔۔ شاید مجھے بی دھوکا ہوا تھا۔

سینے میں دھوال سا تھیلنے لگا۔ آتھھوں کے کنارے چلنے لیے۔ بیس نے المباری سے بیٹر تکالی اور اس کے دوگلاس خالی کرویے۔ یول لگا جیے دماغ میں و کمتے ہوئے انگارے مچھ ماند پر رہے ہیں۔ میں نے کرے کی کھڑی کھولی۔ سورج کافی او پرآ کیا تھا۔وس نے رہے عظے۔ یاراہاؤس کی بلندياؤ نذري ہے آ مے نی تعمير ہونے والي عمارت كى حجيت كي منكر ب وكهاني د برب تحداس مع عاليشان كل ک تعیر آخری مراحل میں تی۔ جال برے صاحب کے دونوں بیوں کے لیے علیحدہ علیحدہ بورش بنائے جارہے تقے ورجوں مردور جھت پر کام کرتے دکھائی وے منظر يث مس كرف وإلى مشينول كى تدهم كو كرا ابث یاراہاؤیں کے اندر تک چیچی تھی۔ انجی اس بلڈنگ کی تزیمین وآرائش ممل مونے میں شاید تین جار ماہ مزید لکنے تھے مر دونوں بھائيوں كى شادى البھى مورى سى عالباً دوتين عفت کے اندر ہی۔ پتائمیں ایسی کیا جلدی پر کئی تھی۔ بیدو تین ہفتوں کی تاخیر بھی شاید اس لیے کی جار بی تھی کہ تین ون يهل يارا باوس مين ايك خونى بنكامه ورود يواركورزا جا تها\_ نى بلدْ تك مين توكام موجى رياتها، ياراباؤس مين بحي كاريكر لکے ہوئے تھے۔شدید ہگاے میں دیواروں پر کولیوں ك بي شارنشان آئے تھے البين فتم كيا جار ہا تھا۔ لو فے ہوئے شیشوں کی جگد نے شیشے لگ رے تھے۔ای دوران میں ایک پورشے گاڑی ڈرائیو وے سے گزری عقی نشست پر يارا باؤس كاكرتا دهرتا" براصاحب" بيشاتها-اس کے چرے کے سرخ داغ تمایاں نظر آتے تھے اور ہونٹوں میں سگار دیا ہوا تھا۔ وہ عام طور پر بالکل ساکت و جامد بیشتا تھا، جیسے بہت سکون کی حالت میں ہو۔اس کے اس طرح بيضے سے بچھے اپنا، سانپول والی کھوہ میں بیشنا یاد آ كيا ..... وه جا كن آ تكهول كا خواب لكنا تها- كوئي نصف درجن سانب ميرے جم پر چرهاني كر يك تھے۔ ميں ساکت جانداور میرسکون ندر بهتا تو شایداب تک قبر میں اتر

جاسوسى دائجست ﴿ 129 اگست 2016ء

ے بھی بڑھ کر ہے۔ وہ اپنے بچول کو بات کے اثر اور آس یاس کی بے شار برایوں سے بچانا چاہتی ہے۔ اس ک خواہش ہے کہ اسلامی تعلیم کے مطابق جلد ازجلد بچوں کے

تکاح ہوں۔" "مروہ مینیں جانتی کددونوں کے تکاح کے لیے کیا

" ہاں، بیتو ہے۔جن لوگوں کے ذیتے بیکام لگایا گیا ہے کہ وہ ان اڑکوں کے لیے دلہنیں ڈھونڈیں ، وہ بیکام اپنے طورطريقے سے كرد بيں۔"

"بات پجروین پرآجاتی ہے۔" سجاول نے کہا۔ " براڑے ایے کیوں ہیں کیان کے لیے ایس خاص ولہنیں وْحوندْنى بررى بين-اگروافعى كوئى الى بات ہے كديد..... زير لي بيل تو پر كول؟ اوركيد؟"

کچید برخاموش ره کروه بولا- "میهآ قا جان اورحکمی وغیرہ اس قیملی کے خاص الخاص نوکروں میں سے ہیں۔ ہو سکتاہے کہ وہ اس بارے میں مجھ جانتے ہوں۔

" بتانيس كون، مجهايانيس لكنار محد لكناب ك اس فیملی کا یا نکل اندرونی معاملہ ہے اور اے ان لوگوں ئے بس اوربس اے تک بی رکھا ہوا ہے۔"

"آزمانے میں کیاحرج ہے؟" سجاول نے مو مجھوں كو بلكاسائل و ب كركبا- (وه آقاجان ياصلى ير باته والح کی یات کرر ہاتھا)

"حرج تو ہے۔ ہارا سارا تھیل خراب ہوسکتا ہے۔ ہاں ایک بات وہن میں آئی ہے۔ یہ جو لوگ برونائی سے بڑے صاحب کے بیچے آئے ہیں، بیضروراصل کوائی جانے ہوں مے۔میرامطلب ہے، نا قب اوراس کے ساتھی۔" " مرده تواب پولیس کے حوالے ہیں۔" " مجھے نہیں لگتا۔"میں نے کہا۔

سجاول نے میری آتجموں میں ویکھا اور اس کی چوڑی پیشانی پر سوچ کی لکیرین مودار موسی \_ وه بولا\_ " تہاری یہ بات میرے و ماغ میں بھی آتی ہے۔ ہوسکتا ہے كهنا قب وغيره كولوليس كحوالي ندكيا كيا مواوريبيل كهيل یارا ہاؤس میں بندر کھا گیا ہویا پھرویے ہی کہیں مارکر گاڑویا

'' می طرح نا قب وغیرہ کی ٹوہ لگائی جانی چاہیے۔''

''اپنے نکوشہزادیے ہے کہو۔ ٹھیک ٹھاک منخرہ ہے۔لوگوں میں بہت جلد کھل مل جاتا ہے۔ '' اچھا، چلو بھول ہوگئ۔اب سے پات نہیں کروں گالیکن تم مجی بھی کسی ہے یہ بات نہ کرنا ..... بھی بھی .... میرا مطلب ہے کہ تا جور کی بات .....

"كياكمنا چاہے ہو؟" ميں نے مجير آواز ميں

ا تاجور کوتم خوداس کی مرضی کی جگه پر چھوڑ کرآئے ہو کیکن اس کے متعیتر ساتے اور عالمگیر وغیرہ کو ہم نے نہی بنایا ہے کہ وہ ڈیرے سے خود بی کہیں بھا گے کی تھی۔تمہاری خاطراتنا بزاجهويث بولنا بزاجهيراب اكربهي بيداز فاش مواتوعالكير مجي لكروع كاياش أسي.....

\* میں اس کی بات کیوں کروں گا؟ مجھے اس کی زندگی چاہے ....اس کی عزت چاہے۔ ہاں ..... بھی تم بھی اپ و ماغ من كوكى فتورية لا نا ..... ورند بهت مجومتم موجائے كا-" ميرالبجدايك باربحرآتش بارموكما تفا-

وہ دوستانہ انداز میں بولا۔'' وہ سوہنی زنانی ہے۔ یہ سا قااور عالمکیراتی جلدی اس کا پیچیانبیں چھوڑیں گے۔جگہ جكاس كود هونديس ك\_ين توكبتا مول كما كرتمهار يس شں ہے توجلدی اس کی شاوی کرا دو .....ایک دو یجے پیدا کر كِي تُومعامله مُعندُ ابوجائع كا-"

جاول کی مفتلو کا انداز جھے چھا دیتا تھا۔ میں نے کہا۔ وجمہیں ایک فکروں میں دیلے ہونے کی ضرورت مہیں اوراس موضوع پرجم بات نہی کیا کریں تو تھیک ہے۔ اس نے ایک وم موضوع بدلا۔ عمریت سلکا کر بولا۔

'' ابھی تھوڑی دیر پہلے ملمی صاحب سے میری بات چیت مونی ہے، ایک ٹی ال کا بتا چلا ہے۔

میں نے سوالیہ تظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ ساتھ ساتھ میں اپناطیش دیار ہاتھا۔ سجاولِ نے کہا۔'' میہ بڑا صاحب چاہتا تھا کہ پہلے بدووسری بلڈتک عمل ہوجائے ..... بالكل ريدى موجائ اس كے بعددونوں بيوں كى شادياں كركان كوعلى وعلى وحصي على بينج ديا جائے - پراس كام يل كم ازكم چوسات مبين اور لكن تفاور بوسكا بكرزياده لگ جاتے۔ لڑکوں کی مال جاہتی ہے کہ میرشادیاں جلد موں، خود لڑکوں کا خیال بھی کئی ہے۔ بڑا لڑکا تو آج سے تین سال پہلے بی لھے لے کریا پ کے پیچھے تھا کہ میری شادی كرو-شادى مونى اور بيوى بحى مرئى \_اب اس كيسرير بحر سرایا ندهاجاریاہے۔

"بات کھ کھ میری مجھ میں آربی ہے۔ بید دونوں الرك ندى و بن ك بين اور مان بحى اليى بى ب بلك الوكون

جاسوسى دائجسك 130 اگست 2016ء

كوكوا ين جهزى مولى بمشيره ل كى ب "مهارامطلب بييندريا بي"

" اورميراخيال بكريهان يارا باوس كيكى طارم نے بی یالی ہوئی ہے۔ شاید میڈخانسا مال نے۔

بندر يااب با قاعده انت كي كوديس بيش كي عي اوراس كي مخوڑی پر ہاتھ چلا رہی تھی۔ جیسے وہ حجام ہواوراس کی شیو کرنا یاہ رہی ہو۔انین نے اس کے سر پر ہاتھ چیرا۔ پھر پینٹ کی چھلی جیب سے تنکھی نکالی اور بڑی ملائمت سے بندر یا کے بالوں میں پھیرنے لگا۔غالباس نے دوجار جو کی جی نکالیں اورانبیں دونوں انگوشوں کے ناخنوں سےمسلا۔

سجاول نے کہا۔" یار! بیتمہارا نکوویے ہی جعلا ہے یا جان بوجه كرجملا بناب

''اس کا پتا تو مجھے بھی آج تک نیس چلا..... محراس كاكثر كامول ميس كوئى ندكوئى حكمت بحى موتى ب-"

" بھی بھی تو بڑا تاؤ آتا ہے اس پر تمہارا خیال آجاتا ہے ورنہ ایسا جھانیر مارول اس کو کہ گرون کڑک ہو

"الي فلطي ندكرنا- بدير عكام كالزكاب- تم نے ہنگاہے والی رات کو و مکھ ہی لیا تھا۔ اس نے تنتی بے حکری ے ہارا ساتھ دیا۔ و مکھنے میں عام سالگناہے مرعام ہے تہیں۔موم نظر آتا ہے مروقت بڑنے پر پھر اور فولاد کی طرح سخت بھی ہے۔ " بِمَا نَبِينِ أَسِ كَيْ صورت و كِيرَ كَرِيون جَمِيحَ مَا وُ آتا

الس کی صورت بین جی تو کمال ہے، بڑی جلدی لوگوں میں کھل ل جاتا ہے۔ دوسر سے بھی اس سے کوئی خطرہ محوى تين كرتے۔

كراى لاين مين بندر يااطمينان سي كتفعي كراري تقي اور چھے کھا رہی تھی۔ ای دوران میں ایک موٹا تا زہ محص جھومتا ہوا وہاں بھی حمیا۔ ''میمی بڑا خانساماں ہے بہاں کا۔' سجاول نے بتایا۔

وه يقيينا برونائي بي كا باشنده تماليكن رنگ قدر بسرخ وسپیدتھا۔ اس کے چرے پر ہلی سی مسکراہٹ اور پوٹے سوجے سوج ہتے۔ اس نے ایک نفیس گاؤن پہن رکھا تھا اور ہاتھوں پرسفیددستانے تھے جو کہنوں تک وہنچتے تھے۔

اے دیکھ کرائیل بڑے تیاک سے کھڑا ہو گیا۔ پھر دونوں چھر کے بیج پر ہی بیٹھ گئے ۔ وہ اشاروں کنائیوں میں یا تیں کررہے تھے۔انیق حالاتکہ مالے زبان جانتا تھا

''ہاں اے بھی کہا جا سکتا ہے ..... اور .... وہ جو تمہاری سوہتی کڑی ہے۔وہ کوئی کا مہیں دے رہی ؟ "میرا ایثاره سنل کی طرف تھا (وہ بڑے صاحب کی منظور نظرین می اور بری جاہت سے یہال لائی گئی گ

سجاول بولا۔"وہ اتن جو كي جيس ہے۔ مس في اس ے کہا تھا کہا ہے ارد کر دنظر رکھے لیکن کوئی بہت زیادہ کام کی بات ابھی تک وہ نہیں بتاسکی۔حالانکہ وہ اس رہائتی ھے کے اندرے جہال بیفر (خاندان) رہتا ہے۔سب کھال کھوئی كرسامنے ہے۔ آج كل بڑے صاحب كے ساتھ سورى ہے۔ کافی وقت گزار بی ہاس بڑھے کار کے ساتھ۔"

"كانى مال يانى بعى بنارى موكى؟" ميس في و اليخ کے لیے سجاول سے یو چھا۔

"إل وول صاحب في ايك بارديا تقااك "منه وکھائی" کےطور پر۔اور کھےدوسری چیزیں بھی۔"سجاول نے کول مول بات کی۔

"أكر وه اتنامهر مان بتو چرستيل كوكوشش كرني جاب كرائ ولي ''کہا ہے نا کھوتے کی پکی ہے ۔۔۔۔۔ اور وہ پڈھا ککڑ ہے ایک تمبر کا کھوچل۔ ایے لوگ حسن کے لشکارے سے ائد ھے تو ضرور ہو جاتے ہیں، پر اپنے مطلب کی چیزیں

البيل تظرآتي رئتي بين-"

وہ بارجس کا ذکر اہمی سجاول نے کیا تھا، میں نے پرسوں نو خیز ملل کے ملے میں دیکھا تھا۔ وہ دو ملاز ماؤں تح ساتھ باغنے میں اُٹھکیلیاں کررہی تھی۔ وہ سفید میسنا بھی اس کے لیے یارا ہاؤس ٹس پہنا دیا گیا تھا جودہ منظلے میں لیے پرتی تھی۔ میں نے اس کے ملے کا ہار ذرا فاصلے ہے ويكها تفاراى يركبر عبر زمرد براك موع تعدايك موتے ے اندازے کے مطابق دہ بار پندرہ میں لا کھ کا تو ہوگا۔ سیاول یہ بات بھی غلط کہدر ہاتھا کہ سیل اندر خانے ک یا تیں نہیں بتارہی۔وہ تو اے لایا ہی جاسوی کے لیے تھا۔ وہ اپنی بچھ یو جھ کےمطابق سجاول کا کام کررہی تھی۔

"وہ دیکھو تمہارا کلو کیا کررہا ہے۔" سحاول نے برآمدے ہےآ مے گرای لان کی طرف اِشارہ کیا۔ میں نے بلٹ کرو یکھا۔انیق ایک علی بیٹنج پر بیٹھا تھااور

ایک چھوٹے سے صاف تقرے بندر کواہے ہاتھ سے کمی کے بھٹے کھلا رہاتھا۔ بندر بھی چھلانگ لگا کراس کے کندھے پر چڑھ جاتا تھا، بھی اس کے گھنے پر بیٹھ کر بھٹے کھانے لگتا تھا۔

سجاول نے طنزیہ کہج میں کہا۔'' لگنا ہے کہ تمہارے

جاسوسى دائجسك (131) اكست 2016ء

میں نے اس سے یو چھا۔" بیکیا جگر چلاتے پھررہے ہو؟ ''بیکارکا چکرمیں ہے۔خانسامال ازمیر طیب سے ووی گاتھی ہے میں نے۔ایک دوبرے کام کی باتیں معلوم

"مثلاكيا؟"

" كل ازمير مجھ اينار بائني كوار ركھانے كے ليے لے کیا۔ کہنے کوتو کوارٹر تھالیکن و مکھنے میں چھوٹا ساولانظر آتا تھا۔ بعد میں ہم جہت پر چلے گئے اور کائی دیر ہا تھی کرتے

ا باتیں کس طرح؟ تم تواس سے اشاروں میں مفتلو فرمارے تھے؟"

'' تو اشاروں میں گفتگو ہوتی ہے تاجی۔ آپ نے انذين قلم كوشش ويلهي تحى؟ سنجيو كمار اور جيا بهادري والى-دونوں کو تھے تھے۔ویے اس لاک نے پتائیس کیا بہادری دکھانی ہوئی ہے کہ ہر کوئی اے "بہادری" کہتا ہے۔ ملیک ہے ایک بہت کیے بندے سے شادی کرنا بھی بہاوری ہے

''تم بکواس جھوڑ کر کام کی بات کروتوا چھاہے۔'' ال نے اسے سر پر ماکا سائمکا رسد کیا۔ جسے خود کو يكواس كرتے سے روك رہا ہو پھر مسكرا كر بولا۔"مورى ..... میرا مطلب ہے کہ اشاروں میں بھی بندہ بہت ی یا تی کر سكتاب اورمجه يرتواشارون اشارون مين باقاعده انكشاف موا ہے ..... اور اعباق بدے کہ بین میں بڑے صاحب کے دونوں بیوں کے لیے عموماً کھانا پکتا ہے .....درامل م دونول بینے شراب کباب وغیرہ سے بہت دور ہیں اور بالکل سادہ کھاتا کھاتے ہیں۔ دال جاول بہزی، دلیہ وغیرہ۔''

" تواس ميں ايسا كون سا" وكى كيكس" والا انتشاف ہے؟" " آب بوري بات توسيس، تجھے پتا جلا ہے كه دوتو ل بھائیوں کے لیے جو کھانا پکتا ہے، وہ کھانے کے وقت سے کوئی ایک منتا پہلے ہی بڑی بیکم کے پاس پہنچادیا جاتا ہے۔

بعدين وه كهانا دسترخوان تك پنجائے۔

"مجئ، يه مجى كونى الى الوقى بات تيس ب- اكثر بڑے مراتے جن کی عداوتیں وغیرہ چل رہی ہوتی ہیں کھانے پینے میں بہت زیادہ احتیاط کرتے ہیں۔ کھانے کو پہلے چیک کیاجاتا ہے۔

ووليكن يهال إيك بوائث اور ب ناجي، بورك گھرانے کا کھانا چیک ہیں ہوتا۔صرف دونو ں کڑ کوں ، کمال احمداورابراجيم كالحعانا چيك موتاب اور بحصاتوايك اور شك

کیکن وہ خانسامال پراپٹی صلاحیت ظاہرجیس کرر ہاتھا۔ا ہے میں خانساماں کے سیل فون پر کال آئی۔ وہ کال ریسیو کرتا موا اٹھ کھڑا موا۔ بندریا جس نے فراک بھی مین رکھا تھا جست لگ کرخانسامال کے کندھے پر چلی کئی ۔خانسامال نے انیق کومسکرا کر دیکھا اور غالباً خدا حافظ کہتا ہوا کمروں کی طرف چلا کیا۔

کھود پر بعدائی بھی ہارے پاس پینے کیا۔ ہےاول کو دیکھ کراس نے نہایت براسامنہ بنایالیکن سیاحتیاط رھی کہ سجاول اس برے سے منہ کود کھی ندسکے۔

" ہاں، اس باندری سے کیا رشتے داری گانٹھرے تھے؟"سجاول نے پوچھا۔

'سجاول نے پوچھا۔ '' آپ سے نداق کی ہات کروں گا تو آپ ناراض ہو

" چلونيس موتا بم بكو-"

ائیں" بو" کے لفظ کونظرانداز کرتے ہوئے بولا۔ بيب چارى الىلى يەرباپ فوت بوچكا ب-مال ايك لنگور کے ساتھ بھاک گئی تھی۔اب اس کی اپنی عمر شادی کی ے۔ مجھ سے یکی کہدری می کہ جوال یا تدری موں۔ایے منہ سے کہتے ہوئے شرم آئی ہے۔ میرے ویاہ کی عمر تکلی چاری ہے۔ تم میرے کیے کوئی بر وصور نے کی کوشش

سجاول نے تیز شکھے لیجے میں کہا۔''میلوں ٹھیلوں میں ا كثر لوك و چيز جاتے بيں۔ جھے تو لكتا ہے كريہ بھى تمهارى کوئی وچیزی ہوئی ہمشیرہ ہے۔ بڑا بھائی سجھ کرتم سے مدو ما تك رى ہے۔"

بی ہے۔'' اِنِیق نے جوابا کوئی کراری می بات کرنے کے لیے مند کھولالیکن میں نے آ تھے کے ایٹارے سے منع کرویا۔ میں جانتاتها كدانيق كى بات پرسجاول كمى بعى وفت بتقے سے ا كھڑ

ميرى ہدايت پرانيق چپ رہا۔ سجاول دهيمي مرغميل آواز میں بولا۔'' یارا یہاں ہم بائدروں کی جو میں نکالنے کے لے میں آئے۔ کھ کرنا ہے ہیں، وقت گزرجائے گاتو بھر ہاتھ لكاكردوت روع - فدآك كروو كان يتي ك-" انیق سر تھجا کررہ کیا۔

حاول کا موڈ آف ہور ہا تھا۔ وہ اٹھ کر لیے ڈگ بمرتا ہوا اینے کرے کی طرف چلا کیا۔ برآ مے میں كمرے كى وردى والے سى كارة فے اسے با قاعدہ سیلیوٹ کیا۔ میں اورانیق تدھم آواز میں باتھی کرنے گلے۔

جاسوسى دائجسك -132 اگست 2016ء



ده کچه دیرسنسی خیز انداز میں میری طرف دیکھتار ہا پھر بولا۔'' مجھے لگتا ہے جی کدید کھانا اس لیے کچن سے مبیں ٹکالاجا تا کمرا سے چیک کیاجائے۔" "تو پھر؟"

"میراس کیے نکالا جاتا ہے، تا کداس میں کھ ملایا حاسے "

میں چرت سے اس کا منہ و یکھنے لگا۔" تمہارا مطلب ہے کہ لڑکوں کی ماں یا پھر ماں اور باپ لڑکوں کی خوراک میں "いいこいる

'' فی الحال توبیدا یک مِفروضہ ہی ہے ۔۔۔۔۔لیکن مجھے لگنا ے کہ ایک آ وہ دن تک میں کی نتیج پر پہنچ جاؤں گا۔" "دلیکن کرو کے کیا؟"

ده محرایا۔" بهآپ مجھ پرچپوژ دیں۔" و حمر کہیں کرون نہ مجتنبا بیضنا۔ تم دیکھ ہی رہے ہو یہاں سکیورٹی کتنی سخت ہے۔

اسكيورني سخت بتوآب كابدخادم بهي زم نبيل ے۔ مجھ پر بھروسار تھیں جو کروں گا احتیاط سے کروں گا۔ مرى وجدے آپ كاكلىل برك كائيس

اسی دوران میں میرے سیل فون پر لا ہورے پھر واؤد ہماؤ کی کال آسٹی۔ واؤد بھاؤ کے یاس تی خاص تمبر تے جو کی بھی طرح ٹریس نیس ہو سکتے ہتے۔ داؤد بھاؤنے بتایا کہاس کا وست راست جھارا اسلام آباد میں ہے، اور الركى كا كلوج لكانے كى بھر يوركوشش كرد بائے۔داؤد بھاد تے بتایا کہ انیق کی طرح وہ بھی ایک کا ئیاں بندہ ہے اور ہر كام كے ليرائے تكالناجاتا ہے۔

میں نے کہا۔" واؤو بھاؤ، آپ نے جو مین شین لی ہاں کے لیےآپ کا بہت شکریہ .... مر محص لگناہے کہ میں لڑ کی تک چینجنے والا ہوں۔''

"شايد، من غلط كهه كميا - آب يون كهدلين كدار كي مجه تک وکنچنے والی ہے۔" 'تمہاری بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔''

'' آپ یوں سمجھ لیں کہاڑی نے اغوا ہونے کے بعد جس جگہ پنچتا ہے، وہاں میں اور انیق پہلے سے ہی موجود ہیں۔ مجھے پچانوے فصد امیدے کہ زینب کو پہلی یارا اؤى سىلايامائكا

جاسوسى دائجسك - 133 اگست 2016ء

" بس مبی جاننا چاہ رہا ہوں کہ سی طرح پتا ہلے کہ دونوں جمائیوں کے کھانے کوعلیحدہ سے کیوں لے جایا جاتا ہےادراس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟"

میں نے سکریٹ سلکا کر کہا۔''ان دو ڈھائی وتوں میں، میں نے بھی تعوڑی می سوچ بچار کی ہے اور پچھ ہوم ورک بھی کیا ہے۔ میں تہمیں اس کاطریقہ بتا تا ہوں۔' ورک بھی کیا ہے۔ میں تہمیں اس کاطریقہ بتا تا ہوں۔'

وہ ہمدتن متوجہ ہو گیا۔ میں نے کہا۔'' آج کمی طرح معلوم کرو کہ رات کے کھانے میں دونوں بھائیوں کے لیے کمالکا ہوگا۔''

" " بیتو مجھے معلوم ہے۔ بیلوگ زیادہ چاول ہی کھاتے میں ، آج بھی دونوں بھائیوں کے لیے سبزیوں والے چاول میں اسے بیلوگ سبزی پلاؤ کہتے ہیں۔'' ''کنفرم؟''

'' آج کے دن کے لیے تو کنفرم ہے۔'' '' چلو، یہ تو ہو کمیا۔اب شام کا انتظار فریاؤ۔''

''شام کوکیا ہوگا؟'' ''شام کوسجاول کوسٹیل سے ملتا ہے۔ ہم سٹیل سے تھوڑاسا کام لیں تھے۔'' ''مس طرح ؟''

" تم پہلیاں بھواسکتے ہوتواب جھے بھی موقع دو۔'' وہ چپ ہوگیاا درسوچنے لگا۔

میں نے سنبل کی آ مدسے پہلے ہی سجاول سے تفصیلی بات کر لی تھی ۔ وہ شام سے پہلے ہی سجاول سے تفصیلی بات کر لی تھی۔ وہ شام سے پہلے و پر پہلے آئی۔ پارا ہاؤیں میں چونکہ آئی ۔ بارا ہاؤی تھی اس لیے جب وہ سر پرست کی حیثیت سے سنبل سے ملنے کی بات کرتا تھا تو میہ بات مائی حاتی تھی۔ اس نے بڑے ماحب کوجی یہ باور کرا دیا تھا کہ سنبل کورام رکھنے کے لیے صاحب کوجی یہ باور کرا دیا تھا کہ سنبل کورام رکھنے کے لیے کہمی بھی اس کا سنبل سے ملنا بہتر ہے۔

سنبل کے ساتھ دو آئیش گارڈ ز متھے۔ وہ باہر بی کھڑے دہے۔ سنبل اپنے زرق برق لباس کو جھلائی ہوئی سپاول کے آ رام دہ کمرے میں آگئی۔ میں بھی اس وقت وہیں موجود تھا۔ سنبل گلاب کے عطر میں بسی ہوئی تھی۔ شاید وہ رات بھر بڑے صاحب کی'' رکگین مزاجی'' کا ساتھ ویتی رہی تھی، کچھ شمحل ہی دکھائی ویتی تھی گراس کی آ تھوں سے جھلکنے والی البڑشوخی اب بھی اشکارا مارتی تھی۔

ورکیسی گزررہی ہے؟" حاول نے بے باک کے

ساتھاس سے پوچھا۔ ''شیک ہوں۔'' وہ زیرلب مسکرائی۔''مگر اس ''بہتو زبردست بات ہے لیکن اگر یہ اندازہ غلط ٹابت ہواتو؟''

" پھر میں دوبارہ آپ ہے مدد کی درخواست کروں گا۔" " میں ہروفت تیار ہوں ۔ کوئی جھجک محسوس نہیں کرتا۔ کہیں ماراماری کرنی ہوتو بھی ہرطرح کی نفری موجود ہے۔" وہ معنی خیز لہجے میں بولا۔

یر بیار کرداؤد جماؤ کا محربیادا کیا۔ میں نے ایک بار پھرداؤد جماؤ کا محربیادا کیا۔

انیق نے کہا تھا کہ ایک آدھ دن تک وہ کوئی اہم سراغ لگائے گا مگر پورے دو دن گرر گئے۔ وہ کوئی اہم بات ہیں بتا سکا۔ ہاں وہ ایک دو بارخانسامال ازمیر طیب کے ساتھ ضرور نظر آیا۔ میرے جسم پر کسی زہر ملے کیڑے کے ساتھ ضرور نظر آیا۔ میرے جسم پر کسی زہر ملے کیڑے صد تک معدوم ہو گئے تھے اور میں اس حوالے سے سکون صد تک معدوم ہو گئے تھے اور میں اس حوالے سے سکون میں تھا۔ وہ پہر کومیں نے ویکھا کہ انیق ازمیر کی لاڈلی بندریا نے باتا عدہ سویٹر اور گرم یا جامہ پہنا ہوا تھا۔ پارا ہاؤس کی اندرونی بالکوئی میں چنداؤ کمیاں کھڑی وہ جی سے یہ تماشا و کی اندرونی بالکوئی میں چنداؤ کمیاں کھڑی وہ تھی۔ ان میں زرق برق لباس والی منبل بھی تھی جو آج کی بہاں "فاتون اول" بنی ہوئی تھی۔ لاکیوں کی چہکاری کسم کی بہاں "فاتون اول" بنی ہوئی تھی۔ لاکیوں کی چہکاری

سہ پہر کو میں نے اٹیق سے کہا کہ وہ بندر کا تماشا ہی وکھا تارہے گا کہ کوئی ریورٹ بھی دے گا۔

وہ بولا۔'' ایمی تک تو رپورٹ کوئی نہیں۔ دراصل میں عاہ رہا تھا کہ کی طرح پاراہاؤس کے بچن تک پینی سکول کیکن کے بی سکول کیکن کی جائے ہوں کی طرح کی کی سکیورٹی بھی ہڑی سخت ہے۔ چڑیا ہمی پرنہیں مارسکتی۔''

" اگریکن تک تمباری رسائی ہوجاتی تو پھر کیا کرتے؟" " " مجھے پتا ہے کہ آپ کے پاس ایک زبردست پن ہول کیمرا موجود ہے۔ دال کے دانے جتنا ..... اسے کہیں رکھنے کی کوشش کی جاسکتی تھی۔"

وسیان کی است کی است کی کرد ہاہوں۔ وہ تھوڑی دیے۔ " دسیں اب از میرکوٹٹو لئے کی کوشش کررہاہوں۔ وہ تھوڑی بہت انگریزی بول لیتا ہے۔ میں بھی ٹونے پھوٹے انگلش لفظ بولتا ہوں ، ایک دوسرے کی بات بچھ میں آ جاتی ہے۔ " انیق کہ تو رہا تھا لیکن اس کے لیجے سے اشارہ ملتا تھا کہ خانسان کے ذریعے بچھ معلوم ہونے کی امید کم ہی ہے۔ کے معلوم ہونے کی امید کم ہی ہے۔

میں نے انیق کیا۔ "تم کھل کر بتاؤ کہ چاہتے کیا ہو؟" ''شیک ہوں۔'' وہ نا جاسوسی ڈائجسٹ 134کے اگست 2016ء

دوسری کوبڑی آگ کی ہوئی ہے۔" "'کون دوسری؟"

''وہی سفید پتلون اور لال جری والی ، کیا تام ہے۔ - مرینہ میں ہوئی ،

پرکٹی کبوتر ی کا .....روتی ۔'' سنبل ای لڑک کی بات کرری تھی جھے آتا جان کی سین مصابقی رہے ہوئی ہے۔

آشیر باد حاصل بھی اور اس آشیر بادے سہارے وہ چاندگی چودھویں رات کو پارا ہاؤس کے لیے منتب ہوئی تھی۔شاید اب وہ شنل سے رقیبانہ جلن محسوس کررہی تھی۔

سنبل نے بتایا کہ وہ کس طرح آتے جاتے اسے گورتی ہے اور دوسری خواصوں کے ساتھ چے میگوئیاں کرتی ہے۔ خواصیں وہی عورتیں تھیں جنہیں پارا ہاؤس کی مستقل رہائش نصیب ہوگئ تھی۔ وہ بڑے ٹھاٹ کے ساتھ پارا ہاؤس کے ساتھ پارا ہاؤس کے ایک علیحدہ پورش میں رہتی تھیں۔ انہیں بھی بھار بڑے صاحب کی قربت کا موقع بھی ماتا تھا۔

سجاول نے سنبل کوسرتا پاکٹری نظروں سے تھورا۔ ''کوئی کام کی بات بھی معلوم کی ہے تو نے ، یابس اس کڑی ہے تھور یوں کامقابلہ ہی کررہی ہو؟''

''بہت سخت لوگ ہیں ہے۔ زنانہ پہرے دار نیاں بھی ہیں۔ سب خواصوں کو اپنی نظر میں رکھتی ہیں۔ کل ایک خواص ایک گارڈے یا تنس کررہی تھی۔اس گارڈ کو پہرے دار نبول نے پکڑ کر بری طرح مارااور پھرتہ خانے کی طرف کیکئیں۔''

اس طرح کی دو چار مزید با تیس ہی سنبل نے اپنے مخصوص لب و لیجے پیس بتا تیس۔ با تیس کرتے ہوئے اس خصوص لب و لیجے پیس بتا تیس۔ با تیس کرتے ہوئے اس کے یا تدر دانت کلیوں کی طرح چیکئے تھے اور بات سننے والا بس انہیں دیکھتارہ جا تا تھا۔ پروگرام کے مطابق سجاول کے پاس ایک چھوٹا سا پلاس موجود تھا۔ سنبل کے مگلے میں زمر دکے تیمی پتھروں والا وہی بیش قیمت ہار کھائی 'کے طور پرویا تھا۔ سجاول نے ہار کا بغور جائز ہایا اور کھائی 'کے طور پرویا تھا۔ سجاول نے ہار کا بغور جائز ہایا اور پھر چھوٹے سے بلاس کی مدوسے ہار کی ایک لڑی ہار سے علی دہ کرلی۔ اس کی لمبائی بمشکل تین اپنے ہوگی۔ اس میں علی دہ کرلی۔ اس کی لمبائی بمشکل تین اپنے ہوگی۔ اس میں چھوٹے سائز کے ہے تیمی موتی بڑے ہوئے ۔ اس میں خوب صورتی ماند پڑی ہے۔ ب

'' بیرکیا ہے؟''شنبل نے حبرت سے پوچھا۔ '' تمہار سے ہار کی بیالڑی کہیں گر گئی ہے اورتم اسے ڈھونڈ تی پھررہی ہو۔' 'سجاول نے کہا۔

''من ''من ''من پھے تھی ہیں۔'' ''میں تہہیں سمجھاتا ہوں۔'' میں نے مداخلت کی پھر آسان لفظوں میں تفصیل کے ساتھا ہے آگاہ کیا کہ اے کیا کرنا ہے ۔۔۔۔۔ اور کب کرنا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ فالحال وہ کسی کولڑی کم ہونے کے بارے میں نہیں بتائے گی اور اپنا دو پٹا اس طرح رکھے گی کہ کسی کی نظر ہار پر نہ پڑ سکے۔ہم اس لڑی کوڈھونڈ نے کے بہائے ایک خاص جگہ پر جانا جاسے ہیں۔''

جانا چاہتے ہیں۔'' ''کہاں؟''اس نے دیدے پٹیٹا کر پوچھا۔ ''اس جگہ جہاں پاراہاؤس کا کچرا پھیڈکا جاتا ہے۔'' ''لیکن کیوں؟''

"اس کا جواب بعد ہیں دیں گے۔" سجاول نے کہا۔
"فی الحال تم یہ ذہن میں رکھو کہ اگر لڑی کم ہونے کا بتا جل
جائے تو تم نے بڑے صاحب سے بہی کہنا ہے کہ تم ڈرگئ
کھیں، تم نے صرف جھے بتایا تھا کہ ہار سے لڑی کم ہوئی ہے
اور میں نے تم سے کہا تھا کہ میں اسے ڈھونڈ نے کی کوشش
کرتا ہوں۔" سنیل کو پوری بات سجھا کر ہم نے واپس بھیج
دیا۔ اسی دوران میں سجاول کو "بڑے صاحب" کا بلاوا
اگری بیکم اسے یہاں مہمانِ خصوصی کا درجہ دے رہے تھے۔
بڑی بیکم اسے یہاں مہمانِ خصوصی کا درجہ دے رہے تھے۔
بڑی بیکم اسے یہاں مہمانِ خصوصی کا درجہ دے رہے تھے۔
بوچھاڑ شروع کر دی۔ وہ جانتا چاہتا تھا کہ میرا پروگرام کیا
ہوادر میں نے پچھلے دو تین دن میں کیا ہوم درک کیا ہے؟

ہے اور یک نے پیچھے ووین دن میں لیا ہوم ورک کیا ہے؟ میں نے کہا۔''شہزادے! میرا ہوم ورک کچرے کے سلسلے میں ہے۔''

''ہائیں، کیا آپ کچرے کوری سائیکل کر ہے کوئی پاور پلانٹ بنانا چاہتے ہیں۔حال ہی میں ایک انگلش فلم آئی ہے۔اس میں .....''

'''آیک ہے وقو ف لڑ کا قتل ہو گیا تھا۔۔۔۔۔اوروہ خوا گؤاہ بکواس کرنے کی وجہ سے قتل ہوا تھا۔'' میں نے اس کی بات کاٹ کراس کی گرون دیو چی اورجھنجوڑ دی۔

اس نے آئیسیں الٹ دیں اور عش کھانے کی ادا کاری کرتے لگا۔"آگر مخری کرو گے تو میں تمہارے اور سچاول کے درمیان ہے ہٹ جاؤں گا، بلکہ ابھی ہٹ رہا ہوں۔" میں اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے فور آ ہاتھ یا وَں جوڑ کر جھے

میں اٹھ کھٹرا ہوا۔ اس نے فوراً ہاتھ یا دُں جوڑ کر بھے بھایا اور سنجیدگی سے ہمہ تن متوجہ ہو گیا۔ میں نے اسے اپ ہوم ورک کے حوالے سے بتاتے ہوئے کہا۔" پاراہادُس کے اندرونی رہائشی ھے کا کچرا نیلے رنگ کے دو یا تین بڑے

جاسوسى دائجسك 135 اكست 2016ء

ستعال این ساڑھے نو ہے کے لگ بھگ پیدل ہی نگلے۔ سردیوں پے کے باہر نمیلوں پڑ ہکی ہی دھند تھی۔ انچارج گارڈ قادر خان تو ابھی ایک تک اسپتال میں بے ہوش پڑا تھا....۔ سکینڈ انچارج رفاقت بھگ ہمارے ساتھ تھا۔ وہ ہمیں مختلف مراحل سے گزار کر مین ہراہی سیست تک لایا۔ (ہاری ٹوئی ہوئی لڑی میں نے اپنی جیکٹ ہراہی کی اندرونی جیب میں رکھی تھی)

م چہل قدمی کے انداز میں آگے بڑھے تو تین کے گارڈ زمناسب فاصلہ رکھ کر ہمارے پیچھے ہو لیے۔انیق نے کہا۔''لوجی ، وہی ہوا تا ل جس کا ڈرتھا۔''

کہا۔''لوجی،وہی ہواناں بس کا ڈرتھا۔'' ''اچھااب خاموثی سے چلتے رہو۔ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتاہے۔''

ہم میر کرنے والے انداز میں زیر تعمیر عمارت کی جانب چلے گئے۔ ویرانے میں واقعی بیدایک جاد و کامل آلگا تھا۔ صاف بتا چلتا تھا کہ جب بید کمل ہوجائے گا تو دیکھنے کے اسلان ہم تن مصروف کھائی دیے گئے۔ کہ وہیش دوسوور کریہاں ہم تن مصروف و کھائی دیے تھے۔ کچھ دیر تنگ باہر ہی ہے اس کل کا نظارہ منزل کی طرف تھا۔ ہم ان جھاڑیوں کی است جارہ ہے تھے جہاں روزانہ پارا ہاؤس کا کچرا پھینکا جاتا تھا اور اٹھایا جاتا تھا۔ منزل کی طرف تواب کی حفاظتی انداز میں ہمارے چھے تھے۔ میں نے ایک جگدرک کر انہیں پاس بلایا۔ وہ آرے تھے۔ میں نے ایک جگدرک کر انہیں پاس بلایا۔ وہ مقال تھے۔ میں نے ایک جگدرک کر انہیں پاس بلایا۔ وہ مقال تھے۔ میں نے ان سے کہا۔ ''جمارے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہم ذراا کیلے گھومنا چاہتے ہیں۔'' چیند کے تھوائی عمرے گارؤ تو کہا۔ ''جسے آپ کا حکم سر الکین آپ زیادہ دور تہا کی ۔'' ویکے آر کے دور تہا کی ۔'' او کے ، زیادہ دور نہیں جا کیں گے۔''

وہ وہیں کھڑے رہے ۔۔۔۔۔، ہم آگے بڑھ گئے۔ پچھ آگے جاکر میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ پارا ہاؤس کی طرف واپس جارہے تھے۔ ہم دونوں نے اطمینان کی سانس لی۔ لیکن ہم جانتے نہیں تھے کہ''سبزی پلاؤ'' کی حلاش میں ہمارے ساتھ کیا''آپ سیٹ'' ہونے والا ہے۔۔۔۔۔ اور ہم حقیقت میں کتنا خطرناک کام کرنے جارہے ہیں۔۔۔۔۔

> خونریزی اور بربریت کے خلاف صفآر انوجوان کی کھلی جنگ باقی واقعات آیند ماہ پڑھیے

ٹاپرزیس ہوتا ہے۔ باتی کھرے کے لیے بلکے ٹاپرزاستعال ہوتے ہیں۔ ان کا رنگ پیلا ہوتا ہے۔ ہرروزش نو بجے کے لگ بھگ ہے کہ اوڈ ریر بارکر کے پاراہاؤس سے باہر لے جا یا جا تا ہے اور کوئی دوفر لانگ دور جھاڑیوں کے ایک حیث میں رکھ دیا جا تا ہے۔ بعد میں بارہ بجے کے لگ بھگ کارپوریشن کی گاڑی آئی ہے۔ وہ زیر تھیر بلڈنگ کا کچرا بھی لیتی ہے، پاراہاؤس اور بینگے کا کچرا بھی لیتی ہے اور چلی جائی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ پاراہاؤس کے رہائش جھے کا کچرا جو لیلے ربگ کے دویا تین بڑے شاپرز میں ہوتا ہے، می تو بجے سے ربگ کے دویا تین بڑے شاپرز میں ہوتا ہے، می تو بجے سے بامرہ ہے بیٹ تو بھی سے بامرہ ہے۔ بیٹ تو بھی سے بامرہ ہے۔ بامرہ ہے بیٹ تو بھی سے بامرہ ہے۔ بیٹ تو بھی بامرہ ہے۔ بام

'' تواس ہے جمیں کیا فائدہ ہوگا؟''انیق نے پوجھا۔ '' جمیں یہ فائدہ ہوگا کہ ہم اس کچرے میں سے تنمل کے ہارکا یہ گمشدہ گلزاڈھونڈ سکیس کے۔''

پہلے تو ائی کی مجھ میں کھی ہیں آیا۔ پھراس نے اپنے وید سے تیزی سے دائیں بائیں گھمائے اور اس کے چیرے پر دیا ویا جوش نظر آنے لگا۔ '' آپ کا مطلب ہے کہ ہم بیلائ وصونڈ نے کے بہانے اس کچرے تک جائیں گے اور وہاں پر کسی نیلے شاہر میں بچا تھچا سبزی بلاؤ ڈ حونڈیں گے۔ اور وہاں پر کسی نیلے شاہر میں بچا تھچا سبزی بلاؤ ڈ حونڈیں گے۔ ''

"شاباش ..... ای طرح دماغ استعال کرتے رہو گتوایک دن ضرورتمہاراا پناذاتی تھیلا ہوگا۔ پانچ چھ ہزار کی سبزی میں سے ہزاررد پیامنافع توضرور تکال لیا کرو گے۔" "پلان تو آپ کا تھیک ہے لیکن کیا ہم مطلوبہ چادلوں سک گئے یا تمیں کے ....اورا کر گئے بھی گئے تو کیا اس دقت دو چار گارڈ ز ہمارے آس یاس نہیں ہوں گے۔ ان کی

موجودگی میں ہم'' سیمیل'' کینے اٹھا سیس سے؟'' ''ساری منفی باتیں ابھی سوچنی ہیں ۔۔۔۔۔ تو پھر یہ ہی سوچ لوکہ ہم آج رات سے پہلے پہلے ہی وفات یا جا کیں گے اور ہمارا ریکھوجی پلان دھرے کا دھرارہ جائے گا۔ بھلے مانس، پازیٹو سوچا کرو۔ ابھی تمہاری شادی نہیں ہوئی، پریشان ہونے کے لیے تو ساری عمر پڑی ہے۔''

" آج بڑی فارم میں نظر آڑے ہیں آپ ..... لگنا ہے کھے نہ کچھال جائے گاہمیں۔اگر دافعی لی کیااور کی طرح ہم نے "اس چیز" کو لا ہور وغیرہ بھیج کر اس کا کیمیکل ایکزام ...کرالیا تو اہم ثبوت ل سکتا ہے۔"

سب تیجی بلان کے مطابق چل رہا تھا۔ سیاول نے رات ہی کوہمیں'' بڑی بیکم'' سے اجازت لے دی تھی کہ ہم کل صبح پارا ہاؤس سے باہر تھوڑی کی چہل قدمی کرلیں اور زیرِقمیر عالیشان عمارت کونز دیک سے دیکھے لیں۔ میں اور

جاسوسى دائجسك 136 اكست 2016ء

# DOWNLOADED FROM PAKSOCIETY.COM



# چالىسسال

# عکسیں مشاطمیہ

بچپن سنہری یادوں اور باتوں کا وہ دور ہوتا ہے جو نظروں سے او جھل ہونے کے باو جود بھلایا نہیں جا سکتا۔ . . یادوں کا حصه بن جانے والے ان لمحوں کی کہائی . . . جو جسم و جاں میں لہو بن کر گردش کررہی تھی . . . جس میں انتظار تھا ۔ . . بھو نچال تھا اور انتقام کا نه ختم ہونے والا جذبه . . .

# چالیس سال پہلے رونما ہونے اوا نقے کی بازگشت

وا قعہ چالیس سال بل پیش آیا تھالیکن رابرٹ کے لیے تو جیسے کل کی بی بات ہو۔ اے تو اب بھی وہ دن بہت اچھی طرح یا دتھا۔ شاید بی اس کی پچاس سالہ زندگی بیس کوئی دن ایسا ہوجب وہ نینسی اور اس منحوں گھڑی کو کیل بھر کے لیے بھولا ہو۔ یہ نینسی کے قاتل کو کیفر کردار تک پہنچانے کا بی جنون تھا جس نے اے پولیس افسر بناد یا تھا۔ بیمین سے بی جنون تھا جس نے اے پولیس افسر بناد یا تھا۔ بیمین سے کے کر بڑھا ہے تک وہ و کرتا رہا گئی کو کروں کا میا بی تیس اس کی تھی۔ وروکرتا رہا گئی کو کروں کا میا بی تیس اس کی تھی۔ دروکرتا رہا گئی کی تک وروکرتا رہا گئی کی کے کہ اوروکرتا رہا گئی کی کی تک وروکرتا رہا گئی کی کی تک وروکرتا رہا گئی کی کھی۔

جاسوسى دا تجسك ح 137 اگست 2016ء

جب اسکول میں کولی جلنے کی آواز کوئی اور لوگ ياركك لاث كى طرف بها كرتو وبالخون مس لت بت نيسى دم تو زرى مى - جائے وقوعى يرصرف خوف سے ارزتا ايدم بى ملاتها وه اس قدرسها مواتها كه لفظ اس كاساتهد بى مہیں وے رہے تھے۔ زبان جیسے گنگ ہوگئ ہو۔ واقع کے کئی روز بعد تک پولیس والے اور خوداس کے والدین بھی اُس ہے یہ جانے کی کوشش کرتے رہے کہ کولی کس نے چلائی تھی کیلن اس کے تو مونث جیے سل چکے تھے۔ کئ مفتول کے بعد بھی جب اس نے کھے نہ بتایا تو ماہر من نفیات سے مدد لی کئی۔ انہوں نے کئی سیشن کے اور بالاً خر این دائے دےدی۔

ان كاكہنا تھا كہاى واقعے نے نفحايدم كے دماغ پر ا تناشدید دیا ؤ ڈالا ہے کہ اگر اس کی مرضی کے خلاف ہو چھ م میں زبروی کی گئی توممکن ہے اس کا دماغ ہی مفلوج

جس والت ينسي كوحالب نزع مين يا يا حمياء أس وقت اس کے قریب کے باکس پڑا تھا۔ یائی کی بوٹل آدھی خالی تھی إليته باكس مين كهانا بحاموا تعابه ايذم صرف اتنابي بتاسكاك لتج بریک کے دوران وہ ہیم برگر کھا تا ہوا پار کنگ لاٹ کی طرف چلا کیا تھا۔ وہیں میل کے ایک درخت کے بیچے پروی تی پر بیٹے کروہ کے کروہی می کدوہ تین کوے ای کے قریب منڈلانے لگے۔ لیسی ان سے پریشان موری سی۔ وہ اس كرسيندوج يرجيها مارنے كے چكر من تھے۔اس نے اوھ کھائے سینڈوچ کو ہائس میں رکھا اور یائی کی بوٹل سے کوؤل كو ورائے كے ليے باركت الاف ميں دور نے لكى۔ أس وفت ينسي يانجوين اورايدُم چوهي جماعت مين پڙهتا تھا۔

ایڈم کا کہنا تھا کہ وہ بھی تیسی کے ساتھ کوے بھانے کے لیے اِدھراُ دھر بھا گینے لگا۔ای دوران چھیے سے دھا عیں کی آواز آئی۔اس نے تھبرا کر چھیے کی طرف ویکھا تو تیسی اینوں کے فرش برگری ہوئی سی۔اس کے جم سے خون بہہ رہاتھا۔وہ بے تونی کہانی صرف پہیں تک کی سٹایا تا تھا۔اس کے بعد تو جیسے اس پر دورہ پڑجاتا ہو۔ پہلے اس کی آتکھیں تم موتين، چراس كاجم كافيخ لكتا اور آخريس وه اس طرح تھکیا تا جیسے گہری نیند میں کوئی بہت ڈراؤٹا خواب ویکھر ہا ہو۔ اس حالت میں اے دیکھ کرلگتا تھا جھے سے کا دورہ یر کیا ہو۔ جم جھکے لینے لگتا اور پھروہ کئی تھنٹوں کے لیے بے

فینسی کے آل نے نتھے ایڈم کے ذہن پراتنا برا الروالا سے پریشائی عیال تھی۔

کہ چندمہینوں کے بعد والدین نے اے اسکول سے اٹھا لیا۔ وہ اچھا طالب علم تھا لیکن اس واقعے کے بعد سے بتدريج ذبني بسماندكي كاشكار موتا جلا كيا- والدين وتحصت ك باسكول ميں رہے كى وجدے ہے جس كےسب وہ أس كل ك خوف سے يجھالميں چھڑا يار ہا۔ انہوں نے ايك بار پھر ماہر ین نفیات سے رجوع کیا اور آثر کاراے دوسرے اسكول من داخل كراديا كيا-

رابرت، فینسی، ایڈم اور اسکول میں ساتھ پڑنے والے کئی دوسرے بچے ایک ہی محلے میں رہتے ہتھ۔روز شام کوا تحقے کھیلنا کو دنا ان کا مشغلہ تھا تکر تینسی کے مل کے بعد چند بچوں کی زند کیوں میں غیر محسوس طور پر تبدیلیاں آ چکی

ایڈم اب بچوں کے ساتھ کھیلنے کودنے کے بجائے محرکا بی موکررہ کیا تھا۔ اگر بھی اس کے والدین زبردی یارک میں ووسرے ساتھی بچوں کے ساتھ کھیلنے کودنے کے لیے لے آتے تو وہ ان میں تھلنے ملنے کے بجائے ایک طرف خاموثی ہے بیچ پر بیشار ہتا۔وہ انہیں دیکھ کرخوفز دہ رہتا تھا۔ ہے اسکول میں بھی ایڈم کی کیفیت وہی رہی۔ دوسال تك قيل مونے كے بعد اسكول كے يركيل نے ايك ون اس

کے والدین کومبلا ہی لیا۔ ''بات تکلیف وہ ہے لیکن مسٹراینڈ مسزنیلین ہمیں اے قبول كرياءى موكار "رى كفتكو كے بعد مدرواند لي من اتنا كہركر پركيل خاموش ہو كميا۔ اس كے چبرے سے لگنا تھاوہ جو کھ کہنے جارہا ہے، اس کے لیے مناسب الفاظ تلاش کررہا

ایڈم کے والدین کے چبروں سے پریٹانی عیال تھی۔ وہ اندازہ کریکے تھے کہ آخروہ کیا کہنا چاہتا ہے۔"بہتر ہے کھل کر کہیں تا کہ جمیں بھی کوئی فیصلہ کرتے میں آسانی ہو۔ مزيلن نے خاموش توڑی۔

" ہمارے اسکول کا رزلٹ سو قصد ہے لیکن ایڈم کی وجہے ..... " یہ کہ کروہ رکا اور چند کھوں کے بعد وضاحت کی۔" میرے کہنے کا مطلب اس پر الزام لگانا نہیں لیکن افسوس کہ اس کی ذہنی حالت کے سبب صرف اسکول کے رزلت پر بی براا رئیس پور بابلدر خوداس کے لیے بھی بہتر نہیں ہے۔اس کی وجہ ہے وہ احساس کمتری کا شکار ہوسکتا

ایڈم کے والیدین خاموش بیٹھے تھے۔ اُن کے چمروں

جاسوسى دائجسك 38 اكست 2016ء

چالیسسال

بریک کے دوران وہ کھیلئے کووٹے کے بجائے میپل کے درخت کے بینچ پڑی ککڑی کی پینچ پر بیٹھا وہ جگہ تکتا رہتا، جہال نینسی نے دم تو ڑا تھا۔

ایلیمیئری اسکول کی شہرت کوبھی جیسے اس خونی واقعے کی وجہ سے داغ لگ کیا ہو۔ والدین خوف زدہ ہتھے۔ وہ اپنے پچوں کو آہتہ آہتہ دوسرے اسکول بھی بیعیجے لگے تھے۔وہ قاتل کے نہ پکڑے جانے کے باعث خونز دہ تھے کہ کہیں اگلانشانہ ان کا بچہ نہ ہو۔ پولیس کی سرتو ڑکوششوں کے باوجود ملزم کا نہ پکڑے جاتا اس خوف میں مزید اضافہ کررہا تھا۔وہ عدم تحفظ کا شرکار تھے۔

رابرٹ کو پوری زندگی میہ افسوس رہا کہ اگر وہ واقعے کے دن اسکول گیا ہوتا تو شاید ایسا نہ ہوتا۔ وہ دونوں ساتھ کیے کرتے ہے کیا ہوتا کو شاید ایسا نہ ہوتا۔ وہ دونوں ساتھ کیے کرتے ہے کیکن پارکنگ لاٹ میں نیس اسکول کے عقبی لان میں اور وہ بھی جھولا جمولتے ہوئے۔ نینسی کو جھولا جھولا تا جھولئے کا بہت شوق تھا۔ کتے بر یک میں وہ اے جھولا جھلاتا رہتا اور کتے بھی کرتا رہتا تھا۔ جس دن نینسی کی موت ہوئی رابرٹ کوشد ید بخارتھا اسی لیے ماں نے اسکول جانے رابرٹ کوشد ید بخارتھا اسی لیے ماں نے اسکول جانے سے روک دیا تھا۔

واقعے کے چھ ماہ بعد رابرٹ کے والدین ٹیکساس سے
نیویارک چلے آئے۔اس نے باقی کی تعلیم تیبیں حاصل کی
اور نیویارک پولیس ڈپار فمنٹ میں افسرنگ گیا۔ وہ پولیس
والانہیں بلکہ ٹرین ڈرائیور بنتا چاہتا تھا گرنینسی کے بعد اس
کی سوچ بالکل بدل گئی تھی۔ ہر دفت اسے بھی خیال ستا تا
رہتا کہ اس کا قاتل زندہ تھا۔ وہ اس کام کے لیے پولیس والا
بندی ، کوئی سراغ نہ طخے اور کئی مہینوں کی سرتو ڈکوشٹوں کے
بندی ، کوئی سراغ نہ طخے اور کئی مہینوں کی سرتو ڈکوشٹوں کے
باوجود تا کا جی بیروہ کیس واخل دفتر کردیا تھا۔ وہ اکٹرسوچتا
باوجود تا کا جی بروہ کیس واخل دفتر کردیا تھا۔ وہ اکٹرسوچتا
باوجود تا کا جی بروہ کیس واخل دفتر کردیا تھا۔ وہ اکٹرسوچتا
بیر بھی کی جی براہ جاتا گئی ہوا تھا۔ وہ قاتل کو انجام تک پہنچتا دیکھنے
کی خواہش دل میں رکھتا تھا۔
کی خواہش دل میں رکھتا تھا۔

اگرچہ میہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ نینسی پر ممولی س نے چلائی کیکن رابرٹ کو بقین جانتا تھا کہ نینسی پر ممولی س نے چلائی کیکن رابرٹ کو بقین تھا کہ بیکا م سی السے خف کا ہی ہوگا جس کا تعلق اسکول ہے ہو۔ وہ جانتا تھا کہ کئی ساتھی ہے السے ہتھے جوان دونوں کے خوش نہیں تھے۔ وہ ان دونوں کی دوئی تو ڈٹا چاہتے تھے، وہ اس میں کامیاب بھی رہے اور جرم کے بعد پکڑے بھی نہ گئے۔ یہ بات ہروفت اسے اور جرم کے بعد پکڑے بھی نہ گئے۔ یہ بات ہروفت اسے بریشان کے رکھتی تھی۔

پر کہاں بھی کچھ دیر خاموش رہاا در پھرا پنی کری سے اٹھ کرمسٹرنیکس کے قریب پہنچا اور ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کرمسٹرنیکس کے قریب پہنچا اور ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ آپ اور ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ آپ ان سے مشورہ کرئے آئندہ کا کوئی فیصلہ کریں۔ "ہیے کہہ کروہ والیں اپنی کری کی طرف پلٹا۔" میرا تجربہ اور اندازہ کہتا ہے کہ اس کے دماغ کی نشود تما پر ٹیرا اثر پڑا ہے۔ اس کا دماغ کی افرائش ہورتی ہے اور نہ بی اس کا رزائد و کھے نہ و ماغ کی افرائش ہورتی ہے اور نہ بی اس کا رزائد و کھے کہ و ماغ کی افرائش ہورتی ہے اور نہ بی اس کا رزائد و کھے کہ و ماغ کی افرائش ہورتی ہے اور نہ بی اس کا رزائد و کھے کہ و ماغ کی افرائش ہورتی ہے اور نہ بی اس کا رزائد و کھے کہ و ماغ کی افرائش ہورتی ہے اور نہ بی اس کا رزائد و کھے کہ و ماغ کی افرائش ہورتی ہے اور نہ بی اس کا رزائد و کھے کہ و ماغ کی افرائش ہورتی ہے اور نہ بی اس کا رزائد و کھے کہ و ماغ کی افرائش ہورتی ہے اور نہ بی اس کا رزائد و کھے کہ و ماغ کی افرائش ہورتی ہے اور نہ بی اس کی ملاحیت کی افرائش ہورتی ہے اور نہ بی اس کی ملاحیت کے کہ و ماغ کی افرائش ہورتی ہے اور نہ بی اس کی ملاحیت کی ملاحیت کی ملاحیت کی ملاحیت کی ملاحیت کی ملاحیت کی افرائش ہورتی ہے اور نہ بی اس کی ملاحیت کی افرائش کی افرائش کی ملاحیت کی ک

''آپکا کیا خیال ہے۔''مسٹرٹیلن نے پوچھا۔ پرٹیل کچھ دیر تک جھت کو گھورتا رہا اور پھر ان کی طرف متوجہ ہوا۔''ایڈم کی کلاس ٹیچر کا کہنا ہے کہ وہ کلاس میں بالکل خالی الذہن بیٹھا رہتا ہے۔ لیچ بریک میں بھی کمرے ہے باہر نہیں ٹکلٹا۔ؤراس کوئی تیز آ واز سائی وے جائے تو ہے کی طرح لرزنے لگتاہے۔''

'' وہ شیک کہتی ہیں۔'مسزنیلس نے تاسف سے کہا۔ '' بہتر ہے کہا ہے وہنی معقدور بچوں کے اسکول میں واغل کراو یا جائے درند یہاں وہ پچھ نہیں پڑھ سکے گا۔'' رئیل نے مشورہ دیا۔

مسٹراینڈمسزنیکن کے پاس مزید کہنے کے لیے پچھ بھی نہ تھا۔ وہ خاموش رہے اور پھر پرکہل کی طرف دیکھا۔"کیا ہم اے ابھی اپنے ساتھ والیس گھر لے جاسکتے ہیں۔"اس وقت دہ اپنی کلاس میں تھا۔

کچھ دیر بعد ایڈم اپنے والدین کے ساتھ گھرلوٹ رہا تفا۔اس کی آنکھیں خالی خالی تھیں۔اس نے ایک بار بھی ہیہ نہیں پوچھا کہ خلاف معمول، جاری کلاس سے اٹھا کروہ اسے کیوں لے جارہے ہیں۔

نینسی کی موت نے بچوں کی اُس پوری ٹولی کو ہی بھیر ویا تھا۔ رابرٹ، فریڈرک ایڈم، نینسی، جانس، پیٹرک، اینڈر یو، جولیا اور میری ..... آپس میں بہت اچھے دوست اور زسری سے پانچویں تک ایک ساتھ ہی پڑھے تھے لیکن اُس کے بعد سب ایک دوسرے سے تھنچے تھنچ رہنے گئے۔ انہیں دیچھ کر لگنا تھا کہ وہ سب کسی انجانے خوف کا شکار ہو چکے ہیں۔اُس واقعے کے بعد سے فریڈرک نے بھی اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنے کی کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ رابرٹ بھی تنہارہ گیا تھا۔ نینسی اس کی سب سے قریب ترین دوست تھی۔اُس کی موت نے اسے دہلا کر رکھ دیا تھا۔ا کشر لیخ

جاسوسي دَّا تُجسك ﴿ 139 الست 2016ء

پولیس کی اضائیس سالہ ملازمت کے دوران اس کی
زندگی بہت مصروف رہی بیس سال کی عمر میں اس نے اپنی
کالج فیلوایتا ہے شادی کی۔ اس کا ایک بیٹا اور بیٹی ہتھے۔
دونوں کا میاب ڈاکٹر ہے نے زندگی میں کوئی الی خواہش ہیں
تھی جو پوری نہ ہوئی ہو، ماسوائے نینسی کی موت کے ذیتے
دار کو انجام تک پہنچانے کی آرزو کے۔ بیہ خونی آرزواب

چالیں سال گزرنے کے باوجود وہ ایک پل کے لیے ہیں ایڈم سے غافل نہ رہا۔ اس کے والدین مدتوں پہلے دکا کونتقل ہوگئے تھے۔ شکا کواور نیویارک کی دوری اس کے لیے کے کیے کوئی معیٰ نہیں رکھتی تھی۔ نینسی کی موت نے ایڈم کے دماغ پراتنا بڑا الر ڈالا تھا کہوہ اڑتا لیس سال کا ہونے کے باوجود زہنی طور پرآٹھ سال کا بچیہ بی تھا۔وہ کمیارہ سال کی عمر سے لے کر اب تک ذہنی امراض کے مرکز میں واخل تھا۔ رابرے یا وجود ایڈم کی زبان بدستور گئے تھی۔

رابرٹ جب ہے اپنے پیروں پر کھڑا ہوا، جب ہے پوری ڈیے داری کے ساتھ اس کی دیکھ بھال پراٹھنے والے اخراجات کا ایک بڑا حصہ خرچ کررہا تھا۔ اسے بقین تھا کہ ایک دن وہی کو لی چلانے والے کا نام بتائے گا۔ کب ..... یہ بات کوئی نہیں جانیا تھا۔

ایڈم بھی رابرٹ سے بہت مانوں تھا۔ ماں باپ کے گزرجانے کے بعد آگیا وہی تھا جواس سے ملنے جایا کرتا گا۔ وہ اب بھی اس سے اسکول، کلاس نیچر، لیج باکس اور بہتوں کی باتیں کرتا تھا۔ جب رابرٹ اسے دہلے چیئر پر بٹھا کر پارک میں شہلائے لیے جاتا تو وہ اسے لیج بر بیک جھتا کھا۔ وہ اکثر اپنے سارے ساتھی پچوں، ماں باپ کے بارے میں کہ تھا۔ وہ اکثر اپنے سارے ساتھی پچوں، ماں باپ کے بارے میں کہا تھا۔ بچھلی ملاقات میں اس نے شکاتی بارے میں کہا تھا۔ ''اسکول بہت گندہ ہے، وہ اسے گھر جانے کے بیائے کاس میں بی شملادیتے ہیں۔'' مرکز والوں نے اس کے بیائے کی کلاس کی طرح سے استوار رکھا تھا۔

公公公

اُس شام رابرٹ کی بچاسویں سالگرہ تھی۔ بیوی بچوں اور دوستوں نے گولڈن جو بٹی کو دھوم دھام سے منانے کا اہتمام کیا تھا۔ شان دار پارٹی تھی۔ اس دن وہ بہت خوش تھا۔ دوسرے دن اسے ایڈم سے ملنے شکا گوبھی جانا تھالیکن اس رات بچھالیا ہوا کہ وہ کی ہفتوں تک اسپتال سے باہر نہ

رات کا نہ جانے کون سا پہر ہوگا کہ رابرٹ کی آتھ گہری نینوے اچا تک کھل گئی۔سر کے عقبی جصے میں اسے کانی در دمحسوس ہور ہا تھا۔ وہ اسے پارٹی کی تھکان سمجھا اور یانی پنے کے لیے اٹھ کر کھڑا ہوا۔

وہ دو قدم ہی آگے بڑھا تھا کہ آگھوں کے سامنے اندھیراچھا گیا۔اسے بڑی زور سے چکرآئے تھے۔دھپ سے کرنے کی آواز پراس کی بیوی بھی جاگ گئی۔اسے سہارا دے کر اٹھایالیکن اسے کچھ نظر نہیں آر ہاتھا۔سر میں شدید دردتھا۔

اسپتال پینچنے کے بعد ڈاکٹروں نے اسے سکون آور دوائی دے کرفوری طور پر تکلیف دور کرنے کی کوشش کی لیکن تشخیص کے لیے وقت ور کار تھا۔ دو ہفتوں تک اسے وہ خود کو بہتر محسوس کررہا تھالیکن ڈاکٹراس ڈسچار ن کرنے کے بجائے ٹمیٹ پرٹمیٹ لیے جارہے تشجے۔ دوہفتوں کے بعد جب رزائ آئے تو اُن کا خدشہ درست ثابت ہوا۔ میں بھی نکالنا ناممکن تھا۔

''بتائے ..... کب اسپتال ہے رہا کررہے ہیں۔'' ڈاکٹروں کی فیم اس کے کمرے میں پینجی تو رابرٹ نے ہنتے ہوئے پوچھا۔''ایک پولیس والا ہوں لیکن اس کمرے نے بچھے قیدی بناویا ہے اور اسپتال کوجیل۔''

یین کرسٹنٹر ڈاکٹر البرٹ مسکرایا۔'' بیزندگی بھی ایک مزا ہے اور دنیا ایک جیل .....'' بیا کہد کر لمحہ بھر توقف کیا۔ ''اچھی بات ہے کہ اس جیل سے روز اند ہزاروں قیدی رہا ہوکرانجان دنیا میں لوشتے رہتے ہیں۔''

و ' نہ جا تھی توجیل میں بیل دھرنے کو بھی جگہ ہاتی نہیں یچ گا۔'' رابرٹ نے فورا جوب دیا۔'' دنیا کی آبادی کو کنٹرول کرنے کاپی فطیری طریقہ ہے۔''

و اکثر بیڈے کر دھیرا بنائے کھڑے تھے۔" آپ کی رہائی میں بھی تھوڑا وفت رہ گیا ہے اور یہ کہتے ہوئے جھے سخت افسوس ہور ہا ہے۔" البرث نے کہا۔اس کے چبرے سے مایوی فیک رہی تھی۔

''کیا مطلب ……'' وہ چونکا۔''میں پھے بچھ نہیں سکا۔ میرامطلب ہے کہ اسپتال ہے ……''اس نے بات مکمل کیے بنا چھوڑ دی۔

د جنہیں برین ٹیومر ہے۔'' ڈاکٹرالبرٹ کالبجدافسردہ

جاسوسى دائجسك -140 اكست 2016ء

۔۔ بیمُن کر رابرٹ سکتے میں رہ گیا۔'' تو پھرعلاج سکیجے ا۔'' کچھ تو تف کے بعدوہ بولا۔

"اس استی پر علاج کی نہیں دعاؤں کی ضرورت پر تی ہے۔" ڈاکٹر البرث نے دھیے لیج میں کہا۔" ہم آج آپ کو اسپتال سے ڈسچارج کررہے ہیں لیکن دوا جاری رہے گی۔"

'' تو میرے مرض کا کوئی علاج نہیں۔'' رابرٹ نے امید بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔

البرث نے انکار میں سر ہلا دیا۔ کمرے میں افسروہ ماموثی کاراج تھا۔

رابرٹ نے اپنے اعصاب پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔''لیکن بیرب پچھاتی اچا تک .....'' ''اچا تک نہیں .....' ڈاکٹر البرٹ نے کہا۔'' کم از کم چالیس سالوں سے میہ ٹیومرتمہارے و ماغ میں پرورش پار ہا تر ''

وولیکن اس سے پہلے مجھے بھی کوئی ایسی تکلیف نہیں ہوئی۔"رابرٹ نے قطع کلامی کی۔ میں ہوئی۔"رابرٹ نے قطع کلامی کی۔

" يمي جرت ہے كہ جو دردتم نے مجھ دنوں پہلے محسوس كيا، وہ يہلے كيوں نہ ہوا۔"

''اوہ ……'' رابرٹ نے سر پر ہاتھ رکھا۔آ تکھیں بند

کیں اور پھرمسکرا کرشاعرانہ کیج میں کہا۔''ول کا درد و ماغ

تک پہنچا۔ دل تو اپنا درد ہمیشہ محسوں کرتارہا ہے۔''اس کے
لیوں پراب بھی مسکرا ہٹ لرزال تھی۔ وہ سمجھ گیاتھا کہ قاتل کو
انجام تک پہنچائے کی سوچ نے چالیس سالوں میں و ماغی
ناسور کی شکل لے لی تھی۔ وہ کم ہمت نہیں تھا۔ وہ بھاری اور
عرموں سے نمٹنا جانتا تھا۔ اس میں مقابلے کی ہمت ابھی
ماقی تھی۔

''تم کیا کہدرہ ہو، میں کچھ مجھانہیں۔''ڈاکٹرالبرٹ نے جرانی سے کہا۔

''جانے دیجے .....'' وہ مسکرایا۔ کچے دیر پہلے کی نسبت اب وہ خاصا پُراعمادلگ رہا تھا۔''جوآپ نہیں تمجھے میں سجھ چکا۔بس اتنا ہما موقت کتنا ہاتی ہے۔'' ''جارے آٹھ ماہ .....''

''اوکے .....'' وہ بستر ہے اٹھ بیٹھا۔'' واقعی اب بہت کم وفت رہ گیا ہے۔'' اس نے زیرلب کہا۔ ہونٹوں پر اب بھی مسکراہٹ تھی کیکن ذہن میں نیٹسی کی تصویر اور اس پر گولی چلانے والے تک پہنچنے کا تصور تھا۔

گھر تینیخ کے بعداس نے دودن آرام کیااور پھرایڈم سے ملفے شکا گور پہنے گیا۔ وہ رابرٹ کود کیے کربہت خوش تھا۔ وہ اے گاڑی میں لے کر سارا دن شہر بھر میں گھما تارہا۔ اٹنے طویل عرصے میں پہلی باراے لگا کہ ایڈم اندر سے بہت خوش ہول کی بارک میں پہنچا۔ مسکول کی با تیں کرتا رہا۔ وہ دونوں اس طرح با تیں کرر ہے سے کہ جیسے دوشرارتی ہے ہوں اور اسکول سے گول ہوکر پارک میں تفریح منانے پہنچ گئے ہوں۔ پہنے گئے ہوں۔ پارک میں نیا ہے ،کل نینسی اسپتال سے آجائے گی۔'' باتوں باتوں میں رابر شنے جو تک کرای کی شکل دیکھی۔ باتوں باتوں میں رابر شنے چو تک کرای کی شکل دیکھی۔ باتوں باتوں میں دابر شنے چو تک کرای کی شکل دیکھی۔ باتوں باتوں میں دابر شنے چو تک کرای کی شکل دیکھی۔ ''کیا۔ '' کیا۔ '' کی

ے ایک ساتھ کھیلا کریں گے۔" رابرٹ کو لگا کہ پہلی بار



جاسوسى دائجسك 141 اكست 2016ء

ایلیمیئری اسکول میں بھٹک رہا تھا۔ وہ ایک ایک چیرے کو یا و کرنے کی کوشش کررہا تھا۔ ساتھ بی ایڈم پر بھی اس کی يوري توجيات -جنہیں بتا ہے وہ کتنا گندہ ہے۔" ایڈم کی باتوں کا رخ یک دم بدل گیا۔"وہ مجھے بھی پہنول مارنے کی وصلی وے رہا تھا۔ اس نے مجھے بہت ڈرادیا تھا۔'' سے کہد کروہ رابرٹ کے کندھے سے لگ کردو تاریا۔ "كون پيٹر، پيٹرك، اليكزينڈر ....." رابرث اسكول کے ان ساتھیوں کے نام یا وکر کے دہرا تار ہا، جو کا و بوائے - E = 50. و دنہیں نہیں .....'' ایڈم نے روتے روتے سراٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔" پیلیں تھے۔" " توكون تقاوه-"فريدرك....." ومتم تھیک کہدرے ہو بے رابرٹ نے سوالیہ نگا ہوں سےاس کی طرف دیکھا۔ "بال ..... عصيك كهدر باجول-" " تتم تے بیہ بات اپنی ممااور ڈیڈی کو بتائی تھی۔" ایڈم نے تھی میں سر ہلا یا۔'' فریڈرک نے جب تیسی کو کولی ماری تو میں نے بلك كرو يكھاء سامنے قريدرك كھڑا تھا۔"اس کی آوازرونے کے باعث بھرائی ہوئی تھی۔"اس نے مجھ ہے کہا تھا کہ کسی کو بتا یا تو مہیں بھی کو لی ماردوں گا۔' یہ کہد کروہ چررابرٹ سے چٹ گیا۔" بھے بحالینا۔ میں نے مہیں بتادیا ہے۔ اے پتا چلا تو مجھے بھی کولی مارزے گا۔ جھے خون سے بہت ڈر لگتا ہے۔'' یہ کہہ کر اس نے رابرٹ کی آتھھوں میں دیکھا۔ "مثم مجھے بچالو کے نا اس و حمهیں کوئی تبیں مارے گا۔" رابرٹ نے اپنے اندر کے دکھ پر قابو یانے کی کوشش کی ۔ دل میں بھین کی یا داورسر میں ٹیومر کی کیک برحتی جار ہی تھی۔ وہ دونوں اداس بیٹے رہے۔ آخرایک آئٹریم والے کی سائنگل قریب ہے گزری تواس کی گھنٹی نے دونوں کو چونکا دیا۔وہ چل کیا۔ "آلکریم کھائیں مے۔"رابرٹ نے اس كاول ركف كے ليے آئسكريم كھائى۔ "د چلو ....." رابر ف الفاء" دير مور بي ي م کھدد پر بعدرابرٹ اے مرکز پر چوڑ کرسیدھا ہوگ

نینسی کے نام پراس کی کیفیت میں کوئی بدلا و مہیں آیا تھا۔ "ا ہے تو کو لی گلی تھی تا۔"ایڈم کی آتھھوں میں جیرا لی رابرث نے اثبات میں مربالایا-" جمهيں با ہاس كابہت ساراخون لكلا تقا۔ وه زين يركر كي مي "ايدم جراني سے بتار ہاتھا۔" تم كل اسكول ميں آئے تھے ورنہ ویکھتے کتنازیادہ خون بہدرہا تھا۔" یہ کہہ کر اس نے رابرٹ کی طرف غورے دیکھا۔"اے بہت درہ ہوا ہوگانا۔"اس کے لیج میں من کا پنیاں در دنما یا ل تھا۔ رابرٹ نے اثبات میں سر ہلا یا اور نم آ تکھیں یو مجھنے ''وہ بڑا گندہ لڑکا ہے۔ ابتم اِس کے ساتھ جیس کھیاتا۔ میں بھی نہیں کھیلوں گا۔اس نے سیسی کا کتنا خون نکالا تقانا ..... "وه ایک وهن میں بولے جارر ہاتھا۔ يه ينتة بى رابرت برى طرح چوتك كيا- جاليس سال سے وہ میں سننے کی تو تمنا رکھتا تھا۔اس کی نگابیں اُس کے چرے پر میں۔ پہلی باروہ یہ باتیں کررہاتھا۔ المبیل میلیں مے ہم اس کے ساتھ ..... رابرٹ نے بھی اس کی باں میں باں ملائی۔" لیکن ایک بات ہے۔ "بیر کہ کروہ خاموش ہو گیا۔ ''وه کیا....''ایڈم نے چونک کر یو چھا۔' '' مِين توكل اسكول مبين آيا تها، مجھے كيا بيتاوہ لڑ كا كون ہے۔" رابرے نے جال جلی۔"اب جب بتا ی میں تو میں اس کے ساتھ کھیل بھی توسکتا ہوں نا۔ میں تو اسے جانتا ہی مبیں کہ کون ہےوہ چر ..... ودلیکن مجھے تو پتا ہے۔ میں نہیں کھیلوں گا اس کے '' کون ہے وہ .....'' رابرٹ کی آنکھوں میں چک نظر -1500 وى كا ديوائے ..... " كون كا و بوائ ..... " رابر ف في سواليد تكابول ے اس کی طرف ویکھا۔" ہمارے اسکول میں تو کئ لڑ کے كاؤبوائے بنے چرتے ہيں، جھے كيے معلوم ہوكہ وہ كون ''ونی کا ؤبوائے ،جس نے اپنی پستول سے فینسی پر كولى جلائي هي-" '' کون .....'' رابرٹ نے خو پر قابو یانے کی کوشش ک اس کا دماغ نہایت تیزی سے جالیس سال پہلے کے

جاسوسى دائجسك 142 اكست 2016ء

پہنچا۔ دوا کھائی اور سونے کے لیے لیٹ مکیا۔ نینداس کی

آ تکھوں سے کوسول دور تھی۔ اس کے ذہن میں بار بار

فریڈرک کا چرہ آبھررہا تھا۔ چالیس سال پراناراز اور تینسی
کے جسم سے بہتا خون، دونوں اس کا چین تباہ کر چکے تھے۔
اس کا بس چلیا تو فوراً سے پیشتر فریڈرک کو انجام تک پہنچا دیتا
لیکن وہ قانون کا محافظ تھا۔ مجرم کو بھی صفائی کا حق دینے کا
پابند۔اسے بتا نہ تھا کہ وہ کہاں ملے گا،البتہ یہ بھین تھا کہ وہ
اس کی زندگی ختم ہونے سے پہلے پہلے اپنے انجام تک ضرور
پینے اربی

فریڈرک دراز قد کا و بلا پتلالؤ کا تھا۔ تھریرے بدن
اور آ دارگی کو پیند کرنے دالا۔ اسکول ہو یا محلہ، اسے
دوسرے بچوں پر رعب جمانے کا بہت شوق تھا۔ وہ کھلونا
پینتول کو ہولشر میں ڈال کراس طرح پھرتا تھا کہ جیسے وہ اصل
کا وَبُواۓ ہو۔اسکول کے کئی اورلڑ کے بھی اس کے تقشی قدم
پر چل رہے تھے۔ بیشوق اسے در ثے میں ملاتھا۔اس کے
دادا کا عیکساس کے نواح میں زری فارم تھا جہاں وہ گھوڑ ہے
پالتے تھے۔اس کا دادا اور باپ بھی کا وَبُواۓ اسٹائل میں
بی زندگی گزارتے تھے۔

فریڈرک کواسکول میں کوئی بھی پندئییں کرتا تھا۔ وہ

نیسی کے ساتھ کھیلنا کو دنا چاہتا تھا مگر وہ اس کے جھٹڑا لو

مزاج کو شخت ناپیند کرتی تھی۔ فریڈرک نے کئی بار رابرٹ

ہے بھی ہاتھا پائی کی تھی۔ اے صرف سے دکھ تھا کہ نیٹسی اس

کے بجائے اُس کے ساتھ کیوں کھیلتی ہے۔ وہ بچے تھے۔ سے

سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ پانچویں کلاس کالوکا اتنا ہے رحم

بھی ہوسکتا ہے کہ صرف ناپیند کیے جانے پرکی کی جان لے

ساتھ ہو چکا تھا۔ فریڈرک نے بھینا اپنے باپ کا

معاملہ صاف ہو چکا تھا۔ فریڈرک نے بھینا اپنے باپ کا

معاملہ صاف ہو چکا تھا۔ فریڈرک نے بھینا اپنے باپ کا

بیتول ٹے اکرنیٹسی پر کولی چلائی تھی۔

رابرٹ ڈنر کیے بنائی سوگیا تھا۔ جاگا توسر بھاری ہورہا تھا۔ بھوک بھی لگ ربی تھی۔ اس نے گھڑی پر نظر ڈالی ، شخ کے ساڑھے چھڑی رہے تھے۔ نو بجے کی فلائٹ سے اسے واپس نیو یارک پہنچتا تھا۔ وہ ہاتھ روم کی طرف بڑھ ہی رہا تھاکہ فون کی تھنٹی بجی ۔ ہوئی استقبالیہ نے لائن ٹرانسفر کی۔ تھاکہ فون کی تھنٹی بجی ۔ ہوئی استقبالیہ نے لائن ٹرانسفر کی۔

چہں۔ ''جی .....بول رہاہوں۔'' ''میں ڈہنی معذوری کے بحالی مرکز سے بول رہی ہوں، کیا آپ ایڈم کوجائے ہیں۔'' ''کیا ہوا اے، سب خیریت تو ہے بھ' رابرٹ چونک

جاسوسى دائجسك 144 اكست 2016ء

'' آج صح جب اندنڈنٹ انہیں بیدارکرنے کے لیے کمرے میں کیاتووہ اس دنیا میں نہیں ہتھے۔'' ''کیا۔۔۔۔'' رابرٹ چلایا۔

''بہتر ہے۔'' رابرٹ نے بچھے دل سے کہا۔ ''کوئی مدد چاہیے ہوتو آپ مرکز سے بھی رابطہ کر کتے ہیں۔'' خاتون نے کہا۔ ''شکر ہے۔۔۔۔'' رابرٹ نے آ ہنگی سے کہاا ورفون رکھ

دیا۔ وہ سنچر کی شام تھی۔رابرٹ کے پاس وفت کم تھا اور ایڈم کا کوئی ایسانہ تھا کہ جس کے لیے تا فیر کی جاتی ۔رابرٹ نے اسی شام مقامی قبرستان میں ایڈم کی تدفین کردی۔ آخری رسومات میں مرکز کے کئی مریض اور عملے کے ارکان بھی شریک ہوئے تھے۔

ں رہیں۔ اس رات رابرٹ ٹوٹے دل کے ساتھ نیو یارک واپس پینے گیا۔

اگرچہ بیاری کے بعد نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ نے اے مکمل سبولیات اور مراعات کے ساتھ ڈتے دار یول سے سبکدوش کرویا تھا تا ہم اب بھی سرکاری پستول اس کے یاس تھا۔اس کا جمع کرانا ابھی باتی تھا۔

میں نیویارک لوٹنے کے بعد رابرٹ نے تن وہی ہے فریڈرک کا پتا چلانے کی کوششیں شروع کرویں۔ کی ساتھی پولیس افسران بھی اس کی مدد کررہے تھے۔ آفرِ کار پتا چل ہی گیا کہ وہ کہاں رہ رہا تھا۔

ں آیک ہفتے کے بعد رابرٹ فیکساس پہنچا۔ایے پیندیدہ گرانڈ ہارس ہوگل میں کمرا لیا اور پھر فون کیا۔''مسٹر فریڈرک.....''

''بول رہا ہوں۔'' ''کیا تم میری آواز پہچان سکے ہو۔'' رابرٹ نے دچھا۔

یو پھا۔ دوسری طرف کچھ دیر خاموثی رہی۔''نہیں .....کول ہو؟''

" میں ہوں رابرٹ ..... رابرٹ اسمتھ، ایلیمینفر ک اسکول،کلاس فائیو،ابراہام ٹا وَن، جانسن اسٹریٹ .....' ہ چالیس سال ہو۔وہ بہت خوش نظر آرہاتھا۔اس کے چبرے پر پچوں جیسی مسکراہٹ تھی۔اچا تک اس کے چبرے پر کرب کے آثار نمایاں ہونے گئے۔اسے نینسی کی یاداور تکلیف دہ موت یاد آگئ تھی۔اس نے سرجھنکااورائدرداخل ہوگیا۔

سب پھھ پہلے جیسا ہی تھا۔ عمارت بھی وہی تھی۔ بس جھاڑ جھنکار بڑھ کیا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا تا آگے بڑھ رہا تھا۔ ڈبن بار بار ماضی میں جھا تک رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ موت زندوں کو ہی نہیں عمارتوں کو بھی آتی ہے۔ کبھی وہ عمارت بچوں کے قبقہوں ، اچھل کود اور شور شرایے کے باعث زندہ تھی۔ اب ایک مقبرے کی صورت کھڑی تھی .....

وہ آگے بڑھا اور درختوں کی اوٹ میں پڑی زنگ خوردہ آئے پر بیٹے گیا۔اس نے آنکھیں بند کیں۔سامنے نینسی اوروہ دوڑتے ہوا گئے پھررہے تھے۔دونوں دس سال کے پھررہے تھے۔دونوں دس سال کے پہر رہے تھے۔دونوں درخت سے لباس پہن رہے تھے۔ موسم بہار کا خوش گواردن تھا۔درخت سے لباس بہت خوش تھے کہ اچا تک زوردار آواز آئی۔ قریب میں کوئی بہت خوش تھے کہ اچا تک زوردار آواز آئی۔ قریب میں کوئی کار آکررگی ہی۔اس آواز نے رابرٹ کا تصور تو ڑو یا تھا۔ اس نے آنکھیں کھولیس اور چرت و یاس سے اطراف پر نظر وائی۔ والی سے اطراف پر نظر وائی۔ اس نے گردن تھی کوئی اوٹ سے دیکھا۔ایک کار اس نے گردن تھی کردن تھی کی اوٹ سے دیکھا۔ایک کار یارکنگ لاٹ میں آکردک بھی تھی۔اس نے بغلی ہولٹر میں بارکنگ لاٹ میں آگردک بھی تھی۔اس نے بغلی ہولٹر میں بارکنگ لاٹ میں آگردک بھی تھی۔اس نے بغلی ہولٹر میں رکھے اعشار میہ از میں کے سرکاری پستول پر ہاتھ بھیرا اور آستہ سے اٹھ کراوٹ سے باہر نگلا۔

سامضر فرنگ کی بیوک کار کے ساتھ فریڈ رک کھڑا تھا۔ وہی کا و بوائے اسٹائل میں۔اسے و کھیتے ہی رابرٹ کا خون کھول کیا۔''خوش آ مدید .....'' اس پر نظر پرتے ہی فریڈ رک نے ہیئتے ہوئے اس کا استقبال کیا۔

رابرث جذبات سے عاری تفاد وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا تا ہوا آگے بڑھا۔فریڈرک نے بھی چندقدم آگے بڑھائے اور عین کار کے سامنے آگر کھڑا ہوگیا۔ درمیان میں صرف چند قدموں کا فاصلہ تھا۔دونوں کی نظریں ایک دوسرے پریکی تھیں۔

" کیے ہو .... بخرابرٹ نے گہری سائس لے کر بات شروع کی۔

فریڈرک مسکرادیا اور دونوں ہاتھ اٹھا کر بولا۔'' جیسا ہوں ہمہارے سامنے ہی کھڑا ہوں۔''

رابرے نے اس کے سرایا برنظر ڈالی۔ کرے لگتے

کہہ کرنو قف کیا۔''دوسری طرف خاصوشی تھی۔'' پہچا تا ۔۔۔'' دوسری طرف کچھ دیر خاصوشی رہی اور پھرز وردار قبقیہ گونجا۔'' جیرت ہے۔تم نے مجھے یاد رکھا اور ڈھونڈ بھی لیا۔۔۔۔''

" ملے بھی پہنچ عمیا۔" رابرٹ نے بات کاٹ کر کہا۔ "پرانے تعلق آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑتے مسٹر فریڈرکب۔"بید کہدکروہ زورے ہنا۔

'' ''لیکن میں توسب کھ بھول بھال گیا ،کون کون دوست تھا، ساتھ بڑھتا تھا۔'' فریڈرک نے دوستانہ لیج میں جواب دیا۔''لیکن اچا تک تم کیے۔'''''اس کالہجہ سوالیہ تھا۔۔

'' جھے کینرہو گیاہے۔''رابرٹ نے کہا۔ ''اوہ میرے خدا۔۔۔۔'' وہ چِلّایا۔''ڈاکٹر کیا کہتے یا۔''

" چھے آٹھ مینے۔" رابرٹ نے آہتد ہے کہا۔ "ای لیے یہاں آیا ہوں تاکہ بچپن کی یادوں کا قرض لوٹا سکوں۔"

" تم كبال مو، ينا بناؤ في البى سيخ ربا مول "

''ارے تھبرو ..... اتنی جلدی کیا ہے۔'' وہ مسکرایا۔ ''تم سے ملنامیر سے لیے بھی ضروری ہے۔'' '' توابھی گھرآ جاؤ۔''

'' آج بی تو پہنچا ہوں۔ ٹی الحال بہت تھکا ہوا ہوں۔ کل ملتے ہیں۔'' رابر یہ نے کہا۔ ''کی ایس میں '' ایس کے لیم میں مالیوں خشہ

''کہاں پر ....،''اس کے کہتے سے بے تابی اور خوتی کے ملے مجلے جذیات کا پتا جلتا تھا۔

''وہیں ..... جہاں ونت تھبر کمیا ہے۔'' ''مطلب ..... کی سمجھانہیں۔''

"ایلیمینفری اسکول، پارکنگ لاٹ میج گیارہ ہے۔" "وہ اسکول تو کب کا بند ہو چکا۔" فریڈرک ہنا۔ "اب تو دہاں بھوت رہتے ہیں۔"

'' ماضی بھی توایک بھوت ہے ، ڈراؤ تا بھوت ، پیچھا ہی نہیں چھوڑ تا۔'' رابرٹ کا انداز شاعرانہ تھا۔

'' چلو.....وہیں ملتے ہیں۔''فریڈرک آ مادہ ہو گیا۔ دوسرے دن طے شدہ ونت سے کچھ پہلے رابرٹ ایک میکسی لے کراہلیمیئر ی اسکول پہنچ گیا۔وہ تمارت کے باہر کھڑا تھالیکن ذہمن بچپن میں پہنچ چکا تھا۔ چالیس سال پہلے کا گزراونت جیسے اچا تک نگاہوں کے سامنے پلٹ آیا

جاسوسى دائجسك ﴿ 145 اكست 2016ء

Telety/Com

ہولٹر میں ریوالور تھا۔''بالکل نہیں بدلے، بس ذرا سے بڑے ہو گئے۔''رابرٹ کے ہونٹوں پرطنز پیمسکراہٹ تھی۔ ''کہو.....اس طرح کیوں ملنے کو بلایا۔'' فریڈ رک کا لہے سوالیہ تھا۔''کسی اوراجھی جگہ پر بھی مل سکتے تھے۔''اس نے نامواری سے چاروں طرف دیکھا۔'' پینیٹیس جالیس

سال کے بعد ل رہے ہیں اور وہ بھی الی جگہ پر۔'' ''میرے لیے بیجگہ بہت خاص ہے۔'' بید کہد کراس نے لیمہ بھر توقف کیا۔''خہیں کچھ یاد آیا۔۔۔'' رابرٹ نے

اس کی طرف سوالیہ نگا ہوں سے دیکھا۔ ''کیا.....'' وہ ہنسا۔''یہاں جھے کیا یا دآئے گا۔'' ووجہ نے میں میں اس میں اس اس اس کا اس

المات وہائے۔ المات کے اور آجائے۔ ارابر المات کا کا المات کا المات

" كيا ياد دلانا چاہتے ہو ؟ فريدُرك في مكراتے ہوئے ہو جھا۔" وہ بجي است برسول بعد ملتے پر-"

وولینسی ..... نینسی البرث، 1968ء ، ایلیمیشری اسکول، پارکنگ لاث ..... فنج بریک من سے کہد کر رابرث زور سے بنیا۔

ر رہے ہا۔ فریڈرک ہگا بگا متہ کھولے اے دیکھے جار ہاتھا۔ آخر اس نے خود پر قابو پایا۔'' لگتا ہے تم سکی ہو گئے ہو، نہ جانے کیا اول فول بک رہے ہو۔''

رابرك بنا-" يادآ يايا يمر ...."

''وہ ایک حادثہ تھا۔'' فریڈرک کے لیجے ہے لگ رہا تھا کہ وہ چ چیپانے کی کوشش کررہا ہے۔'' جتناسب جانے ہیں اتنا ہی میں بھی جانتا ہوں۔''اب وہ نروس نظر آ رہا تھا۔ ''حادثہ ……''رابرٹ نے طنز کیا اور پھی توقف کے بعد بولا۔''اچھا …… چلو مان لیتے ہیں، وہ ایک حادثہ تھا لیکن رہے۔''

میں اور میں کے جرے پر پریشانی نمایاں تھی۔'' مجھے سمجھ نہیں آتا کہ چالیس سال بعد مل رہے ہولیکن سے احمد میں''

و سے اس سال پہلے کی بی باتیں ہیں۔ " رابرث نے جیزی ہے اس کی بات کا ف کرکہا۔

یری سے اس کے اور کی ہے ندامت سے سرینچ ''ہاں سے میں فریڈرک نے ندامت سے سرینچ جھکایا۔''وہ ناسمجھی کے دورک ہات تھی لیکن سے''

جھایا۔ وہ ہا می کے دور ایا کی کا کہ سا۔ '' تینسی کو گولی ماردی ، ایڈم کوا تنادھمکایا کہ وہ ذہنی معذور بن '' نینسی کو گولی ماردی ، ایڈم کوا تنادھمکایا کہ وہ ذہنی معذور بن ''کیا ، مجھے ناسور کا تحفہ دیا۔۔۔۔'' بیے کہہ کروہ مسکرایا۔'' تمہاری ناسختی نے تمین زندگیوں کو ضائع کیا ہے۔'' بیے کہتے ہوئے

اس نے کوٹ کے اندر ہاتھ ڈالا۔ دیں ''

" کیج کہدرہا ہوں۔" رابرٹ کے لیجے سے افسردگی عبال تھی۔" ہفتہ بھر پہلے ایڈم اس دنیا میں ذہنی معذوری کی زندگی جی کررخصت ہو چکا۔"

''یین کرافسوس ہوا۔'' فریڈ رک نے کہا۔ ''افسوس جھے بھی ہے کہ تمہیں تمہارے کیے کے بدلے آتی آسان موت دے رہا ہوں۔'' میہ کہتے ہوئے اس نے کوٹ کے اندر ہاتھ ڈالا، باہر آیا تو ہاتھ میں اعشار سے اڑتیس کا پستول تھا۔

فریڈرک نے بھی نہایت پھرتی سے اپنا ریوالور نکالا۔ چشم زون میں دونوں ایک دومرے کوپیتول کی زوپہ لیے ہوئے تھے۔

ہے ، وسکے ہے۔ ''ویکھو۔۔۔۔۔احق نہ بنو۔'' فریڈرک نے غصے ہے کہا۔ ''وہ چالیس سال پر انی ہات تھی۔اب گڑے مُردے کیوں اکھاڑر ہے ہو۔''

'' یہ شہاری غلط نہی ہے، نینسی کی موت کے ساتھ جو مرے، وہ سارے مُروے اب تک گڑے نہیں۔'' دابرٹ نے سرد کیج میں کہا۔'' ابھی مجھے مردہ ہونے میں کچھ مہینے باقی ہیں۔اس کے میں تہہیں۔۔۔۔''

'' مجھے مارکر پیج نہیں سکو گے۔'' فریڈ رک بدستوراے ریوالور کی ز دیدلیے کھڑا تھا۔

" "مرتور ہائی ہوں۔اب ڈرکس بات کا ہوگا۔" ہیے کہہ کررابرے ایک قدم آ کے بڑھا۔

روز برک جوفز دہ ہوکر پیچیے ہٹا اور کار کے بونٹ سے گراہا۔

وونوں ایک دوسرے پر پستول تانے ہوئے تھے۔ '' قانون کے نام برتہمیں سزائے موت دینا ہوں۔'' میہ کہتے ہوئے رابرٹ نے کولی چلادی کیکن فریڈرک غافل نہ تھا۔ اس نے بھی کولی چلادی۔

نشانہ دونوں کا بہت اچھاتھا۔ چند کھوں بعد فریڈ رک کی لاش اس جگہ پڑی تھی، جہاں چالیس سال پہلے نیٹسی نے آخری سانس کی تھی۔

ہ روں کا میں ہے۔ رابرٹ نے فرش پہ پڑے فریڈرک پر نظر ڈالی۔ آخری پچکی لی اور سرایک طرف ڈھلک گیا۔ پارکنگ لاٹ کے فرش پر چالیس سال پہلے کا منظر تھا۔ فرش اُن دونوں کے خون سے سرخ ہور ہاتھا۔

جَاسُوسَى دُاتُجِسَتْ ﴿ 146 السَّت 2016ء

WWW. DELESCOPER CONTRACTOR

میں ایک ریٹارڈ پولیس آفیسر ہوں اور میری عمر
اکتالیس سال ہے۔موجودہ دور میں یہ اوسط عرشار کی جاتی
ہے۔ کوکہ توجوان کسل میرے خیالات ونظریات کو جزیش
کیپ قرار دیتی ہے لیکن حقیقت میں بدایک گہری فلیج ہے۔
میری مجھ میں نہیں آتا کہ لیے بالوں اور تیز موسیقی کا آزادی
اور اس سے کیا تعلق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے خیالات
توجوان نسل سے بالکل مختلف ہیں۔ یہ لوگ زندگی سے فرار
جائے ہیں جس کا مطلب اپنے فرائفن اور ذیتے دار یوں سے

# زباربندس

# تؤيررياض

یه حقیقت ہے که کچھ چیزیں صرف مخصوص طبقوں تک محدود نہیں رہتیں بلکه وہ بڑھتے بڑھتے ہورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں... مغربی معاشرے کے ایسے ہی تاریک پہلوٹوں کو عیاں کرتی تحریر... جہاں اپنے ذاتی مفادات کی خاطر دوسروں کی جان سے کھیلنا آسان ہدف بن چکا تھا... مگر کچھ خاص چہرے تھے... جوان تاریکیوں میں چھہے جرم اور جرم کرنے والوں کو دیکھ رہے تھے...

### گھر سے بھا گی ہوئی لڑکی کانتل .....وہ زباں بندی کے اصول سے ناوا قف تھی .....



پہلوتی ہے ادرای وجہ سے ڈی سل بے راہ روی کا شکار ہورای کے بارے میں معلوم ہوا کہ اس کار سے بھاگی ہوئی ایک لڑکی کے بارے میں معلوم ہوا کہ اس کی لاش کنگر لینڈنگ موٹیل کے برابر والی گل میں پائی گئی ہے۔ اس جگہ کی شہرت کچھا چھی نہیں ہے۔ یہاں شرائی اور پھیری لگانے والے مزدوروں کا جگھٹا لگار ہتا ہے جو مبری اور پھل پھیری لگا کر بیچے ہیں۔ پولیس کی طاز مت کے دوران مجھے کئی بار وہاں جاتا پڑا تا کہ نشے میں مدہوش مردوروں کے درمیان ہونے والی لڑا تا کہ نشے میں مدہوش مردوروں کے درمیان ہونے والی لڑا تی کوروک سکول۔ اس کے بعدسراغ رساں کے طور پر بھی کئی کیسر کے سلسلے میں وہاں جاتا رہا۔ اس لڑکی کائل اس لیے بھی اخیارات کی سرخیوں کی جاتا رہا۔ اس لڑکی کائل اس لیے بھی اخیارات کی سرخیوں کی

زينت بن كيا كدوه ايك كالكريس مين كي يحي كا-

اس الرک کا نام میر یان ڈوبس تھااور عرسولہ سال ہی۔

یس نے ایک اخبار میں اس کی تصویر دیکھی۔ وہ بہت خوب
صورت، لیے بالوں اور بڑی بڑی روش آنکھوں والی لڑی
تقی ۔ اس کی تصویر و کھے کر کوئی بھی کہ سکتا تھا کہ دنیا اس کے
قدموں میں تھی اور بقیہ زندگی اس کے سامنے کھلے آسان کی
قدموں میں تھی اور بقیہ زندگی اس کے سامنے کھلے آسان کی
طرح چیلی ہوئی تھی ۔ اس کے ل کی خبر پورے ملک میں جنگل
کی آگر کی طرح چیل گئی ۔ لوگ کا فی شاپ اور ریستوراتوں
میں اپنی ناتھ معلومات کی بنیاد پررائے زنی کررہ سے۔
میں اپنی ناتھ معلومات کی بنیاد پررائے زنی کررہ سے۔
کے لوگوں نے اس لڑکی کوئی اپنی موت کا ذینے دار قرار دیا۔
کی توقع رہنی جا ہے ۔ کو یا انہوں نے اپنے طور پر ایک بتیجہ
ان کاخیال تھا ۔ کچھ لوگ اس کے خاندان کے حوالے سے
اخذ کر لیا تھا۔ پچھ لوگ اس کے خاندان کے حوالے سے
مرکوشیاں کررہ سے تھے اور سوچ رہے تھے کہ کا تگریس بین
ولیم ڈوبس کس جسم کی خصوصی تحقیقات کا مطالہ کرسکتا ہے۔
اس لاش کے طفے کے دودن بعد مجھے بال جیسوپ کا
ولیم ڈوبس کس جسم کی خصوصی تحقیقات کا مطالہ کرسکتا ہے۔
اس لاش کے طفے کے دودن بعد مجھے بال جیسوپ کا
ولیم ڈوبس کس جسم کی خصوصی تحقیقات کا مطالہ کرسکتا ہے۔
اس لاش کے طفے کے دودن بعد مجھے بال جیسوپ کا
ولیم ڈوبس کس جسم کی خصوصی تحقیقات کا مطالہ کرسکتا ہے۔
اس لاش کے طفے کے دودن بعد مجھے بال جیسوپ کا

اس لاش کے ملنے کے دو دن بعد مجھے ہال جیسوپ کا فون موصول ہوا۔اب وہ میری جگدا کیٹنگ یفٹیننٹ اور منجر کرائم اسکواڈ کے سربراہ کے طور پر کام کررہاتھا۔" میں تم سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔اپنی یومیوٹیس اور متوقع اخراجات کے بارے میں بتا دو ہم تو جانے ہی ہوکہ یہاں کس طرح کام ہوتا ہے۔"

ہونا ہے۔ میرے والد نے بڑی مشکل زندگی گزاری تھی۔ انہوں نے ہیشہ یہی کہا کہ آ دی کو بھی بھی گزرے ہوئے کل پر فخر نہیں کرنا چاہے۔ یہ کوئی طاقت نہیں بلکہ تکلیف وہ کمزوری ہے۔ میں نے اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھنے کی کوشش کی۔ جب میں مجمع اٹھ کرا بن برصورت مبز یونیغارم کی قیص کے بٹن بندکر کے کیلی فورنیا سیونگز اینڈ ٹرسٹ جانے کی تیاری کررہا ہوتا جہاں میرا کام دروازے پر کھڑے ہوکر سیکیورٹی گارڈ کے

کھڑے ہوکر سکیورٹی گارڈ کے تھا؟''میں نے پوچھا۔ جاسوسی ڈائجسٹ (148ک) اگست 2016ء

فرائف انجام دینا تھا۔میری پتلون لیبائی میں ایک انج کم تھی جس کے نیچسفید موزے صاف نظر آتے ہتے۔میرالپتول کھی پہلی جنگ عظیم کی یادگارتھا کوکہ میں نے اے بہت اچھی حالت میں رکھا ہوا تھا کیکن جھے بالکل بھی بھر دسانہیں تھا کہ ب میری زندگی بچا سکتا ہے یا اسٹور میں لوٹ مارکر کے جائے والوں کوروک سکے گا۔

میں روزانہ وقت پر پہنچ جا تا اور آٹھ گھنٹے تک میرے ہاتھ کمر کی پیٹی ہے چیکے رہتے۔ میں بوڑھی عورتوں کو دیکھ کر مسکرا تا اوران ماؤں کے لیے درواز ہ کھولٹا جن کی کودمیں بچے لنگ رہے ہوتے۔

''ابتم کیا کہتے ہو؟''ہال نے دوبارہ لوچھا۔ ''تم میرے ماضی ہے داقف ہو، جو پچھ میرے ساتھ ہوچکا ہے اس کے بعد .....''

اس نے میری بات کاشتے ہوئے کہا۔''میہ بات پرائی ہو پھی اورلوگ اسے بھول گئے ہوں گے اور چیف وائیٹر بھی تمہاری مدو چاہتا ہے۔کارٹر چھٹی پر ہے۔اس کی وجہ سے اسٹاف کی کمی ہوگئ ہے۔''

اساب بوں ہوں ہے۔ یہ میں جانتا تھا کہ ہال جیسوپ کے لیے بیڈون کرنا کتنا مشکل ہوا ہوگا کیونکہ میری رضتی ہے سب سے زیادہ فائدہ ای کوہوا تھا۔وہ بھی بھی اچھاپولیس آفیسر نہیں رہالیکن میرے مقابلے میں دفتری اُمور بہتر طریقے ہے سرانجام دیتا تھا۔ دمیں تمہارے پاس آگر دیکھوں گا کہ معاسلے کی انوعیت کیا ہے۔' میں نے اپنی اونجی پتلون کود کیسے ہوئے۔

ہوں۔ ''یہ بہت اچھا ہوگا رہے۔'' اس نے کہا اور میں نے محسوس کیا کہ وہ پُرسکون ہوگیا ہے۔

پیتھالو بی اسٹنٹ نے لڑک کی لائل لاکر میں سے
تکالی اور کورکی زپ کھول دی تا کہ اس کا بے جال چرہ نظر
آسکے۔ میری نظر سیدھی اس کی گردن پر گئی جہال تاریکی اور
سیاہ رنگ کے زخم وکھائی وے رہے متھے۔ پوسٹ مارٹم
ر پورٹ کے مطابق اس کا گلا کھوٹنا گیاتھا۔

''یاس بڑے کروپ کا حصہ بھی جوگزشتہ موسم سرمامیں گولڈن گیٹ پارک میں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا۔'' جیسوپ نے کہا۔'' تم جانبے ہو کہ وہ تمام ہمیز ہروقت ناچے گاتے اور خشات کے نشے میں دھت رہے تھے اوراپنے کپڑے اُتارکر دنیا کودکھانا چاہتے تھے کہ وہ کتنے آزاد ہیں۔''

" يمعلوم بين موسكا كدان كي جمع موت كالمقصد كيا

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

زباربندس رہاتھا اور میں نے اس سے پہلے بھی اس کے ساتھ کام نہیں کیا تھا۔میراخیال تھا کہ وہ یونیوری سے سیدھا پہیں آیا ہے۔ " آئنده بھی او کی آواز میں بیابت مت کہنا۔" میں نے تختی سے کہا۔

ال في كلاصاف كيااور بولا ير ببتر جناب " " يكونى رنگ ياسياى كنشان كلت بين" ين ن کہا۔''ایک رونی کا بھایا لواور معلوم کروکہ بیکیا ہے؟'' میے کہدکر میں نے اوک کا ہاتھ واپس اپنی جگہ پرر کھ دیا۔

منگزلینڈنگ موٹیل کو ہرمن بیٹی چلاری تھی جس کے برابروالی کی سے لڑک کی لاش می تھی۔وہ ایک مضبوط جسامت والى بوڑھى عورت تھى جے كيسٹ باؤس اور موفيلو چلانے كاتيس سالہ تجربہ تھاجن میں زیادہ تر عارضی توعیت کے ہوتے تھے۔ میں اے اس وقت سے جانتا تھا جب پکلی بارگشت پر لکلا۔ وہ ایک طرح سے زیرز مین و ٹیا کی ملکھی جے تمام کھلاڑیوں کے نام معلوم تصريب بحى موتيل بين السي صورت حال بيدا مو جاتی جس پرقابویاناس کے بس میں تہ ہوتا تو میں اس کی مدوکیا

وہ موشل کے عقب میں واقع منجر پونٹ میں کچن ٹیبل يرجيهمي موكى محى -اس نے وصيلا و هالا كاؤن پين ركھا تهااوروه فضایل سکریٹ کے دھوئی سے مرغولے بنام کا میں۔وہ اس وقت بقیناسا کھ کے بیٹے میں ہوگی اور اس کے چرے کی جی بتاری می کداس نے زندگی بیس برسی شکلات بھیلی ہیں۔اس نے مجھے شروب بیش کیااور بولی۔

"اللاکی کی موت بردی تکلیف ده گئی۔" "وه يهال دوراتش منبري هي؟" ميس تے كها "وه يبال ايك توجوان تحص كيساته آني تهي وه كوني فوجی تھا۔اس کے بال کروکٹ تصاور و قیس شوتھا۔شایدوہ نیا نیا اکیڈی سے آیا تھا۔ میں نے اس کی آعموں میں خرکوش جليي جڪ ديلھي۔

ش جانیا تھا کہ دہ لڑکا کارل نیپ اس کا بوائے فرینڈ تھا۔وہ امریکی قوج میں لازی خدمات انجام دے رہا تھا اور اسے محاذِ جنگ پر ہونا چاہیے تھالیکن اس قبل کی تحقیقات کی وجہ ےاے رکنا پڑ گیا۔

"ان دونول کے درمیان زبردست جھکڑا ہوا تھا۔" بیٹی نے بتایا۔" میں عام طور پرلوگول کے معاملات سے دور رہتی مول كيكن وواتى او يكى آوازيس بول رب عظے كدايك بورهى عورت بھی انہیں س سکتی تھی۔وہ سلسل ایک بی بات کے جار ہا

'' وہ ڈاکٹر ٹھو تھی لیری کے پیرد کار ہیں جوائیس مرسکون زندگی گزارنے کے لیے نشہ کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ میں نے ستا ہے کہ ایف لی آئی اس کے بارے میں تحقیقات کردہی

میں نے بھی اخبارات میں اس تحریک کے بارے میں پڑھا تھا جو بڑی تیزی سے امریلی نوجوانوں کو اپنی لپیٹ میں لے ربی سی البیل بال بر حانے ، تیز موسیقی سننے اور سردروب اختياركرنے كے ليے كهاجار باتفاجو بلاشية تا ي كاراسته تعاجيك أتبيل كسي سمت اوركقم وضبط كي ضرورت تفي كيكن انهيس ثموتقي لیری جیبار بسرملاجو کہ معاشرے کے لیے حقیقی خطرہ تھا۔ "اگرتم و یکھ چکے ہوتو جمیں چلنا چاہیے۔" جیسوپ نے

"میں اس کے ہاتھ ویکھنا جاہتا ہوں۔"میں نے کہا۔ " مجھے وہاں کوئی مزاحتی زخم نظر کیس آئے۔" جیسوپ

پیتھالوجی اسسٹنٹ اندر آیا اور اس نے پورا کور کھول دیا۔ پھراٹری کے دونوں ہاتھ اس کے پیٹ پررکے اور چھے ہٹ گیا۔ میں نے جمک کراس کے ہاتھوں کود یکھا جو بہت چھوٹے تھے اور انگلیال بھی بھی تھیں۔جیسا کہ جیسوپ نے کہا وہاں کی ایسے زخم کا نشان نہیں تھا جو مدافعت کے نتیجے میں

اس نے اس محف کو ضرور تو جا ہوگا جس نے گلا گھو نٹنے کے لیے دونوں ہاتھ اس کی گرون پرر کھے تھے۔" میں نے کہا۔"اس کے باد جوداس کا ایک ناخن بھی تہیں ٹوٹا۔ " وه يقينا قاتل كوجانتي هوكي " بجيسوپ بولا \_ " وه اس

كابوائے فريند جي موسكتا ہے۔" "اس كى كوئى ايميت تبيس-اس كا فطرى رومل غالب

آتميااوروه آخري سائس تك جدوجهد كرتي ربي-" على في مريد قريب موكرد يكهااوراس كاالناباته يلث ریا۔" کچھ بتا سکتے ہو کہ یہ کیا ہے؟" میں نے جیسوپ اور پیتمالو جی اسسٹنٹ دونوں سے بوچھا۔

دونوں آگے بڑھے اور سر جھکا کرغورے و مکھنے لگے پر جیسوب نے کہا۔" پرانا رنگ یا اس جیسی کوئی چیز ہوسکتی

اس کے بائیں ہاتھ کی پہلی تین الکیوں کے بوروں پر ملے رمگ کے مرحم نشانات تھے۔" میں تعین سے تیس کہد سكتاء "استنت في كهاء "جم في الى يرتوج ميس دى-میں نے اس نوجوان کی آئھوں میں جما نکا۔وہ نیا لگ

جاسوسى دا تجسك - 149 اكست 2016ء

یاس کیوں گئی تم نے اس بوڑھے آدی کا ذکر تیں کیا جو جی ہے یو چھ کچھ کی میں میں تا تھااوراس کے کمرے کا کرابید سینے کی کوشش کی

" کارل کی آتھوں میں جرت کی لبر اُبھری اور وہ مضطرب نظر آنے لگا۔" مجدمعا لمات میں آدی کو اپنا خیال خودر کھنا پڑتا ہے۔"

''میں ہانتا ہوں۔''میں نے کہا۔''اوراس پر بھی تھین رکھتا ہوں کہ آدمی کوان ہاتوں کا اعتراف کر لیمتا چاہیے جواس کے دماغ میں گردش کررہی ہوں۔ تہمیں معلوم ہے کہاب تک ایک سوچورانو سے مجرموں کو کیس چیمبر کی سزا ہو چکی ہے۔ تم نہیں چاہو کے کہمہارانمبرایک سوپچانو ہے۔''

کارل آگے کی طرف جھکا اور اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگا پھراس نے ایک ٹھنڈی سائس بھرتے ہوئے کہا۔''ہم بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے تنے اور محاذ پر جانے سے پہلے ہماری شادی ہونے والی تھی لیکن دہ ایتی آیک ٹی گرل فرینڈ کے ساتھ کہیں چلی گئی جس سے اس کی ملاقات اس وقت ہوئی جب میں فورٹ اورڈ میں زیر تربیت تھا۔''

"اس في دوست كانام كميا تفا؟"

''جینی۔ جھے اس کا پورا تا م معلوم نہیں۔البنہ اس کے بال سرخ تھے۔'' یہ کہہ کراس نے بیٹی کی پشت سے فیک لگا لی اور خالی آ تھے وہ کی پشت سے فیک لگا لی اور خالی آ تھے وہ کی پشت سے فیک لگا لی کہ جو پھھاس کے ذہن میں ہے، وہ حقیقت سے قریب نہیں۔
کہ جو پھھاس کے ذہن میں ہے، وہ حقیقت سے قریب نہیں۔
کہھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ بولا۔''اس لڑکی نے ہی میر یان کوان لوگوں میں جا کر پھنسا دیا۔میری خواہش تھی کہ ہم پورٹ لینڈ واپس چلے جا نمیں اور میسارے ہی بہال سے دفع ہوجا نمیں۔''

" بھے اس بوڑھے آدی کے بارے میں بتاؤ۔" میں

ہے گہا۔ کارل نیپ نے مجھے کلنٹن ڈیوس تا می مخص کے بارے میں بتایا جو اپنی واکس ویکن .... پر پارک کے باہر رنگین قیصیں اور سوتی کمبل بیچا کرتا تھا۔ نوجوان کس کی نظروں میں وہ ایک ہیرو کا درجہ رکھتا تھا کیونکہ اس نے ہمیشہ تھرسے بھا گے ہوئے اور بہانے بازلوگوں کو کھانے کے لیے چیے دیے۔ مجھے وہ مخص کچھ میراسرار لگا جوخودا پنی گزراو قات کے

جھے وہ حص پھر کراسرار لگا جوحودا پھی کزراد قات کے لیے پرانے کپڑے اور کمبل فروخت کرتا تھا۔ وہ کس طرح دوسرے کو گوں کو کھلاسکتا ہے۔ یقینا اس کی تہ تک جانا ضرور ک ہے۔ ہوسکتا ہے کہاس کا کوئی اور ذریعۂ آمدنی بھی ہو۔میرے لیے اس محض کانٹن ڈیوس سے ملنا ضروری ہو گیا تھا۔

جاسوسى دائجسف 150 اكست 2016ء

تھا کہ جہیں جھ کو بتانا چاہے تھا۔" میں جانتا تھا کہ جیسوپ نے اس فوتی سے پوچھ کچھ کی ہے اور وہ اسے ہی قاتل مجھ رہا ہے۔ کارل کا کہنا تھا کہ انہوں نے اس کی گزشتہ چھٹی پر ملنے کا پر دگرام بنا یا تھالیکن اس پر ممل نہ ہو سکا کیونکہ میریان، ہوں کے اس کروپ کے ساتھ چلی ملئی جن سے اس کی ملاقات سان فرانسسکو ٹیس ہوئی تھی۔ وہ اس لیے بھی پریشان تھا کہ اس کے دہاغ پر ہی سوار ہو گئے

سے۔ ''کیا کوئی غیر متعلقہ فخص موٹیل کے آس پاس دیکھا سمیا؟''میں نے یو چھا۔

یں نے سکریٹ کا گہرائش لیا اور سر ہلاتے ہوئے بولی۔ '' نہیں، یہاں زیادہ ترشرائی مزدور آتے ہیں اور وہ کی ایسے خض کی طرف نہیں دیکھتے جس کے پاس بول نہ ہو لیکن شاید میں جانتی ہوں کہ وہ اپنے دوست سے کیول لار ہی تھی۔''

" بجهے سندر پارماذ پر مونا چاہیے تھا۔" کارل نیپ

نے کہا۔
اس کے چرسے کی رنگت فوجی تربیت کی وجہ سے
تا نے جیسی ہوگئ تھی اور جہم انتا سخت ہو گیا تھا کہ شایداس میں
دوبارہ کیک پیدا نہ ہو سکے میں نے اس کی آ تکھوں میں خوف
اور تنہائی کی کیفیت دیکھی۔ ہم لوکل گارڈ یونٹ کی بیرک کے
باہرایک بینج پر بیٹھے ہوئے تتھے جہاں ملٹری پولیس نے اس
رکھا ہوا تھا جب تک کہاس پرلگا یا ہوا انزام دور نہ ہوجائے۔
دمتم جلد ہی وہاں ملے جاؤگے۔''میں نے اسے تیمین

م جلد ہی وہاں ہے جادے۔ یں سے اسے میں ولائے کی کوشش کی۔ 'دمیں میریان کے ساتھ تمہاری لاائی کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔''

''میں نے اس موٹے آفیسر کوسب کھے بنا دیا ہے۔''
اس نے کہا۔''لیکن وہ میری کوئی بات نہیں سن رہاتھا کیونکہ وہ
میرے بارے میں اپنا ذہن بنا چکا ہے۔ میں نے اسے بتایا
کہ میریان کسی معالمے میں جذباتی ہور بی تھی لیکن وہ جانتی تھی
کہ مجھے محاذ پر جانا ہے۔اس لیے وہ مجھے اس معالمے میں نہیں
تھسیٹ سکتی۔''

یسے ں۔ میں نے اس کی ہائی کلائی پرخراشیں دیکھیں اوران کی جانب اشارہ کیا تو وہ اپنے باز وکواس طرح دیکھنے لگا جیسے پہلی باراس پرنظر کئی ہو۔

'' پیرخاردار تاروں کی وجہ ہے آئی ہیں۔ ہمیں ان کے درمیان سے گزر ماہوتا ہے۔''

ور المراہ ہوں ہے۔ " تو تم نے میریان پر اعتراض کیا تھا کہ وہ ہوں کے

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1 F PAKSOCIETY

زياربندس وشش کررہا ہو۔" برنگ کے دعے ہیں، تیصول اور مبلول کو ر منت من من ميري دوكرت بيل-"

صاف لگ رہا تھا کہ وہ حجوث پول رہا ہے لیکن میں نے بات کوآ مے بر حاتے ہوئے کہا۔" کیا بھی میریان نے مجى تمهارى مدوكى؟"

"جہال تک مجھے یاد پرتاہے بھی نہیں۔وہ بہت مفائی پندھی اوراے این ہاتھ گذے کرنے کی عادت بیں تھی۔" " تم يدكام كبال كرت مو-اين وين ك بابر ياتمهارا کوئی کودام بھی ہے؟"

ای وقت چھ یا سات نوجوانوں کا ایک گروپ دہاں آ کیا اور کانٹن الیس و مکھتے ہی اپنی میزے یعے اتر آیا۔وہ زور زور سے گانے گارے سے اور آپس میں ملی غراق كررب محقد ان كے كيڑے ميلے اور سركے بال الجھ ہوئے تھے۔میرے خیال میں انہیں طویل مسل کی ضرورت تھی۔انہوں نے اسے کاغذ کے دو تھلے پکڑائے جن میں ڈبول میں بندخوراک اور سبزیال تھیں۔میرااندازہ تھا کہ یہ چیزیں انہوں نے دکانوں سے جرائی ہوں کی پھران میں سے ایک لڑ کے نے اسے توٹوں کی گڈی پکڑائی اور میں نے ویکھا کہ وہ سب المی ضرورت کی چزیں خریدنے کھے۔ کانٹن نے ان ے کوئی جماؤ تاو تھیں کیا بلکہ جس کا جوول جایا۔وہ اس نے

معتم میں سے کوئی بورٹ لینڈ سے بھا کی بیوئی اس لڑی کے بارے میں کھ جاتا ہے جے گزشتہ ہفتے مل کرویا می تھا؟''میں نے ان سے یو چھااور ان کے چیروں کا جائز ہ لیا۔ میں نے غور کمیا تو ایک لڑکی میری طرف و کیے دبی تھی چرمیری توجہ کومحسوں کرتے ہوئے اس نے دوسری جانب نظریں پھیر لیں۔ وہ طویل قامت و بلی تلی لڑکی تھی اور اس کے لیے سرخ بال تھے۔

" " بمين تم سے باتيں كر كے خوشى ہوتى ليكن مجھے اپنے خاندان کے کیے دو پہر کا کھانا تیار کرنا ہے۔" کلنٹن نے سامان کے تھلے اٹھاتے ہوئے کہا۔ "تم جارے ساتھ شامل ہو سکتے ہو بشرطیکہ ہماری آج ہونے والی تفتگوس سکوجس کا موضوع ہے محکومت کا جنگی ہتھیاروں پر امحصار جن کے ذریعے وہ اپنی معیشت سدھارنا چاہتی ہے۔"

میں نے جس انداز میں اسے دیکھا۔وہ اس محراب سے قدر سے مختلف تھا جو میں نے اپنے چرمے پرسجار کھی گئی۔ و مجى جانتا تقا كه جارى كفتكوالجي حمم كبين موتى باورات ایک بار پھر مجھ سے ملاقات کے لیے ذہنی طور پر تیار رہنا

كلنتن نے مجھے و ميھتے تى كہا۔ اس وقت سورج يورى طرح چک رہا تھااور پارک میں توجوان لڑ کے لڑ کیاں گھاس پرڈیرا جمائے ہوئے تھے۔ کھے کا تھوں میں گٹار تھا اور چند ایک جنگ کے خلاف پمفلٹ ہانٹ رہے متھے۔ میں نے اس کے مود كو بعاضة موسة كبا-

公公公

"مين يوكيس والانهيس ملكه ميريان دوبس كا أيك دوست بول.

مینام منتے ہی اس کے چرے سے بنادنی محرابث غائب ہوگئ۔وہ ایک مبزرتگ کی ویکن کے سامنے چھوتی ی ميز يرجيفا موا تفااوراك وين يرجا بجاساى تعرب اوراستكرز کے ہوئے تھے۔اس نے نوعمراڑ کوں جیسالیاس پہن رکھا تھا۔ یرانی باف جینز، رنگین کیص مینڈل جبکہ اس نے اپنے سیاہ بالوں كويوني شل ك شكل من بانده ركعاتها\_

تم بھی اس کے بوائے فرینڈ کی طرح بھے تلک کرنے عِلْمَ آئے۔"ال نے کہا۔" وہ لڑ کا تو غصے کا بہت تیز ہے۔" میں نے نقی میں اپنا سر ہلا یا اور بولا۔ " تم غلط مجھ رہے ہو۔میراایا کوئی ارادہ بیں ہے۔"

ود پھر كيول آئے ہو؟ "وہ جھے كھورتے ہوتے بولا۔ "میں نے بتایا ہے کہوہ میری دوست تھی۔ جھے اس کی موت کا بے حدصدمہ ہے۔ کی بے رقم قاتل نے اسے برسی سفاکی سے ہلاک کیا ہے۔ دیسے تو پولیس اینے طور پر تعتیش كررى بيكن محقر اركبين آربا-اى كيةم سے كچھ باتيں يو خضية ما مول-

"میں اے تہیں جانتا۔ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں تقال وه تيز ليح مين بولار

" الرکوئی تعلق نہیں تھا توتم نے اس کے تمرے کا کرایہ دينے كى كوشش كيول كى تقى -كيا ميں اس كى وجه جان سكتا

وہ كندھے اچكاتے ہوئے بولا۔"میں نے كھر سے بھا مے ہوئے کی لوگوں کی مدد کی ہے۔انہیں کھانا، کیڑے اور ضرورت کی دوسری چزیں مہا کرتا ہوں۔"

اس کے لیج میں کوئی ایک بات تھی جس تے مجھے چونکنے پرمجبور کردیا۔ میں نے ایک بار پھراس کاسرے یا دُن تک بغور جائزہ لیا اور بے اختیار بول اٹھا۔" بیتمہارے ہاتھوں پر کیانگا ہواہے؟"

اس نے اپنی الکیوں کو دیکھا جیسے کھ یاد کرنے کی

جاسوسي دائجسك 151 اكست 2016ء

شام چھ بے کے قریب ہال جیبوب نے جھے فون کیا۔
اس وقت میں اپنے اند جرے کرے میں کری پر بیٹا میرل میکر وکا تیا ریکاروئی رہا تھا۔ میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں کہ کمرے میں روشی کیوں نہیں تھی۔ بس یہ میری عاوت ہے۔ جھے اند جرے میں موسیقی سنتا اچھا لگتا ہے۔ میٹار منٹ کے بعد یہ میرامعمول بن کیا تھا۔ میں وہوں میں بند کھانا کھا تا۔ ثیلی وژن پر جنگ کی خبر میں سنتا یا اخبار میں شائع ہوتے والے معے میں سرکھیا تا۔ اس زمانے میں ملائی کی شرکھیا تا۔ اس زمانے میں ملائی کی درخواست و ب رکھی تھی۔ سیلیا نے عدالت میں طلاق کی ورخواست و ب رکھی تھی۔ سیلیا نے عدالت میں طلاق کی ماتھ جی رہونے میں موتی میں ہوتی ساتھ جی رہون نہیں ہوتی سی کھی ۔ اب جھے کسی بات سے پریشانی نہیں ہوتی ساتھ جی رہون نہیں رہی ۔ بیوی چھوڑ کر جلی گئی۔ میں نے اے نقل پر کا لکھا سمجھ کر برواشت کرلیا۔ میں آزردگی کا روگ یا لنا ا

کے ساتھ کزار ناتھی۔ '' کا گریس مین ڈوبس چاہتا ہے کہ قاتل کو ایک ہفتے کا ندر گرفتار کر لیا جائے۔''جیسوپے نے کہا۔

مهيں چاہتا تھا۔ ميرے ليے بيايک ايساسفرتھا جومنزل پر پہنچنے

ے بہلے ہی ختم ہو کیا ہو۔اب بقیدزندگی مجھے ایے تنہا وجود

'' وہ کہتا ہے کہ نیپ کا اس کی پیٹی سے شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ تحض اسے خواب دکھار ہاتھا۔ ویسے بھی اس لڑکے کا خاندانی کہیں منظر کچھ اچھا نہیں ہے اور اگر وہ پرویوز کرتا تب بھی بیشادی نہیں ہوسکتی تھی۔''

پروپروریا ہے۔ ''میں کچھاور پہلوؤں پر بھی غور کررہا ہوں۔'' میں نے کہا۔''اور چاہتا ہوں کہتم سان فرانسسکو پولیس کوفون کرو کہ کلنٹن ڈیوس نا می ایک خض پر نظرر تھنی ہے۔''

جیسوپ نے ایک طویل سائس کی اور کری کی پشت
سے فیک لگالی۔ میں اس کی کری کی چرچاہث کی آواز سکتا
تفا۔ جمعے یہ اندازہ لگانے میں کوئی وشواری نہیں ہوئی کہ اس
نے میری بات کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ وہ صرف نیپ کومورد
الزام تھیرا کر کا تگریس مین کی نظروں میں سرخ روہونا چاہ رہا
ت

" کیاتم یہ چاہتے ہو کہ جلد بازی میں صرف مغروضے کی بٹیاد پر کمی کو اس قل کا ملزم تغیرا و یا جائے۔" بٹی نے جھلاتے ہوکہ جلاتے رہے ہوتو تم نے خلط آ دمی کا انتخاب کیا ہے۔ بچھے کمی لڑکے کو جیل مجھوانے سے دلچی کا انتخاب کیا ہے۔ بچھے کمی لڑکے کو جیل مجھوانے سے دلچی خبیس ہے کیونکہ یہ ایک سیاست وال کے لیے بہت آسان ہے۔ میراغمیر بالکل مظمئن ہاور بیں اسے داغ دار کرنانہیں ہے۔ میراغمیر بالکل مظمئن ہاور بیں اسے داغ دار کرنانہیں

" الی بات نہیں ہے رہے۔" جیبوب نے کہا۔
" کا گریس مین کو صرف پی گرے کہ جب لوگوں کو یہ معلوم ہوگا

کہ اس کی بھیجی جنگ کے خلاف تحریک میں شال تھی اور مظاہرین کا ساتھ وے رہی تھی تو اس کے لیے وضاحت کرتا مشکل ہوجائے گائی جاور وہ اپنے مفادات کا تحفظ کرنے کے مشکل ہوجائے گائی جاور وہ اپنے مفادات کا تحفظ کرنے کے کتنی عزیز ہوتی ہے اور وہ اپنے مفادات کا تحفظ کرنے کے میں رکھنا چاہیے کہ اس لاکی ہے ساتھ والا آخری تحف نیب ہی تھا۔ ان دونوں کے درمیان لا ائی بھی ہوئی تھی کیونکہ میریان مقا۔ ان دونوں کے درمیان لا ائی بھی ہوئی تھی کیونکہ میریان نے اس کا پروپوزل قبول کرنے سے انکار کردیا تھا جس پروہ ناراض ہوگیا اور کے کا می کی نوبت آئی۔ کیا تل کا محرک ثابت ناراض ہوگیا اور کے ماتھا س لاکی کا توبت آئی۔ کیا تل کا محرک ثابت نہیں ہے۔خاص طور پر الی صورت میں کہی اور کے ماتھا س لاکی کا کوئی تنازعہ ہمارے علم میں میں کہی اور کے ماتھا س لاکی کا کوئی تنازعہ ہمارے علم میں میں کہی اور کے ماتھا س لاکی کا کوئی تنازعہ ہمارے علم میں میں کہی اور کے ماتھا س لوگی کا کوئی تنازعہ ہمارے علم میں میں کہی اور کے ماتھا س لوگی کا کوئی تنازعہ ہمارے علم میں میں کہی اور کے ماتھا س لوگی کا کوئی تنازعہ ہمارے علم میں میں کہی اور کے ماتھا س لوگی کا کوئی تنازعہ ہمارے علم میں میں کہی ہوئی تھی۔ "

ریکارڈ کی سوئی ایک جگہ انگ گئی تھی۔ اس نے ہات حاری رکھتے ہوئے کہا۔ ''میڈیکل ایگزامٹر کی راورٹ بھی آگئی ہے۔ اس کے مطابق لڑکی مسکن ادویات لینے کی عادی تھی۔ اس سے بیدواضح ہوجاتا ہے کہ وہ مزاحت کیوں نہ کر سکی۔ اس لیے کہ ان دواؤں نے اس کی قوت مزاحت کوئٹم کر دیا تھا ادر وہ اپنا وفاع کرنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ ہم کا تحریس مین کے کہتے پر اس رپورٹ کو پر ایس سے خفیدر کھ

رہے ہیں۔
وہ تچھ اور بھی کہالیکن میں نے بات کاٹ دی۔ اس
کا گریس مین کا ذکر س کر میں بیزار ہو چکا تھا اس لیے جان
چھڑانے کے لیے کہا۔ ''میری نظر میں ان باتوں کی اہمیت
خیس کو نکہ فی الوقت میں اس لڑکے کو ملزم نہیں بچھ رہا بلکہ میری
نظریں کہیں اور ہیں۔ میں نے تم سے کلنٹن ڈیوس کے بارے
میں جو پچھ کہا ہے اس پرضرور خور کرو۔ میں بھی مزید معلومات
حاصل کرنے کی کوشش کررہا ہوں اور اس سلسلے میں تم سے کل
بات کروں گا۔'' یہ کہ کر میں نے فیون بند کردیا۔

کوکہ میہ ایک پرائی چال تھی لیکن پہلے بھی میہ کامیاب رہی تھی۔ایک ماہی گیری طرح جوابے پسندیدہ مقام پر چارا ڈالنے آتے ہیں۔ میں بھی اپنی گاڑی پارک کے باہر کھڑی کر کے شکار کا انظار کرنے لگا۔ پچھ ہی دیر بعد میں نے دو ہی لڑکیوں کو آیک بڑے درخت کے برابر میں واقع کیٹ سے نگلتے ویکھا۔ یہ جھٹے کا وقت تھا جب دن کی روشن ما ندیڑ جاتی سے اور رات کی سیاہی پھیلنے گئی ہے۔ میں نے اپنا اظمیمان

جاسوسى دا تجسك <152 اگست 2016ء

## پہچان

"مسٹر جونز۔" ایک نوجوان نے کہنا شروع کیا۔ ''آپ .....کیا آپ مجھے .....'' ''ہاں میرے عزیز ،تم اسے حاصل کر سکتے ہو۔''جوز

توجوان کا منہ جرت سے کھلے کا کھلا رہ کیا۔" کیا کے حاصل کر سکتے ہو؟"اس نے ہکلاتے ہوئے یو چھا۔ "ميرى لاكى كو-"مرجوزني جواب ديا-" آپكا يى مطلب تقاكرآب ميرى لاك سے شادى كرنا جائے

" بى تىس -" نوجوان نے كها-" ميں تو يدمعلوم كرنا جا ہتا ہوں کہ کیا مجھے پیاس ڈالرقرش دے سکتے ہیں؟ " بر کر نہیں۔" مسر جوزنے بے مروقی ہے کہا۔ " كيونكه مين جا نتانبين كرتم كون مو؟"

### مرحاكل ، درا بن كلال

سنسان پڑی ہوئی تھی۔ تم وہی پولیس والے ہو۔" اس نے کہااور مجھے ناراضی سے دیکھنے لکی۔

''میں پولیس والا نہیں ہوں۔ ہاری ایک مشتر کہ ووست میریان ڈویس تھی۔ای کے بارے میں تم سے بات كرنى ہے۔

بینام منت بی آل کے چرے کارنگ بدل کیا۔اس نے بحص هورا بعريني كاطرف ديكهن كل

" وليس كاخيال ہے كہتم اس وقت وہال موجود تھيں جب اس کائل ہوا۔ "میں نے ہوامیں تیرجلایا تھا جونشانے پر بیشا۔ابتی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے میں نے کہا۔ "أنبيل وہاں ہے تمہارے سرخ بال بھی ملے ہیں۔"

وہ پلکیں جمیکا کر جھے ویکھنے لگی۔ میں نے شام کے وصند کے بیل اس پرنظر ڈالی۔ وہ واقعی بہت کم عمر اور معصوم تھی۔الیمالا کیوں ہے سی جرم کی تو قع نہیں کی جاسکتی۔ "میں میرف اے ایک بری عظی ہے بھائے ک كوشش كردى فقى-"اك نے كها چرادهر أدهر و يكھتے ہوئے

یولی۔ ' مکنش جبیں چاہے گا کہ میں تم ہے کوئی بات کروں۔'' اتی دیر میں دوسری اڑک بھی آگئی۔اس کے ہاتھ میں

کرنے کی خاطرانیں ترجھی نظرے دیکھا۔ان میں ہے ایک و بی سرخ یالول والی از کی تھی۔ پس نے گاڑی کیئر میں ڈالی اور ف اتھ كے ساتھ ريكنے كے انداز من آ كے برھے لگا۔ احتیاطاً میں نے گاڑی کی ہیڈ لائش بھا دی تھیں۔ وہ او کوں ك ايك كردب كے ياس سے كزرتى موئى جلى كئيں جوايك محراب دارگی کے باہر گھڑا ہوا تھا۔ میرا خیال تھا کہ بیلڑ کیاں بھی ای کروپ میں شامل ہیں لیکن وہ ان کے یاس رکے بغیر اندر چلی کئیں۔ میں کارایک جگہ کھڑی کر کے یا ہر لکلا اور سڑک یار کرے اس طرف آگیا۔ مجھے بن بال مشین اور اندر کھیلے جانے والے کھیلوں کی آوازیں آرہی تھیں۔

اليتمهاراسونے كاوفت بوليدى - "ايك الاكےنے میرانداق ازاتے ہوئے کہالیکن میں اسےنظرانداز کر کے کلی میں داخل ہو گیا۔ وہاں کئی توجوان لڑ کے اور لڑ کیاں مشینوں میں سکے ڈال رہے ہتے اور اندھیرے میں جھلملاتی روشن ا کرین پراینا پندیده کلیل، کلیل رہے تھے۔میری نظراس مرن بالوں والی لاکی بر تی جو کاؤنٹر پر کھٹری چینج لے رہی تھی۔ کا وُنٹر پر بیٹا ہوالڑ کا تقریباً اس کا ہم عمر تفااور اس کے ساتھ وقت گزاری کے لیے یا تیں کررہا تھا۔ لڑی نے بھی جواب میں اے ممکر اکر و یکھااور اینے بالوں کی لٹ سے کھیلنے لکی۔ پھروہ پلٹی اور ای محراب کی طرف جانے کی جہاں ہے وہ اندر داخل ہوئی تھی۔ جب وہ میرے پاس سے گزری تو میں نے یوں ظاہر کیا جیسے پن بال مشین پر کھیلِ رہا ہوں۔

چند محول بعديش بحي مايرآ كيا اور يحق فاصله ركه كران كا تعاقب كرنے ليكا \_ موابالكل بند كى جس كى دجەسے ميرى پشت پر پسینا ہے لگالیکن میرے پاس اتناونت نہیں تھا کہ رک کر رومال سے گردن کا پیپتایو نجھ لیتا۔ دولو لاکمیاں ایک دواؤں کی دکان کے باہر رک تقیں مرخ بالوں والی نے دوسری لڑکی کو کچھٹوٹ پکڑائے اور فٹ یاتھ پر کھڑے ہوکراس کی واپسی كالتظاركرني

"جینی-"میں نے اس کے قریب جاکر آہتہ ہے کہا تووه بلثي اور حيران ہو كر مجھے ديكھنے لگى۔ شايدوہ سوچ رہى تھی کہ جھے اس کا نام کیے معلوم ہوا۔ میں نے دیکھا کہ اس کی آ تکھول میں خوف ایڈآ یا تھااوروہ یوں کھبرار بی تھی جیسے چوری كرتے ہوئے بكرى كئى ہو۔

میں نے اے تلی دیتے ہوئے کہا۔''ڈرونہیں۔میرا ارادہ مہیں پریشان کرنے کانبیں ہے۔"

اس نے إدهرادهرد يكها جيكتى كوائي مدد كے ليے بلانا چاه ربى ہوليكن و ہال دور دور تك كوئى نہيں تھا اور سڑك بالكل

جاسوسي ڏائجسٺ ﴿ 153 اگست 2016ء

رہے۔ ''اب ہمیں چلنا چاہیے۔'' جینی نے کہا اور اس لڑکی کو تھینچتی ہوئی لے گئی۔

میں پھود پروہاں کھڑاان دونوں کوجاتے ہوئے دیکھا
رہا پھرسؤک پارکر کے اپنی گاڑی میں آگیا۔ میں کارمیں پیٹھر
میریان ڈوبس اور ان لوگوں کے بارے میں سوچنے لگا جن
سے دو ہا تھی جبکہ میری نگاہیں کی بارکے نیون سائن کو تلاش
کرری تھیں جہاں ٹھٹڈی بیئرش سکے۔ میں نے سات سال
سے شراب چھوڑر کھی تھی اور اب اچا تک بی جھے اس کی طلب
ہونے لگی۔ جھے وہاں ایسا کوئی بار نظر نہیں آیا۔ بجورا میں نے
گاڑی اسٹارٹ کی اور کھر واپس آگیا۔ کھڑی کھولی تو ہوا کے
جھو تکے میرے چہرے سے ظرانے لگے۔ میں بستر پرلیٹ کر
میریان کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس کیس میں ابھی تک
میریان کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس کیس میں ابھی تک
کررہا تھا، وہ اس ویشرفت نہیں ہوئی تھی اور میں جن خطوط پر کام
سے میں رپورٹ لی جاتی وقت واضح ہوتے جب کھنٹن کے بارے

دوسری منتح نملی فون کی گھنٹی ہے میری آگھی ہیں۔ جیسوپ
کا فون تھا۔ اس نے بتایا۔ ''کلنٹن ڈیوس تو ایک تیر کے مانکہ
سیدھا ہے۔ اس کے پاس اکناکس کی ڈگری ہے اور وہ ڈیڑھ
سال پہلے تک سمان فر انسسکو کے ایک بینک میں کام کرتا رہا
ہے۔ لگتا ہے کہ وہ بھی بیوں کے گروپ میں شامل ہو گیا ہے۔''
سال کا کوئی تولیس ریکارڈ نہیں ہے؟'' میں نے

پوچھا۔
\* دجس آفیسر نے اس کی تحقیقات کمیں ، اس کا کہنا ہے

کراس کار یکارڈ بالکل صاف ہے اور اس نے بھی کوئی جرم نہیں

کیا۔البیۃ ایک بار بینک کی نوجوان کیشیئر سے شاوی کرنے کی

کوشش ضرور کی تھی لڑکی کے والدین نے اس پر الزام عائمہ

کرنا چاہالیکن وہ دونوں خود تی الگ ہو گئے لڑکی کا نام ......''

میں نے فون پر نوٹ بک کے صفح پلٹنے کی آواز شی

لیکن میں پہلے سے وہ نام جانتا تھا۔

" حینی ریاللہ "اس فے میرے اندازے کے عین

مطابق جواب دیا۔ مطابق جواب دیا۔ مجھے پانچ کھنے انظار کرنا پڑا۔ بالاً خرمیری مگرانی رنگ لائی۔ آدھی رات بیت پیچی تھی جب میں نے کانشن ڈیوس کا تعاقب شروع کیا۔ جب وہ اپنی واکس ویکن میں پارک سے نکل کرشم کے اس جھے کی طرف جار ہاتھا جہاں زیادہ تر کودام شخے۔وہ آیک اسٹور کے برابروالی تنگ سڑک پرمڑ کیا۔ جہاں

ہول سکر کو کرائے پر کودام دیے جاتے ہے۔ بیس نے اپنی گاڑی کی ہیڈ لائٹس بچھا دیں اور گاڑی کی رفتار بھی آہتہ کر دی۔اس کی واکس ویکن ایک کودام کے سامنے رک گئی تھی۔ بین نے بھی گاڑی کو ہر یک لگائے اور آہتہ سے دروازہ کھول کر ہا ہرآ گیا۔ پھر مجھے اس کا ہولانظر آیا تو بیس بھی ہے آواز قدموں سے اس کا تعاقب کرنے لگا۔

میں نے لیے ہمرے لیے سوچا۔ اس کی غیر موجودگی میری بچھ سے بالائر تھی۔ وہ میرے سائے اندرآ یا تھا پھر کہاں چلا گیا۔ اس ہال نما کمرے بیس کوئی عقبی دروازہ بھی نہیں تھا جس سے وہ باہر جاسکنا اور نہ بی وہاں چھپنے کے لیے کوئی جگہ تھی۔ شاید میں اے واپس جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکا۔ میں کی جسے کوئی مشین چل رہی ہو۔ یہ آ واز دیوار کے پیچھے سے آری تھی اور پھر پچھ دیر بعد درک تئی۔ اب وہاں کمل خاموثی تھی پھر میں نے کسی چیز کے کھے کئے گی آ واز سی مل خاموثی جر کا تمیں اور ویکھا کہ اس مصنوی دیوار کے عقب میں واقع جر کا تمیں اور ویکھا کہ اس مصنوی دیوار کے عقب میں واقع ایک کمرے سے کلنشن ڈیوس برآ مدہور ہاتھا۔

ایک مرسے سے مادیوں براید، ردہ ماہ استان کرنے کا اس کے ہاتھ میں ایک کبی چوڑی غیر تراشیدہ کرنی کی شیٹ تھیں۔ اس کے عقب میں مجھے ایک بڑا پر بٹنگ پریس نظر آرہا تھا اور دیکھنے میں میہ بالکل کسی اخبار کا نہ خانہ لگ رہا تھا۔ مشین کے ایک طرف تا نے کے حروف میں میڈل برگ کھا ہوا تھا۔ تھا۔ کانٹن اپنی جگہ پردک گیا اور چرت سے مجھے دیکھنے لگا۔ تھا۔ کانٹن اپنی جگہ پردک گیا اور چرت سے مجھے دیکھنے لگا۔

جاسوسى دائجسك 154 اكست 2016ء

ذباں ہندی دوران کی انکشا فات ہوئے اور حکومت کے خلاف چلنے والی تحریک کے تاریک پہلو بھی سامنے آئے اور بیرحقیقت بھی واضح ہوگئی کہ لاچ صرف مراعات بیا فتہ طبقے تک ہی محدود نہیں

واضح ہوگئی کہ لاچ صرف مراعات یا فتہ طبیقے تک ہی محدود آبیں ہے بلکہ اس نے پورے معاشرے کواپٹی لیپٹ میں لے رکھا ہے ۔ کلنٹن کولل کے جرم میں موت کی سزاسنائی گئی ۔ سب سے اہم شہادت جینی رینالڈ کی تھی جس نے عدالت میں کلنٹن کا کچا چشا کھول کر رکھ دیا کہ کس طرح وہ گھر سے بھا گے ہوئے لوگوں کو ریاست کے خلاف بھڑکا تا تھا۔ اس نے ان کے

اوگوں کوریاست کے خلاف بھڑکا تا تھا۔ اس نے ان کے ذہوں میں یہ بات بھادی تھی کہوہ ایک اعلیٰ مقصد کے لیے تانون تکنی کررہے ہیں۔ وہ بجھرے شے کہ کی ٹی تحریک کا

حصہ بننے جارہے ہیں جبکہ کلنٹن انہیں بڑی ہوشیاری سے اپنی تیار کر دہ جعلی کرنی کے پھیلاؤ کے لیے استعال کررہاتھا۔

مقدے کی ساعت کے دوران ہی ہے ہات بھی سامنے آئی
کہ ایک سہ پہر میر یان ڈوبس بھی جینی کے ہمراہ کلنٹن کے
پریس کی تاکہ جنگ کے خلاف چھنے والے پملف کی تیار کی
بیں مدد دے سکے لیکن وہاں جاگر اسے معلوم ہوا کہ اس
پر جنگ پریس بیں جعلی کرئی چھائی جارہی تھی۔ میر یان سے
پر جواشت نہ ہو سکا۔ اس نے جینی سے کہا کہ وہ پولیس اور
اپ موشل لے آئی اور خاموش کرنے کے لیے مسکن دوا
کر واپس موشل لے آئی اور خاموش کرنے کے لیے مسکن دوا
اندازہ نہیں تھا کہ کلنٹن رات میں کسی وقت موشل ہی کہا
اندازہ نہیں تھا کہ کلنٹن رات میں کسی وقت موشل ہی کہا
ایر یان کول کردے گا۔ میر یان دوا کے زیرا بڑے ہوش کی۔
اس لیے وہ کوئی مزاحمت نہ کر کی اور خام کی اور نہ ہی اسے کہ محصوں ہوا۔
اگر اسے ذراسا بھی اندازہ ہوتا کہ کلنٹن کے عزام کیا ہیں تو وہ

بھی اسے نشرا وردوا نددیتی۔
کانگریس مین ولیم ڈوبس نے واپس جاکر اپنی بہادر
ہمیجی کے نام پرایک پارک بنایا۔ پورٹ لینڈے ہما گی ہوئی
اس لڑکی نے اپنے خمیر کا سودا کرنا گوارا نہ کیا ادراس کی قیمت
مجمی ادا کردی۔ اس کے لیے بہت آسان تھا کہ وہ خاموش رہ
کراپٹی جان بچالیتی لیکن شاید وہ پہنیں جانتی تھی کہ کلنشن جیسے
ورندے اپنے مفاد کی خاطر کمی کوئل کرنے سے بھی نہیں باز
آتے۔ میں دوبارہ اپنے کام پر چلا گیا اور ایک بار پھر او پُنی
پتلون پہن کر بورتوں کے لیے دروازہ کھولنے لگا۔ رات کو تنہا
کھانا کھاتے وقت یہ احساس بڑی شدت سے ستانے لگا ہے
کہ میں نے اس دنیا کو بچھنے میں بڑی و پر کردی۔ ایک طرح
کے بیا چھاہی ہواور نہ میر اانجام بھی کانشن سے فتلف نہ ہوتا۔

''قم جیسے نظر آتے ہو اس سے کہیں زیادہ بڑے اشان ہو۔ کوئی سوج بھی نیس سکتا کہ بظاہر معصوم اور بے ضرر نظر آنے والا محض اتنالا کی بھی ہوسکتا ہے۔''

"اس نی دنیا میں خوش آمدید۔"اس نے و مطائی سے مسکراتے ہوئے کہا۔" ہر کوئی اپنے مفاد کے لیے کام کرتا ہے۔ بچھے بھی بینک میں کام کر کے کائی دنوں بعد معلوم ہوا کہ لوگ آئی جلدی امیر کیے بن جائے ہیں۔"

''ای لیے تم نے خود نوٹ چھا پنا شروع کر دیے اور نوجوان لڑ کے لڑکیوں کواپنا آلڈ کار بنایا تا کہ وہ اسے مارکیٹ میں پھیلا سکیس۔وہ یہ جعلی نوٹ لے کرد کا نوں پرجاتے اوران کے عوض چھوٹے نوٹ اور سکے لاکر تمہیں دے دیتے۔''

اس نے کند صاح کائے اور بولا۔" کاروبارایک اچھی

پیرہ ہے۔
یہ کی خوصیل بتانے کی ضرورت نہیں کے گلنٹن ڈیوس نے کس
طرح وہاں سے بھا گئے کی کوشش کی اور کس طرح اس نے
جیسوپ اور اس کے آدمیوں کا سامنا کیا جومیر سے فون کرنے
پر آیک لحد ضا کع کے بغیر وہاں پہنچ گئے تھے۔ دہ چیل سازی
سازوسا ان سمیت اس کر سے کوسل کردیا اور جعلی توٹ قیف
میں لے لیے۔ وہ تمام ٹیوتوں کے ساتھ کرفیار ہوا تھا اور اس
الزام میں اس کے بیجے کا کوئی امکان نہیں تھا۔

میریان کے فل کا عقد واس وقت کھلا جب جیسوپ نے بھینی رینالڈکو گواہوں کے کٹھرے میں کھڑا کیا اور اسے جنا دیا کہ اگراس نے حقائق چیپانے کی کوشش کی تو اسے بھی جیل کا منہ دیکھنا پڑے گا اور عورتوں کے لیے وہاں کی زندگی بہت سخت اور تکلیف دہ ہوتی ہے۔

" م والی آجاؤ اور جارے ساتھ ال کر کام کرو۔" جیسوپ نے پولیس اسٹیشن کے باہر سیڑھیوں پر کھڑے ہوتے موسے کہا۔

"اس بارے میں سوچوں گا۔" میں نے اسے ٹالنے کے لیے کہد یالیکن میرے ساتھ جو پچھ ہو چکا تھااس کے بعد پولیس کی ملازمت میں جانے کا سوال بی پیدائییں ہوتا تھا۔
گلنٹن کی گرفتاری کے دوسرے روز بی کارل نیپ کومشتہافراد
کی فہرست سے نکال دیا گیا اور وہ محاذ کے لیے روانہ ہو گیا۔
میں نے صرف دل سے دعا ما گی کہ وہ بخیر و عافیت واپس میں نے مرف دل سے دعا ما گی کہ وہ بخیر و عافیت واپس آجائے لیکن بچی بارے میں کوئی خربیں کی۔

كنشن ديس يرقل كامقدمددو يفت تك جلار بااوراس

جاسوسى دُائجست ح 55 اگست 2016ء

# DOWNLOADED FROM PAKSOCIETY COM

آ واره گرد

واكست وسيدالربيجي

مندں کلیسا، سینی گاگ، دھرم شالے اور اناتھ آشرم... سب ہی اپنے اپنے عقیدے کے مطابق بہت نیک نیتی سے بنائے جاتے ہیں لیکن جب بانیوں کے بعد نکیل بگڑے ذہن والوں کے ہاتھ آتی ہے تو سب کچھ بدل جاتا ہے... محترم پوپ پال نے کلیساکے نام نہاد راہبوں کو جیسے گھنائونے الزامات میں نکالا ہے، ان کائکر بھی شرمناک ہے مگریہ ہورہا ہے... استحصال کی صورت کوئی بھی ہو، قابل نفرت ہے... اسے بھی وقت اور حالات کے دھارے نے ایک فلاحی ادارے کی پناہ میں پہنچا دیا تھا...سکھ رہا مگر کچھ دن، پھر وہ ہونے لگا جونہیں ہونا چاہیے تھا... وہ بھی مٹی کاپتلا نہیں تھا جوان کاشکار ہو جاتا... وہ اپنی چالیں چلتے رہے، یہ اپنی گھات لگا کران کو نیچا دکھاتا رہا... یہ کھیل اسی وقت تک رہا جب اس کے بازو توانا نہ ہو گئے اور پھر اس نے سب کچھ ہی الٹ کر رکھ دیا... اپنی راہ میں آنے والوں سے برتر... بہت برتر قوت وہ ہے جو بے آسرا نظر آنے والوں کو نمرود کے دماغ کا مچھر بنا دیتی ہے... پل پل رنگ بدلتی، نئے رنگ کی والوں کو نمرود کے دماغ کا مچھر بنا دیتی ہے... پل پل رنگ بدلتی، نئے رنگ کی سنسنی خیز اور رنگارنگ داستان جس میں سطر سطر دلچسپی ہے...

تحسيره ووست الميشن مسين المسرتاذ وست ادليهب مسلمان.

جاسوسى دائجست 156 اگست 2016ء



شہزاداحد خان شہزی نے ہوش سنجالاتوا ہے اپنی مال کی ایک ہلکی می جملک یا دیتی۔ باپ اس کی نظروں کے سامنے تھا، تمرسوتیل مال کے ساتھ ۔ جلد ہی باپ اے بی مورت کے ایما پراطفال تھر چھوڑ کیا ہو چیم خانے کی جدید شکل تھی، جہاں پوڑ سے بچےسب ہی رہے تے۔ یہاں زیادہ تعدادا سے بچوں کی تحی جو ماں باپ کے ہوتے بھی پتیم تنے۔ان میں ایک لڑکی عابدہ بھی تھی،شہری کواس سے انسیت ہو می تھی۔ بچے اور بوڑھوں کے علم میں چلنے والا بیا دارہ اطفال تھرا یک خدا ترس آ دی ، حاتی محمد اسحاق کی زیر تھرانی چلتا تھا۔ادھر ہی شہری کی دوئ ایک بوڑ سے سرمد بابا سے ہوگئ، جن کی حقیقت جان کرشیزی کو بے صدحیرت ہوئی کیونکدوہ بوڑ سالا وارث نہیں بلک ایک کروڑ پتی مخص تھا۔اس کے جوان اکلوتے بیٹے نے بے سی کا مظاہرہ کرتے ہوئے این بیوی کے کہنے پرسب پچھاہے نام کروا کراہے اطفال مکمر میں چینک دیا تھا۔ایک دن اچا تک سرمد بابا کواس کی بہوعارفدادارے سے لے کرائے تھر چلی گئی۔شہری کواہے اس بوڑھے دوست کے بوں اچا تک چلے جانے پر بے صد د کھ ہوا۔ وین ورینوی تعلیم وتربیت کے ساتھ سیادارہ کا میابی سے چل رہا تھا۔ پھر یوں ہوا کہ یہاں رفة رفة جرائم پيشه عناصر كا تعنه بونے لگا، كارب مجمد بدلنے لگا۔ اس نے اپنے چندساتھيوں سيت اطفال كھرے قرار بونے كى كوشش كى مرناكام رہاجس كے بتیج من ولشادخان المعروف مكل خان اوراس كے حوارى نے ان برخوب تشدوكيا، اشرف اور بلال ان كے ساتھى شہزی گروپ کے دشمن بن مجئے مکل خان اپنے کسی دشمن گروپ کے ایک اہم آ دی اول خیر کواطفال کھیریش پر غمال بنالیتا ہے ہشبزی اس کی بدوکرتا ہے اور وہ اس کا دوست بن جاتا ہے۔شہزی کا دوست اول خیر چو بدری متاز خان کے حریف گروپ جس کی سربراہ ایک جوان خاتون مخاری بیکم ہے، ہے تعلق رکھتا تھا۔ وہاں وہ جیوٹے استاد کے نام سے جانا جاتا تھا۔ بڑا استاد کہیل دا دا ہے جوز ہرہ یا نو کا خاص وست راست اوراس کا بیطرفہ چاہنے والا بھی ہے۔ زہرہ ہانو ورحقیقت متناز خان کی سوتیلی بہن ہے۔ دونوں بھائی بہنوں کے مجج زمین کا تنازع ع سے چل رہا تھا۔ زہرہ بانو، شہزی کو دہ کھے کر بے ہوش ہوجاتی ہے۔ کمبیل دادا، شہزی سے خارکھانے لگتا ہے۔ اس کی وجہز ہرہ با نو کا شہری کی طرف خاص النفات ہے۔ چیتے کے معالمے میں شہری اور اول خیر ، کبیل وادا سے بھڑ جاتے ہیں ، زہرہ با نوالمعروف ' دبیکم صاحبہ''اول خیرکوگروہ سے بیوخل کر دی ہے، بیکم صاحبہ کے سخت ترین حریف، چوہدری متاز خان کوشہزی ہرمحاؤ پر فکست ویتا چلا آریا تھا، زہرہ یا تو النیق شاہ یا می ایک توجوان ہے محبت کرتی تھی جو درحقیقت شیزی کا ہم شکل ہی تہیں ،اس کا بچھڑا ہوا بھائی بھی ہے۔شیزی کی جنگ سے ہے تھیاتے ملک ڈھن عناصر تک پہنچ جاتی ہے۔ ساتھ ہی شہری کواہنے ماں باپ کی بھی تلاش ہے۔ وزیر جان جواس کا سوتیلا باپ ے، اس کی جان کا دشمن بن جاتا ہے۔وہ ایک جرائم پیشہ گینگ ' اسپیکٹرم' کا زول چیف ہے، جبکہ چو ہدری متیاز خان اس کا حلیف \_رینجرز نورس کے میجرر باض یا جوہ ان ملک دھمن عناصر کی تھوج میں تھے لیکن وشمنوں کوسیاسی اور عوامی جمایت حاصل تھی۔ لوہے کولوہ سے کا شخ کے لیے شہری کو اعز ازی طور پر بھر تی کرلیا جاتا ہے اور اس کی تربیت بھی پاور کے ایک خاص تربیتی کیپ میں شروع ہوجاتی ہے ، بعد میں اس میں چھلید اور اول خیر بھی شامل ہوجاتے ہیں ، ایک چھوٹی سی فلطی کی صورت میں پاورکو صلحتا ڈراپ کردیا جاتا ہے۔عارف علاج کے سلسلے میں امریکا جاتے ہوئے عابدہ کواپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ اسپیٹرم کا سربراہ جوڈان ہےاولووش شیزی کا وشمن بن چکاہے، وہ ہے تی ی (جیوش برنس کمیونی) کی می بھکت ہے عابدہ کوامریکی ی آئی اے والوں کے چٹکل میں پھنسادیتا ہے اور اس سازش میں بالواسط عارفہ بھی شر یک ہے جے اپنی جان بچانے کی زیاوہ فکر ہے۔ باسکل ہولارڈ ، ایک یہودی نژاد کٹرمسلم دشمن اور ہے بی می کے خفیہ ونیائے مسلم کے خلاف سازشوں میں ان کا دست راست ہے۔ باسکل ہولارڈ کی فورس ٹائیگر فیک شیزی کے پیچھے لگ جاتی ہے۔ باسکل ہولارڈ کی لا ڈ لی بین الجيلا ، لولووش كى بيوى ب-اۋىسىمىنى ئىشىترز كىسلىلى مىل عارفداورسرىد باباك درميان چېڭلش آخرى شيخ برنينى جاتى ب، جىئولووش ا بن ملکیت سجعتا ہے، ایک نو دولتیاسیشے نویدسانچے والا مذکورہ شیئرز کے سلسلے میں ایک طرف تو لولووش کا ٹاؤٹ ہے اور دوسری طرف وہ عارفدے شادی کا خواہش مند ہے۔اس دوران شہری اپنی کوششوں میں کا میاب ہوجاتا ہے ادروہ اپنی مال اور باپ کو تلاش کر لیتا ہے۔ اس کا باپ تاج وین شاه ، در حقیقت وطن عزیز کا ایک ممتام بها درغازی سابی تھا۔ وہ بھارت کی خفیہ ایجینبی کی قید میں تھا۔ بھارتی خفیہ ا پھنی بلونگسی کا ایک افسرکزل کی جی بھجوانی،شہزی کا خاص ٹارگٹ ہے۔شہزی کے ہاتھوں بیک وقت انٹیکٹرم اور بلیونگسی کو ذلت آمیز مست ہوتی ہے اور وہ دونوں آپس میں خفیہ کے جو اگر لیتے ہیں۔ شہری کبیل داداادرز ہرہ بانو کی شادی کرنے کی بات چلانے کی کوشش کرتا ہے جس کے بیتیج میں کبیل واوا کاشیزی ہے تہ صرف ول صاف ہوجا تا ہے بلکہ وہ بھی اول خیر کی طرح اس کی دوئتی کا دم بھرنے لگتا ہے۔باسکل ہولارڈ ،امریکا میں عابدہ کا کیس دہشت گردی کی عدالت میں نتقل کرنے کی سازش میں کا میاب ہوجاتا ہے۔امریکا میں مقیم ایک بین الاقوا می مصراور رپورٹر آنسے خالدہ ، عابدہ کے سلسلے میں شہزی کی مدوکرتی ہے۔ وہی شہزی کو مطلع کرتی ہے کہ باسکل جولار ڈ ، ی آئی اے میں ٹائیگر فیگ کے دوا بجنٹ اس کو اقوا کرنے کے لیے خفیہ طور پر امریکا سے پاکستان روانہ کرنے والا ہے۔ شیزی ان کے فکٹیے میں

جاسوسى دائجسك ح 158 اگست 2016ء

أوارهگرد آ جا تا ہے، ٹائیگر قیک کے فدکورہ ووٹوں ایجنٹ اسے پاکستان سے نکالے کی کوشش کرتے ہیں۔ جہازراں مہنی اڈیسہ کے شیئرز کے سلسلے میں اولووش برما (رنگون) میں مقیم تفار اس کا دست راست ہے جی کو ہارا، شبزی کوٹائیگر فیگ ہے چین لیتا ہے اور ایک ایک لکٹرری پوٹ میں تیدی بنالیتا ہے دہاں اس کی ملاقات ایک اور قیدی ، بتام چھلگری ہے ہوتی ہے۔ شہری کومیجرریاض باجوہ کی بریفنگ کے دوران یا و آ جاتا ہے کہ بیدو بی آرکیالوجسٹ بٹام چھلگری ہے جو بھی اسپیکٹر م کا ایک ریسری آفیسرتھاجو بعد میں تظیم سے کٹ کرائے بیوی بچوں کے ساتھ لاڑکانہ میں رویوشی کی زندگی گزار رہاہے۔ بیروہ دورتھاجب اسپیکٹرم کو واقعی ایک بین الاتو ای معتبرا دار سے کی حیثیت حاصل تھی ،اور مسٹرڈی کارلواس کے چیف ڈاٹر بکشراورلولووش ان کا نائب تھا، جوایک جرائم پیشخص تھا، ووائپیکٹرم جیسی معتبر تنظیم کواپنے مجر مانہ مقاصد كے ليے اسے بائى جيك كر كے خوداس كامر براہ بن جاتا ہے۔ بشام اسے ياكستان ميں موئن جود رو سے برآ مد ہونے والے طلسم نور ہيرے كراز \_ أكاه كرتا ب-جوچورى موچكا ب اورتين مما لك بظرى طرح اس مير يك آ زيس تيرى عالى جنك چيزوانا جائية بي-جے انہوں نے ورلڈ بک بینک کا نام دے رکھا ہے۔ لولوش اوری جی بجوانی کے ایک مشتر کدمعابدے کے تحت سے جی کو ہارا کی بوٹ بلیو تلسی کے چندرناتھ، شیام اور کورئیلا آتے ہیں۔وہ شمزی کو آتھوں پٹی باندھ کربلیونٹسی کے میڈ کوارٹر لے جاتے ہیں، وہاں پہلی باربلیونٹسی کے چیف می جی بھیجوانی کوشیزی اپنی نظروں کے سامنے و مکھتا ہے ، کیونکہ بیروہی درندہ صفت محض تھاجس نے اس کے باپ براس قدرتشد د کے پہاڑتو ڑے تھے کدوہ اپنی یا دواشت کھوجیٹا تھا۔اب یا کتاان میں شہری کے باپ کی حیثیت ڈکلیئر ہوگئی تھی کدوہ ایک بحب وطن کمنام سایی تقاء تاج دین شاه کوایک تقریب میں اعلیٰ فوجی اعزاز ہے نوازاجا تا ہے۔اس لحاظ ہے شہزی کی اہمیت بھی کم نہتی ، بیل جمجوانی اپنے منصوبے کے مطابق اس کی رہائی کے بدلے شہری کے ساتھیوں ، زہرہ با نواوراول خیروغیرہ سے یا کتان بی گر نقارشدہ اپنے ایک جاسوس سندرداس کوآزاد کروانا جاہتا ہے۔ایک موقع پرشہزی،اس بری قصاب،سے تی کو ہارااوراس کے ساتھی بھو مک کو بے بس کردیتا ہے،سوشلا اس کی ساتھی بن جاتی ہے۔ سوشیلا کے ایل ایڈوانی سے ایک بہن، بہنوئی اور اس کے دومعصوم بچوں کے قبل کا انتقام کینے اور علم نور ہیرا حاصل کرنے کے لیے شیزی کی ساتھی بن جاتی ہے۔ دونوں ایک خونی معرکے کے بعد ایک ساحل پر جا پینچتے ہیں۔ وہاں ایک بوڑھا جوگل باباان کواپئ جھونپڑی میں لےجاتا ہے۔شیزی کی حالت بے حد قراب ہوتی ہے۔ وہ جو کی باباس کاعلاج کرتا ہے ویں پتا چاتا ہے کہ بید بوڑھا جونگوں کے ذریعے لوگوں کا خون نجوڑ تا تھا۔شہری کے وقمن سلسل تعاقب کرتے ہوئے اس بھونپروی تک آئینیتے ہیں مکرشیزی اس بوڑھے سمیت جیو نپڑی کوآگ لگا دیتا ہے اور سوشیلا کے ہمراہ ایک ڈاکٹر کے پاس جا پہنچاہے۔ دگر گول حالات کے یا عث شہزی کی حالت اور خراب ہوجاتی ہے۔ ڈاکٹراے مرائے میں لے جاتا ہے۔ ڈاکٹر مہاراتی اور جو تل کے بارے میں جیرت انگیز اعشا فات کرتا ہے۔ شیزی کوایک صبح کلینک ہے مہارانی کے کارندے زبروتی اپن حویلی لے جاتے ہیں۔مہارانی ان کوقید میں ڈال وی ہے۔اس اثنا میں پولیس کے ہمراہ شہری کے دعمن حویلی پر وهاوا بول دیتے ہیں ، ان کی گرفت میں آئے ہے پہلے ہی شہری سوشیلا کے ہمراہ فرار ہو جتا ہے ..... اور منطح بمنكتے ايك بستى س ما پرزتا ہے۔

### ابآپمزيدواقعاتملاحظه فرمايتي

ووشهری .....ا<sup>"</sup>

ہر ں ۔۔۔۔۔۔۔ مجھے نیچ سے کوہارا کی وحشانہ دہاڑ سنائی دی۔اس کے خونخوار کہجے سے بڑی زخی اور منتقمانہ غرابث بھی محسوس ہوتی تھی۔۔

" حمیاری بیخوب صورت ساتھی اس وقت میرے رحم وکرم پہ ہے ..... میں تہمیں سامنے آنے کے لیے صرف چند سیکنڈوں کی مہلت دیتا ہوں، بصورت ویگر میں اس کے سرمیں کولی اُتاردوں گا۔"

ر میں میں ہوروں یا ہم پیومت تھے۔ مجھے اس وقت اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ مجھے لیکی کی حبیت پر چڑھنے سے پہلے سوشلا کو آواز و سے کر بلالینا جاہے تھا، تا ہم میں نے بھی اپنی اس غلطی پر ماتم کرنے میں مطلق وقت ضائع نہیں کیا اور اس

طرح میکی کی حیت پرریگتا ہوا، بالکل سرے پر پہنچ کرنیج سوشیلا کو اپنی مہیب گن کی نال کے نشانے پر لیے کھڑے کو ہارا پر درانہ دارجا پڑا۔

یہ بیات میں ایک خطرناک حرکت می محمد محمد میں ایک خطرناک حرکت می محمد میں ایک خطرناک حرکت می محمد میں اللہ کا میانی تفصال کے بچھاڑنے میں کا میانی تھی ہوئی۔

میں اُس کے گینڈے جیے جم کواپے تنومندو جود کے
زور پررگیرتا لے گیا، یہاں تک کیم دونوں کے ہاتھوں سے
گن جیوٹ کئی۔ کوہارا نے اپنے بھاری بھر کم جے کے
ریکس غیر معمولی بھرتی کا مظاہرہ کیا تھا جس کی جھے کم بی تو تع
تھی، بس ادھر ہی میں مار کھا گیا، اس کا ہتھوڑ ہے جیسا کھونسا
میرے جبڑے پر پڑا تو میرا د ماغ جھجھنا گیا، ایک لیے کو

جاسوسى دائجسك ح 159 اگست 2016ء

مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے جڑے کی ہڈی یا کم از کم جوڑتو ضرور ال کمیا ہوگا، میری آگھوں میں اندھیرا سا چھانے لگا۔ گریہ وفت میرے ڈھے جانے کانہیں تھا، ورنہ اس کی جھے بی نہیں سوشلا کو بھی بڑی کریہہ ناک قیست چکا نا بڑتی۔۔

میں نے اس سر کوایک دوبار جھکے دیے ، بل کے بل ہوش سنجالا اور پھراپتی دائیں ٹا تک کا گھٹنا سکیٹر کراس کی ناف کے نیچے بوری قوت سے رسید کر ڈالا کو ہارا کے حلق ے جنگلی بھینے جیسی ڈ کراہٹ بلند ہوئی اور وہ ڈھیلا سا يرات لكا تويس نے لينے بى لينے اسنے دونوں ہاتھوں كى المعلیوں کو جوڑ کرو او بل جے " بنا کر بوری طاقت سے اس کی ناک پررسید کردیا، اس کے اندر رہی سمی طاقت اور حواس مجھی کھونے لگے، تو میں تیزی سے اُٹھا، عین ای وقت چندر ناتھ میرے سامنے کن تانے آگیا،ایٹ تنیک اس نے بڑی بحرتی کامظاہرہ کیا تھا تمراس سے شاید ایک علظی ہے ہوگئ تھی کہ وہ اپنی جھونک اور جوش تلے میرے بہت قریب آچکا تھا۔ چونکہ اس ونت سارا کھیل ونت سے پہلے قدم بڑھائے اور مدِّمقائل کو بھاڑنے کا تھا اس کیے میں ایک بل بھی ضائع کے بغیرائے وائی یاؤں کی ایزی پر تھوما اور ایک لیفٹ راؤ نڈسرکل کک چندر ناتھ کے منہ پررسید کر دی۔ بیہ كك عموماً جان ليوا ثابت بموتى تعى -اس مع كرون كي بثري كوبراز بردست جيئكا لكتاتها\_ چندرناته كي قضا آئي موئي تحي كدوه اس" مار" كوندسيد سكا اور كك كهات بي وه زمين ے چندائج أنجل كر تھوما اور دھب سے كرا تو چرندأ تھ

مجھے سر وست میدان صاف لگا گرای وقت .... چاندگی روشی پی بجھے اپنے با کس جانب زمین پر کسی کا وجود رینگتا ہوا سا دکھائی و یا۔ یہ کورئیلاتھی جو خاصی زخی ہونے کے باوجود مجھے بچھاڑنے کی ایک آخری کوشش میں جھت سے کرنے کے بعداس طرف نکل آئی تھی۔اس کے ہاتھ میں گن د بی ہوئی تھی۔ میں نہتا تھا، سوشیلا کی بھی اس پرمیرے فورا بعد بی نگاہ پڑی تھی ،کورئیلا ابھی اپنی گن سے میرانشانہ لینے میں معروف تھی کہ میں نے بدسرعت اپنی جگہ سے حرکت کی اور اس کے برسٹ فائر کرنے سے تھی چند بل پہلے بی میں اپنی جگہ تھوڑ چکا تھا۔

شیک ای وقت پولیس سائرن کی آواز کونجی۔ میں تشویش زوہ ساہو کیا۔ بھارتی پولیس کے چنگل میں جانے کا مطلب میرے لیے خاصا خطرناک نکل سکتا تھا۔ ای لیے

جاسوسى دائجسك ح 160 اگست 2016ء

میں نے رہاسہا محاذ اور کو ہارا سبیت کورئیلا کو بھی چھوڑا، پھر سوشیلا کو یکارا۔

'' مُسوشی! اس طرف دوڑو ..... جلدی .....'' کہتے ہوئے میں سرائے کی اس دیوار کی جانب بڑھا جوعقب 'کے گھوم کر بائی جانب مڑرہی تھی۔میری حرکت اور آواز برسوشیلا نے بھی متحرک ہونے میں چنداں دیر نہیں لگائی تھی

رات کی تاریکی اور بھگدڑ کا فائدہ اُٹھاتے ہوئے ہم دونوں سرائے کی کچھ ڈھے شدہ دیواروں سے چور راستہ بناتے ہوئے باہر تاریک ویرانے میں آگئے اور پھر نہیں رکے، دوڑتے ہی چلے گئے۔

\*\*\*

پولیس کی گرفت سے بچنے اور عام لوگوں کی مفکوک نظروں سے بچتے ہوئے ہم نے آبادی سے ہث کر فرار کا راستہ اپنایا تھا۔

کافی دورجا کرہم ایک جگہ پر تخری ہے۔ہم دونوں کی سانسیں پھولی ہوئی تغییں۔ ذرا دیر رک کرچڑھی ہوئی سانسیں پھولی ہوئی تغییں۔ ذرا دیر رک کرچڑھی ہوئی سانسوں کو بحال کیا تو کچھ ہوئے کے قائل ہوئے۔
''جمیں یہ شہر چھوڑ کرممبئ کا رخ کرنا ہوگا۔' میں نے گردو پیش کی تاریخی میں نظری دوڑاتے ہوئے کہا۔
''پولیس کا ہی نہیں بلکہ ہمارے دشمتوں کا بھی پورا زور ہماری تلاش میں بھکت گڑھ کو کھنگا لئے میں صرف ہوتا

رےگا۔'' 'دممبئی جینچے سے زیادہ مجھے اب سی اور بات کی بھی تشویش ہونے لگی ہے۔''سوشلا بولی۔

"ووكيا؟" مين نے يو جھا۔

"اس اچانک نازل ہونے والی مہم میں تم نے اپنے بیشتر خطرناک وشمنوں کوتو بچھاڑی ویا ہے گر پولیس اب ہمارا پیچھائیں کی دوم سب سے پہلے کائی رام اور اس کے سرائے ہے ہمارے بارے میں تغییش کی ابتدا کرے گی۔ معاملہ قبل وغارت کری کے زمرے میں چلا جائے گا اور ہم دونوں کے لیے بھی مشکل کھڑی ہوجائے گی۔"

" کاشی رام کے سرائے کو میدان جنگ بنائے میں مارا کوئی تصور نہیں تھا اور اول بھی یہ مارا ماری غیر متوقع تو نہیں تھیں۔ شمنوں نے اچا تک ہی ہم پر تملہ کردیا تھا۔ " میں نے کھنڈی ہوئی سنجیدگی ہے جواب دیا۔ جھے یوں لگا تھا شاید سوشیلا نے مجھے پر طنز کرتے ہوئے ان تیام حالات کی فرتے داری میرے کا ندھوں پر ڈال دی تھی۔ میں نے ذیتے داری میرے کا ندھوں پر ڈال دی تھی۔ میں نے

# پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



کھناؤئی سازش میں مصروف ہیں۔'' میں جانتا تھا کہ کے اہل ایڈوانی ہے متعلق میہ موضوع سوشیلا کے لیے کس قدر'' مجی'' تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ فورا

جرنیل، دنیا کوتیسری عالمی جنگ میں جھو نکنے کی مذموم اور

یں ۔''ہاں! میں خودمیں بھی چاہتی ہوں کہ جلد سے جلد تمہاری میں مہم پایڈ بخیل کو پہنچ اور پھراس نامراد اور سفاک جرنیل کےایل ایڈ وانی کی جسی باری آئے۔''

اس میں کوئی شک ندتھا کہ اب طلسم تور ہیرے کی برآمدگی والی مہم خود میرے لیے بھی خاصی وُالی توعیت کی حال ہو چکی تھی کہ وہ ہیرا (طلعم نور) میرے وطن کی امانت تھی، نیزاس ہے بڑھ کرا کرعالمی انسانیت کے جذبے کی نظر ہے دیکھا جاتا تو اس مشن کی اس کیے بھی اہمیت دوچند ہو جاتی تھی کہ تیسری عالمی جنگ کی صورت میں س قدر ہے گناہ زند کیاں اس جنگ میں جھونک دی جاتیں۔ مجھے یادتھا، جب میں اطفال تھر میں تھا تو وہاں جنگ عظیم اول اور دوم کی دستاویزی قلم دکھائی جاتی تھی اور اس میں کتنے ہی ہے گناہ لوگوں کوموٹ کے مندمیں جاتے وکھایا گیا تھا۔ ہیروشیمااور نا گا ساک پرایٹم بم کرائے سے جو ہلاکتیں ہوئیں سو ہوئیں ، مرکہا جاتا ہے کہ اس ایٹی تابکاری کے الرات كے باعثِ بعد ميں بھي وہاں پيدا ہونے والے لوگ عرصے تک تھی نہ کسی مہلک بہاریوں میں مبتلا ہو کر سسکتی زندگی گزارتے رہے تھے۔اب ایٹی ماہرین کے تجزیئے کے مطابق اس بار اگر دنیا کو تیسری ایٹی جنگ میں جھونکا سمیا تو کوئی ملک مبیں عیے گا۔ اس کی وجہ ... ماہرین میں بتاتے تھے کہ برسوں پہلے والے ایٹی بموں کے مقاللے میں آج کے ایٹمی ہتھیار پیاس گنا ہے بھی زیادہ تیاہ کن اورمبلک اثرات والے ثابت ہو کتے تھے۔شاید یمی وجہ

دیکھاءوہ میری اس بات پر بے اختیار سکر انگی تھی۔ چنگی ہوئی چاند تی میں اس کی مسکر اہٹ میں جھے بڑی گیرائی آمیز ---اپنائیت سی محسوس ہوئی تھی ، وہ بڑے پیار بھرے انداز میں قدرے شوخی سے میرے مرکے بالوں کوچھٹر کر بولی۔

"ایک تو تم بڑی جلدی جذباتی ہو جاتے ہو ۔.... میرامطلب پینیس تھا کہاس میں تمہاراقصور ہے۔ ظاہر ہے ہم جن حالات سے دو چار ہیں، وہاں کمی بھی وقت وشمنوں سے نگراؤ ہونے کے امکانات رہتے ہیں۔ میں نے تو تحض ایک خدشے کی بات کی تھی کہاب ان حالات میں ہمیں اپنا اسٹریٹیجک پلان ذرا تبدیل کرنا پڑے گا....."

سوشیلا کے اس نگاؤٹ تھرے انداز پر بے اختیار میں بھی اپنا سر جھٹک کر دھیرے سے مسکرانے پر مجبور ہو میا۔

پیش آمدہ تازہ کاراعصاب شکن کھات کے بعد میں خود کونجائے کیوں کافی گرجوش سامحسوس کرنے لگا تھا، وجہ شاید یکی تھی کہ میں نے یہاں آتے بی این وشمنوں کے مشتر کہ ٹو لے کو بڑی زک پہنچائی تھی۔ بلیونکسی کے دو ٹاپ ا يجننون، چندرنا تھ اورشيام كوواصل جنم كيا تھااور كور ئيلا بھى خاصی زخی ہوئی تھی میرے ہاتھوں، جبکہ سے جی کو ہارا کے قريى برى ساتھى بھوك كويين دوسرے محاذيين بہلے ہى فنا گھاٹ کر چکا تھا، نیز کو ہارا کور تکون سے پینچنے والی کمک میں اس کے مزید بری ساتھی بھی میرے ہاتھوں انجام کو پہنچ تھے اور اب میں تصور کی آ تھے سے بلیکسی کے ی جی جوائی اور البيكيرم كے جرى اور غاصبانہ قالض .....لولووش كوخارش زدہ کوں کے ماند فکست خوردہ انداز میں غراتے ہوئے د کچەر ہاتھا گریەحقیقت بھی اپنی جگدمسلمہ تھی کہ ..... پیرسب متذکرہ پالا افراد،''جھوٹے بڑے'' نفاوت کے ساتھ بھن مبرے تھے۔ جب تک ی جی مجوانی اور لولووش زندہ تھے، بہ مرے میری راہ میں آتے رہیں کے .... ای لیے میرا اصل شکاریمی دونوں افراد تھے۔لولووش مجھ سے دور کی، کیکن میں اس تک پہنچنے والاتھا، جبکہ ی جی بھجوانی کے شہر خراب میں، پہلے ہی میں اے واصل جہنم کرنے کے لیے موجود تھا۔ لہذا ایک نظر گردو پیش پرڈا لنے کے بعد میں نے موشلا ہے کہا۔

ور جمیں اب اپ آئندہ کے لائھ وہل میں تھوڑی ترامیم .....کرنا پڑے گی اور ببرصورت جمیں فوری طور پرمین کارخ کرنا ہوگا۔''

" كيا وبال تنهارا كوئي خاص شكار البحى زنده باقى

جاسوسى دائجست 161 اگست 2016ء

تھی کہ آج کے تین بڑے جنگی جنونی جرنیکوں (امریکا، روس، بھارت) ئے اپنے اس کھٹاؤنے منصوبے کو'' ورلڈ بك بينك " كانام ديا تفا أورسب سے يملے وہ تين مما لك یا کتان، ایران اور چین کے درمیان ورلڈ بک بینگ کی آگ بھڑکانے کا ارادہ رکھے ہوئے تھے۔ بول تو وہ اس محتاؤنے عالمی منصوبے کی ابتدا جنوبی ایشیا سے کرنے کا ارادہ رکے ہوئے تھے، جن عل سات ممالک بیں۔انڈیا، یا کتان ،سری لنکا ، بنگله دلیش ، مالدیپ ، نیبیال اور بموثان ، جُبِدائدٌ ياسياى، معاشى، ساجى وسعت رقبه كى برترى كى وجه ے ان سب ممالک میں متازحیثیت رکھتا ہے۔شایدای سبب انڈیا خود کو بڑے خرور سے جنولی ایشیا کی من سریاور مجھنے کے زعم میں جالار ہتا ہے۔ جبت (عوامی جمہور برجین) كوبجي بعض معاشي، سياسي اور ثقافتي وجو بات كى بنا يرجنوني ایشا کای ملک جھتے ہیں، جبدایران، یاکتان کے قربی برادر اسلامی ملک ہونے کے باعث، آسے مجی جنگ کی آگ میں جھو کئے کا اراد و رکھتے تھے۔اس کے بعد تیسری عالمي جنك كا دائرة كارجوني مغربي ايشيا اور يوري دنيا تك وسيع موجاتا - جس طرح كابية ورلد بك بينك كالمساوتا معوبہ بنایا جارہا تھا، لگنا ایسائی تھا کہ اس کے چیچے صرف تین بی جرنیل کارفر مانہیں ہو کتے تھے، ایک پوری مضبوط لانی ان کی پیشت پر ہوسکتی تھی۔ یہ تین جرشل تو تحض ان کے مہرے عی ہوسکتے تھے۔

برکف میں نے سوشلاک بات پرکہا۔ "میں ای

کیے جلد از جلد ممبئی جابا چاہتا ہوں .....'' ''میں متفق ہوں ..... یوں بھی ہمار ااب یہاں بھکت گڑھ میں زیادہ ویر تھہر تا خطرے سے خالی نہ ہوگاء لیکن .....''وہ میچھ کہتے کہتے رکی تو میں نے کہا۔

"دلیل کیا.....؟"

''اس کافٹی رام کی وجہ ہے ہم وہاں ممبئی جا کر بھی پھنس کتے ہیں، کیونکہ پولیس کافٹی رام کو بی سب سے پہلے تفتیش کے سلسلے میں تختہ ہش بنائے گی، اور وہ میرااییا سچا عاشق بھی نہیں ہے کہ اپنی جان چیزانے کے لیے پولیس کو میرے اور ممبئی میں میری رہائش گاہ کے بارے میں نہ بنائے ..... یوں ہارے ممبئی کننچے سے پہلے بی پولیس وہاں پنجی ہوئی ہوگی ہمیں گرفار کرنے کے لیے۔''

'' پیرخدشہ میرے ؤہن میں بھی تھا۔'' میں نے کہا۔ ''لیکن کیا ضروری ہے کہ ہم ممبئ جاتے ہی تمہاری رہائش گاہ کارخ کریں؟'' میں نے اس کی طرف و کیھتے ہوئے کہا تو

ده بوئی۔ ''تمہاری تجویز بھی بُری تونییں .....کین وہاں ایسا کوئی ٹھکانا جمیں بلکہ مجھے ہی تلاش کرنا ہوگا، جہاں محفوظ طریقے سے رہتے ہوئے ہم اپنے مشن کوآ کے بڑھا سکیں۔'' ''یقینا .....مں بھی بہی چاہتا ہوں۔''

''انجی یہاں ہے تو نکلو .....اس سے پہلے کے نا کا بندی ہوجائے ، پھر سوچتی ہوں۔'' وہ یولی اور ہم نے آگے قدم بڑھا کے۔

ہمارے یاں کوئی سواری نہیں تھی۔ ہم پیدل تھے۔
دہمنوں سے تو ابھی فوری طور ہمیں کوئی خطرہ نہیں تھا لیکن
بھٹ کڑھ کی پولیس ہمارے پیچے ضرور لگ جگی تھی اور ان
کے پیش نظر صرف واردات تھی ، یہ نہیں تھا کہ کون کس کا اور
کیوں دھمن تھا۔ بھی سبب تھا کہ وہ اس واردات کوشنی نیز
اور سنگین قرار دینے میں ذرا بھی بخل سے کام نہیں لیتے۔
کیونکہ اس میں میرے ہاتھوں کئی افراد مارے گئے تھے۔
بلیونسی کا چندر ناتھ اور شیام کی ہلاکت بھینا ہی جی بھوائی کو
بلیانے کے لیے کافی تھی اور وہ یہاں میری حاش میں
بلیانے کے لیے کافی تھی اور وہ یہاں میری حاش میں
گا۔ تازہ کارواقع کے بعد تو ہوسکتا ہے وہ پولیس کو بھی ہائی
کا۔ تازہ کارواقع برستور ہمارے تھا قب میں لگانے کے
کا۔ تازہ کارواقع برستور ہمارے تھا قب میں لگانے کے
ادکا مات جاری کرواسکتا تھا۔

موفیلانے بھے کڑھ کے ریلوے اسٹیش کا رخ کیا

اسٹیشن تک پیدل جاتے ہوئے سوشیلانے بتایا تھا کہ
بالاسور سے ممبئی تک کاسفر کم وجش اٹھارہ سوکلومیٹر پرمجیط ہے،
پیز وہاں تک بہاں سے کوئی سیدھی ٹرین بھی جاتی ہے یا نہیں
اس کا اُسے کوئی علم نہ تھا۔ بہرطور اسٹیشن وہاں سے مجھزیا وہ
دور نہ تھا، تھوڑی ویر بعد ہی ہم وہاں بینج کئے، اسٹیشن کیا
تھا۔۔۔۔۔۔بس ایک پہلی ٹی ٹیا نے رتگ کی سالخوردہ تی ویوار ،
تھی، جس کی پیشائی پر گئے ایک پھیکے یر قان زدہ بلب کی
رقتی میں مٹے مٹے الفاظ میں '' بھگت کڑھ ریلوے اسٹیشن''
کھا ہوانظر آیا۔ بلب کے گردمچھروں کا جھرمٹ گردش کر

ممارت کے پیچے ریلوے ٹرکیس باہر سے ہی دکھائی دے رہے ہتھ، کیونکہ دائی بائیس کی دیواریں منہدم تعیس۔ پلیٹ فارم کا پلستر بھی اکھڑا ہوانظر آتا تھا۔ اِگارُکا لوگ ہی پلیٹ فارم کے کسی لیپ پوسٹ کی روشنی میں مٹرگشت کے انداز میں دکھائی وے رہے ہتھ، وہ بھی اپنی

جاسوسى دائجست 162 اگست 2016ء

آواره گرچ

الکات گڑھ ہے ہم بے قیر وعافیت کے دوائیہ و چکے تھے۔

الرین اب خاصی رفار پکڑ چک تھی۔ میں اور سوشلا
اسٹے سامنے کی لمیں سیٹوں پر بیٹے تھے۔ ہمارے آگے بیچھے
والی سیٹوں پر بھی پچھ مسافر مردعور تیں موجود تھیں، کوئی اُو پر
برتھ پرسور ہاتھا تو کوئی نیچ ہی خالی لمیں سیٹ پر لیٹا ہوا تھا، وہ
سب گہری نیند میں تھے، بوگی میں ہم فقط دو ہی مسافر واگھا، وہ
سب گہری نیند میں تھے، بوگی میں ہم فقط دو ہی مسافر واگھا، وہ
سب گہری نیند میں تھے، بوگی میں ہم فقط دو ہی مسافر واگھا، وہ
سب گہری نیند میں تھے، بوگی میں ہم فقط دو ہی مسافر وادہ تیں
سب گہری نیند میں اور مرف بڑے جنگٹن ٹائپ
سام کے اسٹیشنوں پر رکتی تھی۔ دات اپنے آخری پہر میں تھی۔
باہر کے مناظر تاریک تھے۔ میں نے بوئی کھڑ کی سے ذرا
باہر نظر ڈائی۔ ٹرین ایک چھوٹے اور ویران اسٹیشن کو بغیر
سام کر اس کر رہی تھی۔ میں سوشیلا کی طرف متوجہ ہوا۔
سام کر اس کر رہی تھی۔ میں سوشیلا کی طرف متوجہ ہوا۔
سام کر اس کر رہی تھی۔ میں سوشیلا کی طرف متوجہ ہوا۔
سام کی جانے کے لیے دوسری ٹرین پکڑ نا چاہیے؟''

''شاید تمبارے ذہن میں بھی دہی فدشہ بل رہاہے جو میرے ذہن میں بھی اس ٹرین میں سوار ہوتے وقت اُبھرا تھا۔'' اس نے کہا۔ وہ خاصی زیرک دماغ تھی۔ میرے سوال کی تہ میں چھے اس خدشے کو بھانپ گئ تھی جس کے تحت میں اس کی آئندہ کے سفر کی رائے لینا جا ہتا تھا۔

"الله الله الله الله الدازه لكا يا سوقي الله فتك عارض طور برسهى ، ہم بھٹ گڑھ كى پوليس كو چكا تو دے آئے ہيں ..... ليكن اس كے باوجود ہميں از حد محاط رہنے كى ضرورت ہے۔ بھٹ گڑھ كى پوليس اپنى تفتيش كا دائرہ استيش اور لارى اڈوں تك وسيع كرنے كے دوران اس كك وائرہ والے سے بھی ہمارے بارے ميں پوچھ بچھ كرستى ہے اور اشتيش پر صرف ہم دونوں كى موجودگى كے باعث اس كك بابوكو ہمارى صورتيں ہم دونوں كى موجودگى كے باعث اس كك بابوكو ہمارى صورتيں ہم دونوں كى موجودگى كے باعث اس كك بابوكو ہمارى صورتيں ہم از بر ہوں گی۔ "

ہ پرورہ وریس کی دربروں کی ہے۔ ''بھیسنیٹو رہنچتے ہی ہم کسی اورٹرین میں سوار نہیں ۔ ہوں گے۔ باہر نکل کر کسی بس وغیرہ میں سفر کو ترجے ویں گے۔''اس نے جواب دیا۔

''تمہارے پاس گتنے میے ہیں؟''میں نے یو چھا۔ '' کچھ زیادہ تونہیں،لیکن .....گینچ کھائچ کر بس کا کرایہ تو ہوہی جائے گا۔''

رایدواوی جامے ہ۔ میں نے مالوی سے اپنے ہونٹ جھینج لیے اور کھٹر کی سے باہر پیچھے بھاگتے ہوئے تاریک مناظر کود کیمنے لگا۔ ''کیا ہوا! شہزی.....؟'' سوشیلا نے بے اختیار

"ميرا خيال ففا اگر مارے پاس کھ زيادہ بي

مخصوص ہونیفارم سے عملے کے بی افر اونظرائے تھے۔ باتی اسٹیشن پرستائے کا رائج تھا۔ میں نے ایک ایسے بی آ دی کو روک کرممبی جانے والی کسی مسافر ٹرین کا پوچھا تو وہ خاصی حیرت سے پہلے میر ااور پھر میرے ساتھ کھڑی سوشلا کا چرہ شکنے لگا، جیسے وہ ہمیں کچھڑ یا دہ بی انجان سمجھا ہو، پھر کچھطنز سے بولا۔

" آب ہے کس نے کہددیا کہ یہاں سے کوئی ٹرین سیدھی مینی جائی ہے؟"

دو کہا تو کئی نے نہیں بھائی! لیکن آپ ہی بتادیں کہ ہم کچر کیا کر س؟ ہمارے کی عزیز کا وہاں مبئی میں دیہانت ہم کچر کیا کر س؟ ہمارے کی عزیز کا وہاں مبئی میں دیہانت ہو کیا ہے اور جمیں ترنت پنچنا ہے۔''اس بارسوشیلا نے اس سے مخاطب ہوکر کہا تو وہ بولا۔

" بہن تی! پھر تو آپ لوگ بالکل میچ وقت پر آئے ہیں۔ کیونکہ ابھی تھوڑی ویر میں اماراؤهی ایکسپریس آنے والی ہے جو تعمیمنیشور تک جائے گی اور وہاں ہے آپ کو سیدھی مبئی جانے والی دھاولی ایکسپریس ل سکتی ہے۔" سیدھی مبئی جانے والی دھاولی ایکسپریس ل سکتی ہے۔" " بھیا! تمہارا بہت شکریہ....." سوشیلانے جلدی سے

کہا۔'' ابھی پیمسافرٹرین کتی دیر میں تینیخے والی ہوگی؟'' ''بس! آرہی ہے۔'' وہ آدمی سامنے دور پٹر یوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔'' وہ دیکھو۔۔۔۔۔ اس کے انجن کی لائٹ بھی نظر آنے گئی ہے۔ آپ جلدی ہے جا کر ککٹ خریدلیں، پیچھوٹا اشیش ہے،ٹرین یہاں زیادہ دیر نہیں رکے گی۔'' وہ یہ کہ کرآگے بڑھ گیا۔

ہم دونوں نے اس بھلے مانس آ دی کے اشارے پر اس طرف دیکھا تھا جہاں ایک مدور نما تیز لائٹ لمحہ بہلمحہ قریب آتی نظرآ رہی تھی ۔

ہم فوراً ہاس ہے ایک آفس کی کھڑکی کے سامنے
پہنچ، یہاں وہی خض ایک کری پر براجمان تھا اور ہماری
طرف و کی کر مسکرا رہا تھا، اس نے ہمیں اس طرف آنے
و کیجتے ہی دو کلٹ تعجمنی ورکے کاٹ دیے تھے۔ سوشیلا نے
پینے دیے اور ہم دونوں جلدی سے واپس ای جگہ آکر
کھڑے ہو گئے، جہاں پہلے موجود تھے۔ ٹرین وسل و بی
ہوئی آئی اور پلیٹ فارم پر رک گئی۔ چندہی مسافر اُئرے
سفتے اور اب اس میں سوار ہونے والے بھی کچھ سافر اُئرے
آنے گئے تھے۔ بین اور سوشیلا ایک ایسی ہوگی میں داخل ہو
آنے جس میں مسافروں کارش نبینا کم ہی تھا۔

ہمارے سیٹول پر بیٹھتے ہی ٹرین نے وسل دی اور رینگنا شروع کر دیا۔ کو یا مزید کسی مصیبت میں پڑے بغیر

جأسوسى دَانْجِسكُ ﴿ 163 ] اكست 2016ء

ہوتے تو ہم محمد فورے آ کے کمی ٹرین یابس کے بجائے كوني كرائے كى كاركرواليتے ،اس طرح دفت بحى چى جاتياور مجھ تحفظ بھی رہتا۔" میں نے کہا۔ وہ چھ نہ کہ کی۔ رقم کا معامله واقعي تمجيرتها جبكهمبئ دور،سفرجلد ياشأيتها اورمحفوظ طریقے ہے جی۔ ان ساری باتوں کے لیے رقم کی اہمیت

کائی رام اس سلے میں ماری دوکرنے کے لیے تار تا۔ "یالآ فراس نے تعرہ کرنے والے اعداز میں کہا۔ "لیکن برستی ہے وہ موقع ہی نہ آسکا اور اس سے پہلے د شنول نے دھاوابول دیا۔ورندکائی رام جارے بہت کام

بيتے ہوئے پر ماتم كرنا فيرى عادت تقى ند فطرت، چوکزر کیاوہ کیا۔ جوموجودے وہ آپ کا ہے، بصورت دیکر بر ملی باتھ سے جاتا۔ اس کیے میں کائی رام والے سنبری موقع کے ضائع چلے جانے پر کوئی متاسفانہ تبعرہ کیے

"ان حالات من بس كاسترى ببتررے كا - كرتم اس رجی کدری موکدیس کا کراید می سیج کھا چ کرموجائے 

"شاید......م پروجا مین-"وه ایک شندی سانس بعر كريولى-" كيونكرتن كمقاط يل ايك تيزرفاركارى كوي كاكراب بهت زياده موكات

بيس في تحور إخور كما اوراس ميتيج ير بهنجا كدموجوده حالات میں جلد بازی سی نقصان کا چی جیر بھی ہوسکتی ہے۔ بوں بھی غور کرنے پر بچھے اندازہ ہوا تھا کہ بس کے مقالبے میں ٹرین کاسفر ہمارے کیے زیادہ محفوظ ہوسکتا تھا۔لیکن اس میں ایک ہی قباحت .... هی که میں اور سوشلا عمث دینے والے عملے کے ایک آدی کی تظروں میں '' مھیک ٹھاک'' طریقے سے آیکے سے۔ ای کیے پہلی سب سے پہلے ر بلوے یا تھ کو بی کڑی ترانی میں کینے کی کوشش کرتی اور کوئی بعید تبیں تھا کہ اگر بھکت گڑھ کی پولیس نے ذراغیر معمولی جا بک دی وکھائی تو آسے سیجی معلوم ہوجائے گا کہ ذکورہ اسٹیش سے کون می ٹرین کس وقت کی ہے تو وہ اسکلے سمی اسٹیشن میں، نون جیسے فوری رابطے کا استعال کرتے ہوئے ہمارے لیے مشکل کھڑی کرسکی تھی۔ کویا ہمیں ہر آنے والے استیش پر جہاں سے گاڑی رکتی، یا روک دی جانی ، محاطرے کی ضرورت می۔

"كياسوچ كي؟" سوشلان سيث ير تھے تھے

اندازيش ذراآرام لين كى غرض سے بھلتے ہوئے بیش كرمجھ ے یوچھا۔

من نے أے اسے ذائن رسا ميں لينے والے اندیشناک خدشات سے آگاہ کیا تو وہ بھی چونک کا گئے۔ يولى\_" أف شيري .....! ثم من قدر باريكيون مين جا كر سويخة مو، اس طرف تو ميرانجي دهيان ميس كيا تما، جيحة وافعى در للفالكا ي-"

" كال ب، ات خوفاك حالات ب كررن ے بعد بھی مہیں ڈر کنے لگا ہے؟" میں نے ماحل کی كدورت وحونے كى غرض سے ذرا مكراتے ہوئے كما تووہ مجى بياختيار مسكرا دى اور بولى-

الى بات الى يى نے تو محض رواروى يى بے كيد ڈالا تھا۔ ورنہ تو میں بہت کر جوش ہوں اور ڈ بنی طور پر تیار

ای وقت ٹرین نے اپنی رفار کمنانا شروع کردی۔ شايدكوني اسيش آف والاتحا-

"ابحى توايك الميش يررى تحى؟ اب دوباره .....؟" سوشلا کھڑی سے باہر و مجھتے ہوئے بربرانی-اس کا خیال شک بی تھا۔ کیونک بیکوئی لوکل ٹرین جیس محی کہ ہراستیشن پر ر کتی، ایجی وہ ایک اسٹیشن پر چند منٹوں کے لیے رکی تھی، وہ أيك جنكشن استيشن تها، اور اتى جلدى دوباره كوكى جنكشن الثيثن نبيس آسكنا تغابه

میں نے ذرا کھڑ کی ہے باہر جما تکا، مجھے ذرا دور کسی استيشن كى روشى دكھا كى دينے لكى۔

" كونى استيشن آرباب ..... "ميس في جلدي ساور جی آوازیس کہا۔ "تم ایسا کرودوسری طرف کی کھڑی ہے ذرابا برجها تك كرويكهواوركوني مجى غيرمعمولي باستحسوس كرو تو مجھے بناؤ، بتاجیں پلیٹ فارم می طرف آتاہے؟"اس نے میری بات پراثبات میں سربلایا اور پھر دوسری جانب کی کھڑکی کی طرف بڑھ گئے۔

ٹرین جب کمی متوقع اسٹیشن کے ذرائز دیک پیگی تو مجھے استیشن کا وہ شیڈ تظر آگیا جو میری طرف کی کھڑگی کی طرف تھا۔ میں نے تب بھی سوشلا کودوسری کھڑی سے کمنے مبیں دیا، کہ کہیں بولیس نے دونوں جانب سے ٹرین کو کیرے میں نہ لے رکھا ہو۔

میراول یکبارگی تیزی سے دھڑ کنے لگا۔ کیونکہ ٹرین کا اجن شيرش واحل مو حكاتها اور جمع بليث قارم صاف نظرآنے لگا تھا محروہاں مجھے چندسافروں کےعلاوہ پولیس

جاسوسى دائجسك 164 اگست 2016ء

ور دی میں ملفوف کوئی آ دی نظر نہیں آیا۔ یہی میچھ سوشلانے مجى مجھے بتایا۔ وہ اب دوبارہ سیٹ پرآ کر بیٹے کئ تھی، جبکہ میں اب بھی کھڑ کی ہے باہر ہی تکنے میں مصروف تھا۔اسٹیشن زیادہ بڑا مہیں تھا۔ ہیت الی ہی تھی اس کی مبیسی کہ کسی دوراً فنادہ جھوٹے ویہائی علاقے کے ریلوے اسٹیشن کی ہو

ارین ریکنے کے انداز میں آستہ آستہ پلیث قارم میں داخل ہورہی تھی اور میری نظریں وہال فیج کھڑے مسافروں پرجی ہوئی تھیں۔ دفعامیں چونکا۔میری چھٹی ص تے خطرے کا الارم بجایا۔ به ظاہرسافر سے کھڑے ان لوكول كے بشرے كھ اور بى تاثر ديتے ہوئے محبول ہو رہے تھے۔ان کے پاس سامان کے نام پرایک بھی تک

میرے ذہن میں اچا تک ہی ابھرا اور پھر چیسے ہی ٹرین رکی۔ان میں سے ہرایک آدی دوڑ کرایک ایک بوگی يس سوار بوكيا\_ايك آوى مارى بوكى يس بهى واقل مواتقا\_ ' اُتَفُوه ميرے ساتھ آؤ جلدي ..... ميں نے قورا سوشلا سے کہا اور پھرسیٹ جھوڑ دی۔

اس سے پہلے کہ وہ آدی ہمارے قریب آتا ہم اپنی سیٹ چھوڑ چکے شخے۔ ابھی ہم بوگی کی راہداری میں ہی تھے کہ اچا تک میں نے انہی جیسے اور آ دمیوں کو بھی تیزی کے ساته شرین کی مختلف بو کیول میں سوار ہوتے و یکھا اور میری كنيثيان تكسنسناأ تعين - بيشايد يوليس كے بى المكار تھے، جودانسته ساده لب س على تقيه ووثين مزيد افراد الحكي دروازے سے اندر داخل ہو گئے۔اب ہم دوتوں طرف ہے پہنس گئے تھے۔ یہ توشکر تھا کہ ابھی ہم دونوں ان میں ہے کی کی نظروں میں نہیں آئے تھے مگرزیادہ ویرایسانہیں چل سکتا تھا۔

ورمیان کا ایک دروازہ و کھ کرمیں نے ای جانب رخ کیا اور بڑی چرتی کے ساتھ پرلی طرف کے دروازے ے سوشلاکو لے کر نیج اُز کیا۔ مراس کے ساتھ ہی میرے عقب سے ایک تیز اور گرخت ی آواز اُنجری تی -

"دور وسوشيلا .....!" مين جلايا اور پهرجم دوسري طرف ینچے اُٹرتے ہی اندھا دھند دوڑ پڑے۔ای وقت بے در بے سٹیاں نے اُٹھیں۔ایک دو فائر بھی ہوئے ، بیشاید مواني فائر تھے۔

میں اور سوشیلا رات کی تاریجی کا فائدہ أشاتے ہوئے ایک قریب کھڑی مال گاڑی کی آڑ میں چلے گئے۔ مڑ کر و یکھا تو تاری میں کئی ہولے ای طرف بڑھتے ہوئے نظر آئے۔ان کے ہاتھوں میں ٹارچیں تھیں۔ مگر ہم نہیں رکے اور دوڑتے ہی چلے گئے۔ یہاں تک کداشیشن کی حدود سے باہرتکل آئے۔

ایک جانب کیے کے مکانوں کا بے ترتیب سلسلہ پھیلا ہوا تھا، ہم نے اوھر کائی رخ کیا۔ اُدھر پولیس کے ساوہ لباس المكار بستورسيان بجاتے أى طرف عى دوڑے چلے آرے تھے۔وہ اِ کَادُکَا فائر بھی کیے جارے تھے۔ ہم مکانوں کی گلیوں میں داخل ہو گئے جوسنسان

یڑی ہوئی تھیں۔ انہی کلیوں میں سوشیلا اور میں ووڑتے چلے محے، بالآخر میں رکنا پڑا۔آ کے کی بندھی۔ ہمارے عقب میں پولیس کی سیٹیاں کو نج رہی تھیں۔ میں ہونٹ جینچ کھڑا سوچتار ہا۔عقب میں دیکھا۔واپسی کا در بندتھا، اگر اس گلی ہے یا ہر نکلنے کی کوشش کرتے تو دھر لیے جاتے۔

''اب کیا ہوگا۔۔۔۔؟ بیرگی تو بندے آگے ہے۔۔۔۔۔ جلدی سے واپس بلٹو۔ "سوشیلانے پریشانی سے کہا۔

"والیسی کا در بند ہو چکا ہے ....." میں نے ڈرامائی کیج میں کہا۔ جانے کیوں الی کسی نیجویشن میں میرے دل و و ماغ مين ايك عجيب ساجوش سوار جو جايا كرتا تفا- ميرا اندر کچھ کرتے پر مائل ہونے لگتا تھا۔عقب میں پولیس کی بدستور وسلیل جاری سی اور اب تو گهری نیند میں ڈو ب ہوئے لوگ بھی جا گئے گئے تھے۔ اچا تک میری کردشی نظروں نے اس بندگی کے آخری سرے پر ایک تھر کا دروازہ ویکھا، وہ بندتھا، مگراس کی جھری ہے روشنی آتی ہوئی نظر آر بی تھی۔ یہ جمری دروازے کے دونوں پٹول کے درمیان تھی اوراس قدر چوڑی تھی کہ مجھے کمان ہوا کہ دروازہ

"آؤ جلدی ....،" میں نے ای محرکی طرف قدم بڑھا دیے ۔ سوشلا حیران پریشان میرے ساتھ آھے برهی، وه شایدسوچ ربی هی که مجھےاس بندگی میں ایسا کیا نظر آ کیا تھا، جو میں نے فورا آ کے بڑھنے کا اعلان کرڈ الا تھا۔ میں دروازے کے قریب پہنچا ہی تھا کہ اچا تک ملی کے دوسرے سرے پر مجھے تیز سیٹی کی آ واز سنائی دی اور ساتھ ہی متعدد دوڑتے ہوئے جماری قدموں کی آواز بھی ابھری گی-

میں نے ای وقت آؤد یکھانہ تاؤ .....دروازے کے

جاسوسي دَانْجِست - 166 اكست 2016ء

### Comment of the commen

اشاد نے شاگرو سے کہا۔"اب جبکہ تم نے بیسبق الچھی طرح پڑھ لیا ہے۔ یہ بتاؤ کہ بیٹے نے باپ کے سامنے اس کا پسندیدہ درخت کا شخ کا اعتراف کرلیا تو باب نے اسے کیوں نہارا؟"

"اس کیے کہا ہے معلوم تھا کہ انجی بیٹے کے ہاتھ میں کلہاڑا ہے۔"

### 소소소

ملری کے ایک سابی کوشراب پینے کے جرم میں کے ہاتھوں پکڑا گیا تکروہ ایک اچھا سابی تھا۔ اس لیے کیٹن نے مناسب سمجھا کہ پیار کے ساتھ اے سمجھائے۔ '' ويكھو ڈيوڈ! ايك دن تم سارجنٹ بن سكتے ہو بلك ترتی کر کے لیفٹینٹ تک بن کتے ہو، بشرطیکہ تم شراب پینے ے بازآ ماؤ۔"

" یکی کہتے ہو کیٹن ۔" سابی نے کہا۔" لیکن تمہیں مہیں معلوم کے حلق سے نیچے چند قطرے اتر نے ہیں اور میں يسپنن بن جا تا ہوں \_'

### كراچى سے المجد عليم كى عنايت

بڑی بیدردی سےموت کے کھاٹ اُ تارا کیا تھا اور یقیناای وقت أتارا كيا مو كاجب بدونول اپني پيولول سے يكى ، محبت اور إر ماتول بھرى سماك رات كى شروعات كرنے لگے تھے کہ کسی طالم نے ان کی خوشیوں برایبا شب خوں ارا کہ اس بے جارے بدنصیب جوڑے کوتو مرتے وقت پتا بھی نہ چلا ہوگا کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے؟ حملہ کرنے والےایک سےزائد بھی ہوسکتے تھے۔ "او ..... الى گاؤ .....!"

وفعثا مجھے اپنے عقب سے سوشلا کی کیکیاتی سی آواز سانی دی۔ میں نے قدرے چونک کراس کی طرف یلٹ کے دیکھا، وہ جانے کب میرے پیھیے آگر آن کھڑی ہوئی تھی۔حالاتک میں نے اے بام حن میں ہی کھڑے رہنے کی تاکید کی تھی ،لیکن شاید مجھے اندر کوٹھٹری نمیا اس کمرے میں کھڑے زیادہ ویر ہو گئی اس لیے وہ مجس کے ہاتھوں مجورہو کے بہاں چلی آئی تھی۔

"كى ى ..... يە كيا جوا ،كس فىل كيا بان كا؟"

" کم از کم میں نے انہیں قل نہیں کیا۔" میں ایک

قریب <del>قانع</del>ے ہی اے قدرے آ بھٹی سے اندر کی طرف دھکیلا۔ وہ محلنا چلا حمیا۔ میں سوشلا سمیت غزاب سے اندر تھس حمیا بخصر سے نیم پختاصحن پرمشمل سے مکان بھا کیں بها عمل كرنا موامحسوس موريا تهارسامن چيونا برآيده تها اور دو کوشری تما کرے دکھائی دیتے تھے۔ایک کا دروازہ بند اوردوس عكا كلاتها-اندرروشي هي-

میں نے بہلے جلدی سے دروازہ بند کیا اور سوشیلا کو وہیں جن میں ہی کھڑے رہے کا کہا پھراس کے بعد خود دیے یاؤں تھلے دروازے والے کمرے کی طرف بڑھا۔

یا ہر سے سیٹیوں کی اب و تفے و تفے سے آوازیں

اس کو تھڑی تما کرے کے دروازے کے قریب سے كريس ركا اور ذرا اندركي طرف جماتكا تو جيسے يكا يك میرے سینے میں سائسیں اسکتے لکیں۔ اندر کا منظر ہی کچھ ایسا چکرا دینے والاتھا کہ میں مبت سابن کمیا۔

کمرے میں روشی تھی۔جس کی محدود فضامیں ہلکی می خوشبو کے نلاوہ ایک عجیب بوجھی خلط ملط ہوگئی تھی۔ تمرے میں پھولوں کی پتیاں بھری ہوئی تھیں، کچھ دیواروں پر بھی چیکا عمی می تھیں۔ جاریائی کے گروجی کہیں کہیں سے اور رَعَيْن كاغذوں كى پٹياں كى ہوئى نظرآ تى تھيں۔جو تے كامنظر پین کرتی تھی۔ یہ ظاہر یہ سارا منظرشب ز فاف کا ہی نظر آتا تقاء كيونك جاريائي يرود في أويلي دولها دلبن بهي موجود تھے، اس طرح کہ وونوں لیٹی ہوئی حالیت میں ایک دوسرے کواپٹی ہانہوں میں لیے ہوئے تھے، کیکن وو دلوں کو إر ما نوں كے منڈولوں يرجمولاجمولنے سے يہلے بى نجائے کن ظالموں نے موت کی اندھیری گود میں پہنچا ویا تھا۔وہ اب لاشوں کی صورت میں جاریائی پر پڑے ہوئے تھے۔ دلین کے چرے پر تو دمیدہ ار ماتوں کی مسکراہے، کویا اعا تک جھینے والی موت نے اس طرح چین لی تھی کہ اس کے حنائی لب ای طرح ہی وارہ گئے تھے اور وہ محراہث مجھی شبت رہ گئی تھی۔

مجھے دونوں کی عمروں کا اندازہ، بیں، اکیس اور چوہیں ، پچیس سے زیادہ کا نہ ہوسکا غریب کھرانے سے ہی اس برنصیب نے تو لے جوڑے کا تعلق لگنا تھا، ان کے عروی لباس بھی عام اورستے سے دکھائی بڑتے تھے۔ دونوں کے جم خون کی چھیڑی میں پڑے ہوئے تھے۔ انہیں شاید تیز دھارآ لے کی مددے بے دریے وار کر کے اور

جاسوسى دائجسك 167 اكست 2016ء

تم رند چر! دوسری کوٹھڑی ٹیں جاؤ۔ یا تی میرے ساتھ آؤ۔'' ''ہے سرکار۔۔۔۔! یہ توجلم ہے ، آ دی ہمرے جان کو ہیں یاجیند ہ ہیں ، ہمیں بھی تو د کھے لینے دو۔''

بیایک جوان مردکی آواز تھی، جبکہ ظاہر یہی ہوتا تھا کہ
پہلے والے کرخت کہے کا کوئی پولیس السیٹر ہی لگنا تھا۔
میرے ذہن طباع میں فورا ہی اجمرا تھا کہ لاشوں کے
وارث اور پولیس، ایک ساتھ ہی ہمیں ڈھونڈ تی ہوئی یہاں
آدھمکی تھی۔ پولیس تو ہمارے چھپے پڑی ہوئی ہی تھی، مگر لاشوں
کے وارث یہاں کیے پہنچ تھے اور کس کی اطلاع
پر ۔۔۔۔۔؟اس کا مجھے سر دست کوئی انداز و بہہوسکا تھا۔

بہرکیف .....مُورتِ حال مجھے رتقی۔ ہم اگر دھر لیے جاتے تو دونوں گردہ کی طرف سے ہی عماب کا نشانہ تھہرتے۔جبکہ پولیس نے ہاہر کا دروازہ بھی بند گردوادیا تھا۔ ''تم اپنی چونچ بند رکھو..... اور پولیس کو اپنا کام کرنے دو، ابھی سب کو بتا چل جاتا ہے۔ہم سب بھی ادھر ہی ہیں۔'' وہی کڑک دارآ دازا کھری۔

"اوے رامے! ذرا شانت رہ۔ مرکار (بولیس) شیک کہدری ہے۔ اگر کوئی مجرم ہے تو بھی لوگ اُسے مکڑیں کے۔ "ای عررسیدہ آدی نے جو شلے نوجوان کو مجھایا۔

میں نے جما تک کر دیکھا۔ سخن میں پولیس اور دیگر لوگ کھڑے ہے۔ میرا دل سینے میں تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ خطرہ سرپرتھا۔مفرکی کوئی راہ تک بچھائی نہیں دی تھی۔ تھا۔ خطرہ کی دیر میں وہاں کہرام کچے کیا۔ چیجے ویکار،

''تو پھرتمہاری بات جمیں کررہی ہوں میں ۔۔۔'' جو لی۔ ''تو پھرتمہارا سوال ہی ہے وقو فانہ ہے۔'' میں نے کہا۔ شیک ای وقت ہا ہر دروازے پر پچھ لوگوں کے زور زورے ہا تیں کرنے کی آوازیں ابھریں۔ میں چونکا۔ پھر ہا ہرے دروازے پر زور زورے دستک دیے کی آوازیں آنے لگیں۔ انداز ایسا ہی تھا جسے دروازہ ہی تو ڑ ڈالیس کے۔ میرا پہلا خیال پولیس کی طرف ہی گیا تھا اور میرے دماغ کے کو یا چودہ طبق روش ہو گئے تھے۔ ہم دونوں اندر موجود تھے اور اندر دو لاشیں پہلے ہی ہے ماری تلاش میں یہاں تک آگئی تھی۔ ان دونوں لاشوں کی ماری تلاش میں یہاں تک آگئی تھی۔ ان دونوں لاشوں کی

شنٹری سائس خارج کرکے بولا۔

مترادف تھا، چاہے زبردتی ہی ہی۔
میں نے سوشلا کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور فور آئی
کرے کی روشن کل کر دی۔ اب پورا گھر اندھیرے ک
آماجگاہ بن چکا تھا۔ میں نے سوشلا کا ہاتھ پکڑا اور ہا ہر حن
میں آکراس طرف کارخ کیاجہاں پہلے ہی ایک جھوٹی می چار
ہیں آکراس طرف کارخ کیاجہاں پہلے ہی ایک جھوٹی می چار
دیواری کھڑی کی گئی تھی ، اور ساتھ ہی رسوئی تھی ، ان کے
درمیان ،۔۔ مختصر ساخلا تھا جہاں کا ٹھ کیاڑ اور جانے کیا الا بلا
میں ایک جھما کا ہوا ، میر سوشلا کو لیے اس ،۔۔۔ میں تھس کیا ،
اس دوران ہی میرا ہاتھ کی شے ہے گلرا یا اور میرے ذہن
میں ایک جھما کا ہوا ، میر کی مین سونے کا بورڈ تھا۔ میں نے
میں ایک جھما کا ہوا ، میر کی مین سونے کا بورڈ تھا۔ میں نے
ہروفت ہاتھ ہٹالیا کہیں کرنٹ ہی نہ لگ جا تا۔
ہروفت ہاتھ ہٹالیا کہیں کرنٹ ہی نہ لگ جا تا۔

شیک ای وقت دروازه توژ دیا سمیاری افراد اندرداخل مو گئے۔ای وقت مجھےروشنیوں کے جما کے بھی وکھائی دیے۔

میری دم بہخودساعتوں نے کئی آ دازیں کئے تعیں۔ '' ہائے رام .....! اندر کیا ہوا، دوڑو، دیکھو.....' ہے کی من رسیدہ مردکی آ داڑھی، لیجے کی کیکیاہٹ ہے تو بھی لگا تھا جھے پھر دوسری آ داز اُ بھری۔

'' دروازه کملاہے،اس کو تھری کا،ای طرف آؤ۔'' '' رک جاؤتم سب .....'' معامیری تعظی ہوئی ساعتوں نے ایک کرخت آواز سی تھی۔

" پہلے ہم جا کر دیکھیں گے کہ اندر ماجرا کیاہے۔ رمیش!تم پہلے جلدی سے جاکر باہر کا درواز ہبند کردو.....اور

جاسوسى ڈائجسك 168 اگست 2016ء

اوارهگرد

كوشش عن كله بوئ تيے۔ يهال برائ نام عي چند لو کوں نے ٹارچیں تمامی مولی تعیں۔

باہر نکلتے می میری کردی نظروں نے قریب علی ایک پولیس جیب دیکه لی، جیب کی حالت کمٹاراسی مر اس تلین تر نازک وقت میں وہ مجھے کی جیٹ طیارے سے کم جیس على وه كي قاصل يركى اور وبال اس ك قريب من وو انڈین پولیس اہکار خاکی وردی میں موجود ستے، ان میں ے ایک کے ہاتھ میں وائرلیس مسم کی کوئی شے تھی ، جیکہ دوبرے کے ہاتھ میں کن کی اور دہ جنع کی طرف بی دیکورہا تھا، دونوں ہی کھے بو کھلائے ہوئے تھے۔

"سوشلا! مت كرو .... ورندآج كيد" شي ن ال کے کان میں مرمرانی مولی سرکوئی کی اور پراے اے يحية آئے كاكبا لوكوں كے جوم س راستربائے ہوئے ہم جيك كمرف برهدب تع، جكدا عدمكان سا بمرن والى موشار اور جروار آواز نے ميں ي خروار كيا تھا، ياتى لوكون كوانجى اس كاادراك شهوسكا تفايا بحراس كي آواز فتار خاتے بیں طوطی کی آواز کی طرح محس کونے کر رو کئ می، يهرحال جو مجحه بحي تفاءاييازياده ويرتك فبين جل سكنا تغا\_

بجوم، اندميرا اور افراتفري كا فائده أشات عي من نے بالکل مناسب وقت میں" ٹائٹنگ " کا مجی خیال ر كمت موسة ، مربع الحركت كا مظاهر وكيا- كى طرح ان دونوں کی تظروں میں آئے بغیر جیب کے یب پہنچا۔ جیپ بغير بدك كى اور حب توقع محصال كالنيعن موج من حالی، ایک برے میلیے کی صورت س جعولتی ہو کی می نظر آئی۔ بس! میں بی سی کرنا جاہنا تھا، اس کے ساتھ ای میری عقانی کردش کرتی نظرین، مکان اور معلل جوم کی طرف مجى كى مولى مين، جاب من كي يميلا مواد كهربا تعابشا يذكافي سے زياده لوكوں كو كچھ فتك بوچلا تھاءان ميں يوليس والع مح يتقد.

میں نے سب سے پہلے کن بددست المکار کی ہشت پر لات جمائی اوراس سے ملے اس کی کن پر ہاتھ مارا تھا، نیجا اس كى كن ميرے باتھ من كى اور د وخود، دور لا كمتا چلا كيا، والركيس والااسيخ ساتھ كھڑے ساتھى كوأ چھلاكا يا كرخودنجى أچلا تما اور ابن كى مجرتى كے ساتھ اس نے ، پشت ير سے كن أيكنے كى محى مع جابى مى بكريس اسے كہاں موقع دينے والاتھا۔ میری دوسری لات کے مل طور پر حرکت میں آئے تک وہ بھی پرے جا گرا، اور میرے لیے اتنا ہی موقع کافی تما، پہلے میں اور بعد میں سوشلانے علی جب میں جب لگانی

مقتولین اوران کے وارثین کا ای علاقے سے تعلق تھا یہ نوگ بار بار کی گلوے لال تا می گروپ کا ذکر کر رے تے کہ بیا ترکت الی کی ہوسکتی می ۔ ان لوگوں کی آپس کی چلا چلا کر گفتگواور یقیمن کی حد تک ہونے والی قیاس آرائیوں سے بی لگتا تھا کہ بیاخالعتا رہنے کے سلیلے میں کوئی پرانا تیازع تمارلزی مخالف کروه کی می اورلز کاان کے كروب سي تعلق ركمتا تمار وولول في محبت كي شادي كي مي اور اب خالف كروب في انقاماً دولوں كو بى عين سماك رایت کو موت کے کھاٹ اُٹاردیا تھا، بدایک ایسا نازک اور علین معاملہ تھا اگر ہم ایسے بازک وقت میں ان کے ہتھے جره جاتے تو ماری خرمیں گی۔ بدلوگ بہاں بولیس کی موجود کی کی پروا کے بغیریل کے بل میری اور سوشلا کی رکا يوني كرواكت\_

الوكول كارش اتنابره كما كد كموع سع كمويا تصلف لكا تھا۔ میرے ذہن رسامی ایک خیال بکل کی سے تیزی کے ساتحايا-

: ابنیس تو بمی نیس .....

ميرے ذائن ش ابحر ااور محرض جيس ركاء ش نے ای مین سویج کے بورڈ کو بڑی احتیاط سے ٹو لا اور پھرسو کج آف كرديا، إيكا عي كمنا لوب تاري ميما كي، اكرچه مين جانا تھا کدان لوگوں کے یاس ٹارچیں جی میں ، تر ای میں میں کہ وہ اس کی روٹی کو پھیلا کتے ، میں نے سوشلا کا ہاتھ پرا اور طلاے باہر تکل کیا، محرای تاری سے فاعرہ أشاتے ہوئے ، لوگوں کی جماری نفری کے درمیان میس مجتنبا کے دروازے کی طرف بڑھ کیا۔ بلاشیہ یہ میرا ایک خطرناک اور رکی اقدام تما ، اگر کسی کو ہم پرشید جی ہوجاتا یا ہم ادھر بی وھر لیے جاتے تو اپنی صفائی پیش کرنے سے سلے ای ماری کا اولی کردی جاتی۔ پرانی آگ یس مسم ہونے سے سلے بی میں برصورت میں بہال سے الل جاتا تھا۔ هر قا كه دروازے تك ايباكوئي" حادثه" بيش ميس آیا، لیلن جیے بی ہم دروازے سے لطے تواندرے کی نے

چِلاً گرخروار کیا۔ "جسس کوئی و ملے وے کر باہر کو لکلا ہے۔ ہوشیار!

جوش غيظ سے غراتی ہوئی اس آواز کے ابھرتے ہی وہاں تر تر لی کائی۔ جمع بھرنے لگا۔

بابرجى لوك باك موجود تح ادريه ويجمح بغير كداندر اب کی کے آل دھرنے کو جگہیں کچی تھی، چربھی اندر تھنے کی

جاسوسى دائجسك ﴿ 169 كا كست 2016ء

اورتب تك ين جيباسار فكرچكا تقا-

جیپ غرائی اور تیزی کے ساتھ اس بندگی میں ربورس موتی چی گئے۔ جوم ش زوردارواویلا مجانے کے اعدازیس ويخ جلانے كى آوازى اجرى اوراس كارخ مارى طرف مو کیا۔ مرتب تک میں جیب کو تل سے تکال کرآبادی کے بیرونی ...رائے میں ڈال چکا تھا۔

تاري يس جي غراتي موكى دور في كى-"او ..... گاۋا يو آر گريك شهرى! آج تو بال بال نے ..... 'وہ چھلی سیٹ سے میرے برابروالی سیٹ پر جب

ماركر بنفتے ہوئے، جيك كر يولى-" آج نہیں اکثر بچے رہے ہیں۔ جب تک اللہ کی

مدوشال حال ع، ایے بی جلا رے گا۔ " میں نے ونڈ اسكرين براين تظرين مركوز ركمت موت كها-

وليس تم في الله كي عطاكي مولى عقل كويمي توخوب استعال كيا بيءايا مركوني ميس كرتا- "وه يولى-

'' مجھے تو سیمنی ہیرو کی ایکشن مووی کاسین لگ رہا

اس کی زبان سے اللہ کا ذکر من کر جھے جرت آمیر خوشی ہوئی تھی۔ ورنہ اگر وہ اس کی جگہ بھگوا ن کا نام کیتی تو ميرى طبيعت يقينا مكدر بوحاتي-

بركف ال ك بات يركونى تيره كے بغيرميرى ساری توجداب جیب دوڑانے پر کلی ہوتی تھی۔

مجھے مین روؤ کی تلاش تھی۔ مختلف راستوں سے موتا موا، بالآخريس ايك لجى جوزى سؤك يرجي كولي آيا تقا-انڈین اہلکار ہے چینی ہوگ کن اب میرے کہتے پرسوشلا ئے سنھال کی گیا۔

'' كياتم كوئي محفوظ مقام بتاسكتي مو؟'' "شايدسين

· \* كوئى اندازه يامشوره .....؟ آخرگوية تمهاراي ديش

" اسوائے اس کے کہتم گاڑی مضافات میں لے چلو، بہاں شہر میں ہارے کیے کوئی شمکانا محفوظ تہیں ہو سكتاك ولا خروه مشوره وع كاندازيس بولى تويس نے مرسوج انداز مں اپنے ہونٹ سیج کیے۔

جيب رات كي تهور تاريكي اور يرجول ويران سنا ثول میں دوڑتی ہوئی شہری آبادی سے خاصی دورنکل آئی تھی۔ اس دوران سوشلاروڈ سائڈ کھے سکے میل دیکھنے اور پڑھنے کی کوشش بھی کرتی جارہی تھی ،ای کی رہنمائی میں اس نے

مجھے بتایا تھا کہ میں سر دست یکی راستہ اختیار کے رہول، كيونكرموك آكيدو براع بائي ياس كوكراس كرے كى اور وبان سے میں کوئی مسافر بس ال علی می

میں نے ایبا بی کیا۔ چند کلومیٹر کے سفر کے بعد مجھے اس مؤک کے اُوپر سے ایک اوور میڈ جاتا دکھائی دیا اور بالكل ايك ايسابى ... اوور مير دوسرى جانب سے بھى نظر آيا تھا اور ایک مقام پر دونوں کا انٹر چینے بٹا تھا۔ وہاں خاصی بھاری گاڑیاں اور ٹریلرٹرک کررتے ہوئے بھی نظر آرے تھے۔ وہیں مجھے ایک چوکی بھی دکھائی دی تھی جو شاید موثر وے سے معلق رکھنے والے عملے سے بنی ہوسکتی تھی۔

اب جیب سے پیچھا چھڑا تا ازبس ضروری ہو گیا تھا، یوں بھی اس کا فیول محدودرہ کیا تھا۔ لہذا میں نے ایک نظر دائي جانب ڈالي اور جيب اي طرف جھاڑيوں ميں موڑ لی۔اندر ذرا گہرائی میں تھنے کے بعد جب مجھے اظمیران ہو کیا کہ بیاب کی کوفوری طور پر نظر آنے والی میں ہے تو میں اور سوشلا نے اُر کے ۔ کن بھی ہم نے وہیں چھوڑ دی۔ بہان نے تحض اس احتیاط کے بیش نظر ساتھ رکھ لی تھی کہ پولیس ك تعاقب مين آئے كى صورت مين ان سے مقابلة كر سکوں کیکن ہم پولیس کواہتے رائے کی بھنگ دیے بغیراس طرح راہ فرار اختیار کیے ہوئے تھے کہ وہ فوری طور پر ہماری گردکو بھی نہ چھو سکی تھی ،لیکن ظاہر ہے کہ ایسازیا دہ دیر نبيں چل سكتا تھا۔ جلد يا بدير يوليس مارا كھوج تكال سكتى تھی، جب تک کہ ہم یہاں سے بھی دور تبین نکل جاتے۔

ہارے کردوپیش میں تھور سناٹا تھا۔آگے رکو تھا۔ آس یاس چینگر تھیلے ہوئے تھے، بلی بلکی خنگ ی ہواؤں کی اسرار بمرى شائيس شائي جارى تلى-

قریب ڈھیتکروں کے درمیان تنگ سا راستہ أو پر اوور ہیڈ برج کی طرف چلا جاتا تھا۔ وہاں سڑک بمنارے لكے الكيٹرك بولز ايستادہ تھے۔ انٹر چینج پر پچھ گاڑياں ركى ہوئی تعیں اور وہاں اچھی خاصی روشی ہور ہی تھی۔

ہم دونو ں ڈھینگرول کے درمیان سے چلتے ہوئے انترچیج کے دفتری عملے سے کائی دور ہو کر اُوپر چڑھنے گئے۔ میں ان کی نظروں میں نہیں آنا جاہتا تھا کہ بعد میں پولیس کو یہاں ہے ہمارے متعلق کوئی انقار میشن ملتی۔

اوور بيڈ کابيرڈ ھلائي راستہ خاصاعمودي تھا ،جس سيب ميراتوا تنائبين البته موشيلا كالجما خاصادم بحول كميا تفاية تم میں نے اس کا ہاتھ بکڑر کھا تھا اور اے تھینے کے انداز میں

جاسوسي ڈائجسٹ ﴿170﴾ اگست 2016ء

آوارهگر د

"اس کے لیے بھی کی گاڑی کا رکنا ضروری ہے، تم د کھے ہی رہے ہو کہ یہاں ٹریفک کتی تیز رفارے۔" وہ

"اس کاحل ہے میرے پاس-" میں نے کہا۔ " جسي انتر چينج تك جانا موكار يهال كررت والى گاڑیاں ٹول فیکس ادا کرنے کے لیے وہاں ذرا ویر کورکتی

• • محر اس طرح ہم متعلقہ عملے کی نظروں میں آ کے -01

' فتم آؤمیرے ساتھ۔'' میں نے باتوں میں وقت ضائع كرنے كے بجائے يد كہتے ہوئے قدم آم براحا

ابھی ہم انٹر چینج سے تھوڑا ہی قریب پہنچے ہوں گے کہ اجا تک میری آ تھوں میں چک اجری، انٹرینے کے ٹول يلازه كوكراس كرنے كے بعد ايك ثرك روانہ ہوا مكر ذرا آ مے جا کررک کیا، میں نے دیکھااس کا ڈرائیور نیچے اِتر کر پونٹ کی طرف بڑھاء اس میں شاید کوئی خرابی پیدا ہوگئی تھی ۔ '' جلدی آؤ، ش اس منهری موقع کوضائع نہیں کرنا چاہتا۔ " میں نے کہا اور تیز تیز قدموں سے اس کی طرف برص فارسوشا مرے عقب میں تھے۔ ہم ٹرک کے عقب یں ذرا زو یک می کا کررک کے۔ ٹرک میں دو بی افراد تھے، ایک ڈرائیور اور دوسرااس کا کوئی نوعمر ساتھی لڑ کا تھا۔ . وه مجمى فيح اتر ابوا تها اور دُرا ئيور كى مدديش شامل تعار ثرك. ورمیانے سائز کا تھااور بار برداری کے کام آتا تھا۔اس کے عقبی حصے میں بوریاں اور لکڑی کی پٹیاں لدی ہوئی تھیں اور درمیان میں تک سی لیکن اتن مخوائش نظر آتی تھی کہ میں اورسوشلااس درمیان مین "مچنس بچنسا" کرسایجتے تھے۔

میں نے پھراس مو قع سے فائدہ اٹھانے میں ایک لحدیمی ضائع نمین کیا تھا۔ پہلے خوداس کے پچھلے تھے میں سوار موا، اس کے بعد میں نے سوشلا کا بھی ہاتھ پکڑ کراہے أوير

تھوڑی دیر بعد ٹرک کے ڈرائیونگ کیبن میں کھڑ بر كى آواز ابھرى، اس كے دروازے كھلے تھے، شايدوه دونول مذکوره افراواس میں سوار ہو گئے تھے۔ ذرا ہی ویر بعد ٹرک اسٹارٹ ہوکرآ کے بڑھ کیا۔ میں نے سکھ کا سائس لیا ہی تھا کہ اپیا تک میری ساعتوں میں تیز سائرن کی سمع خراش آ دازستانی دی اور میں بری طرح بھٹکا۔ أوير چره وبا تقا- بالآخراس في بهي بهت نبيس باري اور بم اب ایک لبی چوڑی ڈیل سڑک کے کنارے پر تھے۔اس کے او پر بھی ایک سڑک جارہی تھی۔ تلے اُو پرسڑکوں کا ایسا فيكنيكل جال ياكستان مين بهي تصلينے لگا تھا۔ بيتو سوك تھي، ميرے بيارے ياك وطن كے ماہر الجيئر ول اور كار يكرون نے تو دو دریاؤں تک کوایک دوسرے کے اُوپر سے گزار

یہ والی سڑک خاصی چوڑی اور ڈیل تھی۔ ٹریفک روال دوال کی، زیاده تر لود و اور بیوی بار بردار ترک کرر رے تھے، تیز رفار لکوری کوچر بھی گزر رہی تھیں۔ پرائیویٹ گاڑیاں بھی کچھ نظر آجاتی تھیں۔قدرے بلندی پرہونے کی وجہ سے یہاں ہواؤں کا زور بھی تیز تھا۔

يبال سے كوئى لفك ملنا جھے عبث بى نظر آر ہاتھا بك كوئي مسافر كوچ وغيره كالجهي يبال تفهرنا نامكن عي موسكنا تھا۔ مرمیرے ذہن میں تھا کہ جھے آ کے کیا کرنا تھا۔لیکن اس سے پہلے میں مزل کالعین کرنا جا بتا تھا کہ جمیں سؤک کے کس رخ پراینا آ کے کاسفرجاری رکھنا جاہے تھا۔ چنانچہ ذرا و پرستانے کے بعدیش نے سوشلاسے یمی کہا تو وہ جواباً سوك كے دونوں طرف ايك تكاه وُالنے كے بعد بولى۔ \* كُونَى ثريفك سائن بورة ديكھے بغير مجھے بالكل

انداز ہبیں ہوگاشیزی!شہروں کے نام پڑھناضروری ہیں۔ ت بى مى شىك طرح سے بتاياؤں كى۔"

اس کی بات معقول تھی۔ ذرا فاصلے پرایک براسافل روڈ کورسائن بورڈ دونوں طرف دکھائی وے رہے تھے۔ جن پر مختلف شہروں کے ناموں کے ساتھ ان کی روڈ ڈ ائزیکشن بھی دی گئی تھی۔ہم اس طرف بڑھ گئے، یوں ہم نے باری باری دونوں طرف کی سوک کے یہ مذکورہ سائن پورڈ چیک کے تو جمیل دوسری والی سوک پر جھنیشور درج انظرا میا، جوسامنے کے دخ پرتھامبنی تک جانے کے لیے ای شهر کا روث جمیں ورکار تھا۔ بول ہم اس ڈائریشن پر سوك كے كنارے كھڑے ہو گئے۔ بيل اب كردو پيش كا

"اكرتم يرسوي رب موكديها ل ب ميل كوئى سواری مل جائے کی تو ہے کار ہے بیسوچنا۔ تم و مکھ ہی رہے ہوکہ یہاں سے بغیررے کولی کی رفتار سے فریفک روال دوال ہے " سوشلانے مجھے سوچتا یا کرکہا تو میں نے کہا۔ ''اس بات کا مجھے بھی انداز ہ ہے۔ ہمیں چوری چھے بى كى كا ۋى يىسوار بونا يۇ كاك

جاسوسي دَانجست ١٦١٠ اگست 2016ء

میرے ذہن میں اجرا۔ سوشلا بھی اس آواز پر کی اندازہ قائم کر کے موحق ی نظرانے کی، یس نے دراآ کے سرك كرجما تكار جحے الرفيج كى طرف ايك برى كى يوليس گاڑی رکی و کھائی دی تھی ،جس کی جھت پرسرخ اور فیلے رتك كاكروشى موثر كونج رباتفا\_ ثرك ال سے لحد بدلحد دور ا موتا حار ما تما اور ميس يكي دعا ما تك ريا تما كه بدرك سي طیارے کی رفتار پکڑ لے۔ کوئی بعید شدتھا کہ پولیس سٹیاں بجا كراس رك كوروك كاحم دے والى، يون توويال چنداور جي الريال مرى ميل-

فرمون كراكست روى على كان عان عبت دور چلا میا، حی کدا عربیتی اور پولیس کی گاڑی تظروں سے اومل ہوئی۔

مضروری میں ہے کہ ہم اس ٹرک کے دریعے اپنی منزل کے قریب میں علیں۔ " ذراسکون کے کھات میسرآئے تو موشلانے کہا۔"بیابنارخ تدیل می کرسکتا ہے، اس صورت میں ہم این اصل دائے سے بعنک جا کی گے۔ " جھے بھی اس بات کا ادراک ہے۔" میں نے کسمسا

كرايك كوئے ش خودكوالكاتے ہوئے جواب ديا۔ "اجى تواك بات مارے فى على مولى ب كريم فری طور پر ایک بڑے عطرے سے باہرنکل جانے میں کامیاب ہو سے ہیں، رہی بات اس ٹرک کے رخ بدلے کی توفی الحال بد ماری مطلوبه ست کی طرف بی بر در اے، اب يتم ويلموكى كركهال سے اس كاراسته بدلا ب، توويل

ے ہم بی ارجا کی ہے۔" و کیا چلتے ترک سے چھلاتک لگادو کے؟" دوہش کر

"اس کی رفتار ہی اتی ہے کہ بندہ اتر سے اور پیشاب وغیرہ سے فارع ہو کے دوبارہ اس میں بہآسانی سوار ہو جائے۔ "میری بات پرسوشلا کھلکھلا کرہنی پڑی۔ ووصفى ..... آبته بنوا درا كوركين دورتيل ب يال ، جال م مح ين بيل "مل فا الوكا-

"اس فرک سے محو کھڑانے کا شور بی اتنا ہے کہ ماري آوازي ان تكسيس في سكتين - "وه يولى -" پھر بھی احتیاط ضروری ہے۔" میں نے سجیدگی سے

مغرخاموشی سے جاری تھا۔ ہم پر محکن غالب تھی اور مجوك بياس كالمجى غلبه طارى موف لكا تھا۔ تب محرميرا

وهيان ان بوريوں اور پينيوں كى طرف چلا كيا۔ ممكن تقاان

میں کھاتے یہنے کی اشیا ہوں۔ میں نے سوچا اور پھر ایک بوری بر"طیع آزمانی" شروع کردی۔ بوری کینوی می مگر یں نے کی طرح اس کا ایک سرا بھاڑ ڈالا، اس کے اعدر ہے کوئی ترکاری جما کتے گئی۔ یہ کوئی کدو مسم کی سبزی تھی، اے کون کما تا، وہ بھی کیا، میں نے ایک اور بوری کو تختیات بنایا، اس میں کمیرے لکے، یہ کھاتے جاسکتے تھے، میں نے چاریا یج محبرے تکال لیے۔ میں اور سوشلا ای سے پیٹ کی آگ بجانے کے۔ بوریوں میں شاید ای حم کی کی ر کاریاں سیں، کے سوچ کر میں جونی بیٹیوں کی طرف متوجه بوا-ایک و کی طریقے سے کھولاتو ول خوش ہو گیا ،اس مين فروك تحييب، دومري مين كيد-"ويث" فروث ے پید برنے کے ماتھ ماتھ بیاں کا بھی کانی مدتک سلمل موكيا - خالى معده ان مقوى خوراكون ع يرمواتو

نیند نے اپنا غلبہ د کھانا شروع کردیا۔ سوشیلا شاید تک کرسولٹی تھی ، کیونکہ ڈراہی ویر بعدایں ك خرانوں كى آوازي آئے ليس بھے بھى نيدائے كى تحى وتكرين سونانبين جابتا تعاه وكرندرات كحوديناه كيونك ابھی مجھے ٹرک کے راستوں کالعین کرنا تھا۔ سوشیلا کے محاط اندازے کے مطابق معنیثور کوئی ڈیز صرکلومیٹر دور تھا، سوشلا كےمطابق بم اب بالاسور، بھت كڑھ سے يہاں تك بسيس كلوميركاسفرتويات على يحك يتص

میں سوشلا کوسوتا چھوڑ کر ذرا آ کے کوسرک آیا، اور اب ٹرک کے سرے رہا۔ میری تظروں کے سامے سڑک جسے فیچے سے لقی جاری می دور ہو سینے کے آٹارٹو دمیدہ ابحرف لك تحداب تك الك كبين فيس ركا تفااوراس كى رفاريس بحى كرا اضاف لكا تما، يون يرے اعدازے كے مطابق وہ الجي تك جاري مطلوب ست كى طرف بى بروها چلا جار با تفااور میں خداہے یمی دعایا تک رہاتھا کہاس ٹرک كى منزل كم ازكم محمينشورتك توضرور ہو، تا كيمبني تك كافي صرتك قاصله طے يا جائے۔اس كے بعد بمارى منزل زياده دور تبین ہوتی \_ سوشلات بتایا تھا کداس سے پہلے یہاں ے سیدھا راستمبئ تک رائے پورے ہی جاتا تھا۔ اس سے میلے جوعام سوک محی اس میں دیرائتی تھی۔اس بائی وے كے فئے كے بعدرات مل اور محقر موكيا تھا، اى ليے اس كا يمي مشوره تها كهمين اى بائى وے يرريخ موے ايك مزل کی جاب بی قدی کرتے رہنا جاہے تھا۔ ظاہر ہے سوشلا ایک بھارتی اور کھی اور اسپیٹرم کی ایک پرانی فیلٹہ وركرجى وأسراستول كاانداز وتقا

جاسوسي ڏائجسٺ 172 اگست 2016ء

اہ ادہ گود کا ہاتھ پکڑ کر ذرا جائزہ اور پھے سب ٹن کن لینے کی کوشش کرتے ہیں۔''

سوشیلانے اپنا ترم ونازک ہاتھ میرے ہاتھ ہیں وے دیا۔ہم دونوں دوسرے ہاتھ سے گردو پیش کواندھوں کی طرح نٹولتے ہوئے ایک اندازے سے ٹرک کے اس حصے کی طرف بڑھنے گئے جوسرے تک جاتا تھا۔ یہاں پہنچ کر ہم رکے، اس جانب ٹرک کا ٹاپ کور ڈراینچ کو جھکا ہوا تھا، بیس نے اس چھوکر اندازہ لگانے کی کوشش تو احساس ہوا کہ بیا اتنا موٹانہیں تھا کہ اس سے باہر کی روشن کراس نہ ہوتی ہو، صاف مطلب تھا کہ ٹرک مال سمیت کی گودام کے اندر کھڑا کردیا گیا تھا اور گودام کی بتیاں ممل طور پرگل تھیں۔ مشکرتھا کہ ہمارے سونے کے دوران مال ''ان لوڈ'' نہیں کیا تھا در نہ ہم کسی کی بھی نظروں میں آگئے تھے۔ دوسرے مشکرتھا کہ ہمارے سونے کے دوران مال ''ان لوڈ'' نہیں کیا جھے یاد تھا کہ جس وقت مجھی طور اندازہ نہیں ہو پار ہا تھا۔ تا ہم بھی تھے۔ دوسرے بیک کے بھی انجی تھے۔ دوسرے اس وقت مجھی ہونے والا تھا ۔ تا ہم

بہر حال کی ذکانس کی دور قریب یا اطراف میں غیر
موجودگی کی تعلی کر لینے کے بعد میں آ اسٹی کے نما تھ کیوی
ٹاپ کور ہٹانے کی کوشش میں لگ گیا، سوشیا بھی ساتھ دینے
لگی، ٹاپ کور کوچھونے کے بعد محسوس ہوا کہ وہ خاصا گیلا ہو
رہا تھا۔ ممکن تھا کہ راستے میں بارش کی وجہ ہے اس پر میہ
ٹاپ کور چڑھا دیا گیا ہو، تب بھی ہماری قسمت ہی تھی کہ ہم
ٹاپ کور چڑھا دیا گیا ہو، تب بھی ہماری قسمت ہی تھی کہ ہم
ٹاپ کور چڑھا تے ہوئے کی کی نظروں میں نہیں آ سکے تھے،
اس کی وجہ بھی شاید ہی رہی ہوگی کہ ہم شرک کے اندر کافی
گہرائی تک اور یور بول، پیٹیوں میں چھنس پھنسا کر تھے
تھے بیٹھے تھے۔

کورخاصی مضبوطی ہے اور کس کسا کرڈالا گیا تھا، گر ہم نے کون ساسارا کور بٹانا تھا، ایک کونا سرکا کرآ دم گزار سا سوراخ بنا کرس سے پہلے میں نے نہایت مختاط انداز میں باہر جما لگا تو چھ جگنوجیسی روشنی تھی، جو ایک عمودی می کرن کی باریک جمری جیسی روشنی تھی، خوالی عمودی می کرن کی صورت میں نظر آرہی تھی، خالباً یہ کودام کے گیٹ یا وروازے کی کوئی باریک، متوازی جمری تھی، اور چونکہ روشنی بھی باہر سے آرہی تھی ای لیے جھے یہ سوچ کر جرت ہوئی کہ باہر رات ہو چی تھی، اگریدا ندازہ درست تھا تواس کا مطلب تھا ہم کئی گھنٹے ای طرح بے سدھ اور طویل نیند میں غرق رہے ہتھے کہ رات یا شام آن پڑی تھی۔ میں دھک سے رہ کیا۔ اگر ایسا تھا تواس کا مطلب تھا ہم ای روش المجمی خاصی پھیلنے آئی تھی، ٹرک کے اندر کا حصہ
روش ہونے لگا تھا، ایک طرف جھے سوشیلا بور بول اور
پیٹیوں کے درمیان آڑی تر چھی بے سدھ می پڑی نظر آئی،
وہ بے چاری اس قدر گہری فیندسور ہی تھی۔ فیند ہوتی ہی
ترف فرنے کی بھی اسے پروانہیں رہی تھی۔ فیند ہوتی ہی
الی ہے کہ سولی پر بھی آ جاتی ہے۔ خود میرا اپنا بھی فیند سے
بڑا حال ہور ہا تھا۔ بی چاہ رہا تھا کہ میں بھی سوشیلا کی طرح
ادھر ہی کہیں بور بول اور پیٹیوں کے درمیان پڑ کر
سوجاؤں سے اور پھرا ایسا ہو بھی آ کھ لگ گئی۔
سوجاؤں شہری کھی آ کھ لگ گئی۔

میری آنکه کھلی تو کوئی جھے زور زور سے جھنجوڑ کر چگانے کی کوشش کررہا تھا۔

''کک .....کون ....کون '' میں بھی یک دم ہڑ بڑا کراُ تھ بیشا۔ نیندسے یک دم جا گوتو ابتدا میں وماغ ماؤف رہتا ہے، آ ہت آ ہت حواسوں میں آنے پر ہی بتدریج ادراک ہوتا ہے کہ ہوا کیا تھا۔ جھے بھی کچھ سیکنڈوں کا وقت لگا تھا۔ جواس بحال ہوئے تو جھے پہلی آ وازسوشیلا کی ہی معلوم ہوئی تھی۔ دہ ہولے ہوئے کہ رہی تھی۔

" دشیزی .....ا شبزی! اُ شو ...... پلیز اجاگ جاؤ۔"
اس کی آواز پہچان کریس نے اسے و کیمنے کی کوشش
چاہی تھی گرعبث ..... میں اسے و کیمنے تک سے قاصر تھا،
بلکہ جھے تو پچے بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میری آتھوں
کے سامنے گھٹا ٹوپ تاریکی کے سوا پچھ بھی نہ تھا۔ بلکہ ہاتھ کو
ہاتھ تک بچھائی نہ دیتا تھا۔

'' میں جاگ گیا ہوں ..... مگریہ تاریخی .....؟'' میں نے کہا۔

" فرک پرشاید کیوس ٹاپ کورچڑھا دیا گیا ہے۔" - سوشلانے بچی آواز میں کہا۔ - سوشلانے میں کھی کے مار میں کہا۔

''ہم ابھی تک ٹرک میں ہی سوار ہیں؟'' ''ہاں! گرٹرک رکا ہوا ہے، کہاں؟ اس کا مجھے انداز ہ نہیں ہے۔'' اس نے جواب دیا۔''میری خود ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی آ کھ کھلی تھی، تو مجھے بھی تاریکی محسوس ہوئی تھی۔ لیکن میں نے شول شول کراحساس کرلیا تھا کہ بیتاریکی کس حسم کی ہے۔ اندازہ ہونے کے بعد ہی میں نے تہیں جگایا ہے۔''

میں چند ٹانے پُرسوج انداز کی خاموثی کے بعد ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولا۔" آؤایک دوسرے

جاسوسى دائجست 173 اگست 2016ء

ڑک کے ساتھ اپنے رائے سے خاصی دور تک بھٹک چکے تے بلکہ اپنی منزل سے بھی کوسوں دور ہو سے ہوں گے۔ اس بات نے مجھے خاصا پریشان کردیا۔ جبکہ مجھے جلداز جلد مميئ چہنے كرسورت كے كسى نواح ميں واقع بلونسى كے ميڈ کوارٹر میں کھس کر بلیونکسی کے چیف کرٹل کی جی مجھوانی کوجہنم واصل كرنا تھا۔ اس كے بعد كے ايل ايد وائى كالبحى قصد پاک کرنے کے ساتھ اس کے قبضے سے اپنے وطن عزیز کی امانت طلسم نور ہیرائھی حاصل کرنا تھا، جبکہ ہیرے سے متعلق میرا جذبه حب الوطنی ایتی جگه، تمراس کے حصول کا میری اور سوشلا کی نگاہ میں ایک عالمی جذبہ انسانیت اور بے گناہ جانوں کولسی بھیا تک جنگ کی آگ سے بھانے کا بھی کارفر ما تھا۔ کیونکہ وہ ہیرا تیسری عالمی جنگ کی سازش کا ذریعہ بھی بناياحار باتقار

خدا جانے اب بیٹرک جمیں کہاں لے آیا تھا اور کس علاقے یا شہر میں کہ جمعیں کوئی اندا زہ نہ تھا۔ میں اور سوشلا نیچ از کئے۔ میں دیے یاؤں ای جمری کی طرف بڑھااوراس سے اپنی ایک آنکھ چیکا دی۔سامنے مجھے خاصا برااحاط تمامیدان نظرآیا۔ای باریک جمری سے میں نے ذرا کوشش کر کے مقدور بھر اطراف کا بھی جائزہ لینے کی كوشش جابى بتوجيحه ذرا ذرا فاصلے يرآ هنى يائب يركلوب لکے ہوئے بھی دکھائی دیے تھے۔ یوں بیمنظر کی فیکٹری کا ہی لگتا تھا۔ باقی سے بات درست ثابت ہوئی تھی کہ ہم سارا ون سوتے رہے ہتھے اور باہر شام کا ملکجا اندھیرا چیلئے لگا تھا۔اب پہیں بتا چلتا تھا کہ بیٹرک کب سے پہاں آن کھڑا ہوا تھا؟ باہر ہلکی ہلکی بوندا باندی مجنی ہور ہی تھی۔ پچھ لوگ سكريث ہے ہوئے بھی إوھراُدھرمٹر گشت كرتے نظراً ہے ، بیابی وضع تطع سے مزدور کم اور چوکیدار تھم کی شے زیادہ محسوس ہورے تھے۔ میں نے دروازے کو کھولنے کی کوشش جابى تووه بابرے بند ملا۔ كودام ميں يقينا سو مج بور د موسكما تھا، مگرروشی کردیے ہے کی کواندرموجودگی کا شبہ ہوسکتا تھا، لبدالائد جلانے كااراده ميں نے ترك كرويا-

" كيا إبر؟" موشلا نے بلكي آواز ميں يو چھا۔ " كوكى كارخانه يا فيكثرى فتى ہے۔ " ميس في جواب

"جرت کی بات ہے، ٹرک اپنے ٹھکانے پر پہنے کر مجى ان لوۋىنى*ن كيا كيا*\_''

"اچھابی ہوا۔" میں نے ہولے سے کہا۔"ورند مارى رك ين موجودگى كاپول كل جاتا-"

' یہ بات مجمی بہتر ہوئی کیلن، آخرہم یہاں سے تکلیں مے کیے؟ اور نجانے اتن طویل نیند کے بعد ہم کہاں سے کہاں آن پہنچے ہیں؟ کہیں دور ہی نہ نکل آئے ہوں، اپنی اصل منزل ہے۔" سوشلا کے کہے سے بھی تشویش اور فکرمندی ہویدائقی۔ میں نے ایک محتدی سائس بھرکے سر کوشی میں کہا۔

'' پیتواب بہاں سے نکلنے کے بعد بی پتا چل سکے گا۔ میں یہاں سے نکلنے کی کوئی تدبیر کرتا ہوں۔

ابھی میں نے اتنابی کہا تھا کہ اچا تک مجھے باہر سے کسی کی باتوں کی آوازیں آتی سائی دیں، میں چونکا۔ میں نے دوبارہ ذرا جمک کرجمری سے آئھ لگائی جابی تا کہ باہر د کھے سکوں کہ اجانک وہ آوازیں دروازے کے بالکل قریب آئٹیں اور اس کے ساتھ ہی دروازہ تھلنے کی کھڑ بڑا ہٹ ابھری۔ میں فورا سوشیلا کو لیے ٹرک کے پیچھے جاچھیا۔میراول تیزی سے وحوک رہاتھا۔ای وقت دروازہ کھلا۔ تین جار افراد اندر داخل ہوئے ۔ پھرکسی نے لائٹ آن کر دی۔ میں نے ٹرک کی آڑ سے ذرا اپنا سرا بھار کر دِ یکھا۔ان میں ایک توٹرک کا ڈرائیورتھا یا تی دواجنی تھے کیکن اس کے ساتھ وہ'' جھوکرا ٹائے'' کڑ کانٹیس تھا جواس کا

مال كيلا تونبين مواج؟" أيك موغ آدى في ڈرائیورے در یافت کیا۔

ودنہیں بابواتم دیکھ رے ہوکہ میں نے بایش کے چھنٹے پڑتے ہی ٹرک راہتے ہی میں روک کر کیڑا چڑھا دیا تفائ ورائيورنے جواب ويا۔

" اول سس" موفى آدى نے ايك لمى مكارى بھری۔ وہ شاید کوئی تھیکے دار ٹائب کی شے تھا۔ بولنے کا انداز بھی تحکمانہ تھا۔موٹے کا ساتھی بانس کی طرح لمبااور بتلاتها وواس سے خاطب موکر بولا۔

'' چل ارجن! سینه کرشن داس کا مال اُنر وا اور تو دُی صاحب كامال لوؤ كرادك-"

"میں ابھی مزدور لکواتا ہول، آپ فکر ہی نہ کرو، سنتوش بابوا"ارجن نامي آدي نے كبا-

'' دونوں کام ذرا ترنت کروا دینا ارجن! میں نے آج رات بی روانه ہوتا ہے۔ ' ڈرائیورنے کہا۔ "ابھی ہو جاتا ہے سارا کام، تم جاؤ مارواڑی کے پاس جاکر بھوجن پانی کرو جب تک ہے۔"ارجن نے اس سے كہا۔اس كے بعد بيتيوں با برنكل كئے۔ كھروى موا،جس كا

جاسوسى دائجسك 174 اگست 2016ء

أوارهگرد

ميں بينكا يائبيں، جس كالمميں خدشہ تعا۔' ومبیکی اب کتے فاصلے پررہ کیا ہے یہاں ہے؟ میں نے بھی جلدی سے یو چھ لیا۔

"بس إصرف ايك ويره تصفيح كم مسافت يرر"اس نے خاصے خوشگوار کہج میں جواب دیا۔

" تو پھر نکلنے کی کرو۔" میں نے بھی جلدی ہے کہا۔ تب ہی مجھے خیال آیا کہ مبئی میں بھی ہمارے لیے ایک بڑا خطرہ پہلے سے موجود ہوسکتا تھا، وجداس کی بہی تھی کہ بھگت كر ه ميں ميرے اور دشمنوں كے اللہ مونے والے ايك برج بحراد اور ان کی تکست کے دوران پولیس کے کود پڑنے پرانبول نے سرائے کے مالک اور سوشیلا کے ووست بقول سوشلا، اس کے "بدھو عاشق" کاشی رام کو بولیس والول نے یوچھ کھے کے لیے تخت وسٹن بنایا ہوگا اور اس نے میرے بارے میں تو اتنا نہیں البتہ سوشیلا کے بارے میں اس کا سارا کیا چشا کھول دیا ہوگا، بوں ہمارے سلسلے میں پولیس کا دائر ڈ گفتیش ممبئ تک وسیع ہوسکتا تھااور پیجی بعید نہ تھا کہ پولیس کے جاسوسوں کے ساتھ ساتھ بلونکسی کے "ارپ ایجنت" مھی پہلے بی ہمبنی میں میرے خلاف حركت بين آ يكي بول- اكرسى مصلحت كى وجدے بهارى تصادیر شبھی جاری کی ہوں ، مرخفیہ طور پرتو ہماری تلاش مبئی میں بھی ہوسکتی تھی۔اس کے لیے ضروری فعا کہ ہم اینے اصل چیرے چھیا کے مینی میں واقل ہوتے۔ کیکن چرے بدلنے کی بھی کوئی عبیل نہیں وکھا کی نہیں دیاتھی ۔ بس!اب توتن ہے تقدیر ہونے کے سواکیا جارہ رہ جا تا تھا؟ سوچل سوچل کے مقولے پر بی مل پیرائتھ۔

و جمبي سينج كي اتي جلدي مين نبيس كرني چاہيے ، كياتم بھول گئے کائی رام کو؟'' بالآخر سوشلانے بچھے بہی پھر پاد ولا دیا تو مجھے اپنی اُمیرول پر اوس پر تی سی محسوس ہوتی ، ایک شندی سانس خارج کرتے ہوئے بولا۔

''ہاں! مجھے یاد ہے۔تمہارا یہ بدھوعاشق جو ہمارے کے ایک بڑا مددگار ثابت ہونے والا تھا، اب ہمارے کیے ب سے بڑی مصیبت بن سکتا ہے، لیکن کیا ضروری ہے کہ وہ پولیس کے سامنے تمہارے بارے میں سب کھ اکل وے؟" میں نے کی اُمید کے سہارے آخر میں کہا تو سوشلا ایک نگاہ کردو پیش میں ڈالنے کے بعد ہولی۔

"اكريم في ال الم تقط كونظر انداز كرديا يامعمولي سمجما تو ہم ایک بری مصیب میں چس جا عیں مے۔اس ليے احتياط كا دامن تھامے ركھنا ان حالات ميں نہايت مجھے کچھا نداز وساتھا، لیعن جاتے وفت انہوں نے کودام کا وروازہ بندنبیں کیا تھا۔ کامیابی کے احساس سے میرا دل بھی یکبارگی زورے دھڑکا تھا۔

و جلدی نکل چلوسوشلا! اس سے پہلے کہ کودام میں مزدورداخل ہوجا عیں۔"ان تیوں کے کودام سے لکتے ہی میں نے سرکوشی کی اور پھر ہم دونوں محاطروی کے ساتھ ٹرک کی آڑے ابھریے اور دروازے سے باہر نکل آئے۔ ایک طرف کاٹھ کباڑ بھرا ہوا تھا، اس کے ساتھ والی چھ فٹ باؤنڈری وال کی دیوار کے ساتھ چکے چکے چلتے ہوئے ہم كطے احاطے ميں آگئے اور پھروہاں سے باہرآ گئے۔

اس کے بعد ہم میں رے اور تیز تیز قدموں سے نامعلوم سمت کی طرف بڑھتے ہی چلے گئے۔ یہاں تک کہ ال كوادم والے ايريا سے كافى دور علے كے \_ يہ جھےكوئى بڑی آبادی والاشہر ہی لگا تھا۔ کیونکہ کا تی دور آئے کے بعد بررونق بإزار ،مصروف چورا ہا اور ایک طرف رہائتی علاقے 五十九十二 五五

اب ہم یمال مرکشت کے انداز میں تھومنے لکے اور كوشش كلى كركمى سے پچھاس طوررا شمائى ليتے كرأے بم پر کوئی شیجی جیس ہوتا۔

"اوہو.....ہم تو نکارہ کوامیں ہیں۔"میرے ساتھ قدم برقدم چلتے ہوئے سوشلانے متحرآ واز میں کہا۔اس کے لیے سے خوشی کی جھلک کو موس کر کے مجھے میدا دراک ہونے میں مطلق دیر نہیں لی تھی کہ ہم ابھی اپنی منزل سے بھے نہیں تھے، بلکہ کچھادر بھی قریب ہو گئے تھے۔

، وجمهیں کیے اندازہ ہوا کہ بیرکون ساشرے؟" پھر بھی میں نے یو چھ کیا اور جوایا سوشیلا اپنا ایک ہاتھ اُٹھا کر أنكى سے أيك دكان كى پيشانى يركك بورڈ كى طرف اشارہ كرتے ہوئے يولى۔

. ''وہ دیکھودکان کے نام کے ساتھ ایڈریس بھی اور یے جلی حروف میں اس شمر کا نام درج ہے۔" مجھے اس کی بیدارمغزی کا قائل ہونا پڑا۔اُمید بھرے کیج میں اس سے ستبقسر ہوا۔

" تمهارا مطلب بي توجيس كه اس شهر سے مارى منزل اور قریب ہو گئی ہے اور ہم اپنی منزل کے اور قریب ہو "SU12"

· بيمي مطلب تها ميرا-" وه جوشٍ مسرت و كاميا بي ے بولی۔"ہم نے اپنی مزل تک کا ایک طویل سفریات لیا ب،اباے میں حن اتفاق ہی کہوں گی کداس اڑک نے

جاسوسي ڏائجسٺ ﴿ 175 ) گست 2016ء

Dalksociety/com

ضروری ہوگا۔کوئی بعیر نہیں کہ ہمارے دھمن بھی کاشی رام کو پوچیر کھیے کے لیے''یوزٹو'' کرنے کی کوشش کریں۔'' پرچیر کھی کے لیے''یوزٹو'' کرنے کی کوشش کریں۔''

'' میں تنہارے اس خدشے کورد تہیں کرسکتا۔'' میں نے کہا۔'' کیا۔ '' کیا تو تفا کہ اس صورت حال میں تم اس کا کوئی تعم اللہ کا کوئی تعم البدل سوچو گی ، کیونکہ تم جانتی ہو کہ یہاں میں اپنے ایک بڑے دخمن (سی بی بیجوانی) کوجنم واصل کرنے کی نیت ہے بی نہیں بلکہ جنونی جرنیل کے ایل ایڈوانی سے بھی ایک فیصلہ کن معرکہ کرنے کا ارادہ رکھے ہوئے ہوں اور اس کے لیے بیاز بس ضروری ہے کہ میں ممبئی میں کوئی محفوظ میں تا ہوگا۔''

''میں اس بارے میں غور کرتی رہی ہوں۔''اس نے جواب دیا لیکن جھے اس وقت فون کی اشد ضرورت ہے۔ میں اپنی موی کوفون کرنا چاہتی ہوں تا کہ دیاں کی صورتِ حالات کا کچھانداز ہ ہوسکے۔''

''معذرت کے ساتھ پوچھوں گا، کیا تمہاری موی قابل بھروساتو ہے؟ میرامطلب بیتھا کدوہ زیادہ ڈر پوک تونہیں ہے تاں؟''

دوشیں، وہ ایک دلیر خاتون ہیں، اور تم کیا اُسے کوئی پوڑھی عورت سمجھے ہوۓ ہو؟''سوشیلامسکرائی۔

''میرے پوچھے کا مقصد صرف یہی تھا کہ وہ ذرا ہوشیاری تو ہے ناں؟ کہیں پولیس کے ڈرخوف کے باعث وہ اُلٹا جمیں پھنسا تو نہیں دے گی؟ اور مید کہ اگر ہم اُسے کوئی تاکید کریں تو کیا دہ اسے بہ خیروخو بی انجام دے سکے گیا؟'' ''بقینا۔ وہ ایک پچاس سالہ خاتون ہیں گرگئی

چالیس کی ہیں،اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بوگا کی بھی ماہر ہیں اور بھارت کی معروف ایکٹریس ریکھا کی بوگا اکیڈی بھی جوائن کررکھی ہےاور ہا قاعد گی ہے بوگا کرنی ہیں۔''

''اوہ ...... پھرتو وہ واقعی چلت پھرت والی خاتون ہو گے'' میں مسکرایا۔''میں تمہاری موی کو ایک عام ی عمر رسیدہ اور گھریلو خاتون ہی سمجھا تھا۔ویسے بوگا کرنے والے بیدار مغزاور چا بک دست ہوتے ہیں۔ گمر.....''میں رکا۔ د' گمری''

''تم فون پراپئی رہائشگاہ کے لینڈ لائن پران سے بات کروگی تو اس میں بھی خطرہ ہے کہ تمہارا فون ٹریس نہ کیا جارہا ہو۔'' میں نے کہا۔ حالا تکہ وہ ایک فون پہلے بھی انہیں کرچکی تھی، جب ہم بھگت گڑھ میں کافٹی رام کی سرائے میں فروکش تھے۔لیکن اس وقت حالات کچھاور تھے مگر اب کشیدہ صورت حال تھی۔

'' بہتم نے بچھے اچھا یاد دلایا، اتن اہم غلطی کو میں فراموش کیے ہوئے تھی ،کین میں ممبئی پہنچ کرموہن سے رابطہ کروں گی۔''

'' موہن میر سے جیجاتی کا چھوٹا بھائی ہے۔ تمہاری ہی عمر کا ہوگا۔ وہ میر سے جیجاتی کا چھوٹا بھائی ہے۔ تمہاری ہی و دیدی کا لاڈلا دیور بھی ہے۔ ہے تو عام سانو جوان ، گراپنے بھائی کی ہلا کت کا اُسے بھی غم وغصہ ہے۔ جب اُسے اس حقیقت کاعلم ہوگا کہ ہم اس کے بھائی کی ہلا کت کا انتقام لینے کے مشن پر عمل پیرا ہیں تو وہ ہمارا بھر پور طریقے سے ساتھ دے گا۔''

"" تو کیا اُ سے علم ہے کہ اس کے بھائی کا قاتل کون ہے؟" "کہاں!" سوشیلائے اثبات میں سر ہلایا۔" جب میں اس درندہ صفت انسان کے ایل ایڈوانی کے پینگل سے اپنی بہن اور اس کے پر بوار کی رہائی کے لیے کوشال تھی تو موہن

میرے ساتھ تھا۔'' ''اوہ ...... پھر تو یہ بھی ہارے لیے کام کا ٹابت ہو سکتا ہے۔'' میں نے بھویں اُچکاتے ہوئے کہا۔'' کیونکہ سیا بہر حال ابھی پولیس یا ہمارے کی وثمن کی نظروں میں نہیں آیا ہوگا۔لیکن اس سے ٹیلی فو نک رابطہ کرنے سے پہلے بھے اس کے حدود دارائع ہے آگاہ ہونا ہوگا، پیرکرتا کیا ہے؟ اکیلا رہتا ہے یا بیوی بچے بھی ہیں اس کے .....؟''

ہے برہے بہاں ہے اور ہے۔ شادی شدہ ہے۔اب اپنے بھائی کا کاروبار سنجالتاہے، جو در حقیقت ان کے باپ کا بی تھا۔''

و کیا کاروبارگرتا ہے؟"

"ماروتی گاڑیوں کی سب سے بڑی ڈیلرشپ اسی
کے پاس ہے۔ یمی کاروبار ہے اس کا، بڑے بڑے
معروف محارتی ایکٹر اور ایکٹریس اس سے نے ماڈل کی
فل لوڈ ڈگاڑیاں بک کرواتے رہتے ہیں۔"

''ہوں ں .....'' میں نے ایک پُرسوچ می ہمکاری بھری اور گو گوے لیجے میں کہا۔'' چلے گا .....'' اب اسے فون کرنے کا مسئلہ تھا۔ سوشیلائے کہا۔'' اگر موہن سے مملی فون پر رابطہ ہوجا تا ہے تو پھر جمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی ، وہ خودممبئ سے جمیں یہاں لینے کے

لیے پہنچ جائے گا یا گا ڑی بجوادے گا۔'' ''سی تو اور بھی اچھی بات ہوگی۔ چلو بھر اسے فون

جاسوسى ڈائجسٹ 176 اگست 2016ء

مطلوبة تمبر ملاتي كلى

میں اس محض کود ہونے کھڑار ہا۔اے مجی احباس ہو كيا تھا كہ ہم كوئى ضرورى بات كر كے اس كاسيث اے والى لوائد كا "نك" اراده ركع تعداى لياس نے مزید کوئی چون و جرانہ کی اور یمی عنیمت جان کر چیکا کھڑا رہا۔ ذراد پر بعدسوشلا ہات کر کے فارغ ہوئی اوراس طرف آئی جدهریں شکارکود بوے کھڑا تھا۔

على نے پہلے معذرت اور پر حکریہ کہتے ہوئے اے اس كاسل فون لوناديا بحرض اورسوشيلا وبان سے فورار فو جكر

"بات ہو گئ تمہاری موان ے؟" وراآ کے جاکر میں نے اس سے پوچھا۔

"بان!" وه جوابابول-"ده خود من ليخ آربا ي-ان نے مجھے ایک اساٹ کانام بتایا ہے، جو یمال کے کی مشہورریسٹورنٹ کا ہے۔ ہم وہاں کچھ کھانی کیتے ہیں، تب تك وه وبال في حائے كا۔"

"ريتورث من كمات يي ك يم كون اداكرے كا؟" على ف كها۔"جك مرے ياس توكيا تمبارے یاس مجی اب ایک چونی کوری میں یکی ہوگی۔"

"ہم بوری شان سے اس ریسٹورنٹ میں کھا کی كے پيش كے \_ تب تك موسى بحى آجائے گا اورونى بل يے كردي كا-"اى كى بات يرس نے بتائے أيكالي-مجوری می کیا کیا جاسکا تھا، مجوری کا نام شکریہ کہتے ہوئے من مكرا يمي ديا تقاريون جم نذكوره بول كي طرف براه کے بھیں کھاندازہ آو کیل تھا کہوہ کن طرف اور لئی دور تقاءتا ہم کی سے پوچھنے پرمعلوم ہوا کدوہ بہال سے زیادہ دور نہ تھا۔ چنانچہ ہم پیدل ہی دہاں جا پینے۔ ایک بڑے ے چکتے دیکتے فیون سائن بورڈ پر " ج ریٹور سٹ" کے

الفاظ خل بجدرے تھے۔ یہاں بھی ہم نے کمی شم کی جلد بازی کا مظاہرہ نہیں كيا قا- يورى طري سے عماط تھے، كويان كا كام سے ریسٹورنٹ تھا، جوواقعی ساحل سمندر کے کنارے بنا ہوا تھا۔ ہم تے اس میں داخل ہونے سے پہلے اچی طرح اطراف کا جائزة لياتفاء به ظاهر جميل كوئي مفكوك ذي نفس وكهائي تهيس دیا۔اس کے تین ڈائنگ بال تھے،اوین،افراوروافربال، بم والروال بال من آ كے - يهال دهم مهم ى روشى تھی۔ فرش لکڑی کا تھا، چو بی تختوں کے درمیان کیب تھا اور اس کے بیچ سے یائی اہروں کی صورت میں بہدر ہا تھا۔

كرنے كى كوئى سيل تلاشتے ہيں۔ -2012 [

موبائل اوراسارت نون ، فری پیچېز اور واتس ایب ، امو .....اور وائير وغيره كي وجه سے اب پلک ملي فون يوتھ ے لے کرعام بلک کال آف تک کا تصور می یا پید ہو چکا تھا۔اس سب میں فون کرنے کی پریشانی ایس می - بات مجی ایسی می کی کے سامنے میں کی جاسکتی تھی۔ورنہ تو کسی دكان وغيره يل هم كرور خواست كريطة تھے۔

بالآخريم نے كى راه كيركو" أفي "كرنے كااراده كيا، عمل تو غلط قيا مراس كا مقعد نيك إبذا سوشلا كوميرى تجويز یری جیس الی می - ہم اس مقصد کے لیے ایک کی میں داخل ہو من المراس كى آوك جاوك برائ نام مى، شام وصل بحل محل اوردات كا اندجرا بعلنے لكا تما، يرب ياس کوئی ہتھیار توجیس مرمرے باتھ میں ہتھیارے کم بیس تھے۔ جلد بی میں ایک "دفار" دکھائی دے کیا۔ اب مروری توجیس تھا کہ اس کے یاس سل فون ہوتا کر آج کل بعلائم کے یاس سل فون جیسی"ایزی ایکسو" مولت موجود ندھی؟ شکار مجی ابن وضع تطع سے فعیک فعاک لگیا تھا۔ وہ زیادہ عرکا تیں تھا۔ اس نے ہماری طرف ویکھا تھا، ميرے ساتھ سوشلاجيسي ايك حسين لاكي مى ، اس ليے كون جبركتا كديش" النيك" كرف والاتما؟

وہ چسے بی قریب آیا علی نے اسے کوئی بتا او چھنے کے : بہانے روکاء اس نے ایک نگاہ فلط ی پہلے سوشیلا پر ڈالی چر مجے برے میں نے بیلی کی سرعت کے ساتھ اے دیوج لیا۔ وه اس صورت حال پر بہلے تو بری طرح کر برا کمیا مرجب ب ويكها كديش نهتا مون تومقاليلي يرأترآيا-

" شرافت سے اپنا کیل فون نکال کرمیرے حوالے كردو-"من في غراكركها كراس في مجد ير كمونها جلانے كى کوشش چاہی محی کہ میں نے اس کی گرون و بوج کی اور ساتھ بى بلكى ي وورد كوريراس كالينواديايا ـ ووخرخران

"اب كوتى حركت مت كرنا، جميل صرف تمهاراتيل فون ایک ایمرجنسی کی صورت میں استعال کرنا ہے اوربس۔ چرمہیں واپس لوٹاویں گے۔"

اس نے فورا اپناسل فون میرے حوالے کر دیا جو میں نے سوشلا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔

''بات کرلینے کے بعد اپنا ڈائٹگ نمبر ڈیلیٹ کر وینا"۔اس نے اثبات میں سر ہلانیا اور ذرایرے جا کراپنا

جاسوسي ڈائجسٹ < 177 اگست 2016ء

WAVAVA DE L'STREIG BY COIL

پیروں میں ویکھنے سے بوں لگنا جیسے ہم جلی ناؤیس بیٹے ہوں، یہی اس ہال کی خوبی تھی۔ شایدای لیے اس کا نام واثر ہال رکھا تھا۔ یہ اچھا خاصا منگا ہوئل لگنا تھا اور یہاں موجود لوگ بھی ہائی سوسائٹیز سے تعلق رکھنے والے ہی نظر آتے سے۔ ایک ہاوردی ویٹر میٹے لے آیا۔ کھانے کا آرڈردیئے کے بعد میں نے ایک نظر اردگرد بیٹے لوگوں پے ڈالی۔ اس کے بعد میں نے ایک نظر اردگرد بیٹے لوگوں پے ڈالی۔ اس کے بعد میں نے ایک نظر اردگرد بیٹے لوگوں پے ڈالی۔ اس

" تمہارا بیموہن وقت پرآ تو جائے گاناں .....؟ ایسا نہ ہو کہ وہ نہیں آسکا اور بل ہمارے گلے پڑجائے۔ بیہ خاصا مہنگا ہوئل لگتا ہے۔ "میری بات پر سوشلا کے حلق سے ہلکے تہتے کی صورت ہمی تکل گئی۔ جس پرلوگ ہماری طرف متوجہ ہوئے، بیں فررا جھینپ کرائے سیدھے ہاتھ کی جانب کھلے سمندر کا نظارہ کرنے لگا۔

میرے بائیں ہاتھ کی ایک میبل پرٹین ایجر" کیل'' بیشا تھا۔ لڑی خاصی خوب صورت تھی۔ اس نے بلکے نیلے رتك كامليسي اسٹائل فراك پهن ركھا تھا جوبغير باز ووّل كا تھا، یوں اس او ک کے مرمریں کورے بازو برہنے نظر آرہے تے۔ بالوں میں ریشم کی ملائمت اور چک صاف محسوس ہوتی تھی لڑکی بیک وفت معصومیت اورحسن کا دلفریب نموند تظرآتی تھی، آئیسی بھی اس کی گہری اور کشاوہ تھیں، بلاشبہ وہ ایشوریارائے ہی لئی تھی لڑ کا بھی کم خوبرونہ تھا۔قداس کا ورميانه تفار دونول يربحارتي بيروزك جهاب صاف نظرآتي تھی۔ بیرتو چلو ان کا ملک تھا اور ان کی فلمیں تھیں، ایسی چھاپ کا کریز تو پاکستان ٹیں بھی مجھے و بکھنے کو ملتا تھا۔ بھارتی ہیرو ہیروئن کا گیٹ آپ ایٹائے کا ایک کریز بروان چڑھا ہوا تھا۔ کوئی خود کوسلمان خان سمجھے ہوئے تھا تو کوئی عامر خان باشاہ رخ خان۔ یمی حال الر کیوں کا تھا، کوئی ريكها بن مولى حى توكونى رائى مرجى يا ايشور يا رائ كا مير . كث اينائي موت هي -

" بہاں ہی سب جلائے۔" معاسوشلانے کہا۔اس نے شاید مجھے اس کہل کود کیھتے ہوئے بھانپ لیا تھا کہ میں ان میں کیا" وکھے" رہاتھا۔

ایک طویل عرصہ بیت چکا تھا، تگر اس کا اسٹائل اپنانے کے رواج سے تو میں آگاہ تھا۔

، "بہاں مہیں عامر خان سے لے کر اسے دیو کن، سلمان خان اور انیل کیورسب بی نظر آئی ہے۔ ای طرح لڑکیاں، کوئی رانی مرتی بنی ہوگی تو کوئی ایشور یارائے یا مادھوری ڈکشٹ تو کوئی کاجل .....،" سوشیلاکی بات جاری محقی۔۔

''ویے ہم بھی اگر کچھ بنتا چاہیں توای وقت کمی مشہور بھارتی ہیروہیروئن کے ژوپ میں آسکتے ہیں۔'' ''کیا مطلب؟''

" بہاں ایک چینگ روم بھی ہے، جے فیش روم کہا جاتا ہے۔ رقم ادا کرو، اور اندر چلے جاؤ، لہاں سے لے کر میک اپ تک ہر چیز پروائڈ کریں گے، جس ہیرویا ہیروئن پر ذرابھی شائبہ آتا ہو، بنادیں کے میک اپ کے ذور پر۔" وہ بولی۔" تو پھر کیا خیال ہے، چلیں ہم بھی اندر؟ پیے موہن آکراوا کردے گا۔ ویسے تم تو ہے بنائے جیکی شیر دف ہو تم پر زیاوہ محنت نہیں کرئی پڑے گی۔ وہی لمباجوڑا قد کا تھ، تومند جسم اور مردانہ وجا ہت ..... جتی کے شکل بھی اس سے ملتی ہے۔ مونچھوں کا تمہاری اسٹائل بھی وہی ہے۔ بس، فرق اتنا

''بس .....بس ..... مجھے ایسا کوئی ہے کار کاشوق نہیں ہور ہا، نہ ہی مجھے اس طرح کی فضول مماثلتوں سے کوئی رکچیں بھی ہے۔'' میں نے ہاتھ اُٹھا کر بیز اری سے کہا۔

''چلوتاں ۔۔۔۔۔مزہ آئے گا۔'' وہ اصرار کرنے گی۔ ''جھے سونم بننے کا شوق ہے۔اس طرح بھیس بدلنے کا مسئلہ بھی حل ہوجائے گا۔'' میں اس کی بات پر چونکا۔اس کی تجویز بری نہیں تھی، مگر بات وہی تھی کہ ہمارے باس رقم کم تھی، تاہم جب ہم نے بتا کیا تو ہمارے ہوش اُڑ گئے، میک اپ وغیرہ کا خرچہ ایک لاکھ سے چار لاکھ تک تھا۔ کوئی چوری کی شے تو تھی نہیں کہ ہم کوئی اور طریقہ اختیار کرتے، البتہ سوشلانے یہ کہ کر جھے مطمئن کرنے کی کوشش کی تھی کہ موہن کوآلینے دو،اس کے بعد ریا مسئلہ بھی حل ہوجائے گا۔

ا ثنائے راہ ویٹر اپنے دونوں ہاتھوں میں دوٹرے اُٹھائے آگیا۔

ہیں ہے ہوئی۔ یوں یہ فضول موضوع ادھر ہی فن ہوگیا۔ وہ ہماری میز پر کھانا سروکرنے لگا۔ کھانے کے دوران اچا تک میری نگاہ ای ٹین ایجر کپل کی میز کے بالکل ذرا ہی پیچھے ایک اور میز پر پڑی اور میں چونکا۔ وہاں ایک پختہ العمر آ دمی

جاسوسى دائجسك ح 178 اگست 2016ء

كوشش كرريا مو، حالا تكه بجلايهان مجارت مين ميراكون

واقف کارتھا۔ وہ اکیلاتھا، مجھے بے چینی کھانے کی، جلد ہی

میں نے اس کی میز پر دواور افراد کو بھی جٹھتے دیکھاء اس میں

ایک خاصی فیشن ایبل خاتون تھی،جس کی عمر کا اندازہ جھے،

تیں، پیٹیں، کے درمیان تک ہی ہوسکا تھا، جبکہ دوسراایک

درمیانی عمراور تھکنے قد کا محض تھا۔ جانے کیا بات تھی کہ مجھے

بظاہران میں کوئی الی خطرناک بات اب محسوں نہیں ہوتی

ں۔ کچے دیراور گزرگئی،ہم کھانے ہے بھی فارغ ہو گئے، لیکن موہن نہیں آیا۔اب تو میری ہی نہیں، بلکہ موشلا کی بھی بے چینی بڑھنے گئی۔

''انے بڑے ہوئی میں پُرٹکلف کھانے کا آرڈر وے کرتم نے کچشوا ہی دیا۔اب بل کون ادا کرے گا؟'' یا لآخر میں نے سوشلا سے نیجی آ واز میں کہا۔

'' مجھے پورا وشواش تھا کہ وہ ضرور آئے گا، بلکہ میں نراش نہیں ہوئی ہوں ابھی تک ..... 'وہ بولی۔

''شک ہے، گریہ توسوچو، اُسے راستے میں دیر بھی ہوسکتی ہے۔ راہتے میں کچھیجی ہونا ناممکن میں ہوتا۔'' ''یہ تو تمہاری بات ٹھیک ہی ہے، گر۔۔۔۔'' اس کی

بات ورميان مين ره كئ-

ہے۔ رویاں میں میں اور اس اور ابھرا۔ میں چونکا اور ابھرا۔ میں چونکا اور ابھرا۔ میں چونکا اور کھیا، چند نوجوا ان قبقتم لگاتے ہوئے اندر داخل ہوئے متھے۔ یہ چار تھے تعداد میں۔ان میں بھارتی اداکاروں کی چست چھاپ نمایاں تھی۔ ٹائٹ کی چست شرنس بہن رکھی تھیں، یہ دولت مند خاندانوں کے جگڑے

ہوئے رئیس زاد نے نظر آتے تھے۔ ہلاگلاسا مجاتے ہوئے یہ وہاں ایک ممبل پر بیٹے گئے اس میگ کپل کے باقی ہاتھ پر تھی، یوں یہ چاروں نوجوان اُس سفاری سوٹ والے پراسرار آ دی اور میگ کپل کے درمیان والی میز پر براجمان شھے۔ ہاری میل ان کے چوشے رخ پرتھی اور تینوں میزوں کے تقریباً قریب ہی تھی۔

یروں سے ہوئی میں وہسکی بھی چل رہی تھی۔ یقینا اس فایئو اسٹار ہوئی کو''شراب نوازی'' کا پرمٹ ملا ہوا ہوگا۔ یوں بھی یہ بھارت تھا اور وہسکی کاحصول کیا مشکل تھا۔

"" من ارباراس طرف کیوں دیکھ رہے ہو؟ کھانا لگ چکا ہے۔" معا سوشلا نے مجھے چونکا یا اور میں اس طرف متوجہ ہوا۔ ویٹر کب کا کھانا سروکر کے جاچکا تھا۔

میں سوشلا ہے کہی بات کا اظہار کے بغیر کھانے میں مشخول ہو گیا، اور جوجانی بہچانی ڈشنر تھیں انہیں کا انتخاب کیا تھا ہیں نے ہمندوں کے '' کھا جول' سے متعلق میں نے پچھ عجیب وغریب ڈشنز من رکھی تھیں اس لیے بیا حقیا طرکھی تھی۔ اگر چیکھانے کا آرڈر میں نے ہی مینیو و کیے کردیا تھا، مگر اس میں سوشلا نے بھی اپنی لیند کا پچھا متخاب کیا تھا۔ نیز آرڈ ر میں سوشلا نے بھی اپنی لیند کا پچھا متخاب کیا تھا۔ نیز آرڈ ر میں سے بھی کوئی خصوصی ڈش کے بعض ریسٹورنٹ اپنی طرف سے بھی کوئی خصوصی ڈش پیش کردیتے ہیں۔

بہر حال ..... میں اور سوشیا خاموقی سے کھانے میں گئن ہوگئے اور چند منٹوں تک ہاہرے درمیان کوئی گفتگو نہیں ہوئی تھی، وجہ اس کی شاید بھی رہی ہوگی کہ ہمیں بہت ہوک گئی ہوئی تھی، اس قدر کہ پیٹ جیسے کر سے جالگا ہو ..... پھر کھانا بھی خاصا پُرتگلف اور مزیدار تھا۔ سوشلا نے اپنے بہلے وہ سکی منٹوائی تھی۔ مجھے اس کا اپنے ساتھ وہ سکی پیٹا سخت نا گوارگز را، اس قدر کہ میرا اسے بری طرح ٹو کئے کو بی چاہا ساتھ وہ سکی پیٹا سخت تھا گر میں نے اپنا اراوہ بدل لیا۔ بے شک میری سوشیلا کے ساتھ کوئی ایسی ذاتی توعیت کی انڈ راسٹینڈ تگ نہیں تھی کہ میں ساتھ کوئی ایسی ذاتی توعیت کی انڈ راسٹینڈ تگ نہیں تھی کہ میں اس کی '' ذاتی عادات' سے متعلق اعتراض کرتا ، یا اس پر تھم جلا نے کی کوشش کرتا ، البتہ ایک ایم مشن کی صدیک ہمارے ورمیان ایک ووسرے کا ساتھ و سنے کی ہم آ ہتگی ضرور پائی حاتی تھی۔۔

جاں ں۔ ''اے مسٹر۔۔۔۔! اپنا ہاتھ ڈرا دور رکھو۔۔۔۔'' معا میرے کان ہے ایک نسوائی آواز ککرائی۔ جھے شائبہ گزرا کہ کہیں میرے ہاتھ کی کہنی توکسی کی گیشت سے نہیں ککرار ہی تھی لیکن جلد ہی جھے پتا چلا کہ بیاس بنگ کپل کی نوجوان

جاسوسى دائجسك ح 179 كست 2016ء

ایک نے ان سے کہا۔ ''نان آف پور بزنس ....

ویٹر زخود بھی نہیں چاہتے سے کہ بات بڑھے، کو تکہ

اُیہ ان کے ہول کی ساکھ کا معاملہ بھی تھا یا پھر الی باتیں

معمول پر محمول کی جاتی تھیں کہ دہاں موجود لوگوں میں بھی

پھے زیادہ بے چینی دکھائی نہیں دے رہی تھی، ای طرح میں

ادر سوشیلا بھی ای طرف دیکھ رہے تھے، چیے موج پھم تما شاکیے

ہوئے ہوں۔

'' ویکھیے جناب! اپنے سائقی کورو کیے ..... یہ پلک اسپاٹ ہے اور .....'' ایک دیٹرنے ان سے مخاطب ہو کر کہا توان تینوں میں ہے ایک نے کہا۔

''ہماراساتھی ارتجن خودرگ جائے گا،اسے رو کئے گی کوشش کی مخی تو یہال سب پچھاکٹ پلٹ ہوجائے گا۔'' دونوں ویٹر فورا وہیں سے ہی واپس پلٹ گئے۔وہ شایداس کی اطلاع بنیجر کودیے گئے تھے۔

''حچوڑ دے مجھے ذلیل، کمینے.....'میں نے دیکھا وہی ارجن نامی بدمعاش لڑکے کو کری سمیت گرانے کے بعد اس کی گرل فرینڈ کے مرمریں برہنہ باز وکوسہلا رہا تھا۔ گرا موالو جوان غصے اور غیرت کی شدت سے اٹھا تو ارجن کے باتی تینوں ساتھیوں نے اسے پکڑلیا۔

''ارجن جب تک تجھے'''شیں کرے گا، نہیں کرے گا، نہیں چھوڑے گا۔'' اس او نباش نے لڑکی کو دیوج کر لوفرین سے کہا۔ اس دوران لوگ باگ اپنی میزیں چھوڑنے گئے، نہلا کون پرائی آگ میں کو دتا ہے، آن کے دور میں .....؟ لڑکی بے بس نظر آنے گئی، ارجن اپنا مکروہ منہ لڑکی کے حسین چیرے کی طرف کرتے لگا۔

''لیو ہر الون …… پلیز!''اس کا ساتھی لڑکا ہے ہی سے چلایا۔ اُسے د بوچنے والے ارجن کے تینوں ساتھی لڑکے اس کی ہے ہی پر پنس رہے ہے۔ ٹھیک ای وقت جب ارجن لڑکی کا بوسہ لینے کی کوشش میں تھا، اچا تک ایک خالی کری تھیکتی ہوئی ارجن نامی اس لڑکے سے بڑے زور کے ساتھ کرائی۔ وہ لڑکھڑا ساگیا اور جب سنجملا تو اس کا چہرہ پرغیظ اور آ تکھوں سے شرار سے پھوٹے تظرآنے لگے۔ پرغیظ اور آ تکھوں سے شرار سے پھوٹے تظرآنے لگے۔ شب ہی اس کی تیزی سے گردش کرتی نظر مجھ پرجم کئی، میں شب تک اپنی '' کارروائی'' کر کے اپنی کری پر جیٹھ چکا تھا، کارروائی کیاتھی ، بس اتناہی کیاتھا کہ اپنے قریب والی کری کوایک زوروار لات رسید کروی تھی جو تیزی سے تھسکتی ہوئی ارجن نامی اس بدمعاش سے حاکم ائی تھی۔ حسین اثری کی آواز تھی ، جواس نے اپ فراہی تھی رخ پر
وحری اس میز پر موجودان چاروں تو جوانوں میں ہے ایک
کو بڑے فصے سے مخاطب کر کے کہی تھی ۔ وہ نو جوان اپنی
کری پر پچھزیا دہ ہی '' پھیل'' کر بیشا تھا۔ اس طرح کہ
اس نے اپنے ہاتھ پہلو پر ٹیکا رکھے تھے اور اس کے وائیں
ہاتھ کی کہنی اس خوب صورت اثری کی پشت ہے '' مس'' ہو
ہاتھ کی کہنی اس خوب صورت اثری کی پشت ہے '' مس'' ہو
ہوتی تھی ۔ اب پتائیس وہ میا وہا شانہ حرکت دائستہ کر رہاتھا یا
ہیں ، لیکن میں نے دیکھا اس نوجوان پر پچھ اٹر نہیں ہوا،
ہیں ، لیکن میں نے دیکھا اس نوجوان پر پچھ اٹر نہیں ہوا،
ہیں ، کیک طرف بڑے اور انداز سے گھورا اور مغرور لہج میں
ہولا۔

''کوئی اور اس طرح ارجن کوٹو کئے گی ہمت کرتا تو اس کے دانت ادھر بی میز پر بھھرے ہوتے ،کیا.....؟'' وہ خالص فلمی اسٹائل میں لڑک سے مخاطب ہوکر پولا۔''گروہ کیا ہے کہ ...... تمہاری جیسی حسین لڑکی این کی جمیشہ سے کمزوری رتک ہے تال ..... اس لیے چلے گا.....' یہ کہتے ہوئے اس نے لڑکی کی طرف ایک ہوئی پوسہ بھی اچھال دیا۔جس پر لڑکی کے نوجوان ساتھی کو بھی طیش آسمیا۔

"اسے ..... ذرا منہ سنجال اپنا اور اُدھر ہو کر پیھے۔"
وہ غصے سے بولا تو وہی ادباش نوجوان ایک جھکے ہے اپنی
کری چھے کھسکا کراُ ٹھ کھڑا ہوا ، اس پر پچھزیا دہ ہی فلمی سین
کا بھوت سوارتھا ، وہ تھا بھی خاصا دراز قامت اور تومند .....
اس نے اپنے دائیں ہاتھ کا ایک پنجہ پھیلا کرائے زور سے
ان کی میز کے درمیان میں مارا کہ میز پر سروکی ہوئی کولڈ
وُرنگس اور دوسری اشیا اُ پھل کر اس کیل کے کپڑوں پہ
گرس۔

" تیرے نام کا کتا پالوں ..... تُو مجھے..... یعنی ارجن کو..... " انتہائی غصیلے لیجے میں اپنا جملہ اُدھورا چھوڑ کر اس نے نوجوان کی گردن دابوج کی۔ دہ ہے چارہ اس کے مقابلے میں مک سک سا اور دبتا ہوا نوجوان تھا۔ اس کی ساتھی لڑکی چلائی ۔ای وقت دو ویٹرز دوڑتے ہوئے وہاں آگئے۔ تب تک دہ اوباش نوجوان لڑکی کے ساتھی کو کری سمیت دھکیل کر گراچکا تھا۔ اس کے باتی تینوں ساتھی ای طرح اظمینان ہے مسکراتے ہوئے کرسیوں کی پشت گاہ ہے طرح اظمینان ہے مسکراتے ہوئے کرسیوں کی پشت گاہ ہے

اس دوران وہ دونوں ویٹراس بدمعاش لڑ کے قریب آنے گلے تو باتی تین اوباش ساتھیوں نے یک دم اپنی جگہ سے حرکت کی اور ان کا راستہ روکے کھڑے ہوگئے، پھر

جاسوسى دائجسك -180 اكست 2016ء

#### یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

# ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

## یا کے سوس کٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کٹس

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

میں ای طرح اظمینان ہے اپنی کری کومیز ہے ذراہٹا کر اور سامنے یاؤں پھیلا کر بیٹھا رہا۔ سوشیلا میری اس حرکت پر پریشان ی نظرا نے لی تھی۔اُس نے مجھ سے کچھ كنے كے ليے مذكولنا جاما تھا كريس نے اے اشارے ہے خاموش رہنے کی تلقین مروالی۔

''اس لڑکی سے دور ہوجا، ورنہ ایک اور کری تیرے سریہ پڑے گی ..... 'میں نے وہیں اپنی جگہ بیٹے بیٹے ارجن

'تیرے نام کا کتا یالوں ..... تیری بیر جرأت .....' ارجن اینافلمی مکالمبدد ہراتا ہوا میری جانب لیکا اور جیسے تی أس نے مجھ برغراتے ہوئے جملہ كرنا جابابل نے كرى چھوڑ دی اور اُٹھ کرایے واعل ہاتھ کے ملتج میں اس کی گردن د يوج لي اوراينا فوري طور يرتيار كيا موا خودسا نعته ذا ئيلاگ اسے اس کے لیج میں سناؤالا۔

' میں تو تیرے نام کا کتا بھی پالنا پندنہ کروں ، غلظ عمر کی گندگی میں رینگنے والے کیڑے .....

بال میں ایک آواز اجری میں نے ایک نگاہ اس طرف ژالی اور چونکا، بیرونتی اد چیز عمر سگار پیتا محص تھا، جو تحوزي ويربيل بجحيغورغورے ديكھ رہاتھا۔ ٹھيک اي وقت مجھے ٹاید غافل دیکھ کر ارجن نے ،جس کا چرہ میرا جوالی ڈائیلاگ سننے کے بعد مریدلال بھیوکا ہونے لگا تھا، اپنے ایک باتھ کا کھونا مرے چربے پرجزنے کی کوشش جاتی تھی کہ میں نے برسرعت اس کا تھونسا اپنے یا تھی ہاتھ پر روکاء مکراس کی کردن میں مجھوڑی اور ای طرح اے رکیدتا ہوا، ایک میزیراس کا سرزورے دے مارا، ای وقت اس کے تینوں ساتھی لڑ کے کوچھوڑ کرمیری جانب جارجانہ انداز میں بڑھے، رومل کے طور پر میں ان کی طرف سے بھی محتاط تھا۔ ارجن کواس کے حال پر چھوڑ کرمیں بکل کی می تیزی کے ساتھ ان کی طرف پلٹا تھا۔ انداز میرا اطمینان بخش تھا، میرے اس قدر گراعتا دا عدازنے اُنہیں وہیں رکنے پرمجور كرديا، وه شايد مير يي ' فائث ' كرنے كا انداز و كھ يكے تع ، ای لیے کو خفیف سے نظر آنے لگے ، میں نے اپنے دونول باتھ سينے ير باند حد رکھے تھے،اي ونت مجھائے عقب میں باکا شائد محسوس موا اور پھرمیری با کی ٹا تگ حرکت میں آئی، معمل کر مجھ پر عقب سے وار کرنے والا ارجن أنچيل كرببت دوركى ميز پر جا پراتھا۔ميرى كھورتى مونی نظریں ابھی تک اپنے سامنے مک دک کھڑے اس کے

تتيول سائفيوں يرجى ہوئی تھيں۔ ''آجاؤ، یا پھریہاں سے چلے جاؤ ،....'' میں نے

دانت چی كركها\_اى وقت ايك مونا أور خفكنا سا آدى سوت کوٹ میں ملبوس ، ویٹرول کی فوج کے ساتھ و ہال شمودار ہوا اورمیری طرف بر حا۔ أے شايد غلط جي مو تي تھي ، مجھ سے وہ بڑے غصے میں تاطب ہو کر بولا۔

"من آب كودنكا فساوكرنے كي جرم من الدركروا دوں گا۔ بل بے كرواور يمال سے نكل جاؤ۔

اس سے پہلے کہ میں بھی اس کے ساتھ سخت جوالی كارروانى كرتا، ويى ادهير عرفض ايناباته أفهات بوك منجر کی طرف بڑھا، وہ شاید اے جانتا تھا، کیونکہ اس نے اسكانام كراس فاطب كياتحا

'' سوشل!اس کا کوئی تصور نہیں ہے، وہ دیکی رہے ہو، چاروں بدمعاش ..... اس نے ارجن اور اس کے تیول ساتھیوں کی طرف اشارہ کیا، جو مجھے معاندانہ نظروں سے تھورتے ہوئے وہاں سے تھکنے کے اعداز میں جانے لگے

اس دوران دہ کل محی میری حمایت میں آ کے بڑھا تھا اور ملجرے میری منفائی میں وہی کچھ کہا جواس اوھ عرم تحص نے کہا تھا، ازیں علاوہ، وہاں موجود ویگر او کول نے مجی میرے حق میں کوائی دے ڈالی تو شیر نے جھے ہے بڑے قدویا شانداز ش سوری کہااوروایس جلا کیا۔ وراوير بعدسب معمول بيآحما

" بیل آپ کاکس منے حکربیادا کروں؟ آپ نے تجھے ان بدمعاشوں ہے بحایا اور گندہ ہونے سے بھی ..... ایک مترنم ی معصومیت بحری آواز میرے کانوں سے مكرائى \_ بيروى معصوم صورت حسين الركي محى \_ يس نے اس کی طرف محوم کرویکھا، قریب سے اس کا ، . . . . . حسن الگ بی بهارد کھا تامحسوس ہوا۔اس کا تک سک ساساتھی اپتا لیاس ورست کررہا تھا۔ میں نے اس لوکی سے محراتے ہوئے جوایا کہا۔

" فكريك بات كا؟ كمي شريف انسان كے ساتھ يون زياوتي موتة توكوكي محي نيس ديوسكا ......

"بالكل وكي كت بين ..... اوريكي مار بي بيحس ساج کیا وستور بن چکا ہے۔" اجا تک ایک تیسری آواز ابحری تھی، میں نے اس ست دیکھا اور بے اختیار ایک مھنڈی سائس بھرکے رہ گیا۔ یہ وہی ادھیر عمر آ دی تھا، جواب تک میرے لیے گرامرار بنا ہوا تھا۔ وہ میرے

جاسوسى ڈائجسٹ 181 اگست 2016ء

کا ندھے پر دوستاندا نداز میں اپناہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ '' کیوں بنگ مین! میں نے غلط کہا؟'' مجھ سے ابھی کوئی جواب نہیں بن پڑاتھا کہ وہی لڑکی بولی۔

''آپ سیح کہ رہے ہیں انکل!اس وقت یہاں کتنے لوگ موجود تھے، ان میں بیشتر تو کھسک ہی گئے تھے، ہاتی

جوبيٹے تھے وہ تماشا کی ہے بیٹے تھے۔''

''چلورینا! دیر ہورہی ہے۔'' اچا نک اس کا ساتھی اڑکا اس کے قریب آگر بولا۔ مجھے اس لڑکے کی ہے اُعتمالی پر ایک یا گا متنائی پر ایک یا گواری جیرت ہوئی تھی۔ مجھے کسی کے شکر بے کی پر واتو نہ تھی گراس لڑکے کی ہے شکر بے کا ایک لفظ تک ادانہیں کے جھوٹے منہ سمی ، مجھ سے شکر بے کا ایک لفظ تک ادانہیں کیا تھا۔ شاید اس میں خود اس کی بھی بھی ہوئی تھی جو اس کے کیا تھا۔ شاید اس میں خود اس کی بھی بھی ہوئی تھی جو اس کے جھینے کا باعث بن رہی تھی ، اور وہ اس لیے وہاں سے جلد از جلد نکل جانا جا بتا تھا۔

وو مہیں اُ یہ کیا؟ تم ان کا شکریہ ادانہیں کرو ہے؟'' رینا نامی اس لڑکی نے اپنے ساتھی لڑ کے مبیش سے کہا تو وہ ذرا جزیز ہوکے کو یا چارونا چار مجھ سے بولا۔

''شربی این کا این از وہی ہے اختالی والاتھا۔

خیر جھے اس کی کیا پر واتھی۔ سوشیلا تب تک میر کے

ساتھ آن کھڑی ہوئی تھی ، بین خاموشی ہے اپنی میز کی طرف

بڑھ کیا ، سوشی میر ہے عقب بین تھی۔ اپنی کری پر براجمان

ہونے کے بعد بین نے ویکھارینا کواس کا بوائے فریز مہیش

بازو ہے بکڑے کو یا زبردی اپنے ساتھ لے جانے کی

کوشش میں تھا، جبکہ رینا کی بیک تک ہی تکا بین ہوز مجھ پر ہی

بھی ہوئی تھیں۔ وہ مجھ ہے اور بھی بچھ کہنا چاہی تھی ، اب بتا

موشیلا ہے۔ اس کی نگا ہوں بیس میرے لیے سائش تو تھی

موشیلا ہے۔ اس کی نگا ہوں بیس میرے لیے سائش تو تھی

اگر پذیری کے زیراثر وہ اپنے ساتھی کی گرفت ہے اپنا

اگر پذیری کے زیراثر وہ اپنے ساتھی کی گرفت ہے اپنا

اس حرک بی باز و چھڑا کر میری میز کی طرف بڑھی ، اس کا ساتھی

اس حرک ہی باز و چھڑا کر میری میز کی طرف بڑھی ، اس کا ساتھی

اس حرک سے باز و چھڑا کر میری میز کی طرف بڑھی ، اس کا ساتھی

اس حرکت پر بھونچیکا ساکھڑا اسے تکتارہ گیا۔

"وہ پھر تمہاری طرف آرہی ہے۔ ہوشار....." سوشلانے ترچی نگاہوں سے رینا کی طرف کھورتے ہوئے مجھ سے کہا۔

' أف يو دُونِك ما مَندُّ ..... بين آپ كا نام جان <sup>سك</sup>ق ل......''

''شہزادخان۔''میں نے اپنانا م اصل نام بتایا۔ ''بہت کیوٹ نام ہے، بالکل آپ کی طرح .....''وہ

مشکرائی۔موٹیوں کی کڑی جیسی اس کے دانتوں کی جیلک اور نرم وگدازلیوں کا تقر کتا نظارہ ، دل لبھانے جیسا ہی تھا۔ '' ''شکر ہیہ۔'' میں نے ہولے سے کہا۔ '' '' '' دیشتر ہیں ہے ہوئے سے کہا۔

''وہ .....وہ در حقیقت میں پہ کہنے آئی تھی کہ آپ نے میری خاطران بدمعاشوں سے ازائی کرتو لی ہے، مگر جھے ڈر ہے کہ وہ باہر کہیں تاریکی میں آپ کی گھات میں بیٹے نہ ہوں ..... یہ بہت کینہ پرورمعلوم ہوتے ہیں ، خاص طور پر ان کا سرغنیٹا ئیساتھی ارجن .....'

''نائس گرل!اس کا آندازہ یقیناشہزاد صاحب کو بھی ہوگا۔ آپ اس کی چنآ نہ کریں، میں ان کے ساتھ ہوں ۔۔۔۔'' بیروہی ٹیراسراراد ھیڑعر محض تھا جومیرے لیے مسلسل ایک چیستان بنا ہوا تھا۔ وہ ہماری میز کے قریب ہی محرا ہوا تھا اور اس نے بھی مجھے ابنانام بتاتے ہوئے من لیا تھا

''ہیلومسٹر شہزاد! مجھے نارائن گھوڑا جی کہتے ہیں۔'' اس نے پیر کہتے ہوئے مصافحے کے لیے اپناہا تھ میری جانب بڑھایا۔''تم سے ل کرخوشی ہوئی اور اس سے زیادہ تمہارا رئیل انداز ..... جو میں نے آج تک صرف فلموں میں ہی دیکھا ہے۔کیا میں یہاں میٹے سکتا ہوں؟''

''فشیور .....گور اتی اپلیز ہوا ہے سیٹ' مجھ ہے پہلے سوشلا نے اسے مخاطب کر کے کہا جبکہ میری طبیعت منطق کی ہوئے ہیں اس ہے ہاتھ ملا منطق کی ہوئے گئی ۔ طوعاً کر ہا جس نے بھی اس ہے ہاتھ ملا ویا ۔ اس موٹے گئی ہوئے ہے وہ ریبان جس فیک پڑنے ہے وہ ریبا نامی لڑکی جس بجسی کی نظر آنے گئی تھی ۔ شاید وہ جھے کوئی آفر کرنے والی تھی یا بھر کوئی نیک مشورہ ..... وغیرہ ، کوئی آفر کرنے والی تھی یا بھر کوئی نیک مشورہ ..... وغیرہ ، کیکن اس گھوٹر اتی کے یہ کہنے پر کہ ..... چنا کی کوئی ضرورت نہیں جس میں ان کے ساتھ ہوں۔''وہ مایوس میں ہوگئی ہوگئی۔۔

. ''' ''رینا ..... چلو..... و پر ہو رہی ہے۔....؟'' اس دوران وہی بے رخاسااس کا ساتھی لڑ کامپیش اس کے قریب آگر ذراسخت کیچے میں بولا۔

رینا تذبذب میں مبتلائقی۔ وہ اپنے ساتھی ہے جوابا ذراسخت کیج میں بولی۔ ''مہیش! تم تھوڑی و پرخاموش نہیں رہ سکتے ؟ تم نہیں جانے ان بدمعاشوں کی کیند پرورفطرت کو؟ شہز ادصاحب ہمارے حسن ہیں اور تمہارے بھی ..... انہوں نے ہمیں بلکہ مجھے ایک مصیبت ہے بچایا ہے اور ہمار انہوں نے ہمیں بلکہ مجھے ایک مصیبت ہے بچایا ہے اور ہمار انہوں نے ہمیں بلکہ مجھے ایک مصیبت ہے بچھ سوچیں .....تم ویکھ نہیں رہے ہو مہیش کہ ان کے ساتھ بھی ایک خاتون

جاسوسى دَائجست - 182 اگست 2016ء

مجھے رینا کی بات شیک لگ رہی تھی ،کی ہے نام ی أنسيت كى غلطتنى من يرب بغيراس كامير سے ليےاس قدر تفريالكل جائز تفاايتي جكه-

" مجھے یہی چنا ہور ہی ہے کہ وہ آپ کو کوئی نقصان نہ پنجادیں''وہ پھر جھے یولی۔''اگرآپ برانہ منا کی تو ميں اسے ور و کونون .....

'' سنیے مں ....؟'' محور ابی نے پھر مداخلت کی اور استضاريه ليح ش اس الرك عنام يوجهنا جابا-

"جى مى رىنا! آپ كابوائے فريند آپ كاب چين ے منتقر ہے آپ جلی جائمی اور شہز ادصاحب کی بالکل جیتا ندكرين، ين ان كيماته مول-"

" آب بي كون آخر؟ كوئى يوليس والے يا فوجى؟" ریتائے چوکر کہا۔''میرے در وکوآپ لوگ جیس جانتے ،وہ ایک بڑے ریٹارڈ جزل ایں .... کے ایل ایڈوائی کا نام معی سا ہے آپ نے؟"

اس نام پر میں اندر سے تعرا کیا تھااور یقینا سوشلا کی مجی بینام س کر مجھ سے زیادہ حالت غیر ہوئی ہوگی ہیں ڈرا تبیں تھا،بس!اس نام کااب تک حوالہ ہی پچھاس صم کابن چکا تھا کہ ہمارا'' وھک''رہ جانا یہی معنی رکھتا تھا۔ وہین میں أيك لمح كومبهم سابيه والماضرور ابحرا تفاكه كماييه واقعي اي جرنيل كانام ففاجوان تتن جتلى جنوني جرنيلول ميں شامل ففاجو دنیا کو" ورالر بک بینگ" کے نام سے تیسری عالمی جنگ میں جموتكنا جائة تع

''اده ...... اچما! چلو پھر تو میرا تعارف بھی س لو تم ..... " محور ابي محى يحص شخ والفريس آرے تھے۔ بر ی عجیب صورت حال ہو گئی تھی۔ ایک طرف رینا تھی اور دوہری جانب پیکھور اتی .....اب مدا پنا کون ساچوتکا دیے والا تعارف كروانے والے تھے، جھے اور سوشيلا كوتو كم از كم - Les con 100 - 100 - 100 -

"م بی، نارائن محور ایی .... بس! کائی ہے اتناتعارف مارا.....

" آب مبئی قلم اندسری کے کوئی پروڈ بوسر یا ڈائر یکٹر ٹائے کی کوئی شے موں کے اور یہ " یک ريسٹورنٹ الي بى جگه ہے جہال آپ جيسے لوگ بى جيس، اداکار بھی آتے رہے ہیں، عام لوگ ای کے اس ریسٹورنٹ کارخ کرتے ہیں، تا کہ کسی اوا کار یامشہور فلم ساز

ہے کل اؤ ہوجائے تو کم از کم ایک عدد سینٹی ہی بتالی جائے ، مگر محور ابی مجھے ایسا کوئی شوق ہی تہیں اس لیے میں آپ سے قطعاً متاثر تہیں ہوئی۔'' رینانے کہا۔ میرا خیال تھا کہ محمور اجی رینا کی بات کا برا منالے گا بگر اس کے برعس وہ

اسرار بعرے انداز میں مکراتے ہوئے لڑکی سے بولا۔ " أيك دم برابر بولاتم چيوكري! جوفلول كا ذوق جيل ر کھتے وہ شوق بھی نہیں ر کھتے ، تو پھر متاثر ہوتا کیا؟ لیکن آپ كايي جموث آپ كاايشوريارائ والايدكيث أب ظاهر كرر باہے كمآب كو جى اس لائن سے تھوڑى بہت ويجيل تو ہے ہی ، ای و ہے ....ری بات آپ کے جریل و دو کی توب بات سوچنے کی ہے کہ ہم سب کوان کی عزت کرنی جاہے، آخرکووہ اس دیش (بھارت) کےرکھوالوں میں سے ہیں۔ میں البیں سلام بیش کرتا ہوں۔ " محور اجی نے برسی معاملہ مہی دکھائی تھی، تا ہم اس کے تعارف پر میں نے قدرے اطمینان کا سائس لیا تھا۔ میرے لیے اس وقت کھوتراجی بالكل مجي ولجين كاباعث نه تها، جبكه رينامير سے ليے ايك دم اہم بن کئ تھی۔ رہی بات اس کے معصومیت بھرے حسن ک ، توبیای صد تک تھا جیسے ایک خوش رنگ چھول ، بھلا کھے متاثر نه کرتا ہوگا۔ گراپ اس مین دلچپی لینے کی ایک ٹھوس وجه فورأ بي سامنے آئی ھي، آگر جدائجي تک يوري طرح اس كاعلم بهي نه تها كدرينا آيا اي جنوتي جرئيل كي يوتي محي يا ..... اس کا '' دوّو'' کوئی اور تھا۔ مر کے ایل ایڈوائی اور اس کا "الاحقة" اس قدرتيكي تهاكه مغالطي كاسوال بي تهيل بيدا موتا تھا۔ میں نے دائستدرینا سے مدد کینے کا فیملد کرلیا۔ اگرم علىم توربيرے كامش دوسرے مرسطے كاتھا،كيكن اكر كھے باتھوں یہ پہلے ممل ہونے کی امید پرتھا تو کیا مضا كفتہ تھا؟

"آپ بالكل درست كهدرى بين، من رينا!" بالآخريس نے اس كى بات كى تائيد كرتے ہوئے كما۔ · وليكن ..... يه مجها جهانبين لكنا مجهد كمرين ألثا آب يري بار ين جادك-

''پارکیسا؟'' وه کھل کو بولی۔''میں خودمجی اب اس ريستورنث سے باہر جائے سے كتر اربى مول ميں الجمي ددو كوكال كرتى مول \_وو ك محافظ ادهر فيح دي ك\_ مرآب

جہاں جانا چاہیں جا کتے ہیں۔'' میں اس کی بات پر بجیب قسم کے شش وہ کا شکار ہو کیا۔ موہن کا کچھ بتا نہ تھا۔ ابھی کھانے کا بل بھی وینا تھا۔ رینا کے ہمراہ جانا بھی اب میرے اہم ترین مثن کا حصہ بن چکا تھا۔اس کی ہمراہی بے شک مختفر سی مگرراہ ورسم کی کچھ

جأسوسي ڈائجسٹ - 184 اگست 2016ء

أوارهكرد

راجی کھلنے کی اُمیرتونٹی کہ بعد میں اے اپنے مثن کے لیے "يوزو" توكرنے كى كوشش كرى سكتا تفا۔

"مرا خیال ہے مس رینا شیک کہدری ہیں، وہ غندے باہر ہماری تاک میں بی ہول کے اور دھو کے سے ہم پرحملہ کر کے جمیل نقصان پہنچا کتے ہیں۔" سوشلانے اس سلنے میں پہلی باراب کشائی کی، میں نے اس کے بظاہر مرسکون کیج کی تہ میں ایک مجیب تشم کے جوش کی بیش محسوس لی تھی،جس کی" وجہ" تھی میں مجھ سکتا تھا۔ باتی رہی تھی تقدیق اس کے جھے بلکے سے پہلویس شہوکا مارتے نے کر دی، لعنی مجھے رینا کی بات اور مشورے پر بی مل کر لیما عاے تھا اور اس محور ابی کوچلا کرنا جا ہے تھا۔

"جب تك آب كردوك في محافظ مين آجات تو جميل ادهر عي ايك ساتھ بيھ جانا جاہے، اچھا خاصا خوشکوار ماحول بن جائے گا اور وقت مجمی خوب پاس ہوگا۔'' محور ابی نے مجر مداخلت کی۔ بات میک می ای لیے ہم سب ایک بی میز پر دائرے کی صورت بیٹے گئے۔ جھے جرت موئی که کھانا مم كب كا كھا ہے تھے، ويٹر مارى ميز سے برتن بھی سمیٹ چکا تھا۔ تو پھر ابھی تک بل فرے اس نے کیوں بیں میں بیش کا گیا۔

مجھے کھ شک ہواءاے دور کرنے کے لیے میں ہو تی خود کلامیه بزبزایا\_''یه ویثرانجی تک بل کیون نبیس لایا؟' " بل میں آپ کا اوا کر چکا ہوں۔" نارائن کھوٹر اتی

نے میری جانب و کی گربکی ی سکراہٹ سے کہا۔ وریل آپ وے سکے ہیں؟ مگر کیوں؟ کھانا تو ہیں نے اور میری ساتھی نے کھایا ہے۔ "میں نے سوالی نظروں سے تھوڑ اجی کی طرف دیکھا۔اس نے اس سلسلے میں جواب دینے کے بجائے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر اپنا وزیڈنگ کارڈ میری جانب بڑھایا اور عجیب سے کیج میں کہا۔

"مجھوتو سے تمہارے کیے بڑی جوش تھینی کی بات ہ، کیونکہ ابھی میں مہیں جو آفر کرنے والا ہول اس کے کے نجانے کتے لوگ جوتیاں چھاتے پھرتے ہیں، مگر کامیابی کاایک ذرہ بھی خاصل نہیں کریاتے ہیں، عام لوگوں ك طرح بكهانداز وتواس كالمهين بحى بوگانى ،اى ليے يس نہیں بھتا کہتم اپنی اس خوش بختی کوٹھوکر مارو کے۔ خیر!..... ممبئ فلم انذسوى كاايك برا ذائر يكثرتهبيں خود اپناوزيننگ كار د پيش كرتے ہوئے بيآ فردے رہاہے كہ جتى جلد مكن ہو سكى، مير \_ استوۋىويس آجانا، يس تهين ابنى ايك تى بنے والى قلم ميس مركزي رول دينے كا اراده ركھتا موں - بھارى

معاوضے کے ساتھ ،جس کی نصف ادا لیکی بھی پیشکی ہوگ ۔" بلاشديدايك برى آفريقى محرمرب لياس مي کوئی کشش ندگھی۔ نہی میراپیا بم تھا۔ میں تو کسی اور بی استج کاادا کارتھا،اور بیانچ تقدیر میرے لیے بہت پہلے جا چک تھی۔ لبدامیں نے کہا۔

" محور اجى آب كى آفر كاشكرىدادر بل اداكر فى كا بھی۔ مرآب کے شاید علم میں میں ہے کہ میں پہلے ہی ایک فلم مين كام كرر با مول-

" کیا؟" محور اجی پر جرتوں کے پہاڑ ٹوٹ روے ۔ " کک ..... کیا تم پہلے سے بی بنائے اداکار ہو؟ كس فلم يل كام كرر بي بو؟ بدايت كاركون بي؟" وولفترير ..... على في جواب ويا-

"فغائك ....."وه چيك كربولا-'' گھوڑا ہی! تقدیر میرے لیے ایک آئی ہجا چکی ہے اور اب میں اس پراینا کردار اداکرر ہا ہول ، کے تک اداكرول، بيمر بدايت كارتقد يركوباب-

"بڑی گری چوٹ کھائے ہوئے لگتے ہو۔جوان! م كوتو مارے رائز كوتمبارے ليے مكالم كھنے ك ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی بعض اوا کاراہے مکا لیے خود رتب دے ہیں، تم بھی اٹی میں سے ہو گے۔ میری آفر مان لو، قائدے میں رہو کے۔ " کھوڑ اتی بڑے کھا گ کھے

میں نے اس کا کارڈ نجانے کیا سوچ کرا پنی شرے کی جيب مين رڪاليا اور بولا - "مين غور کرون گا-

" مِي مُنتظرر ہوں گا۔" وہ يكدم خوش ہوكر بولا۔" باتى ادا کاری کی فکرنہ کرو، میری نظریں بھانے رہی ہیں کیم بے بنائے ادا کارہو،تم پراتی زیادہ محنت میں کرتی پڑھے کی ۔ سوشلااس موضوع میں بھر پورد کچیل لے رہی تھی مگر رینا یا لکل بھی نہیں ، جبکہ اس کا ساتھی تو بری طرح بیز ار اور غصے میں نظر آر ہاتھا۔

رینااس دوران ایخ" درّو'' کوفون کر چکی تھی۔میرا ول تیزی ہے دھڑ کنے لگا تھا۔ اس کم بخت گھوتر اجی نے مجھے ا يك نَصُول كي بحث ثين الجهاليا تقا، ورنه ثين سوچنا جامّنا تقا كه مجھے اب اس مجزانہ اتفاق سے كيے فائدہ أنھانا جاہے تها؟ پیسر پھرا ڈائر کیٹر گھوترا ہی میرا پیچھا چھوڑ تا تو میں کچھ سوچا۔اب اس نے ہم پریل کی ادا لیکی کا حسان بھی کرلیا تھا، اس لیے میں اس کے ساتھ رکھائی سے بھی بیش نہیں آسكتا تفارالبذا بولات

جاسوسى دَانْجِست ﴿ 185 ﴾ اگست 2016ء

" کھوٹراجی! آپ ہے ل کر جھے داقتی بہت خوشی ہوئی ہے، یہ ... میری خوش تستی ہوگی کہ میں آپ کی آفر کو قبول کروں، للبذا میں وعدہ تو نہیں کر تالیکن آپ کے اسٹوڈیو آؤں گاضرور ......"

اوں ہوگی تاں ہات .....'' وہ یک دم خوش ہوکر بولا۔ '' پیہوئی تاں ہات .....'' وہ یک دم خوش ہوکر بولا۔ '' بقین کرومسٹرشپزاد!اگر میں جہیں ممبئی کے قلمی اُفق پر چکتا ہوا ستارہ نہ بنا دوں تو میرا نام گھوترا جی سے بھوترا جی رکھ دینا۔ چلتا ہوں ..... ویسے ان صاحبہ کا آپ نے انجی تک تعارف نہیں کروایا؟''اس نے آخر میں ایک کری سے اُٹھتے ہوئے سوشلا کی طرف اِشارہ کر کے کہا۔

"بيميرى دوست ہے-"

''او ...... اچھا اچھا! چلتا ہوں .....'' وہ ایک بار پھر بڑی گرم جوثی کے ساتھ مجھ سے مصافحہ کر کے چلتا بنا، اس کے ہمراہ جو دوافراد تھے وہ بھی ساتھ ہو لیے تھے، پتانہیں کون تھے وہ دونوں؟ اور اس گھوترا جی سے ان کا کیا تعلق تھا، جھے نہ پتاچل سکا، مذہی اُنہوں نے قریب آنے اور کی گفتگو میں جھے لینے کی کوشش جا ہی تھی۔

ادھراُدھر کی ہاتوں میں تھوڑی ویراور بیت گئی کہ اچانک ریسٹورنٹ میں وو افراد نمودار ہوئے اور سیدھے ہماری طرف کیچے۔ ان کا انداز مؤد ہانہ اور نہایت مخاط تھا۔ دوٹوں سفیداور بے داغ کوٹ سوٹ میں مابوس تھے۔ ''او مائی گاڑ۔۔۔۔۔!'' ان کے نمودار ہوتے اور ہماری جاسبوسی ڈاٹجسٹ ۔

طرف بڑھتے ہی میرے ساتھ کھڑی سوشلا کے حلق ہے ہے اختیار یہ جملہ خارج ہوا تھا جومیرے لیے چونکا دینے کا باعث تھا۔غیرارا دی طور پرمیری نظراس پر پڑی تھی۔ بل شمے بل اس کا چیرہ و ھلے ہوئے تنتھے کی طرح سفید ہو کیا تھا اور آنگھوں میں خوف نمایاں ہوکر جھلکنے لگا تھا، جبکہ اس کی بچٹی بھٹی سی نگاہیں دونوں افراد میں سے ایک پرجم کررہ گئی

فوری طور پرتو میں سوشلا کی اس اچانک برلتی ہوئی
سراسیمہ کیفیات کا مطلب نہیں جان سکا تھا۔ لیکن میں نے
دیکھا کہ نہ صرف سوشلا بلکہ وہ آ دی بھی ہمارے قریب آئے
ہیں سوشلا کو دیکھر ایک لمحے کے لیے شنکا تھا اور تب ہی اس
نے اپنے ساتھی کے کان میں کوئی سرکوشی کی تھی ،میری چھٹی
حس بل کے بل خطرے کی یوجھوں کرنے گئی تھی کہ اچانک
ان دونوں آ دمیوں کے ہاتھ کوٹ کی اندرونی جیب میں
رینگ گئے۔ ووسرے ہی لمحے جب ہا ہر آئے تو ان میں
لیتولیں دبی ہوئی تھیں اور ان کا رخ میری اور سوشلا کی
طرف تھا۔ اس اچانک اور عجیب می اُفاد پر میرا پورا وجود
سننا اُٹھا تھا۔

''میں بالکل ٹھیک ہوں، بٹ ..... پلیز! پٹ دی گن ڈاؤن ..... پیمسٹرشیزاد ہیں ادرمیر سے بحن ہیں ،انہوں نے ہی جمیں ان ثبنڈ سے لڑکوں سے بچایا تھا۔''

ریناان کی طرف دیچه کر بولی - وہ شاید یہی سمجھ رہی تھی کہ اس کے ددّو کے بھیجے ہوئے یہ دونوں سلم محافظ بھے اور سوشلا کو وہ تھے اور سوشلا کو وہ تھے ہیں بدر سوشلا کی ان دونوں کو دیکھتے ہی میکرم بدلنے والی کیفیات کو بھانپ کر انداز ہ ہو چکا تھا کہ معاملہ کچھ اور ..... نیز اس سے زیادہ محمیر تھا۔

'' ہے بی اتم نہیں سمجھوگی۔ یہ معاملہ صرف بدمعاشوں سے تمہاری مکتی (حان چھڑائی) کانہیں، پچھاور ہے۔'' میہ وہی آ دمی تھا، جے د کیھتے ہی سوشیلا خوف زدہ ہوگی تھی۔ وہ

<186 ≥ اگست 2016ء

#### یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

# ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

## یا کے سوس کٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کٹس

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔



آج کل تو ہرانسان شوگر کی مرض ہے سخت یریشان ہے۔ کیونکہ شوگرانسان کواندر ہی اندر کھوکھلا اوراعصانی طور پر کمزور کردیتی ہے۔ہم نے دیسی طبی یونانی قدرتی جڑی بوٹیوں پر ریسرچ کرکے خاص تھم کا ایک ایسا شوگرنجات کورس ایجاد کر لیاہے جس کے استعال سے ان شاء الله شوگر ہے متقل نجات ل سکتی ہے شفاء منجانب الله يرايمان رهيس مشوكرك وہ مریض جو آج تک اپنی شوگرہے نجات حاصل نہیں کر سکے وہ ایک بار ہمارا شوگر نجات کورس بھی آڑ ما کر دیکھ لیں۔ آج ہی گھر بیٹھے فون براینی تمام علامات بیان کر کے بذریعہ ڈاک وی بی VP شوگرنجات کورس منگواکیس۔

المسلم دارالحكمت جزؤ ضلع جا فظ آباد \_ باکستان

0300-6526061 0301-6690383

— نون اوقات — ن 10 کے سات 8 کے تک

ا یک تنومند اور خا نمشری رنگت والا کرخت صورت آ دمی قها، جو بار بار بڑی کینة وزنظروں ہے میری اورسوشیلا کی طرف تھورے جار ہاتھا جبکہ اس کا ساتھی بھی کم خطرنا کے جیس نظر آتا تھا، وہ ایک گینڈ ہے جیسی جسامت کا حامل کورے رنگ اور تحكف قد كا تقاراب مين كه باتيل محموس كر كے بجھے لگا تھا كەپەمعالمەكيا"رخ"اختياركرنے جارہاتھا۔

تم دونوں کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔'' وہی کرخت صورت محف میری جانب محور کے بولا تو میں نے برے

اطمينان سے اپنے کا ندھے اُچکا کرکہا۔

" مجھے کوئی اعتراض نہیں تمہارے ساتھ جانے ين .....اكرچهين جانيا مول كرآب كوكم ازكم مير سيليل میں ضرور کوئی غلط نہی ہوئی ہے۔ کیکن بہتر ہوتا کہ مجھے بتایا تو ماتا كدميراقصوركيا ٢٠٠٠ ينس في دانسة افي كيد جم كے بيائے" ميں" كاصيغه لكا يا تھا، ميں خودكوسوشيلا سے الگ رکھنا جاہتا تھا۔ جان تو گیا تھا کہ سوشیلا نے اپنی بہن اور اس کی قبلی کو بچانے کے لیے ان لوگوں کے ساتھ مکر لی تھی ، یا يول كهدليل ان كرساته ميرے كرسلسل ميل" د يلك کی تھی، جے ان خبیوں نے حاصل کر لینے کے باوجود انبائیت سوز بربریت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ،سوشلا کوبے وتوف بنا کراس کی بڑی بہن ،اس کے دونوں چھوٹے معصوم بچوں سمیت شو ہر کوبھی قتل کروا و یا تھا۔ بول صورتِ حال کی كمبيرتاميري مجهين آتى چلى كئ تقي -

رینا کا چرہ غصے اور کانی حد تک شرمندگی کے باعث سرخ ہور ہا تھا۔ وہ اہنے و جحن ' کے ساتھ جملا ایسے کمی سلوک کی کب توقع رکھے ہوئے تھی؟ ایک بار پھراپ محافظوں سے تؤخ کر ہولی۔

" بوشث أپ نان سنس امين کهتي مول اپني پستوليس مثالواور دفع ہوجاؤیہاں سے ..... میں ضرورت ہے بچھے تمباری مدوکی ، میں اہمی اسے وقو سے بات کرتی ہوں۔' برسى عجيب صورت حالات ہوگئ تھی۔میراذ ہن تیزی ے کام کررہا تھا، ادھررینانے اپنے کل پر دووے رابطہ كيا، ميرا ول تيزى دهرك رہا تھا۔طلسم نور ہيرے جينے انتہائی حماس اور اس سے بڑھ کر خطرناک معالمے سے متعلق ایک بڑا جرنیل غیرمتوقع طور پر بی میرے سامنے آنے والا تھا، یہ ایک حادثاتی اتفاق سمی ، مراجعی ہم ذہنی طور پراس مشن کے لیے تیار ہی نہیں ہوئے تھے،اس کی وجہ بڑی تھوں تھی ،سر دست جمیں بلیونٹسی اور اسپیکٹرم سے خطرہ دو جارتھا، جبکہ مجھے بلونسی کے سربراہ کرنل ی جی بھجوانی کو

جاسوسى دائجست 187

مجھی ٹھکانے لگانا تھا، اس کے بعد بھی میں ایڈوائی مہم کے ليے سوشيلا كى مدد سے كوئى مربوط لا تحدول تيار كرتا - مريهان توبعدواليمهم ببلے گلے پرتی نظرآر ہی تھی، بیرے ادراک كے مطابق كرخت مورت والاتف جوظا برہے ايڈواني جيسے درندہ صفت آ دی کا کماشتہ ہی تھا ،سوشیلا کا ان سے ماضی میں مكراد مونے كى تسبت سے اسے پہان رہا تھا۔ سوشيا نے ا پنی بدنصیب بہن اور اس کی میلی کو بچانے کی خاطر ہی ایک ڈیل کے ذریعے دہ ہیرا (طلعم نور) ایڈوائی کے حوالے کیا تھا مراس درندہ صفت اور سفاک آدمی نے میرا حاصل کرنے کے بعد بھی سوشیلا کی بڑی بہن اور اس کے دوتو ب چھوٹوں بچوں سمیت اس کے شوہر کو بھی حتم کرا دیا تھا۔ کوئی بعید نہ تھا کہ وہ سوٹیلا کو بھی رائے ہے ہیشہ کے لیے ہٹائے کی کرتا، کیونکہ ایڈوائی ہیرے والے را زکوایے تک ہی محد دور کھتا جا ہتا ہوگا کہ وہ ہیرااب اس کے قبضے میں ہے۔ موشلا خطرہ محسوس کرتے ہی منظرے غائب ہو گئی تھی مگر ایڈوانی سے ایک برتصیب بہن اوراس کی بوری فیلی کوموت كے كھات اتار نے كے بدلے كاعزم بھى كيے ہوئے كى۔ تا ہم اب معاملہ يول تھا، جس كا جھے ادراك ہوتے لگا كہ ب كرخت صورت آدى ، سوشلاكو ماضى كے اى بھيا تك اور انسانیت سوز واتعے کی نسبت سے پیچان چکا تھا اور سوشلا

> جى ....اى كيے بيسارا بلميزاير چكا تفا۔ · ''لو .....مير عدد و سے بات كرلو۔''

رینانے اپنے ورو (جزل ایڈوانی) سے بات کرنے کے بعد اپنا سیل اس کر خت صورت محافظ کی طرف بر ها دیا۔ اینے" ورو" سے بات کرنے کے دوران میں نے انداز ہ لگا یا تھا کہ دہ اینے درّ د کی خاصی لا ڈلی ہوئی تھی۔

کرخت صورت محافظ نے ایک بار پھر میری اور سوشیلا کی طرف معاندانہ نظروں سے دیکھا اور پھرریٹا ہے سك فون كراي كان علايا-

"بہلو، سر .....!" كبدكر اس فے چند سكنڈ ك غاموتی اختیار رکھتے ہوئے دوسری جانب سے شاید ایڈوانی کے کچھ استفبار یہ جلے سے تھے، اس کے بعد ذومعنی کہے

"سرايهاي كى صورت حال كهداور ب، جوب بي كى مجھ ييس تيس آسكتى ، وه اپنى نادانى ييس خود كوخطرے ييس ڈال دیں گے۔ باتی فون پر ہم آپ کو کوئی تفصیل نہیں بتا کتے۔آپ بے بی کو سمجھادیں۔''ایک بار پھر قلیل ساوقفہ آیا، مجراس تيك ريناكي طرف برهاديا ريسورت رفتد رفت

لوکوں سے خالی ہونے لگا تھا، نیجر نے ایک مار پھر مداخلت کرنا جابی تو کرفت صورت محافظ کے ساتھی نے اسے بری طرح جمور كرخاموش ريخ يرمجوركرديا-

"جی و و و؟"اس نے استضار یہ کہاا ور دوسری جانب ے اینے ووو کی باتیں سنتی رہی، میری نظریں اس کے چرے بدمرکوز تھیں، اب نجانے اس کا و دوائی اس لا ڈلی یونی کوکیا بتار ہاتھا کہ اس کاچرہ سنتنے کے قریب ہوگیا، بالآخر

وم الملك بود والربيات بواور جمي يعني كرآب كآ دميون كوكوني غلطهي بى مونى ب، مير كان شہری اور ان کی ساتھی کو لسی قسم کا کوئی نقصان میں پہنچتا باے،آپ کومعلوم ہے تال کہ میں اس سلسلے میں کس قدر فی ہوں؟ "اس کے بعداس نے رابط منقطع کرد یا اور میری طرف شرمندہ می نگاہوں سے دیکھتے ہوئے معذرتی سے کیجیں بولی۔

''شہزی صاحب! میرے دو وکی مجبوری ہے کہ وہ وایش کے ایک اہم اور کلیدی منصب پر فائز رہے ہیں، الہیں، بلکہ ان کے ان دونوں آ دمیوں کوشیہ ہے کہ آپ ان كے خالفين سے تعلق ركھتے ہيں ، البيس اس كى كوئى پروالبيس ، مگروه آپ دونوں کواینے روبرود کیم کر چندسوالات کریں كاور محامله م

" يوكونى بات ميس من رينا!" اجاك سوشيلا، ج ال صورت حال نے کھ ماؤف ساکر رکھا تھا، بکدم ہمت كركة رئيس بول يرى - " تمهار ب د دو كة وميول كواكر يبال موجود لسي بحق في يرايينه فالفين كاشبه موتوكياوه انبيل اے روبرو پیش ہونے کا علم دے ڈالیس مے؟ بے تو تھلی بدمعاشی اور ناانصافی ہے۔"

" پھر میں زبروی کرنا پڑے گی۔ " کرخت صورت والے آ دی کے ساتھی نے سوشیلا سے جارحانہ کہج میں کہا تو۔ رینانے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔

" آپ کو اگر ایسا کوئی خطرہ یا شبی محسوس ہوتا ہے تو آپ میرے دو و کے سامنے پیش جوکراس کی گلاخلاصی کروا لیں، لیکن میرا بے وعدہ ہے، چاہے آپ دونوب ان کے مخالفین میں سے کیول نہ ہول، میں آپ پر آ چ تک میل آتے دوں کی،آپ ہیں جانتے کے دودو کی جان کی وہو کی طرح میرے شریر میں قید ہے۔ کم از کم میری موجود کی میں و دوآب دونوں کا بال تک تیس بگاڑ عیں گے۔ "ریتائے پورے استحام کے ساتھ کو یاخم تھونک کریے بات ہم سے کمی

جاسوسى دائجسك 188 كست 2016ء

ASDEIG VECOTION

بھی ، گرسوشلامطمئن نہیں تھی ، جبکہ میں بات کی تہ تک بھنے چکا تھااور سوشلانے کچھ کہتے کے لیے اپنا منہ کھولا ہی تھا کہ میں نے اے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور رینا سے مسکرا کر یولا۔

" مجھے آپ پر پورا بھروسا ہے۔ چلیں! ہم تیار ہیں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے۔" سوشلانے پھلی ہوئی آپ کے ساتھ چلنے کے لیے۔" سوشلانے پھلی ہوئی آپ کھوں سے میری جانب دیکھا مگر بول نہ پائی میرے کو اس کے درمیان پہلے ہی میں معاہدہ ہو چکا تھا کہ وہ میرے کی بھی حتی نصلے پرکوئی چون و چرانبیں کرے گی۔ سووہ خاموش ہی رہی، وگرنہ تو اس کا بس چلیا تو وہ یہاں سے بھاگ جاتی۔ (اگر چہ یہ بھی اس کے لیے آسان نہیں ہوتا) ر

یں نے دیکھارینا کا حسین چیرہ پھل کر تھرا تھرا ہو گیا۔ پھر اس نے خاصے تیز کہے میں اس کرخت صورت محافظ کو پہلی بارخاطب کرتے ہوئے تھمانہ کی آ واز میں کہا۔ ''بلراج سکھ! یہ ہمارے ساتھ جا رہے ہیں، تم وونوں اب اپنے پہنول جیبوں میں ڈال لو .....ورنہ میں بھی یہاں ان کے ساتھ کھڑی رہوں کی اور ایک جگہ ہے تس ہے میں نہ ہوں گی۔''

"براج على الماج علم"

اس شاساے نام کی میرے سوچے ہوئے ذہن میں سوالیہ کی گردان ہونے گی۔

اوہو ..... یووی بلراج علی تھا،جس کے بارے میں سوشلانے مجھے بتایا تھا کہ بیے جزل کے ایل ایڈوائی کا قریبی دست راست تفااورای نے وہ ہیرااس سے لے کرایڈوانی کو ویا تھا، بعد میں ایڈوائی کے حکم پراس نے اس کی بہن اوشا اوراس کے شوہراور بچوں کوزندہ جلا دیا تھا۔اس نام کے تع والے کے یاداتے ہی میرے اندر تفر تفرایث ی عود کر آئی، جو کسی وہشت یا خوف سے نہیں بلکہ جوش بھری وہ لبر مى جى فيرى ركون ش خوان كى كروش تيز كردى مى-اب بحص فيك طرح اندازه مويايا تفاكه موشيلا كيول بلراج سنك كود يكصة عناس قدرخوف زدوى موكئ تحى - ييمى مجصے جزل ایڈوانی کا قریل اور چینا مماشتہ محسوس ہوا تھا۔ ایک فیصلہ کن ارادہ با تدھ کریس نے ان کے ساتھ روائلی کی ہای بھر لی می رینا کا بھی مجھے انداز ہ تھا کہ وہ اپنے وة و كي كس قدر قريب اوراس كى لا ولى تقى ليكن وه شايد ايے" ووو" كے كالے كرتوتوں سے آگاہ نيس كى سٹايداى سبب جھے کچھ خوش فہی ی تھی کہ ایڈوانی اتی جلدی ہارے ساتھ کوئی سفاکانہ سلوک کرنے سے قاصر بی رہےگا۔

بہر کیف رینا کی بات پر بلراج سکھ نے منہ بناتے ہوئے اپنا پیتول جیب میں ڈال لیا تھااوراس کے ساتھی نے بھی اے ویکھ کراس کی تقلید کی تھی ہے

ہم ریسٹورنٹ سے باہر آگئے۔ نیچ ریسٹورنٹ میں اگرچہ پارکنگ ایریا خاصا وسیع تھا، مگر کیٹ کے بالکل سامنے ہی ایک ہیں کہا کہا ہی جبکتی ہوئی کار کھڑی تھی جو بھینا بلرائ سنگھ کی تھی۔ باوروی دو گیٹ مین خاصے پریشان سے نظر آرہے ہیں وجہ بچھے ان کی پریشان کی بچھ میں آئی تھی اور انہیں دیکھ کر گیٹ مین ان کی پریشان کی بچھ میں آئی تھی اور انہیں دیکھ کر گیٹ مین فیسکون کا سانس لیا تھا۔

رینا اور اس کے بوائے فرینڈ کی کار پارکٹک ایر پا میں کھڑی تھی، میں سوشیلا کے ساتھ وانستہ رینا کے پیچھے چلا تو ملراج نے پھرمجھ پر تھم چلا یا۔

"م ہمارے ساتھ بیٹھو کے ، ہماری گاڑی میں ....." "ایز بووش ....." میں نے کندھے آچکائے اور اس کے ساتھ ہواتو رینانے بکارا۔

ے میں اور در ہے ہے ہوئے۔'' ''نہیں مسٹر شہزاد! تم میری گاڑی میں بیٹھو ہے۔'' میں نے فوراً سوشیلا کا ہاتھ پکڑا اور رینا کے ساتھ ہولیا، وہ دونوں اپنے دانت پہنے رہ گئے مہیش البتہ بری طرح مجھ پرخار کھائے بیٹھاتھا، بول بی پڑا۔

''رینا! اُن دونوں کو انہی کی گاڑی میں جانے دو تاں .....کیافرق پڑتا ہے، ہم بھی تووین جارہے ہیں۔'' دوخہ کی دور ش

''تم پلیز خاموش رہو ہیش! یا پھر بیس مہیں ڈراپ کرتی چلوں گی۔''رینانے اس سے بھی رکھائی کے ساتھ کہا اور پھر مجھےآئے کا کہا۔'' آئیس آپ لوگ .....''

تھوڑی دیر بعد ہم رینا کی کار پیں عقبی سیٹوں پر براجمان تھے۔رینا کی کارجی کم قیت نہیں گئی تھی۔ تامعلوم منزل کی طرف سفر شروع ہو چکا تھا۔ بلراج سنگھ کی گاڑی بہلے تو آ مے رہی، بین روڈ پرآتے ہی وہ ہمارے عقب بیس ہوگئی۔ ڈرائیونگ سیٹ ریناتے ہی سنجالی ہوئی تھی ، جبکہ اس کے برابروالی سیٹ پرنہیش براجمان تھا۔

وونوں گاڑیاں فرائے بھرنے لگیں۔ سنر خاموشی سے جاری رہا۔ گاڑی شہر کے وسطی علاقوں اور بھری مجری آبادی کے درمیان سے گزرتی رہی۔رات اپنے پہلے پہر میں تھی۔نصف تھنے بعد رینا نے مبیش کے منع کرنے کے باوجودائے اس کے گھر پرڈراپ کردیا۔ اس کا گھر متمول علاقے میں تھا اور وہ بھی کسی بڑے آدی کی اولا دمعلوم ہوتا تھا، اس کی کوشی خاصی شاندارتھی۔

جاسوسي دُائجسك ﴿189 اكست 2016ء

مبیں وے گی۔ یہ بات اس کی کافی تسلی بخش تھی۔ اب ہمیں ایڈ وانی کے روبرو کیا موقف اختیار کرنا تھا، وہ میں اپنے اذہن میں مرتب کر چکا تھا۔ جبکہ سوشلانے اُس بد بخت کوابتی طرف سے کمیے قائل کرنا تھا، یہ میں راستے ہی میں مختصراً اشار تی گفتگو میں اسے سمجھا چکا تھا۔

بلراج علی، رینا کے مسکت جواب پرایک بار پھر بے بسی سے اینے دانت چیں کررہ کمیا تھا۔

میں غیر محسوں طریقے سے بیٹلے کے اطراف کا جائزہ لیت رہا۔ رینا کی تقلید میں اندرقدم اٹھاتے ہوئے ہم ایک بڑی می شاہانہ طرز کی نشست گاہ میں آگئے۔ رینائے ہمیں یہاں ایک آ رام دہ صوفے پر بیٹنے کوکہا اور مجھ سے مخاطب ہوکر یولی۔

" شبزاد صاحب! آپ دونوں بہاں سے کسی کے کہنے پر بلیے گا بھی نہیں، آپ کی شم کی چنا مت کریں، آپ نے میں کے نے چاہے گا بھی نہیں، آپ کی شم کی چنا مت کریں، آپ نے چاہے گا بھی بڑا جرم کیا ہو، جھے اس کی پروائیس ہے۔ بس! آپ اس وقت میرے مین ہیں اور میرے ساتھ ہیں۔ بیں ابھی آتی ہوں۔ "یہ کہ کروہ کسی اندرونی کوشے کی طرف کھلنے والے دروازے کی طرف پڑھگی۔

میں اور سوشیلا وہاں اسکیے رہ گئے۔ نشستگاہ کی تج دھن میں خاصی نفاست اور امارت ٹیکٹی تھی۔ بیش قیمت شو ہیں خوب صورت کارنس پر اور صوفوں کے قریب رکھے نظر آرہے تھے۔ ویواروں پر بھی پورٹر بہٹ اور خاندان کے ہر کھوں کی بڑی بڑی شیشے کے فریم والی تصاویر تنگی ہوئی تقسویر تھی، بنہی محملے یہ جانے کی جلدی تھی، کیونکہ ابھی کی تقسویر تھی، بنہی مجھے یہ جانے کی جلدی تھی، کیونکہ ابھی کی بھی وقت میر داور اس کا سامنا ہونے ہی والا تھا۔

میں نے ایک بار پھر دھیے دھیے کیے میں سوشلاکو کچھے

سمجھایا۔ ہمیں ابھی وہاں بیٹے چند منٹ ہی ہوئے ہوں گے

کر ینا نمودار ہوئی۔ سوشلا اور میں نے اس کی طرف دیکھا

تو اس کے ہمراہ مجھے ایک خاصا دراز قامت اور چوڑ ہے

شاتوں والا محض بھی ساتھ ہی نمودار ہوتا نظر آیا۔ اس نے

نفیس قسم کا فیمتی سلیپنگ گاؤن پہن رکھا تھا۔ عمر کا اندازہ

بچین ساٹھ کا ہی ہوا تھا بچھے، رنگت گندی تھی اور سرکے بال

خین ساٹھ کا ہی ہوئے جبکہ کنیٹیوں پر اپنی جگہ نیلگوں مائل

سفیدی کی جھک دکھاتے نظر آتے ہے۔ اس کی ناک موثی

اور آئیسیں چندی چندی ہی تھیں، جن میں تجیب ساتا ٹر جھلکا

موس ہوتا تھا، جیسے وہ مدمقابل کا ایکسر سے لے رہی

ہوں۔ پیشانی ننگ تھی۔ چہرے یہ جیدگی کھنڈی ہوئی تھی

وہاں سے روا گئی کے بعد رینائے اُسٹیٹرنگ پر ہاتھ جماتے ہوئے مجھ سے کہا۔'' تم آگے آگئے ہو۔'' ''نہیں، یس میں ادھر ہی ٹھیک ہوں۔'' میں نے کہا، رینائے دوبارہ اصرار نہیں کیا۔

آبادی ہے الگ تھلگ بیر ویلی نما بھلا عنائی رنگ کی اینوں ہے بنا ہوا تھا، جس کے کر دخوب صورت لان پھیلا ہوا تھا اور اندر سے کوں کے بعو تکنے کی آوازیں آر بی تھیں، تھا اور اندر سے کوں نے دواجنبیوں کی آمد کی یوسونکھ لی تھی۔ صاف لگنا تھا کہ انہوں نے دواجنبیوں کی آمد کی یوسونکھ لی تھی۔ لیے چوڑ آگیٹ آئوسلا نمٹر ہوا اور دونوں گاڑیاں اندر

میں پورا بیت اوسلا مر ہوا اور دووں ہو رہاں امر د داخل ہوگئیں ۔ سوشلا کی حالت خاصی تیلی ہور ہی تھی۔ میں نے اس کومطمئن کرنے کے لیے اس کا ہاتھ دیا یا تھا۔

سوشلاجس خوف کا شکارتھی ، وہ اس پرحق بجائب بھی تھی۔ایڈ وانی اور بلراج سنگھ کا اس کے ساتھ پہلے بھی نگراؤ ہو چکا تھا اور وہ ان کی سفا کانہ فطرت سے بہ خوبی واقف تھی لیکن مجھ پروہ بھر دسانجھی کا ٹی کرتی تھی۔اس لیے اس نے بھی خود کوئن بہ تقدیر کرویا تھا۔

کار پورچ میں دونوں گاڑیاں ایک جھکے سے رکیں

اور پھر ہم سب بیچے آتر آئے۔ بلراج سکھ تیر کی طرح ہماری طرف بڑھا تھا۔اس کے انداز میں عجلت اور ایک درشت آمیز جوش سا اُلم تا محسوس ہوتا تھا۔اس نے اپنے ساتھی سمیت ہمیں کور کرنے کی کوشش کرنی چاہی تھی ہیکن ریناان کے آٹرے آگئی۔ '' بے بی! انہیں دوسرے کمرے میں جاتا ہوگا۔'' یا آخر جب رینانے انہیں کوئی موقع نہ دیا تو بلراج کوئی کہنا

'' بیرمہمان ہیں اور اندر ڈرائنگ روم میں ہی ہیٹھیں گے۔'' رینانے کھنڈی ہوئی سنجیدگی سے جواب دیا۔'' اور جب تک یہ یہاں ہیں، میں انہیں اپنی نگا ہوں سے ایک بل کے لیے بھی اوجمل نہیں ہونے دوں گی۔''

رینا کا ہمارے حق میں انداز واطوار کافی حوصلہ افزا تھا۔ وہ بڑی سمجھداری کے ساتھ اپنے دوّ وکو یہ بھی ہاور کروا چکی تھی کہ اگر ہم ان کے مجرم ہوئے بھی تو وہ کم ازکم اپنی موجودگی میں ان کے خلاف کوئی بھی ایسا ویسا قیدم اُٹھانے

جاسوسى دانجست 1905 اگست 2016ء

جواس کی کرخت مزاجی کی غماز ہی نظر آتی تھی۔ کیا شک تھا کہ بھی تحص جزل ایڈوانی تھا۔

'' پیمسٹرشیز اد ہیں اور بیان کی ساتھی سوشیلا .....'' رینا نے قریب آتے ہی مارااس سے تعارف کروایا۔ اُس نے مارے قریب آنے کی زحمت تک کوارانہ کی می اور ہارے سامنے دالےصوفے کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ میں بھی ا بن جكه صوفى يرجم كربينيا رباتها إور ميرى سناف وار تظرين اس درنده صفت اورجتلي جنوني تحص يرجى ربين-"اور ..... يدير عددوين، آرى كايك مايناز

جرنیل کے ایل ایڈوانی تی ....."

(میں نے یہاں ویکھا تھا کہ کوئی آومی خود کو بڑی مخصیت ظاہر کرنے کے لیے اپنے نام کے آئے " جی " ضرور لگاتا تھا، جیسے کھوتر اجی ..... وغیرہ، بتانہیں سے کھوتر اجی .... جھے اس نازک اور حساس وقت میں کیوں یا دا سمیا تھا؟)

"بردی خوشی ہوئی آپ کے وو وجان سے ل کر ..... مل نے ای طرح صوفے پر بیٹے بیٹے کہا، میری عقائی نظریں ایڈوانی پرجی ہوئی تعیں اور اس کی سوشلا کے جرے يد، جبكماس كے ذرائى وير بعداس كے وہ دونوں كار يرداز غاص جیلے بلراج سکھ اور اس کا ساتھی بھی وہاں آن موجود ہوئے تھے اور دونوں ہاتھ باندھے اس کے دائمیں باعیں

ایڈوانی سوشلاکود کھی کراندرے پریشان توضرور ہوا موگا ، مراے کی جی ہوئی ہوگی کہ بھلا اب بیا کی مزوری لڑی اس کا کیا بگاڑ لے کی جواس کی بربریت اور انسانیت سوز سفاکی کا ایک مظاہرہ و مکیتے ہی ، نجائے کہاں بھاگ کر غائب ہوگئ تھی کہ کہیں اس کی بھی شامت نہ آجائے ، تا ہم اب ایک اجنی کے ساتھ اے دیکھ کروہ اپنے ڈیمن میں کس م كانداز ع قائم كرريا موكا، ال كالمجمع جو وجدائي ادراک ہو یا یا، اس کے مطابق میں اینے ذہن کے کمپیوٹر میں ایک" پلاعد"میوری فیڈ کرچکا تھا۔

"م اس لڑکی کے کیا لکتے ہو؟" دفعتا کشادہ می نشست گاہ میں اس کی کھر کھراتی ہوئی جھکے دار آواز ابھری، اس آواز میں مجھےایک آمراند دبربہ سامحسوں ہواتھا۔

" بيميري دوست ب\_ ايك بين الاقوامي اين جي او میں ہم دونوں ساتھ کام کرتے ہیں۔''میں نے یہ یک ترنت مر مارس سے لب و لیج میں جواب دیا۔ اچھی طرح جانا تهامیں کہ میرے سامنے کوئی معمولی آ دی جیس بیٹھا تھا، ایک جرنیل تھا جس کی زندگی جنگوں اور تیر وتفنگ میں گزری تھی

اور وہ تدمقابل یا تخاطب کی آواز اور کہے سے ترنت سے اندازہ قائم كرسكتا تھا كداس كےسامنے كوئى عام آدي بيشا تھا يا ايك تربيت يافته ..... كماندو ..... يبي وجدهي كهيس نے محسوں کیاای نے میرے جواب کوبڑے غور سے سٹااور میری جانب ایلمبرے کرتی نظروں سے دیکھا تھا۔

میری پروفیشنل آ بزرویش کےمطابق وہ بیجائے کی كوشش مين تفاكه آيا مين واقعي سوشلا كاكوئي ساتھي كوليك عي ہوسکتا تھا یا، اس نے مجھے کی مقصدی فاطر" ہار" کررکھا ہے۔ لامحالہ ایڈوانی جیسے جگاوری جنگبو آ دی کے لیے ایسا سوچناایک فطری بات تھی۔

" تمہارے ساتھ وج ريشورن ميں كيا موا تھا؟" اس نے اپنی لاؤلی ہوتی کی طرف دیکھ کر ہوچھا جواس کے قریب ہی صوفے پر بیٹی تھی۔ ایک نگاہ مجھ پر ڈالنے کے بعدائے دروے بولی۔

" درُو! مِن اور مِيشُ عَيْ ريستورنت مِن بيشي ستھے۔ محدادباش مسم كرائ كآئ ادرجم سے بديعاتي كرنے کے، انہوں نے میش کو بیٹا اور میرے ساتھ بدلیزی کرنے لکے، وہاں موجود باتی لوگ تماشائی ہے ہوئے تھے مگر إنهوں نے بنہ صرف مجھے اُن بدمعاشوں سے بچایا بلکہ ان کے ایک ساتھی لڑ کے ارجن کی خوب ٹھکائی بھی لگا دی ، وہی زياده ولن في كاكوشش كرر باتفا-"

''وہ بن تہیں رہا تھا، أے لى نے خود ہیرو بننے کے ليے، ولن كا كروارا واكرنے كوكہا ہوگا تا كدو وتمباري نگاہوں میں ہیرو بن جائے اور تم سے راہ ورسم استوار کرنے کی

اجا تک بی ایڈوانی کاٹ دارطنزے، ایک کروی ی نظرمیرے چرے یہ ڈال کررینا سے بولا۔ ''پیسب ملی نقثے بازی ہے، بین اتم البحی معصوم ہوئیس مجھو کی بیسب ا تیں۔بہر حال ..... ' ووید کہتے ہوئے میر ی طرف متوجہ ہو كر مجير لهج مين بولا-

" تمهارا شكرييمسر ....! يا جوجى تمهارا نام ہے-" مجراس نے یاس کھڑے اپے مقرب خاص کار پرداز بلراج سکھے کہا۔

''ان دوٽو ل کو پکھ پیے دے دواور انہیں ان کے تھر تک بھی چھوڑنے کا بندویست کر دو۔ میں سونے جارہا ہوں۔" بیر کہد کروہ صوفے سے اُٹھ کھڑا ہوا۔

"ایک مندسر .....!"اچا تک بیل نے کہا۔خود بیل نے بھی اس کے ساتھ ہی صوفہ چھوڑ دیا تھا اور سوشلانے بھی

جاسوسي ڈائجسٹ 191 اگست 2016ء

اس كى فورا تقليد كى تقى\_

وہ رکا اور میری طرف گھورنے کے اندازیں خاموشی سے دیکھنے لگا۔ اس کا خیال تھا کہ یس روایی طور پر ہے لینے کے معاطے میں کی غیرت یا جو پھھاس نے بکواس کی تھی اس کی صفائی میں پچھے کہوں گا، اس نے میرے بارے میں جو غلا اندازہ قائم کیا تھا میں نے اس پرکوئی بحث کرنا ہوں بھی ضروری نہیں سمجھا تھا کہ وہ مجھے واقعی ایسا ہی سمجھنے کی خلطی پر کارفر ما رہے تو اچھا تھا، یعنی اس کا مطلب تھا کہ میں نے کارفر ما رہے تو اچھا تھا، یعنی اس کا مطلب تھا کہ میں نے ایک خوب صورت اور کی کو متاثر کرنے کے لیے یہ عامیانہ حرکت کی تھی تو بھی ہی بلیکن میں نے اس کے بالکل برعکس ایک عموی مسکر اہن سے کہا۔

" آپ کی بڑی مہر ہاتی ہوگی کدا گر آپ ہمیں کم از کم اتنی رقم عنایت کر دیں کہ ہم بہآ سانی کوئی تکسی وغیرہ پکڑ کر اپنے ٹھکانے تک پہنچ شمیں ۔"

" رقم بھی ال جائے گی تنہیں، اس کی چنا مت کرو، گاڑی ہماری ہوگی، بلراج سنگی تم دونوں کو جہاں تم کہو گے چھوڑآئے گا۔"

" وقدوا میں بھی ان کے ہمراہ جاؤں گی۔" اچا تک رینانے اپنی جگہ سے گھڑے ہوکر ایڈوانی سے کہا۔ اس کا چہرہ غصے اور جوش تلے ایٹھا ہوا تھا، صاف ظاہر تھا کہ اسے اپنے ودو کی بات ٹری کلی تھی۔" کیونکہ آپ نے جس انداز سے انہیں یہاں بلایا تھا، اس سے انہیں آپ سے یا آپ کا دمیوں سے ڈرتھا کہ وہ انہیں کی تشم کا نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔"

رینائے ایک بات ممل کی۔ایڈ وانی نے اس موضوع کوزیادہ طول نہیں دیا۔ بھش اثبات میں اپناسر بلا کرآ کے بڑھ کیا۔

القصه کوتاه اسطے چندمنٹوں بعد ہم دوبارہ کاریش تھے، گراس بارریتا کے بجائے بلراج سنگے کی گاڑی تھی۔اسٹیئرنگ اس کے ساتھی نے سنجالے رکھا تھا، جبکہ وہ خوداس کے برابر والی سیٹ پر براجمان تھا۔ بچھلی تشست پریش، سوشیلا اور ریتا براجمان تھے۔سفریہ ظاہر خاموثی سے جاری تھا۔

بین سمجھ رہا تھا کہ تفذیر بھر پور طریقے سے میراساتھ وے ربی تھی۔ یہ چیز میرے جوش جنوں کوفزوں ترکرنے کا باعث بنی تھی۔ ایڈوانی سے غیر متوقع ملا قات اور اس کے شکانے کا بتا لگنا، بگراج سکھ سے آ مناسامنا، یہ سب میرے ایڈوانی مشن سے قبل از وقت تھا اور خوب تھا، میں نہیں جانتا تھا کہ ایڈوانی مجھ سے مطلمئن ہوا تھا یا نہیں، لیکن جھے اعدازہ

تھا کہ ایڈ وانی جیسا آ دی جھے یا لکل بھی مطبئن نہیں ہوا تھا ورندوه ميرے ساتھ استے مختصر سوالات نہيں كرتا۔ ندبى اس کی ہم سے ملاقات کا دورانیاس قدرقلیل ہوتا۔ ضروراس كے شيطائى ذہن ميں ميرے اورسوشيا كے خلاف كوئى اور خطرناک منصوبہ بل رہا ہوگا،جس کے " تار وبود" وہ پہلے ہے بی تیار کر چکا ہوگا، میں اگر اس کا نشانہ نہ بھی ہوتا تو سوشلا کود کیمنے کے بعد وہ اے بھی ختم کروانے کی پوری كوشش كرے گا، كيونكہ وہ اس كے كھناؤ نے منصوبے سے ہى آگاه نه تھی بلکہ وہ بیرراز بھی جانتی تھی کہ وہ بیش قیت مرامرار میراطلسم نور ..... ایڈوانی کے پاس ہے۔ بلکہ کونی بعیدنہ تھا کہ بلراج عکھ کے ذریعے ہم دوٹوں کوحم کرنے کی كوشش براب تك عل بيراجي موجكا موتاء الراس كى لاولى یوتی رینا کا معامله درمیان ش*ل نه آتا کیکن ایس بھی وہ اینے* تنین یمی مجھ رہا ہوگا کہ ترب کا پتا اس کے ہاتھ تو آئی چکا ہے، یعنی سوشلا اس کے سامنے تھی، بلراج کو ساتھ سمنے کا مقصد مجی یمی ہوگا کہ اس طرح وہ ہمارے ٹھکانے سے آگاہ ہونا جاہتا تھا۔ اس کے بعد وہ ہمارے خلاف کوئی خفیہ جارحات كاررواني مل من لاتا-

باس باعث سوشلا کوایڈوانی کی رہائش گاہ ہے روائل کے وقت اظمینان عاصل نہیں ہوا تھا۔ بلکہ اس کی تشویش آمیز پریشانی میں مزیداضا فہ ہو کہا تھا۔

خطرے کی گو جھے اب بھی تحسوس ہورہی تھی۔ رینا کا کیا تھا، اس نے والیس لوٹ جانا تھا، پھر میں کون تو کون .....؟ بعد میں میرے اور سوشیلا کے ساتھ کیا ہوتا ،اس کا مجلا اُسے کیا بتا چلنا تھا کہ ہم کہاں اور کس حال میں تھے؟

"مہال اُتار دو۔" دفعا میں نے ایک برج کراس ہوتے بی کہا۔ یہاں گردو پیش میں کس آبادی کے آثار نظر آتے تھے۔

''یہاں کہاں اُرّ و گےتم ؟''یکراج نے کاررو کنا تو کھاس کی رفتار تک کم کیے بغیر کہا۔

" گاڑی ادھر ہی روک دو بلراج سی .....! ہمیں کہا تو میں اُڑ نا ہے۔" میں نے اس بار ڈراسخت کیج میں کہا تو رینا بھی تکمانہ کیج میں اس سے تناطب ہو کے بولی۔
" کارروک دوبلراج!"

بلراج نے غصے سے اپنے دانت بھینے کرکارکواس زور سے بریک لگائے کہ میں اچھا خاصا جینکالگا،کوئی اور موقع ہوتا تو میں اس کی اس حرکت کامزہ چکھا دیتا،لیکن ابھی معاملہ نہی آڑے آرہی تھی ای لیے میں اپنے طیش کو پی

جاسوسى دائجسك 192 اگست 2016ء

SOCIOTY: OHI

میا صاف ظاہر تھا کہ بلراج کا ہمارا ٹھکانا و کیھنے کا تحاب پورائیس ہوسکا تھا، (بوں بھی بھلاہمارا کہاں ٹھکانا تھا؟) میں اور سوشیلا قورا کارے اُترے تورینا بھی دوسری طرف کا دروازہ کھول کے نیچے اُتر آئی۔

وہ ہم سے خاطب ہونا چاہتی تھی کہ اچا تک اس کا سل فون سریلی ٹون میں گنگنا یا۔ اس نے فون کان سے لگالیا۔ ہمارے اطراف میں خاموثی اور رات کی تاریکی پیسلی ہوئی تھی، رینا اچا تک آنے والی کال کوسنے میں بزی تھی کہ میں نے ویکھا اس کے چبرے کارنگ متغیر ہوگیا اور وہ فون اپنے کان سے لگائے ہوئے میری طرف خوف زوہ سی نگاہوں سے دیکھنے لگی اور پھر جیسے میں کے بل کا یا ہی کا یہ ہوئی۔ وہ قریب کھڑے بلراج سنگھ سے میری طرف

ہاتھ کی اُٹھی کا اشارہ کرتے ہوئے چِلا کر بولی۔ ''ملراج! می می .....یہ پاکستانی دہشت کردہے.....'' رینا کا یہ کہنا تھا کہ میرے اعدر چینتے ہوئے سائے

اُ ترتے چلے گئے۔ بلزاج شکھ تو جیسے پہلے ہی مجھ پراُدھار کھائے بیٹیا جہاں سے ذکر ایک سکاڑ سر ہزارویں حصر میں پیتول

ں میں ہا۔ اب بلراج سکھے نے مجھے کن پوائنٹ پر لے لیا تھا جبکہ سوشلا کو اس کے ساتھی نے فوراً دبوج لیا تھا، اب اس کے ہاتھ میں بھی ساہ پہتول نظر آر ہاتھا۔ سوشلا کا حسین چبرہ خوف و دہشت سے سُٹ کررہ گیا تھا۔

چاندى كرؤالي تقى اورائ بم ير باته ۋالنے كاكل كرموقع

"مسرینا! کیا آپ ابنی بات کی وضاحت کرنا کپند اب مت آنا۔" بلراج نے زہر کیا جاسوسی ڈائجسٹ 1932 اگست 2016ء

کریں گی؟'' میں نے اپنے اندر کی سنسناتی اُٹھل پہھل پر قابور کھتے ہوئے ،اس کی طرف دیکھ کر سنجیدگی سے پوچھا۔ ''شٹ اُپ!'' رینا کے بجائے بگراج سنگھ نے بہ دستور مجھے کن پوائنٹ پر لیے ہوئے درشتی سے کہا اور پھر

ریتاہے پوچھا۔ ''بے بی بس کی فون کال تھی؟''

میری بر ماتی ہوئی نظریں رینا پرجم گئیں۔خود میں بھی پہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر کس نے رینا کوفون کر کے بیدا نکشاف کیا تھا اور جمیں بین وقت پر پھنسوا دیا تھا۔

''دمہیش کی کال تھی۔''رینا بنے جواب دیا۔''اس نے فی وی نیوز دیکھی تھی ، اس وقت ملک کے ہر جیش پر اس کی اور اس کی ساتھی کی تصویر دکھائی چارہی ہے۔ مہیش کے پہا مہلوک شر ماایس کی ہیں ، انہیں بھی آج شام ہی بیا انفار میشن ملی ہیں کہ سوشلا اور شہز ادا حد خان نا می ایک پاکستانی وہشت کر دچوری چوری سرحد پار کر کے خدموم کارروائیاں کرنے کے کے بھارت ماتا میں واخل ہوا ہے اور اس نے ممینی کا رخ کیا ہے۔ جب مہیش نے ان سے دابطہ کیا تو انہوں نے بیا تفصیل بتائی۔ میں بھی بھی اپنے ملک کے وقمن کا ساتھ نہیں وسے نیا کے ایکھی کا ساتھ نہیں و سے مالی بتائی۔' رینا کے لیچ میں ایکا کی جوش المائی اور انہوں ہے بیا دے ساتھ نہیں و سے میں بھی بھی ایکا کی جوش المائی اور انہوں ہے ایکھی میں اپنے ملک کے وقمن کا ساتھ نہیں و سے میں بھی بھی ایکا کی جوش المائی اور انہوں ہے ایکھی میں اپنے ملک کے وقمن کا ساتھ نہیں و سے میں ایکا کی جوش المائی ایکھی ہے۔' رینا کے لیچ میں ایکا کی جوش المائی ایکھی ہی المائی ہے۔

و ہے ہی۔ رینا کے بچہ یں ایوا کی بوں امدایا تھا۔ ''میں نے تو تہمیں پہلے ہی کہاتھا ہے کی کہ سرایڈوانی توانہیں پہلے ہی بہچان چکے تھے۔'' بلراج نے ایک زہر ملی نظر مجھ پرڈالنے کے بعدرینا ہے کہا۔

پھر رینانے سوشلا سے بخاطب ہوکر کہا۔'' جہیں شرم نہیں آتی ہتم ایک دلیش دور ہی (دھمن) کے ایجنٹ کی ساتھی بنی ہوئی ہواور اس کے ساتھ ٹل کراپنے ہی بیار سے دلیش کی جڑیں کھوکھلی کر رہی ہو۔''

سوشلانے میری جانب ایسے دیکھا جسے میں اس کے لیے ایکا ایکی کوئی اجنی صورت اختیار کر کیا ہوں۔اس کے بعد جواب میں وہ ربینا سے جو کچھ بولی اس نے بچھے بری طرح چوٹکا کے رکھ دیا۔

'' جھے اس کا بالکل بھی علم نہ تھا، میرا وشواس کرو رینا تی!اس نے تو مجھے یہی بتایا تھا کہ سادھر بی کا رہنے والا ہاد مالات کا ستایا ہوا ہے۔اس کے دخمن اسے جان سے مار تا چاہتے ہیں اور اس پر ایک جھوٹا قبل کا مقدمہ قائم کیے ہوئے ہیں، میمبی پہنچ کرائے کی جانے والے کے ساتھ ل کراپے قانونی دفاع کے لیے مقدمہ لڑتا چاہتا ہے۔'

" بیجھوٹ بول رہی ہے، بے بی آس کی باتوں میں اب مت آنا۔" بلراج نے زہر کیے کیجے میں رینا سے کہا۔ لو تقمی کے خوفہ

''میں ابھی ہیش ہے بات کرتی ہول کہ وہ اپنے پیا کو بتا دے کہ اس دیش دروہی کو ہم نے اپنی کرفت میں لے رکھا ہے۔ وہ پولیس کی بھاری نفری کے ساتھ ابھی یہاں پہنچ جا کیں گے۔'' میہ کہہ کروہ اپنے سل فون پر ایک بار پھر ہیش ہوئی تھی۔ یہ میری بدشمتی تھی کہ رینا کا وہ بوائے فرینڈ بھارت کی پولیس کا ایک ایس لی کا بیٹا ٹکلا تھا۔

اب رینا ساتھ چھوڑ چگی تھی، کم وہیش سوشیلا بھی اپنی جان بچانے کے لیے یہی بچھ کرنے والی تھی۔ یہ '' وقیمن ایجنٹ' یا'' ولیش دروہی' ایک تھا ہی ایسا'' ایلیمنٹ' جو کسی مجھی دلیں کے عام آ دمی کے بھی خیالات بدل ڈالنے کا سبب بن سکتا تھا جبکہ رینا تو تھی ہی ایک بھارتی ریٹائرڈ جرنیل کی پوتی .....سوشیلا کا معاملہ تھوڑ ہے سے تفاوت کے ماتھ مختلف سہی .....گرتھی وہ بھی آخر کو ای ملک کی شہری، ماتھ مختلف سہی .....گرتھی وہ بھی آخر کو ای ملک کی شہری، ایک'' دلیش دروہی'' کا ساتھی بنتا اسے غدار بنانے کے لیے کا فی تھا اور وہ اس'' لیبل' سے بچنا چا ہتی تھی، یہ معاملہ ہی انتاجیاس اور نازک تھا کہ وہ اپنا اور میرامشتر کرمشن بھی بھلا بیشی تھی شاید۔

و می گئی ہے بی ا'' بلراج عظم چیک کر بولا۔'' تم آیک اور کام کرو، بیش سے کیو کہ وہ اپنے بیا کو جنزل صاحب کی ریائش گاہ میں بھیج دے ۔۔۔۔۔اور۔۔۔۔۔''

'' شیک اسی وقت میں نے اسے تھوڑا فافل پاکر بجل کی سے تیزی کے ساتھ اپنی میکہ سے حرکت کی۔ بلراج بھی میری طرف سے کم مختاط نہ تھا، جیسے ہی میں نے اپنی سی انتہائی کوشش کرتے ہوئے، اس کے ٹارگٹ کو ''بلینک پوائنٹ'' کیا تواس نے غیرار اوی اور کچھ ، وشیاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے پہنول کی لبلی دیاوی۔

''وُن'' کی آواز ہے کولی چکی، جومیرے بجائے اس کے ساتھی کے کہیں گئی، وہ کر بہدائیز چی ہے تڑیا، سخیلا اس کی گرفت سے آزاد ہوئی، بلراج نے سنجل کر دوبارہ بجھے نشانہ بنانے کی کوشش کی ، جب تک بیں بلراج سے جا بھڑا تھا، بیں نے اسے اپنے وجود کی بڑی زبردست ٹھوکر رسید کی تھی، اس قدر کہ پستول بھی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر کر پڑا تھا۔ خود وہ بھی اپنی گاڑی ہے اس بری طرح کرایا تھا کہ میری یہ طوفانی کلروہ بھی نہیں بھلا یا تا، کیونکہ وہ کارسے کراکر چھپکی کی طرح بیٹ ہے زمین پر گرا تھا۔ میں پستول اٹھانے کے لیے لیکا، جب تک سوشیلا اپنے مدمقابل کا پستول اپنے قبضے میں لے چکی

متھی۔ پہتول اس نے رینا پر تان لیا تھا۔ جو اب خاصی خوف ز دہ نظرا نے لگی تھی۔

''شہزی'! رینا کو ساتھ لے چلو ای گاڑی ہیں، جلدی، ہارے پاس وفت نہیں بچا۔'' سوشیلا کو ہیں نے خود سے یہ کہتے سنا تو جھے ایک خوشگواری جرت ہوئی، اس کا حب الوطنی کا جذبہ نجائے کہاں عنقا ہو چکا تھا یا پھر کوئی اور بات تھی، بہر کیف جو کچھ بھی تھا، فوراً حرکت میں آنے کا متقاضی تھا۔

سوشلائے تب تک رینا کا سیل فون چھین کر ایک طرف اچھال دیا جواس نے شیک ہی کیا تھا کیونکہ اس میں ''لوکیشن میپ'' آن ہونے کا خطرہ موجود تھا۔ وہ رینا کو دبوہے کار کی طرف بڑھی، مگراج نے غراتے ہوئے زمین سے اٹھنے کی کوشش چاہی تھی کہ میں نے اسے اپنی جگہ محبوں رہنے کا درشت بھم دیا۔

'''تم وونو آئیش کے سکتے ۔۔۔۔۔ بے بی کوچھوڑ دو۔'' دہ گرجا۔ میں نے طیش تلے ہونٹ بھینچ کرایک لات اس کے پیٹ پررسید کر دی اور وہ بری طرح کراہ کررہ کمیا پھر آ تا فاٹا ہم کاریس سوار ہوئے اور آ کے بڑھ گئے۔

رینااب ہمارے تبنے میں تھی۔ سوشلانے اے کن پوائٹ پرلے رکھا تھا۔ وہ اب بھی تھوڑ اہمت کیے ہوئے تھی اور سوشلا کی ملکی حمیت کو جگانے کی کوشش میں لگی ہو گی تھی۔ سوشلانے اے بڑی طرح جھڑک دیا تھا۔

''کہاں چلنا ہے؟'' میں نے اسٹیرنگ پر ہاتھ اور نظریں ونڈ اسکرین کے پارسا منے مرکوزر کھتے ہوئے سوشیلا ہے یو چھا۔

'' '' ومبیش کی رہائش گاہ پر .....'' سوشلا نے بدلے ہوئے لیج میں کہا اور مجھے جیسے اپنے کا نوں پر یقین نہ آیا۔ بے اختیار ہی میرے منہ سے لکلا۔

"واٺ .....؟ تم يا كل موكن جو؟"

انجھی میں نے اتنائی کہا تھا کہ میری گدی ہے پہتول کی سرد مال آگی ..... ساتھ ہی سوشیلا کی پھٹکارتی ہوئی زہر کمی آواز مبحری۔

'''' وجویس نے کہاہے وہی کرو ..... ورند تمہاری گرون میں سورا برخ کردوں گی .....''

خونی رشتوں کی خودغرضی اور پرائے بن جانے والے اپنوں کی ہے غرض محبت میں پرورش پانے والے نوجوان کی سنسنی خیز سرگزشت کے مزید واقعات آئندہ ماہ

جاسوسى ڈائجسٹ 194 اگست 2016ء

مسافت زويااعباز

زِ ندگی کا سفر کیسے اور کب بیت جاتا ہے۔۔ . اس کا اندازہ وقت کی ا گردشیں تمام ہونے کے بعد ہوتا ہے . . . اور کسی کو تو تب بھی نہیں ہوتا... سود و زیاں کے احساس سے ناآشنا... کیا کھویا... کیا ہوتا... سود و زیاں کے احساس سے داشتہ ، کو مہود است کے است کا است کے کہا ہے۔ است کے کہا ہے۔ است کے کہا ہے۔ ایک ایسے شخص کی مسافت گذیدگی ..... جو دولت کے دهير پر فخروغرورسے بينها تها . . . اور اس غلط فهمي ميں مبتلا تها که سنونے کی ہروہ ڈلی جو جمع کی ہے... اس سے ایک ایسا غیر مرئی رشته ہے جو . . . دوسرے افراد کے خیالوں اور خواہشوں کو اس کے خیالات اور خواہشات سے مربوط کرتا ہے... عظمت، فتح مندی اور عظیم فاتح کی حیثیت سے زندگی پر حکمرانی کرنے والے تهىدامانكادلونكومسماركرتاشابكارپاره...

## العسيم أسندے بہلے اور اسس کے بعد وقوع يذبرحسالات وواقعسات كي حقيقي تصوير تشي

و بلی کے مالوائی محلے میں روائی طرز تعمیر کا تمام ترحسن سمینے اس حویلی کی شان اور کروفر آج مجمی و مکھنے والے کو مبهوت ومحوركردية تضيه حولي كااندروني حصة معمولي ي تبديليون كيساته مغليه طرز لقمير كاعكس معلوم موتا تفاركرون

میں بیش قیت قدیم طرز کے غالیج، قانوی اور فریجرنے اے ایک" اسٹیک" بنارکھا تھا۔ اس حویل کی سب سے بری خواب گاہ کی شان تو اور بھی نرالی تھی دنیا کے ہر ملک سے منگوائے گئے قدیم ترین توادرادر بہترین سجاوٹ سے مترین سے



FOR PAKISTAN

کردیتا تقا۔وہ ایک بہت مشکل نفسیات کا حامل بچی**تما**جس کی بات کورد کرنا ایک طوفان کو پر *عوکر*نا تھا۔ بات کورد کرنا ایک طوفان کو پر عوکرنا تھا۔

'' چلیں بھائی جان؟ جماعت کا وقت گزر رہا ہے۔'' مبین احمہ کی آ وازئے آئیس بیک دم چونکا دیا۔

''ہاں، چلو۔'' وہ ایک ٹھنڈی آ ہمر کے بولے۔ افیس چبرے پر بیزاری طاری کیے ہمراہ تھا۔اس کے رچان ارجمے ہیں ڈیل جاری نازین کے اس سے

ایس پہر سے پر بیزاری طاری ہے ہمراہ تھا۔اس کے دونوں پچازادہی ہمریہ ٹوئی جمائے نماز کے لیے تیار تھے۔ان کے بشرے سے جملتی طمانیت اور خشور کے نیب احمر کے دل میں ایک کیک پیدا کر دی تھی۔ نماز کی اوا پیٹی کے بعد مولا نا صاحب نے انہیں روک لیا۔ انہیں انہیں سے ڈھیروں شکایتیں تھیں جو ابھی تک ناظرہ کے اسباق ہی کمل نہ کر یا یا تھا۔ آئے دن مدر سے نیم طاخر رہتا تھا۔ منیب احمر کے فائدان کو پر کھول کے وقت سے حفاظ قرآن ہونے کی خائدان کو پر کھول کے وقت سے حفاظ قرآن ہونے کی معادت حاصل تھی لیکن اب لگنا تھا یہ لڑی مربوط نہ رو یا کے سعادت حاصل تھی لیکن اب لگنا تھا یہ لڑی مربوط نہ رو یا کے کی ۔واپسی پرانہوں نے بہت نری سے اس سے استقبار کرتے گی ۔واپسی پرانہوں نے بہت نری سے اس سے استقبار کرتے گی ۔واپسی پرانہوں نے بہت نری سے اس اختیار کرتے گی ۔واپسی پرانہوں کے بال سہلا کر ہولے۔
مدر سے بیں۔ ''وہ اس کے بال سہلا کر ہولے۔
مدر سے بیں۔ ''وہ اس کے بال سہلا کر ہولے۔
مدر سے بیں۔ ''وہ اس کے بال سہلا کر ہولے۔

'' دل کیوں نہیں چاہتا بھئ؟ اب دیکھوٹاں نعمان اور سحان بھی تو ہیں' کتنے شوق سے پڑھتے ہیں وہ۔ان کا ناظرہ مکمل ہوچلاہے۔''

ں برچہ ہے۔ ''ان کی بات نہ کیجیے بابا جان مجھے ان میں کوئی ولچپی نہیں ۔'' وہ منہ بنا کر بولا۔

'' پھرکس چزمیں دلچیں ہے؟''وہ پچکار کر بولے۔ ''وہ پچھی دیکھ رہے ہیں آپ بابا جان؟''انیس آسان کی طرف آنگشتِ شہادت کر کے بولا۔''میں ان جیسا بنا چاہتا ہوں۔''

ہوں۔'' '' آپ اشرف الخلوقات ہو بیٹا! پرتدے تو آپ کے تابع ہیں۔ پھر آپ ان جیسے کیوں بنتا چاہتے ہیں؟'' وہ فحل سے بولے۔

ے بولے۔ ''بس مجھے نہیں معلوم۔ مجھے دہی پند ہیں۔'' ''اگرآپ کودہ پند ہیں تو ہم اپنے بیٹے کوڈ عیر سارے پرندے لادیں تحریکن پھرآپ کو مدرسے میں با قاعد کی ہے جانا پڑے گا۔''

'' مجھے نہیں کرنا حفظ۔ مولانا صاحب بہت بختی کرتے ہیں سب پیر۔ مجھے نہیں پسند وہاں جانا۔'' وہ ہونٹ چہاتے ہوئے بولا۔

كمرا ديكين دالي برآنكه كوخيره كرة تفايه ال تجائب خانه نما مرے میں اس وقت صرف ایک انسانی وجود موجود تھا۔ منقش مسری پہنم دراز ایک مفلوج بوڑھا خالی نظروں ہے چھت کو تک رہا تھا۔ خاموتی اور بے چینی اس کے وجود ہے تمل طور برمتر في تقى-اب كى جسمانى حالت كوكانى خسته كى کیلن اس کے چرے پر دم خم اور وقار جوں کا توں برقر ارتھا۔ وہ کی گہری سوچ اور اضطراب کا شکار دکھائی وے رہا تھا۔ چنددتوں سے اسے حویلی میں کسی بے عنوان اضطراب کا کہر چھایا محسوس ہور ہا تھا۔اے بخونی علم تھا کہ اس کی بیاری اور جسمانی حالت کے پیش نظراہے تھریکومعاملات سے دورر کھا جاتا ہے تاہم زمانے کے سردوگرم سے آگاہ اس کا ذہن ممل طور پر بیداراور چو کنار بتا تھا۔ عمیق نگابیں آج بھی معمولی می تبدیلی فوری بھانے لیتی تھیں۔اس کی نگاہوں میں آج ایک یاس موجزن دکھائی دے رہی تھی۔ دو دن سے اے اپنا بیٹا بالكل وكھائى نەدىيا تقا۔ وہ بار بار د بوار گير كھڑيال كى طرف و یکنتاادرمنه بی مندمیں یکھ بربرا کرخاموش ہوجا تا۔ 公公公

"انیس بیٹا!اٹھ بھی جاؤاب۔ کیا مُردوں سے شرط لگا کے سوتے ہو برخوردار؟"ایک خلیق آواز اس کی ساعت میں پڑی تو اس نے منہ بتاتے ہوئے لحاف سے سر زکالا۔اس کے والد اپنی مخصوص مسکراہٹ اور آنکھوں میں بے تحاشا محبت سموئے سامنے کھڑے ہے۔سات سالہ انیس بیزاری سے لحاف اتارکرم ہی کی سے انر ااور پاوں پختا ہوا کرے ہے اہر چل دیا۔ منیب احمد دکھ اور تاسف سے اسے جاتے و کیھنے

انیس احمدان کا اکلوتا بیٹا تھاجس کی پیدائش کے وقت
کی اندرونی پیچیدگی کے باعث ان کی اہلید دائی اجل کولیک
کہ کئی تھیں۔ منیب احمد نے بیٹے کو بہت نازوجم میں پالاتھا۔
اس کی ہرخواہش پوری کی جاتی تھی تاہم مذہبی فرائض میں وہ
اس کو کی رعایت دینے کوتیار نہ تھے۔ بیسویں صدی کی تیسری
دہائی اپنے اختام کی جانب گامزن تھی۔ احمد کا گھرانا ابھی ان
نامحسوس تبدیلی در آئی تھی لیکن مذیب احمد کا گھرانا ابھی ان
تبدیلیوں کی زومیں نہ آیا تھا۔ وہ اپنی آبائی جو بلی میں چھوئے
تبدیلیوں کی زومیں نہ آیا تھا۔ وہ اپنی آبائی جو بلی میں چھوئے
اور ایک بیٹی تھی جو انیس کے تھیڑ ہے کی ما تک تھی۔ وہ ای کاروبار سے
بازار میں ان کی مشہور افر کی دکان تھی۔ وہ اس کاروبار سے
بازار میں ان کی مشہور افرائی دکان تھی۔ وہ اس کاروبار سے
بازار میں ان کی مشہور افرائی دکان تھی۔ وہ اس کاروبار سے
بازار میں ان کی مشہور افرائی دکان تھی۔ وہ اس کاروبار سے
بازار میں ان کی مشہور افرائی میں بہت ہمال انداز میں رواں
دواں تھی لیکن انیس احمد کا صدی روبیہ آبیں بھی بھی بہت ہاکان

جاسوسي دائجسك ح 196 اگست 2016ء

مسافت گزیده

موہن داس نے اسے ایک وکان کے جبوتر سے پر بیٹھا و نگھ کر حمر انی سے بوجھا۔

جیرانی ہے پوچھا۔ ''نہیں گیا۔ تجھے کوئی مسئلہ ہے۔''وہ رکھائی سے بولا۔ ''نہیں رے! جھے کیا مسئلہ ہونا ہے بھلا؟''موہمن بے سنگ سیدان

پروائی سے بولا۔ ''ہاں سارے مسکے تو میرے ساتھ بی ہیں بس۔''اس کاچڑچڑا پن عروج پرتھا۔

ہ پر پر این فروج پر طا-''مگر ہوا کیا ہے؟ کچھ منہ سے بھی تو پھوٹ۔'' موہن نے بچپن کی بے تکلفی اور دوئتی کے استحقاق سے کہا۔

" بون با بونا کیا ہے؟ سیجھتے ہیں انیس احمد کونماز ،قرآن نہیں آتا تو بس اس سے بڑھ کرنگما ہی کوئی نہیں۔ "وہ کلس کر بولا اور حقیقت بھی بہی تھی کہ اسکول میں ہم جماعت لڑکوں کی مزہی تعلیم میں برتری اسے ایک نفسیاتی دباؤ کاشکار رکھتی تھی۔ سونے پہرہا گا چھاڑا دبھائیوں کی وہاں موجودگ ، اساتذہ کا ان کے ساتھ ہمہ وقت موازنہ اور ساتھیوں کا خود پہ طنز ومزاح اس کی ہمالیہ سے بلند ترانا پہ بڑی کاری ضرب لگا تا تھا۔ ایک کوتا ہیوں کو وہ بھی تسلیم نہیں کرتا تھا اور اب اسکول سے بھی برظن ہوتا جارہا تھا۔

ی و این استان کی بات پر انہوں نے مجھے کما بنا ڈالا؟'' موہن الجھ کر بولا۔''ہمارے اسکول میں توہمیں گینا اور رامائن کے یاد نہ ہونے سے مجھی نہیں کہتے۔''

" ہا سی اکیا واقعی موہن؟" " ہاں نا! ہمار سے اسکول میں ہمیں کوئی تکما تیں کہتا۔"

وہ معصومیت سے بولا۔ ''ارے واہ موہن! تیری تو موجیں ہیں یار۔'' انیس

سرے ہے۔ '' تو بھی آ جا نا ہمارے اسکول میں ۔ مل کر موجیس کریں عے۔''موہن جیسے چٹخارہ لے کر بولا۔

انیس کے ذہن نے فوری طور پرآئندہ کا ایک لائح ممل ترتیب دے لیا۔ شام تک کا وقت اس نے گلی میں کئچے کھیلتے ہوئے صرف کیا اور مبین احمد کی واپسی پراُن کے سامنے تن کر کھڑا ہوگیا۔

" فی ات کرنی ہے آپ سے سروری ۔" وہ

الفاظ چیا کربولا۔ مبین احمد کی پیشانی پریل پڑگئے تا ہم وہ خل ہے گویا ہوئے۔'' کرلیما برخور دار! ہم کہیں بھا گے تونیس جارہے۔'' ''میں اسکول نہیں جاؤں گا۔'' بالآخر بلی تصلیے ہے باہر ''وہ آپ کی بہتری ہی کے لیے ڈاشٹے ہیں تا۔'' ''دنہیں!وہ ہریات پر یہی کہتے ہیں۔تم پیرخدا کی مار ہو انیس احمد! جہنم میں جلو گے آگرنہیں پڑھو گے تو۔اور پھروہ مرغا پنا دیتے ہیں۔ بس مجھے نہیں جانا وہاں۔'' وہ ضدی کہے میں بولا۔۔

بولات منب احمد گہری سائس کے کرخاموش ہو گئے اور اسے سمجھانے کا ارادہ کچھ وفت کے لیے موخر کردیا۔ دکان پر پہنچ کر بھی وہ ہمہ وفت انیس ہی کے متعلق سوچے اور خود کو دلا سے دیے رہے کہ انجمی بچہ ہی تو ہے۔ سنجمل جائے گا آہتہ تسب

公公公

انیس احد کی من مانیاں وقت کے ساتھ ساتھ بردھتی جاری تھیں۔ محلے کے لونڈے لیاڑوں کے ساتھ کی ڈنڈا كليلنا، يتنك بازى إور كبوتر بازى اس محيوب مشاعل تقد منيب احد کواس کی سرکشی کا د کھا ندر ہی اندر کھن کی طرح جائے رہا تھا۔ ان کی صحت روبہ زوال تھی۔مومی بخار کی لیبیٹ میں آگر وہ ایک روز خاموثی سے سانسوں کی ڈورمنقطع کر م انیس پرای حاوثے نے بہت تفی اڑات مرتب کے۔ چیا کی محبت اور چی کی شفقت کے باوجود وہ اپنی ذات میں ایک مہیب سناٹا اور خلامحسوس کرنا تھا۔ اس کے ذہن نے تبدیلیوں سے خاکف ہونا شروع کردیا۔ مبین احمد نے اکلوتے بينتيج كي يرورش مين كوئي كسر ... ندر كلي - اي حتى الامكان يتيمي کی کڑی وحوب کی بیش سے محفوظ رکھا لیکن اس کی ضدی طبیعت پر قابو یائے میں وہ بھی یکسر نا کام رہے۔کاروبار کی وہری ذیتے دار یوں نے البیں بہت مصروف کرویا تھا۔ بھائی کی و فات کے بعداب وہ بھے معنوں میں خود کوئٹہا محسوں کرتے تنفي ان كے تينوں بي عادات واطوار كے معاملے ميں انتهائي شائسة تتح ليكن انيس كاطرز حيات أثبين بهت كفلتا تھا۔اس سے صرف ایک رشتہ تو تھانہیں۔اکلوتی بیٹی کی نسبت مجى تو تفهرائي جا يكي تقى اس \_\_ لبذا پريشانيوں كا بار بھى فزوں تر تھا۔لیکن ایک وہ تھا جگیارہ سال کا ہوچکا تھالیکن احساس نام کی شے ہی نا پر بھی سماراون کلیاں نا پتا۔اس کے سجی دوست غیرمسلم تھے جن کی سنگت میں اسے عجیب سا ا خبایی برتزی محسوس موتا تھا۔ اس کی زبان و بیان میں روقما موتی واضح تبدیلیاں مجی خاندائی اقدار وروایات سے مصادم

میں جہ جہ ہوں ہیں ہوں ہے۔ "کیابات ہے رے انیس! تواسکول نہیں کہا آج؟" آبی گئی۔ جاسوسی ڈائجسٹ (197) اگست 2016ء معاملات سے اسے ممل استشاحاصل موجکا تھا۔ چا کی خدا خونی اور محبت کے باعث اے روپے پیے کی بھی کوئی کی نہ ر بی تھی۔ایے دوستوں پر بے در لیغ خرج نے اسے کافی مقبول بناديا تقار ووست احباب اس كادم بحرت تواس كى انا كوعجب ی سکین ملتی۔ اسکول میں راگ رنگ اور موسیقی کا استعال اے بے حد بھا تا تھا۔ جب تمام بچے باواز بلندایک مخصوص

سارے جہاں سے اچھا، مندوستان مارا ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلتاں مارا پڑھتے تھے تو اس کی رگوں میں خون یارے کی طرح م محلے لگتا۔ رفتہ رفتہ سی نغمہ اسے محازی معنوں میں اس کے وجود مين ممل طور برسرايت كرحميا-

محمر میں اس کے وہی مشاعل جاری ہتھے۔تعمان اور سحان ہے وہ بہت کیے دیئے انداز ٹس رہتا تھا۔ان کی تعلیمی قابلیت اس کے حسد وعناد میں اضافہ کرتی تھی۔ مرتیم کے لیے البتداس كے دل ميں زم كوشر خرور موجود تھا۔ ہر كررتا دن اس كے التفات میں اضافہ کررہا تھاليكن اس التفات میں بھی ایک وطونس اوراحساس برتري نمايان يرتهي مريم صوم وصلوة كي بإبندايك وبين أورحساس لزكي تقي جس كا اورهنا بجيونا عي کتابیں تھیں۔وہ انیس سے اپنی مثلنی سے بخو کی واقف تھی اور اس آگاہی نے اس کی تا زک سوچوں کولہولہان کردیا تھا۔

عہدشاب کی آ مدنے اس کے مزاج کومز بدورشت بنا ویا۔ اس کی سوچ اور خیالات میں نا قابل مہم کے روی پیدا ہو چکی تھی۔ بےمہار دوستیاں چونکہ نہ ہمی حدود و قیو د سے مبتر انھیں لہذازندگی عیاشیوں کی ایک ٹی ڈگر پر چل پڑی۔میٹرک کا امتحان اس نے مارے باندھے دیا... اور چیا کے سامنے ایک نيامطالبه پيش كرديا؛

المرع مع كاكاروبارك كردب بين مير حوالے آب؟" وہ یونی میدم پیروں تلے سے زمین تھینچا کرتا

"ووآب بى كاب ائيس ميال-آب چابيس تو پرهاني ے بچنے والا وقت میرے ساتھ گزار کتے ہیں۔ اچھا ہے کاروباری رموزے واقف ہوجا تیں گے۔"مبین احمدول ہی ول میں خوش منے کہ ای بہانے وہ اسے طقہ احباب سے تو دور

" پڑھائی..... ہونہہ۔" وہ استہزائیہ انداز میں بولا۔ ' مجھے پڑھائی میں چنداں ویچی تہیں ہے چیا میاں۔ مجھے

"ليكن كاب كو؟"وه بحو فيكا ره محتية " ببلط مدرسه چپوژااوراب اسکول بھی۔ آخر کرنا کیا چاہتے ہیں آپ انیس میاں؟"

"میں موہن اور روی کے اسکول جاؤں گا اب-" وُ ير سكون سے بولا۔

"وه غیرمسلموں کا اسکول ہے بیٹا۔ آپ کا وہاں کیا کام

"وبال ميرے بحى دوست يرصح بين اورآب نے مجھے وہاں نہ بھیجا.....تو میں کسی اور سکول نہ جاوں گا۔'' وہ پیر پختا وہاں سے چلا گیا۔ مین احمد اس نی افتاد پرسر تھام کر بیٹے

ال رات مين احمد بهت بإرام اور دبن تناو كاشكار تھے عائشہیم سے ان کی پریشانی تحفی شکھی۔ انہیں مجازی خدا كى زئتى حالت كا بخولى اندازه تعابلكه وه تو دبرے عذاب كا شکار میں۔ ایس احد کی شوریدہ سری البیں مریم کے متعقبل ے بہت خالف کیے ہوئے تھی۔اب بھی موقع ننیمت جان کر وہ دیے گفتلوں میں بولیں: ''انیس میاں کی من مانیاں بردهتی ہی چلی جارہی ہیں جی۔ان کی مندزوری کولگام کیونگر ژالی حاسکے کی ؟"<sup>\*</sup>

"مند سندا میں بھی میں فکر لاحق ہے سختی ہم سے ممکن بی جیس- بھائی جان کی اکلوتی نشانی ہے۔ تند تگاہ سے و يكھتے ہوئے بھى كليجاشق ہونے لگتا ہے۔" وہ مرسوج انداز ميں يو۔

" آپ کی بات بیجالیکن ان کا مزاج یونمی سوانیزے يررباتوم يم كاوجود ليل جلس شجاع .....وه تو .... يكدم الميدكى بات كاف كرده بولي-"ايك بات واسح كر لیجے بیکم! ایس بھائی جان کودیئے گئے قول سے انخراف ہر گز شروں گا۔ رہی بات مریم کی توبہ آپ کی ذیتے داری ہے کہ اس کی تربیت اہمی خطوط پر کریں۔عورت کی فرمانبر داری اور ترم مزاجی سر کش سے سر کش مرد کا دل بھی موم کردیا کرتی ہے۔' ان کے اس دوٹوک انداز پر عائشہ بیلم دل مسوس کررہ لئیں۔

بى نوع إنسان جب اين تظريد حيات اور محور س تجنك جائے توكونى نەكونى دوسرانظرىياسى اسىخ اندرهم كرنے کے لیے کوشاں رہتا ہے۔ مین احمد کو بھی قطعی اندازہ نہ تھا کہ انیس کی بیضد بوری کرے وہ اے مراہی کا ایک نیا پروانہ تھا رہے ہیں۔ نے اسکول میں وہ بے حد سرور رہتا تھا۔ نہ ہی

جاسوسى دَانْجِسك ﴿ 198 اكست 2016ء

کاروبار میں قدم جمانے ہیں۔ اور شاوی کی بھی تیاری رکھیے بس ک

"انیس میاں! پڑھائی بے حدضروری ہے۔ کاروبار آپ بی کا ہے لیکن زندگی کے نصلے یوں تھیکی پرسوں جماکے نہیں ہوتے برخوردار۔" ضبط کے مارے ان کا خون کنیٹیوں میں جوش مارنے لگا۔

''میری زندگی میں آپ کاعمل خل بس پہلی تک محدود تھا چیا میاں۔ اب میں جانوں اور میرا کام جانے۔ بہتر ہے آپ اپنی راہ کیجے۔'' وہ انتہائی بدتمیزی سے کو یا ہوا۔ ''ہم نے کب وخل اندازی کی آپ کی زندگی میں انیس میاں؟ بمیشہ ہی تو اپنی من مانی کرتے آئے ہیں آ۔''

ائیس میان؟ بمیشه بی توایی من مانی کرتے آئے ہیں آپ۔" وه د کھ کی انتہا پر تھے۔

"تواب كام كو بحث كردم إلى - جائ ا بنارسة ناب - "وه جينك س المحدك كركر س س باهر جلا كما اورمين احرسوچوں كا يك لامناني سلسلے ميں الجھے وہيں بيشے رہے -

زندگی کے تمام تر معاملات میں کھوٹا سکہ ٹابت ہوئے
والے انیس احد نے کاروباری معاملات اس قدرخوش اسلوبی
سنجالے کہ بھی واقف کار انگشت بدنداں تھے۔ حلقہ احباب کی جانب ہے بھی اسے بھر پور معاونت حاصل تھی۔
کاروباری ونیا بیس قدم جاتے ہی اس کے مزان کی فرعونیت حد سے سوا ہوگئی۔ اس کانفس ایک سرکش گھوڑے کے مانکہ اسے سریٹ دوڑائے چلا جارہا تھا۔ شراب و کہاب کے بعد اب شباب کی جولائیاں اسے ایک نے جہان کی تخیر کی طرف مائل کرری تھیں۔ شہر کاوہ کوٹ بالا خانہ تھا جہاں کی تخیر کی طرف مائل کرری تھیں۔ وہ اپنے مرحوم بھائی کودیے کے قول کوٹھانے کی جان تھیں۔ وہ اپنے مرحوم بھائی کودیے کے قول کوٹھانے کی جان توڑ کوشش کرتے لیکن اب دونوں بیٹے بھی ڈھکے جھیے الفاظ تیں اس دونوں بیٹے بھی ڈھکے جھیے الفاظ میں اس دونوں بیٹے بھی ڈھکے جھیے الفاظ کی بین اسے دونوں دیکھی تھے کوظعی راضی نہ میں اس دھے۔ یہاں احد جیسی آئے تھوں دیکھی تھے کوظعی راضی نہ کے لیے ایکس احد جیسی آئے تھوں دیکھی تھے کوظعی راضی نہ سے لیکن میں احد جیسی آئے تھوں دیکھی تھے کوظعی راضی نہ سے لیکن میں احد جیسی آئے تھوں دیکھی تھے کوظعی راضی نہ سے لیکن میں احد جیسی آئے تھوں دیکھی تھے کوظعی راضی نہ سے لیکن میں احد جیسی آئے تھوں دیکھی تھے کوشعی راضی نہ سے لیکن میں احد جیسی آئے تھوں دیکھی تھے کوشعی راضی نہ ہے۔ کہا کہاں میکھی تھے کوشعی راضی نہ سے لیکن میں احد جیسی آئے تھوں دیکھی تھے کوشعی راضی نہ سے لیکن میں احد جیس کی تھے کیکس میں تھے کوشعی راضی نہ سے لیکن میں میں احد جیس کی احداث کی کہا ہے۔

تبدیلیوں سے خانف انیس احمد کا ملک اس وقت بہت بڑی تبدیلی کی زویش تھا۔ من چھیالیس کے انتخابات کے بعد فضا تیں اجنبیت کالباد واوڑھ ہی چکی تھیں اب قرائن بتار ہے تھے کہ وائسرائے کی آمرایک بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہونے والی تھی لیکن وہ تقسیم کے اس تمام ترجمل کے اسباب واٹرات سے جذباتی طور پرکوسوں دورتھا اور اسے ایک

احقانہ اور بچکانا فیصلہ قرار دیتا تھا۔ نفرتوں اور وحشتوں بھری اس فضا میں انیس کا حلقہ احباب جیرت انگیز طور پراس کے ساتھ بہت خلص تھا۔ بھی دوست اس کا دم بھرتے نظر آتے تھے اور اس کی متوقع ہجرت سے قدرے اداس بھی وکھائی دیتے تھے۔اس دن ایک محفل میں موہن داس ہے اختیار کہہ اٹھا:

''یارو! اب کہال رہیں گی بیدر تقیس؟ کوئی دم کے مہمان ہیں ہمارے انیس بابواب تو ہمارے پاس۔'' وہ محسنڈی آہیں بھرتے ہوئے بولا۔

''کیوں رے! کیا موت کا فرشتہ میرے مرنے کی خبر دے گیا تھے؟''افیس تیکھے چوٹونوں سے اسے دیکھ کر بولا۔ ''مریں تمہارے وقمن افیس بابو! بھٹی اب تم اپنے نے ملک چطے جاؤ گے تو ہم بے چارے تمہیں کہاں یا در ہیں گے؟''وہ دل گرفت کی ہے بولا۔

''لو بھلا یہ بھی کوئی طریقہ ہے!صدیوں ہے اسمھ رہنے والے عوام کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہٹکا کرالگ الگ کر دو۔ ہم کوئی رپوڑ ہیں کیا؟اپنی مرضی کے مالک ہیں۔ کیوں چھوڑیں اپنا گھر،اپنی زمین ۔''اس نے فراتے ہوئے کہا۔ دوریں اپنا گھر،اپنی زمین ۔''اس نے فراتے ہوئے کہا۔

''سولہ آنے درست کہ رہمت انیس بابو الیکن تہار گھر میں تو کوئی اور ہی کہائی چل رہت ہے۔'' کا لی جرن نشے میں مرخ آنکھیں تھماتے ہوئے بولا۔''تہار چیا کے لونڈے تو جناح کے ہر چلے میں پہنچے ہووت ہیں۔ ان کی لگامیں بھی تو کس کے رکھو۔ای نہ ہو کسی روج تہار کو چونا لگائی کے چلے جا کمیں یا کشان۔''

بہ میں ہے تیں بدن میں آگ لگ تھی۔ اس کا جلال عروج پرتھا۔ گھر بینچتے ہی اس نے نعمان اور سجان کوکٹہرے میں لا کھڑا کیا اور اِن کے خوب لتے لیے۔

"مہاں مہیں کس چیز کی کی ہے آخر؟ کیوں اپنا معقبل داو پہلکارہے ہو؟"اس کی دہاڑ تا قابل برداشت تھی

ومستقبل يهال كوئى ہے نہيں ہارا بھائى جان! تو داؤ پر كيے گلےگا؟" نعمان ضبطے بولا۔

" بہ جارا ملک ہے بے عقلو! یہاں سے جا کے ایک زند کیاں برباد کرو گے۔" وہ انتہائی تلملا یا ہوا تھا۔

ریدسیاں برباد روسے۔ وہ مہاں سابیا بورسیا۔ ''عزت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی بھائی جان! یہاں رہے تو غلامی کے طوق ہی میں رہیں گے۔اورغلام کا کوئی مستقبل اور کوئی عزت نہیں ہوتی۔''سجان پہلی باراس گفتگو کا

جاسوسى دائجست - 199 اگست 2016ء

''ا پن حیت، اپنا روزگار میوڑ کے جانا چاہتے ہوتم لوگ؟اورکس کے بیجھے۔ایک وہ جوانگریزی لباس پہنے،سگار تھاےانگریزی بابو بتا پھرتا ہے اور دوسراوہ جونواب خاندان کا لونڈا ہے۔انہیں کیا واسط تمہمارے ستقبل سے۔اپنے بیروں پرخود کلہاڑی ماررہے ہوجابلو!''

"دبس بھائی جان بس!" نعمان کا ضبط بھی چھلک اٹھا۔" آپ کو کوئی حق نہیں، ان کے خلوص کی یوں تفخیک کریں۔ہم اپنے وطن میں روٹھی سوٹھی کھا کرگزارا کرلیں گے لیکن یہاں بے عزتی اور غلامی میں زندگی بسر نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ با تیں آپ کی مجھ میں کہاں آئیں گی؟ آپ توخودا پئے نفس کے غلام ہے تی رہے ہیں۔" اس نے تروخ کرکہا۔ انیس احمد کی آتھ میں لہو چھلکانے لگیں۔اس نے جھکے

ے نعمان کا گریبان پکڑااور پھنکارتے ہوئے بولا۔" تمہاری پہرآت۔ابنی حدے بڑھ رہے ہوتم۔"

سیحان نے آمے بڑھ کرائے پیچھے دھکیلااوراس کی آکھوں ٹیں و کیمنے ہوئے بولا۔''حدے آپ بڑھ رہے ہیں بھائی جان لیکن نہیں! حدود ہے تو آپ واقف ہی نہیں پھر بھلا کیے جانبیں گے کہ کس چڑیا کا نام ہے ہیں۔''

" د بس سجیے اپنیں احمد! "ای مل کمرے کی کھٹر کی کے عقب ہے اپنیں احمد! "ای مل کمرے کی کھٹر کی کے عقب ہے ایک مترخم آواز ابھری۔ " مجھے آپ کی بے ہنگم زندگ کا حصد بننے میں پہلے بھی کوئی د کھیں نہ تھی۔ گرآج تو آپ نے عقد کرنے حد ہی کر دی۔ سوچے گا بھی مت کہ میں آپ سے عقد کر کے اس طحد ملک میں رہوں گی۔ مجھے زہر پھا یک لینا زیادہ مہل کے گا۔ "مریم کے لیجے میں چٹانوں کی ی تختی تھی۔

انیس کا وجود یکدم زلز لے کی زدمیں آسکیا۔اس کی اناکا بت بڑے زوردار دھاکے سے پاش پاش ہوا۔''شمیک ہے۔ شمیک ہے۔زمین کے اس ٹکرے کو مجھ پہنو قیت دے رہے ہو تم لوگ۔ بلا دَا ہے باپ کواورا پنی دکان کا سودا مجھ سے کرکے جہاں مرضی جاد۔میرے لیے مرکزتم بھی آج۔'' وہ سرد لہجے میں کہتا وہاں سے چلا گمیا۔

\*\*

تقتیم ہند ہے جہاں کروڑوں لوگوں کی زندگی میں شبت تبدیلیاں در آئی تھیں وہیں انیس کی زندگی میں ایک سفا کیت درآئی تھی۔ظرف اوراحیاس تو خیر پہلے بی اس میں

تا پید تے اب وہ وحشت و دیوائی کا شکار ہو چا تھا۔ مین احمد
ا بنی زمانہ شامی کی بدولت انہوں نے اعلان تقیم سے پہلے ہی
ا بنی زمانہ شامی کی بدولت انہوں نے اعلان تقیم سے پہلے ہی
ہجرت کرنے کا فیصلہ کرلیا تھا جو بعدازاں بہت سود مند ثابت
ہوا۔ کچھ خدشات کے پیش نظر انہوں نے انہیں کو اپنی روائی کا
مصدقہ وقت و تاریخ بتائے سے کریز ہی کیا تھا۔ ورنہ اس کی
خرد ماغی سے کچھ بعید نہ تھا کہ وہ انہیں نقصان پہنچانے کی غرض
خرد ماغی سے کچھ بعید نہ تھا کہ وہ انہیں نقصان پہنچانے کی غرض
ضراب کے جام لند ھاتے ہوئے گزرتی تھیں۔ اس کی
شراب کے جام لند ھاتے ہوئے گزرتی تھیں۔ اس ایک
تاریک رات میں وہ دکھی دل اور برسی آتھوں کے ساتھا پئی
آبائی جو بلی کو خیر باد کہ گئے۔

ا بین میں میں ہونے والا تاریخی قل و غارت اس کے پتھر غدر میں ہونے والا تاریخی قل و غارت اس کے پتھر ول کو بالکل بھی موم نہ کر سکا۔ وہ تنظر اور حقارت سے ایک ہی بات کہتا ؟''اب او کھلی میں سر دیا ہے تو موصلوں سے کیوں ڈرتے ہیں۔ مبلائمیں اپنے ناخداؤں کو ادر اپنے بیڑے پار لگوائمں۔''

آس کا حلقہ احباب اس موقع پراس کے لیے بہت بڑی ڈھال ٹابت ہوا تھا اور یوں انیس احمد کی ژندگی کے ایک نے باپ کا آغاز ہوا ۔۔۔۔۔

公公公

وقت کی سب سے بڑی خولی اور خامی یہی ہوتی ہے کہ اس کا سفر جمیشہ جاری رہنا ہے کیکن اس کے مسافروں کی کوتا ہیاں اور غلطیاں زادِراہ کے طور پر ہمیشہ ساتھ رہتی ہیں جن كا تاوان بعدازال ميخوب وصولياً ہے۔ يہي وقت انيس احد كا بدوام غلام بنا موا تقارصراف بازاريس اس كى ساكه بہت مضبوط ہوچکی تھی۔انیس کی از لی پہٹ دھری بھی اسے اپنی غلطيوں كا احساس ہونے ... نددين تھى۔ جيازاد بھائيوں كى باتیں اور مریم کے انکاریے اس کے وجود میں کانوں ک آبیاری کی تھی۔اس کی مِردانگی پہلگا وہ زخم رفتہ رفتہ ناسور بنتا جا ر ہاتھا۔این تصلے کی در علی ثابت کرنے کے لیے اس نے اپنا وجود آتش انقام ميس جهونك ديا\_ تنهائي منفي سوچول اور متقم مزاجی نے اس کے دل کوز ہر آلود کر رکھا تھا۔" یا کتال "ب يكرنى لفظ اس كے ليے ايك رقيب كى حيثيت ركھا تھا۔ دونوں ممالک کے سامی حالات سنجلتے ہی مین اخر نے حویلی کے بیتے پراہے متعدد خطوط روانہ کے کیکن ووٹس ے می نہ ہوا۔این آخری خطی انہوں نے بہت دکھے اے مخاطب ہو کے لکھا تھا!" جانے آپ کیوں خفا ہوئے میٹھے

جاسوسى دائجسك 2005 اگست 2016ء

#### يەشمار وپاك وسائٹى ڈاٹ كام نے پیش كيا ہے

#### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈ فر ہلنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

#### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پاکسو سائٹی کو فیس بُکپر جوائن کریں

پاکسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پا کسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لا ئبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس

ئبک پر رابطہ کریں۔۔۔ ہمد فیہ ہے

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے امیج پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



ہیں انہیں میاں! اپنے باپ جیسے بھائی کی رصلت کے بعد ہم
نے ان کی آخری نشانی کو انہی جیسا پیاروشفقت دینے کی
ہمر پورکوشش کی لیکن وقت کے جائے کس لمعے ہم سے چوک
ہوئی جوآپ ہم لوگوں سے استے دور ہوتے چلے گئے۔ دعا کو
رہوں گا میر سے بیٹے کہ اپنے اس آخری فیصلے پہ آپ کو بھی
کوئی ملال نہ ہو۔ آپ بے خبر ہیں کہ اس وقت آپ مکوار کی
وھار جیسے تیز دائتوں میں زبان کی طرح ہیں۔ یہ بوڑھا چیا دعا
کرتا رہے گا کہ کلمے کی ڈور سے بندھے ہمارے پاکستان کی
قدرو قمت کا احساس آپ کوئی بڑے زیاں سے پہلے تی ہو
جائے سکھی رہوآ با در ہو۔''

" ہونہد!! یہ ڈھکو سلے مجھ پہ اثر نہ کریں گے بڑے میاں۔میراکوئی بھی فیصلہ بھی غلط ثابت ہواہے نہ ہوگا۔" وہ سر جنگ کر بڑبڑایا۔

کیل و نہاری گردش جاری رہی۔اس نے شمنی کاروبار میں بھی قسمت آزمائی اور دھنی ثابت ہوا۔ اسلی سازی اور فیکٹائل ملز میں بھی اسکلے ڈیزھ عشرے میں اس نے گرال قدر کامیا بیال سمیٹیں۔جلد ہی اس کا شار دہلی کے امرا میں ہونے لگا اور وہ سیٹھ انیس کہلانے لگا۔۔

شادی کی ضرورت اسے بھی محسوس ہی نہ ہوتی تھی۔
سارا ون کاروباری سرگرمیوں میں مصروف رہنے کے بعد
شامیں رنگینیوں میں بسر کرنا اس کا معمول تھا۔ وہ کئی کلبر کا
اعزازی ممبر تھا۔ بید معمول ہوئی جاری رہتا اگر اس کے
کاروباری حریف جی محفلوں میں اس کی سوئی زندگی کو مستقل
موضوع گفتگو نہ بتا لیتے۔ دوست احباب بھی اکثر باتوں
ہاتوں میں اسے چنگیاں بھرتے۔

"اجی سیٹھالیس! مغل تواپئی خاند آبادی کے لیے بہت اتاولے ہوا کرتے تھے پھر آپ نے وہ روایت کیوں نہ قائم رکھی۔"

" کرلیں مے شادی بھی۔ایس بھی کیا جلدی ہے؟" وہ ہونٹ جھنچ کرکہتا۔

"جمئ الگتا ہے انیس میاں کی شادی کے ارمان بھی پاکستان ہجرت کر کتے ہیں۔ لوٹنا ناممکن ہی سمجھو۔" کوئی دوست لقیددیتا۔

وہ کہتی ہنس کراور کہتی جوالی طنزی صورت میں ادھار چکا دیا کرتا تھا تا ہم اب وہ سنجیدگ سے گھر بسانے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ قرعہ قال دہلی کے مشہور تا جرکی بیٹی نورین کے نام لکلا جوآ کسفورڈ کی تعلیم یا فتہ اورائ کی طرح ''لبرل اور سیکولر۔''سوچ کی مالک تھی۔

شادی کے کچھ دن بعد ہی ہندوستانی افوائ نے یا کستان پرشبخون مارا۔ بی خبراس کے لیے انتہائی پر جوش محقی۔ وہ لاشعوری طور پہ اب بھی چھا کے خاندان کی کھنے کیا ہی وہ پی کا منتظر تھا۔ شادی کی خوش میں صلقہ احباب کو دی گئی ضیافت میں پاکستان پر متوقع تبضہ ہی موضوع گفتگورہا۔ کی من چلے نے تیمرہ کرتے ہوئے کہا۔ ''جمارت ما تاکی وجے ضرور حقی ناکدہ میں رہے نہ رہے مین احمد کا خاندان ضرور حقی رہے گا۔''

وہ کیے بھلا۔ 'سیٹھ کو پال نے استفسار کیا۔ '' بھٹی !ان کا بھتیجا جوموجود ہے یہاں۔ان کی سہائتا

ضرورکرے گائیبیں بس جانکی کے دو پہلے کی طرح۔'' ''نادان اور پکھے بچے جب فلطی کرتے ہیں تو انہیں کان سے پکڑ کر سزادی جاتی ہے، آئیس سزیدلاڈ پیار دے کر شہبیں دی جاتی۔ان کی اصل جگہ دکھائی جاتی ہے۔'' انہیں نے معنی خیز کہے ہیں کہا۔''ایہا وقت جب آئے گاتو پھر دنیا رکھے گی کہ کیا ہوتا ہے؟''

کیکن گاتب نقتر پر کی جانب سے دنیا کو پھھاور ہی دکھا نا مقصود تھا۔''نا دائن بچول'' کی جانب سے ایک نہ بھولنے والا زخم بطور سوغات ملاتو تمام تر بلند و ہا تگ دعوے خاک میں ل

#### \*\*\*

شادی کے بعد تورین نے اپنی معمول کی سرگرمیال
جاری رکھیں۔ وہ محمع محفل کی۔ خاتونِ خانہ جیسی محدود زندگی
گزارنا اس کی سرشت ہی نہ تھی۔ ان کی پہلی اولاد باہمی
رضامندی سے شادی کے پانچ سال بعد تولد ہوئی۔ رئیس احمد
کی پیدائش پر انیس خوش سے پھولا نہ سار با تھا۔ اس موقع پر
اس نے ہی بھر کرشراب وشایب کی محفلیں سجا کیں۔ بیٹے کی
آمد وہ اپنے لیے بہت خوش قسمتی گردانتا تھا کیونکہ اس کا
اس نے ایک بہت بڑی ضیافت کا اہتمام کیا جس میں شراب
پانی کی طرح بہائی گئی۔ انیس کی وحشت اسے بالکل ہی
جائے سے باہر لے آئی تھی۔ وہ نشے میں مخورشر کائے با آواز
باند مخاطب ہوکر مخاطات مکنے لگا۔ ہاتھ میں پکڑا جام اہراتے
ہوئے وہ او کھڑاتی آواز میں بولا؛

وے وہ رسون المرائی بروہ ہوں ہوں ۔ "میر افیصلہ بالکل درست تھا۔ آج دیکھ لیاسب نے کہ اس سرز مین کو تھکرا کر جانے والے اپنا تھر بی سنجال نہیں پا رہے۔ بڑے آئے تھے انقلاب پرست۔ اب آئے گی عقل ان کو ....اب آئے گی عقل ان کو ....اب بھی نہیں آئے گی تو کہ آئے گی ؟" وہ دیوانہ وار

جاسوسى دائجسك 2016 اكست 2016ء

اکثرانیس سے استضار کیا کرتے تھے۔"ویڈا کیا آپ نے ايك بارجى ان لوكون كوريس تبين كيا؟"

" مجھے اس کی ضرورت ہی بھی محسوس نہیں ہوئی۔" وہ سكار كادهوال أزاتي موع كبتا\_

و مر ویڈا اکیاوہ اب بھی وہیں رہائش پذیر ہوں کے جس ایڈریس سے آپ کوخطوط آتے ہے؟" تغیس نے مجس ے کو چھا۔

' مجھے کیا خبر۔'' وہ رعونت سے بولا۔'' آخری خط میرے شلمیں قیام کے دوران آیا تھا یہال کافی دن بعد پڑھا تو نعمان نے باپ کے انتقال کی خیردی می۔ "اس کے سرسرى انداز مين انسانيت كى كونى رمق تدهى \_

" آپ کو جانا چاہیے تھا ایک بار وہاں۔" نورین نے

''ارے ہٹاویجی!! جئیں یامریں۔میرے لیے جھی مر ك تح جبال ولى ع ك تق "

" پھر بھی یتا تو جلتا کہ س حال میں ہیں وہ۔" وہ نزاکت ہے کو یا ہوئی۔

"فرش بدریک رہے ہوں کے۔ آدھر کے حالات پتا تویں آپ کو ۔ اُرٹیس نے اینافتوی جاری کیا۔

''ڈیڈا کیا خیال ہے بھی چل کے دیکھیں ان سلمز slums كو\_''مغيث كوايك نياايڈ ونچر سوجور ہاتھا۔

ود کوئی ضرورت جیس ان کے دربیہ جانے کی مغیث!" وہ تھرکتے ہوئے بولا۔''سارے جہاں سے اچھا مندوستال حارا۔ مجھےان کے دلیش سے کوئی لینا دینا تہیں۔ "انیس کالہجہ انتبائي سردتفاليكن تحكرائ جانے كى تبتى آج بھى اسے جعلساتى تھی۔ وہ عم زاد بھائیوں اور مریم کی او کچی ٹاک اور خود داری کا ب سے بڑا شاہر تھا۔ اپنی اولاد کے سامنے وہ ان کے ہاتھوں کسی نے ''زخم'' کا ہر گزشمل نہیں ہوسکتا تھا۔وہ زندگی میں حکست عملی کو ہمیشہ فو تیت دیتا تھا۔لیکن وقت کی تکوار جب چلتی ہے تو انسانی ارادوں کے مضبوط سے مضبوط تر حال بھی جنبش توک ہے کٹ جایا کرتے ہیں۔

公公公 " ام! آپ ہی بتا تیں ۔ کیامیں کچھ فلط کہدر ہا ہوں؟" رئیس اکھڑ کیے میں تورین سے مخاطب تھا۔ ڈرائنگ روم میں اس وقت وہ اپنی بیوی اور والدین کے ہمراہ موجود تھا۔ دونہیں ؟ غلط تو کھونیں کہدرہ مگر ..... 'وہ متذبذب ليح من بولي كن أتحيول سے اليس كود مي الحي كل

اكيسوين صدى اپنى تمام ترحشر سامانيون سميت طلوع

شرکائے محفل اے استہزا اور تاسف کے ملے حلے رومل سے دیکھتے اس کی ضیافت کے مزے آڑاتے رہے۔ اس کی حالت زارا محلے کئی دن کاروباری حلقوں میں زبان زو عام رہی۔خود کوعقل کل مجھنے والا انیس احمہ نا دائستگی میں ایک ذات كحفى كوشيطشت ازبام كرچكاتها\_

فيقيراكار باتفار

اولاد کے معالمے میں وہ کافی خوش قسمت ثابت ہوا۔ ریس احمد کی پیدائش کے بعد بالترتیب یا ی اور آ ٹھ سال بعد تقیس احدادرمغیث احدی آند فے اس کا خاندان مل کردیا۔ خواہش کے باوجود وہ بی جیسی رحت سے محروم رہا تھا۔ ہر گزرتاسال کامیابوں اور کامرانیوں کے نے درواکرر ہاتھا۔ اولاد کا خمیر ملل طور پر اینے ج حبیها تھا۔ ان کی پرورش وتربيت ادر مذبي خطوط كوحرف غلط كي طرح نظرا نداز كرديا حميا تھا۔ سرزمین ہند کاتعلیمی نظام تو دیے بھی ایشیائی ممالک میں ایک مسلمہ حیثیت کاحامل تھا۔ ابتدائی تعلیم کے بعد انہیں بیرون مما لک میں بہترین اداروں میں داخل کروایا گیا۔ موروتی بے حسی کے ساتھ مغرلی اقدار وروایات نے انہیں اچھا خاصا ' کندن' بنا ڈالا تھا۔ شاندار اکیڈیک ریکارڈ کے علاوہ ان کی اف وی ریکارڈ'' سر کرمیاں کم عمری ہی ہے عروج يه ميس - اس ك وجود ميس افزائش يانے والا بعض، تفرت اورحسداے اصل ماحذے می سو کنا ضرب پانے کے بعددهر مدهر بينول بيول بين متل مورب تصاور حاصل ضرب كے طوريدوه بيدحى ،خودغرضى اور نفس يرى ميں ا بنی ابنی جگدایک کال شاہ کارثابت ہونے والے تھے۔

عملی زندگی کے آغاز کے بعدائیں احداثتانی ماہراند انداز میں مندومسلم فریقین میں توازن قائم رکھے ہوئے تھا۔ زندگي سېل انداز بين مهينون اورسالون كاسغر طے كرتى چلى جا ر ہی تھی کیلن اے اینے وجود میں جانے کیوں اب ایک خلاسا محسوس ہونے لگا تھا۔ایک بےعنوان کسک اس کا دل بھی بھھار بوجل کرنے لگی تھی لیکن اولا د کی تعلیمی کامیابیاں ول بہلا دیا كرتى تھيں۔اين ملك سے اس كا تمام تر خاندان بلاشيہ انتہائی حد تک وفاداراور مخلص تھا۔اس نے اینے ماضی کے تمام ترقیصے بڑے فخرے بیٹول کے گوش گزار کیے تھے۔وہ جب بھی بھی چھٹیوں میں ایک ساتھ اکتھے ہوتے تومین احمد کا خاندان لا محاله طور پرزیر بحث آبی جا یا کرتا تھا۔ پاکستان میں ایے مبینہ کزنز کی موجودگی ان کے لیے کافی سنسی خیز تھی۔وہ

جاسوسى دائجسك 202 اگست 2016ء

ال المال SODE LE 1896 كا المالية المالية

ہو چکی تھی۔اس کے دونوں بڑے بیٹے کار دبار بیں مکمل طور پر معاون تھے۔رئیس تیس کے عشرے بیں موجود تھا۔اور اب باپ سے اپنا کار دبار مشقل طور پر دوسری ریاستوں بیں نتقل کرنے کے لیے مُصرتھا۔

"يهال كيا مسلم بحميس آخر؟" أيس جمع البث كا

المارے ماس پیدے ڈیڈ اٹیلنٹ ہے، مواقع ہی تو کیااے مزید کیش کروانا غلط ہے۔ آپ نے دہلی سے باہر کھی

کیوں نہ قدم جمائے؟ اور پیجی توسوچیں جتنا ہمارا کاروبار پھلے گاا تنا ہی ہمارے دیش کو قائدہ ہوگا۔'' وہ انیس کی اس جذباتی کمزوری سے خوب واقف تھا۔

روین ورچا جاؤے 'وہ کھوئے کھوئے لیج ش بولا۔ وہ اب عمر کے اس جاؤے '' وہ کھوئے کھوئے لیج ش بولا۔ وہ اب عمر کے اس حصی آچا تھا کہ رشتے تاتے اس کی کمزوری بن چکے تھے۔ رئیس نے کوفت کے عالم میں اس کی بات کاٹ کر کہا!' کم آن ڈیڈ اکما ہوگیا ہے آپکو؟ آپ جذبات سے کیے سوچنے لگ گئے؟ اور دور بھیجنا آپ کے لیے کوئی نئی بات ہے؟ ہم کی دوس سے دیش تونیس جارہے۔''

ائیس کی قوت ادادی اب کمزور ہوتی جار ہی تھی۔ نفرت اور انتقام کی یہ مسافت نامحسوس طریقے سے اس کی روح کا آزار بن چکی تھی۔ اس نے بادلِ ناخواستہ کاروبار میں اس کے تمام تر جھے سے اسے تجرات میں طلائی زیورات کا ایک شاندار شوروم بنوا و یا۔ رئیس اپنی بیوی اور دو کم بحر بچیوں کے ساتھ وہاں ذاتی بٹلا ٹرید کر شقل ہو گیا۔ گرانیس کو ایک تحروی و کیک کسی امریل کی طرح اپنے وجود سے کپٹتی محسوس ہوتی

"شايد ميں واقعي اب بوڑھا ہو چلا ہوں۔ ہے نا نورين!" تھكاويث اس كے برانداز سے عيال تھي۔

''الی منفی با تیں سوچے رہیں گے تو واقعی ہو جا کیں۔ گے۔'' وہ منکراکراس کی وجیہ پر تخصیت کودیکھتے ہوئے بولی۔ انیس جواب میں صرف مسکرا کررہ گیا۔وہ آج بھی روزِ اول جتنا بے خبر تھا کہ ونیا ایک بازگشت ہے۔ جہاں ہر صدا پلٹ کر ماضی کے نفوش کو ضرور منعکس کرتی ہے۔

رئیس کی ہنتقلی کے بعد نفیس نے بھی کاروبار میں خود مخاری کے لیے اصرار شروع کر دیا۔ انیس اولا دکی خود سری کے سامتے خود کو مکمل مجبور محسوس کرتا تھا۔ اس مرتبہ نورین بھی شوہر کی جامی تھی لیکن جوان اولا وجب تناور درخت کے مانند

تن کر کھڑئی ہوجائے تو والدین بوڑھے اشجار کی طرح نزاں رسیدہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ نفیس کی خواہش کے مطابق اسلحہ سازی کا تمام تر کاروباراس کے خوالے کر دیا گیا اور وہ اپنی خواب گری ممبئی میں جا بسا ...... رنگینیوں، روشنیوں اور خوبوں کا ایک تاریخی شہر۔

نورین روانگی ہے قبل بیٹے کی شادی کرنے کی متنی تھی الکین وہ پابندِسلاسل ہونے کا روادار نہیں تھا۔ مغیث لندن میں زیر تعلیم تھا۔ و بلی میں اب ستانوں کا راج تھا۔ انہیں اور فیر زیر تعلیم تھا۔ و بلی میں اب ستانوں کا راج تھا۔ انہیں اور نورین ساجی حلقہ احباب میں کمن رہنے کی بھر پورسی کرتے لیکن یہ مصنوی زندگی ان کے وجود میں مجیب ی خاموشی پیدا کردہی تھی۔ اے ماضی کے نفوش اور پچا کے خطوط بری طرح یا وا آتے ہتے۔ لیکن اب بھی اے اپنی تمام تر مسافت پر فخرو یا وا آتے ہتے۔ لیکن اب بھی اے اپنی تمام تر مسافت پر فخرو غرور تھا۔ غرور تھا۔ غرور تے تو ابلیس کوراندہ ورگاہ تھیرایا تھا تو کیا بشرکی بساط!

444

کا کہ کا کہ ہوں کی موجودگی کے باوجودگمل سنا ٹا غالب تھا۔چند ثانیوں بعد ڈاکٹرمشرانے گلاکھنکھارتے ہوئے کہا؟

''ویل مسٹر انیس!میڈیکل سائنس میں ہم نے گئی چتکار ہوتے دیکھے ہیں۔آپ کی مسز کے کیس میں بھی ہم نراش میں ہیں ابھی۔''اس کا انداز پروفیشنل تھا۔

وہ اس دتت وہلی کے نامور نیوروفزیش کے سامنے موجود تھے۔ پچھلے کچھ ماہ سے وتنے دتنے سے جاری سردر داور اعصالی تھنچاو اس قدر جان لیوا ٹیومر ثابت ہوگا، آئیس قطعی اندازہ نہ تھا۔

''کتنا وفت ہے میرے پاس ڈاکٹر؟''نورین کا لہجہ راتیا

" آپریش کی صورت میں ایک سال سے زائد نہیں۔" ڈاکٹرمشرانے سیاف انداز میں کہا۔

''میں ہرصورت تمہارا بہترین علاج کرواؤں گا۔ ونیا کے بہترین ڈاکٹرز کی ٹیم لا کھڑی کروں گا۔ ڈونٹ یو وری۔'' انیس احمد چٹانی کہتے میں بولا اور اس نے اپنا قول نبھا یا بھی۔ لیکن بہترین ڈاکٹرز کا جدبیرترین علاج بھی نورین کی موت نہ ٹال سکا۔۔ بیٹوں نے ماں کے جنازے میں رسی انداز میں شرکت کی اور بعد از ال اپنی اپنی سرگرمیوں میں مشغول ہو گئے۔رشتوں سے ایسی لاتعلق نے بی کا توخمیر بھھا۔

公公公

نورین کی وفات کے بعد انیس کے لیے کاروباری

جاسوسي ڈائجسٹ 2013 اگست 2016ء

公公公

اعتثار اب وهرمے دهرے اس کی زندگی پر حادی ہوتا جار ہاتھا۔ بوہ بہواور میٹم پوتیوں کے چرےاے بے کل رکھتے تو دوسری طرف مستقبل قریب کے خدشات اے مولاتے تھے۔ بہوا کر اپنی زندگی کی نئی راہیں متعین کر لیتی تو پوتیوں کو باپ کا پیار ملنا کیونگر ممکن ہوتا؟ پھر کسی خیال کے تحت اس نيس احمر كے سامنے جھولى بھيلا دى۔ وہ بھى باب كى اس فرمائش پرسششدررہ کیااور بےرخی سے بولا۔

" آپ چاہتے ہیں کہ میں این عمرے بڑی فورت ے شادی کرلوں جورشتے میں میری بھاوج رہ چی ہے اور دو المحال كى مال جى ہے۔"

"دوه پیمان تمهاری بھی کچھنٹی بین نفیس" " تومیں کب افکار کررہا ہوں؟ میراان سے رشتہ اپنی جگریکن اس کا پیمطلب بیس کرمیں ساری زندگی کے لیے ان كادُ هول كلي مين التكالون \_"

"اس میں حرج ہی کیا ہے نفیس؟ میٹم بچیوں کو کیسے جانے دوں؟ باہر تو در ترے کھے کھومتے ہیں۔" وہ ضبط کے آخرى براحل يس تقار

نفیس کی آگھول میں ایک چک لہرائی اور قدرے توقف کے بعد بولا، "میرا ایک محصوص سوشل سرکل ہے ڈیڈ! میں وہاں اسا بھائی کوساتھ لیے نہیں پھرسکتا۔ میری بھی کوئی ساکھ ہے معاشرے میں۔

"تم چاہوتو اپنی مرضی ہے بھی کر لینا بیاہ جہاں تم چاہو۔ میں مہیں روکوں گامہیں۔ اسا اور بچیاں مہیں رہ لیں كى-"افيس فى الفوركبا-

" قَائم رہے گا ایک اس بات پر ڈیڈ! اور مت بھولیے گا كهين آپ كے ليے بہت بڑى قربانى دے رہا ہوں۔"اس كانداز معن خزتفا-

" تَنْجِين بِعُولُول كَا \_ كِيونكه مِن جانبا بول .....تم بجو لنے ای نددو کے۔ "انیس کے لول پر ایک زخی محرامت ابھری۔ "ان سے بھی تو يوچھ ليجے۔ وہ راضي موں كى بھي يا مہیں''۔ وہ سرسری انداز میں کہہ کرموبائل فون کی طرف متوجہ ہو گیا۔ انیس احمہ نے ایک گہری سائس بھر کے صوفے کی پشت سے سرنکادیا۔ ابھی ایک اور علی صراط باتی تھا۔

انیں نے ہزار ہاجتن کر کے اسا کوجھی شادی کے لیے راضي كرى ليا تفاريقيس احمد كى يا مجون الكليال تكي بين اورسر

سر گرمیوں میں مشغول ہونے کے سوا کوئی اور جارہ نہ تھا دوست احباب اکثر ایک ہی مشورہ دیتے یائے جاتے۔ "اکیلے کیے رہیں مے سیٹھ صاحب! دوبارہ کھر بسا ہے۔" لیجے۔"

"اب اس عمر میں کیا تھر بسانا بھٹی ۔" وہ سکرا کرٹال دیتا۔"ابتو بیٹول کا بیاہ کریں گے دھوم دھام ہے۔" "اور اس کے بعد؟اس کے بعد کیا کریں مے بھلا؟ بیٹے ابنی زندگیوں میں مصروف ہوجا تھی گے تو مزید تنہا

ہوجا عی کے اسے پہلے بی کچھ کر لیے۔" ا كيت تو شيك موجعي \_ وهوند تي بين يمركوني خوش تعبيب جو ماري زندگي كا حصه بن سكيه" وه ملك تصلك انداز

'اجی! آب کو ڈھونڈنے کی کیا ضرورت بھلا؟''وہ مصنوعی جرت ہے آئکھیں پھیلا کر کہتے۔" آپ تو ایک اشارہ مجيج بن \_ محدها عين بنده عطة كي عيم كار" انيس كاجواني قبقهه فلك شكاف موتا تقيار جلد بي اس نے دوسری شادی کے انتظامات ممل کر کیے لیکن بجر حیات اب اس بے پہلے جیسا مہر ہاں ندر ہاتھا۔ اس نے جس تصل کی آبیاری بڑے اہتمام سے کی می اس کی کٹائی کا موسم آچکا

چھوٹے موٹے جھڑے اور فسادات وہاں ایک معمولِ تصله ان محقوال واسباب پراس نے بھی غور ہی نہ كيا تفامكراب تعصب كاعفريت اين خؤنؤ ارى كے ساتھ بمودار ہوا اور اس کی ونیا تہ وبالا کر کیا۔ گجرات میں بھڑ کئے والے آتشِ فسادات نے اس کالقیمن بھی جلا ڈالا۔ انتہا پیندوں کی جانب سے رئیں احر کے شوروم پرایک منظم تملے کیا گیا۔ حملے کے دفت وہ بعلی ریسٹ روم میں ایک سکز کرل کے ساتھ دادِ عیش میں مصروف تھا۔ حملہ آوروں نے ریسٹ روم کابیرونی . فقل لگا كرخوب سلى سے لوث ماركى اور ويكر ملاز مين كورس بستہ کرنے کے بعد شوروم نذرا تش کردیا۔ بیٹے کی سوخت لاش جب حویلی پیچی توانیس کواپناول تیز ، نکیلے پیچوں سے کھر چتا ہوا محسوس ہوا۔ تعزیخ کلمات بھی وہ غائب الد ماغی ہے سنتار ہا۔ اس كاذ بن ايك بى نقط يرمركوزربا-

"يہ تو كہتے إلى كه بزاروں مرے بيں۔مرے ہوں کے۔ان کا اور ہمارا کیا جوڑ؟ وہ انیس احمد کی اولا وتو نہ تھے۔ فرق تو تھا ان میں اور میرے بیٹے میں ..... میں تو ملک کے کیے سب کچھ کرتا آیا ہوں پھراہے کیوں مارا؟ لوٹ کر چلے جاتے۔ مارا کیوں؟" اس کی سوچیں اور ذہن بہت منتشر

جاسوسى دائجسك 2014 اگست 2016ء

باسخة كي واس نے كويا پيروں تلے سے زيين ہى نكال دي۔ ''زندگی میں بیدان بھی دیکھنایا تی تھا کیا؟''اس نے خود کلای کی۔

公公公

"میرے بیٹے کو قربانی کا بکرامت سمجھوآ فیسر۔ وہ کسی کرے پڑے خاندان سے جیس ہے جوتم لوگ اس کے ساتھ کھے بھی کر گزرو۔'' وہ اس وقت ایک انڈین ایجینی آفیسر کے سامنے بیٹھاتھا۔

''تمہارا بیٹا زووش ہے۔ یہ تم کہدرہے ہومسر انيس!ليكن مارى تحقيقات تو كچھ اور بى كمانى سناتى بيں۔ امیش مہتانا می اس کر خت صورت افسرنے درستی ہے کہا۔ "اوه رئيل اكياكمتي بي آب كى تحقيقات؟"اس ف طنزىياستفساركيا\_

"اس کی یار شیز میں مشکوک لوگوں کی آمداور روابط پر ہماری نظر پہلے ہی تھی۔اب بھی وہ یہاں سے شفٹ ہونے کے پروگرام بنائے میشاتھا۔ پیٹائمنگ محص اتفاق نہیں تھی۔'' "بيه أتفاق بي تفي مسترمهتا!" أنيس دوثوك اعداز ميس بولا۔ دمیرے بیے کامین حلوں میں کوئی کردار تیں۔" " تو پھرتمہارے اس خاندان کا ہوگا جو پاکستان میں

رہتا ہے۔ 'اس کا ہوم ورک بھی کمل تھا۔ میرا یا میرے بیٹوں کا ان ہے کوئی تعلق واسط نہیں آفيسرتم بي ركاكوابنار بهو"

الميش مهتانے ايك زهريلا قبقهدلكا يا اور بولا: ووحمهيں لكتاب انذين الجنسيز كهاس جرتي بين؟

'' بہلے تو نہ لگا تھا بھی ۔ مگراب کچھ بھی لگ رہاہے۔'' امیش کی چندی آتھوں میں طیش اور غضب کی أیک لہر اتھی اور وہ سفاکی سے بولا ؟ "تم اس وقت صرف ہوم منشرے تعلقات کی بنا پرمیرے سامنے موجود ہومشرافیس ۔ ورندیس توتمبارے بھی حلق ہے اگلوالوں اسکے پیچیلے بھی کارنا ہے۔'' اتی بے عزتی پیدائیس کا ٹوتولہوئیس کے مصداق ساکت رہ کیا اور شرر بارنظروں سے اسے دیکھا ہواد ہال سے اٹھ کیا۔

ایے تمام تروسائل بروئے کارلانے کے بعدوہ انڈین ا بجنسیز کے چنگل سے نقیس کوجس دشواری سے بازیاب کروا سکا، بیایک الگ بی داستان ہے۔اس کے دیرین حلقه احباب نے بھی اس کی بھر پور معاونت کی ۔ ایک رات بچھ خفیہ اہلکار ایک وین میں نقیس گواس کی رہائش گاہ کے سامنے چھینک مگئے۔ گیٹ کیر ملازمین کے ہمراہ جب اسے اندر لائے تو

كثرابي مين تفا-اساتيسي نيرشاب عورت مال غنيمت كي طرح تو می بی هی ،باپ پر بھی ایک نفسیاتی برتری حاصل ہوگئی گی۔ وهمنی کی ایک ماؤل کی زلقوں کا اسپر ہو چکا تھا۔ باپ کی لبرل موج ہے اے کوئی خدشہ تو نہ تھا کیکن مونیکا کی کچھ متازعہ ویڈیوز نے ابھی اے برراز طشت ازبام کرنے سے محاط کر رکھا تھا۔ اب موقع عنیمت جان کر اس نے باب کا خوب استحصال کیا اور مونیا سے شادی کر کے مینی کی رنگینیوں میں مل ڈوب کیا۔ انیس نے ایسا ہے بس خود کو بھی بھی نہ یا یا تھا۔مغیث کالعلیم ملل ہو چک تھی۔اس کی واپسی سےاس کے دل کو قدرے تقویت می۔ آنے والے چندسال اسے جلو میں بہت ی تبدیلیاں سیٹ لائے ستے۔مغیث کی شادی اور وہلی میں سکونت کے فیصلے نے اسے سرشار کرویا تھا۔ کیکن تقیس کی جانب سے اسے بہت اضطراب لاحق رہتا تھا۔ ملکی سیای افق پہتر ملیوں کے سحاب اور مسلم قوم کے ساتھ مجموعی برتاؤ اسے جمد وقت مین احمد کے آخری خط کی یاد ولاتے۔ اندیشوں کے ناگ اس کے ذہن میں کندلی مارے وست رہے ہتے۔اس کے بار ہااصرار کے باوجود تقیس مبلی کی ہنگار پرورزندگی چیوژ کرواپسی کے لیے بالکل آ مادہ نہ تھا۔

اولا د کےمصائب سی الہام کی صورت والدین پرظاہر ہوجایا کرتے ہیں۔ آئیس کے تمام تر خدشات بھی بالآخرایک بھیا تک وجوداختیارکر گئے۔

اسلحہ سازی کے ... کاروبار کے آغاز سے قبل چند بھی خوا ہوں کے ٹیرخلوص مشوروں کواس نے درخور انتزا سمجھا ہی نہ تھا۔انقام کے عفریت نے ہوش وحوال مختل کرر کھے تھے۔ اس نے اپنے علاوہ اولاد کے لیے بھی ایک ایسا ایندھن خرید والاتفاجي كى تبش آبله يائى مين مزيداضافه كرفے كے ليے بھڑک اھی تھی۔

اكيسوي صدى كي تفوي سال كااختام مندوستان ک تاریخ میں ایک نیاخونی باب رقم کر حمیا تھا۔ ممبی تعلوں کے بعدایں نے بیٹے کی واپسی کے لیے مزید دباؤ ڈالناشروع کر ویا نفیس بھی اب سنجیدگی سے اثاثے سمیٹنے میں معروف تھا۔ باب اس کے فیطے سے بہت خوش تھا۔ وہ روزانہ اسے فون کر کے اس کی کوششوں کا احوال دریافت کرتا تھی اچا تک نفیس ے تمام روابط منقطع ہو گئے۔ اس کا فون مستقل آف رہے لكا\_ر بائش كاه كا فون مجى كوئى شداشاتا تقاراتيس كا دل كى انہونی کی کوائی وے رہا تھا۔ اس نے فوری طور پرمینی کے ليے رخت سفر باندھا۔ وہاں بینے كر جوصورت حال اس كے

جاسوسى دائجسك 2015 اكست 2016ء

الل-"وه يوروالى سے بولا-

افیس کا ذہن جگ ہے اُڑ گیا۔'' کیا؟ کیا کہاتم نے؟ تم کیے جانتے ہو ۔۔۔۔۔تم ملے اُن سے ۔۔۔۔تت۔۔۔۔۔ت تم ۔۔۔۔کہاں؟''شدت جیرت اس کی مکلا ہٹ ہے عیاں تھی۔ ''ہاں۔ میں گیا تھا پاکتان؟''وہ سکون سے بولا۔ ''ہاں۔ میں گیا تھا پاکتان؟''وہ سکون سے بولا۔ ''

" چارسال پہلے۔ جب بھارتی کرکٹ میم وہاں کے ورے پرتھی؟"

دورے برن؟ وولل .....لیکن تم تولندن میں متھ تب .....اوروہاں کا ایڈریس کس نے دیا تہیں ......''

مغیث کے دہمن میں کھیسال پہلے کی ایک سہانی شام تازہ ہوگئی۔

公公公

مغیث فطری طور پر بہت مجسس پیند تھا۔ نت بے
کارنا ہے سرانجام دینا اس کامحبوب مشغلہ تھا۔ مین احمد فیمل
کے متعلق باپ کی شعلہ فشائیوں نے اس کے اندر بہت تھلبلی بچا
رکھی تھی۔ وہ ہندوستان کی نئ نسل کا وہ نوجوان تھا جے یا کستانی
دنیا دریافت کرنے کا بہت شوق تھا۔ انیس ماحمد کے لاگر میس
موجود پرائے خطوط پر موجود لا ہور کا ایڈریس حاصل کر ہااس
کے لیے بائیں ہاتھ کا تھیل تھا۔ وہ خطوط انیس احمد نے نفسیاتی
تسکین کے لیے بھی ضائع نیہ کے تھے۔ چپا کی التجا تیں اور
ترب اسے بہت فرحت و بی تھیں۔ اس کی اس ' ہے احتیاطی''
ترب اسے بہت فرحت و بی تھیں۔ اس کی اس ' ہے احتیاطی''

لندن میں اس کے تمام تر دوست بھی اس کی طرح ایڈونچر پسند ہے۔ان دنوں بھارتی کرکٹ ٹیم پاکستان کے دورے بڑھی اور انہیں ایک پیچ لا ہور میں کھیلنا تھا۔سسٹر بریک کےسبب دہ بھی ان دنوں فارغ ہے لہٰذاانہوں نے اپنے ملٹی پل ویزوں سے استفادہ کرتے ہوئے پیچ دیکھنے کا منصوبہ بتا لیا جومغیث کے لیے لومت غیرمتر قبرتا بت ہوا۔

یا کتان آ مد کے بعد اس نے وہ عمرت، بے اطمینانی و پاکتان آ مد کے بعد اس نے وہ عمرت، بے اطمینانی و پتائی "جاتی رہی تھی۔ لیکن بے سود۔ لوگوں میں ایک عجب شان ہے نیازی، اطمینان اور سرشاری دیچے کر وہ جیران ہوتا بھی بھول گیا تھا۔ اسے لا ہور اور دہلی" وہ بچھڑے بھائی " لگ رہے تھے۔ موسم اور عمارات میں یکسانیت سے اسے کافی اپنائیت محسوں ہور ہی تھی۔ میچ فتم ہونے کے بعدا گلے دن وہ اپنائیت محسوں ہور ہی تھی۔ میچ فتم ہونے کے بعدا گلے دن وہ اسٹے دوستوں سے بہانہ کر کے مین احمد کے خاندان کی خلاش میں نکل پڑا۔ انیس کواس کی حالت و کیے کے خش آئے لگے۔اس کا خوبرو، صحت مند بیٹااس وفت مدقوق ڈھانچا لگ رہا تھا۔ پیکے ہوئے گال، کٹا پھٹا جسم اور منہ سے ٹیکنی رال اس پیہ برپا قیامت کا منہ بولٹا احوال تھا۔اس کی آٹھوں میں زندگی کی کوئی رمق نہ محمی اور مرمسلسل بائیں جانب جھکا ہوا تھا۔

اے فوری طوریہ اسپتال متقل کیا گیا۔ بہترین علاج معالیج کے باوجوداس کی حالت میں رقی بھر تبدیلی شرآئی۔ ڈاکٹرز اب بالکل مایوں ہو چکے تھے۔ نازوقع میں پروردہ تقیس،جس نے زندگی میں بھی کا ٹاچینے کی تکلیف تک نہ سمی تھی،اس قدروحشیا نہ تشدد سے کے بعدا پناد ماغی توازن کھوجیٹیا تھا۔صرف سانسوں کی آمدورفت ہی اس میں زندگی کی واحد علامت تھی۔انیس دکھی دل سے اسے بیوی اورایک پکی سمیت واپس لے آیا۔

公公公

مونیکا کی حویلی میں آمد پر اسانے بہت ناک بھوں سے خوان سے چانا نہ کر سکی۔ پینیٹس سے متجاوز مونیکا کائی عملی سوج کی مالک تھی۔اسے بخو بی علم تھا کہ ماڈ لنگ اور فلم مگری میں اس کا وقت اب' ایکسیائز'' ہو چکا ہے۔ پکی کے ساتھوا کیلی عورت کا متعقبل بھی اس کی زمانہ شاس نظروں سے اوجھل نہ تھا۔لہذا اس نے شو ہر کے ساتھور ہے کا انتہا کی دانشمندانہ فیصلہ کیا تھا۔شو ہر کی جا تداد تک رسائی کا اس کے سوا دار کوئی چارہ بھی تونہ تھا۔

خویلی میں ایک ماتمی فضا کا راج تھا۔نفیس کے لیے بہترین میل زمز کا تقر رکردیا گیا۔انیس کے لیے یہ دکھرئیس کی موت سے بھی گئی گنا زیادہ تھا۔ امیش مہتا کی الزام تراشیوں نے اس کے دجود میں ایک الاؤد ہکا دیا تھا۔جس کی تہش جب حدے سوا ہوتی تو وہ مین احمد اور اس کے خاندان کے لیے مخلفات کئے لگا۔

'' خودتو جانے کہاں مرکھپ گئے ہوں گے۔ مجھے اس عذاب میں متلا کر گئے۔ وہی ذینے دار ہی نفیس کی اس حالت کے۔ انہی کے ملک کا محفہ ہے بیسب۔ کبھی خوش نہیں رہے ہوں گے دہ۔ اور نداب رہیں گے۔''

''بس سیجیےڈیڈ اوہ ذتے دارٹیس ہیں اس سانے کے۔ کیوں ہلکان کررہے ہیں خود کوآپ؟''مغیث سے رہانہ کیا تو چڑچڑہے پن سے بولا۔

چڑچڑے پن سے بولا۔ ''نبیں۔وہی ہیں۔تہمیں پچھنیں بتا۔'' ''بتا ہے مجھے سب ڈیڈاوہ بہت مُرسکو

" پتا ہے مجھے سب ڈیڈ اوہ بہت مُرسکون ہیں اپنی زندگیوں میں۔ایک آپ ہی ہیں جواُن سے بیر ہاند ھے بیٹے

جاسوسى دائجسك 2015 اگست 2016ء

W. 1997 مقصد

انگریزی کی کلاس میں استانی نے جان سے کہا کہ وہ وْارْ بَكِ آ بَجِيكِيك (براهِ راست مقصد ظامر كرنے والا) كونى فقره سائے۔

را سے کہا۔"مس! مرفض کا خیال ہے کہ آپ

بهت خوب صورت بل-انتانی شرم ہے گائی ہوکر لمحہ بھر کے لیے ساری گرامر بھول گئی اور بولی۔'' فکریہ جانی! بہت اچھا فقرہ ہے۔'' پھر یو چھا۔'' یہ بتاؤ کہاس میں براہِ راست مقصد کیا ہے۔' ''تمس! اگلے ماہ کے ربورٹ کارڈ میں اچھے تمبر حامل كرنا-" جانى في معصوميت سے جواب ديا-

بككرام سے كاشف عبيد كاجواب

مغیث نے اپناول یکلخت پھلٹا ہوامحسوس کیا۔اس تھر کے دروو بوار میں اے سکون اور فرحت کی لہریں موجز ن دکھائی دے رہی تھیں۔وہ لاشعوری انداز میں یہاں موجود ہر شے کا مواز شائے کرے کرنے لگا۔

تھوڑی ہی دیر بعدان دوتوں بھائیوں کی اولا دیں بھی اس سے بہت اخلاق اور محبت سے ملیں۔ وہ مجی مختلف شعبہ ہائے زندگی میں بہت کامیاب تھے۔ان کی باہمی محبت اور زہن ہم آ ہتی اس کے لیے بالکل اتو کمی چیز تھی کیونکہ اس نے اپنے خاندان کواس چیز سے قطعی نا آشا یا یا تھا۔ باتوں باتوں میں وفت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ وہ دونوں بھائی آج مجھی انیس ہے آخری جھڑے کی وجہ سے بہرے ملول تھے '' وہمیں جومرضی کہا کرتے،ہم تے بھی آف نہ کی تھی لیلن اے قائدین کی ہرزہ مرائی ہم سے برداشت بی شہوئی اوردوسب ہو گیا جوہم نے بھی تصور ند کیا تھا۔" نعمان نے دکھ ہے بوجل آواز میں کہا۔

"ابا جان آخری وقت تک اکن کے منتظرر ہے۔ وہ ہم ے کہیں زیادہ اُن ہے محبت کرتے تھے۔ ' سِجان کے لیج میں اپنے باپ کی محرومی اور د کھ کسک بن کر جلکی تھی " آب بھی آئے کول نہیں وہاں؟"مغیث نے جھکتے

لیے آتے؟ بہال مع سرے سے زندگی کا آغاز

قدرت بجى اس كابحر يورساتهدو ، ربى تقى اورجلد بى وہ لاہور کے ایک کشادہ اور صاف سخرے علاقے میں چولوں اور بیلوں سے و مے ایک تھر کے سامنے موجود تھا۔ اطلاع مفنی یہ ہاتھ رکھ وہ اپن دھر کول یہ قابو یانے ک كوشش كرد باتفاجب والمي طرف سے كى نے نرى سے

س سے ملنا ہے آب کو بیٹا؟"

اس نے چونک کراس آواز کے ماخذ کی جانب ویکھا تو انیس احد بی کی عمر کے ایک مخص کو کھڑے یا یا۔سر پر اولی جمائے وہ شاید مسجد سے لوٹا تھا۔سنہری چھے کے عقب سے جمائتی و بین آنکھوں کی بناوٹ اے بے حد ما توس کی۔وہ بے

"آب شايدنعمان احميل-"

اس بزرگ کے ہونؤں پر ایک جاندار مسکراہث ابھری جس نے اس کے چہرے کومزیدروش کردیا تھا۔"میں سحان احمد مول برخوردار ليكن آب بهي تو تعارف كرواية ا پنا۔ ہمیں تو جران بی کر دیا آپ نے؟ "وہ مقبتم لیجے میں

اس کے دوستاندانداز اور شخصیت نے مغیث برایک خوشکوار اثر ڈالا اور وہ دهرے سے بولا۔ "انکل! میں ..... مغيث احمر مول ..... انيس احمر كابياً-"

سِمان کے چرے یہ خوشی ، جیرت اور تشکر کے اس قدر خوبصورت رتك الجبرے كم مغيث جيران ره كيا۔اس كا باتھ كرجوش سے تھامے بحان احماسے اندر لے آئے۔ ایسا بِرُتِياكِ استقبال اس كى سوچ اور تصور سے بالا تر تھا۔ تھر كا اندرونی حصه بھی نہایت کشادہ اور صاف ستھرا تھا۔ وہ اسے ایک کرے میں لےآئے جال نعمان احدایک کری یہ بیٹے نماز کی ادائی میں مصروف تھے۔مغیث کا تعارف ان کے لیے بھی کسی خوشگوار جرت ہے کم نہ تھا۔ انہوں نے فر طامحیت ساسے کے لگالیا۔

" بھائی جان کیے ہیں مغیث بیٹا؟وہ کیوں نہ آئے آپ كيساتھ؟"أنبول في م آوازيس يو چھا۔

'' انبیں خبر ہی نہیں انکل کہ میں یہاں آیا ہوں۔'' وہ تظريں چرا كر يولا-ان كى والهان قبتيں اسے عجيب كى ندامت میں جتلا کررہی تھیں۔اس کے جواب نے مجھٹا نیوں کے لیے قضابوجل كروى بحرسحان احمد ملك بصلكه اعداز مين بول\_ "ارے! یہ کیا آپ نے انکل کی رف لگا رکھی ہے؟ الماليك إلى الماليك المالي المالي المالية

جاسوسى ڈائجسٹ ﴿2015 اگست 2016ء

مجور کرتی تھی لیکن انا اور صد کا دم قم آئ جھی اس پر حاوی تھا۔
انڈین آفیسر کی جانب ہے اپنی و فاداری پر شکوک نے اسے
مزید صدی اور کی حد تک برول بنا ویا تھا۔ اسے بچا کے
خاندان سے رابطہ کرنے میں خوف محسوس ہوتا تھا۔ بیٹے کی
معذوری اور اپنی بے تمر مسافت کا احساس اس کی روح کے
ریٹے اد بھیڑتا تھا۔ ہمہوفت اپنی سوچوں سے الجتااب وہ اپنی
زندگی کے اس موڑ پر تھا جب ہر انسان اپنے اصل کی طرف
نوشے لگتا ہے۔ نفر تول کی اس مسافت نے اسے تھکا وی سے
چور کر ڈالا تھا۔ اس کی ساعت میں باپ اور پچا کی شفیق
توازی کو تجا کر تیں تو بھی کوئی بھولی بسری یا داسے دنوں تک
ملول رکھتی۔ بے جبنی حد سے سوا ہوئی تو بچین میں مولانا

باربارایک بی بات کہتے ہتے۔ ''دلول کاسکون صرف اللہ کی یادیس ہے۔''

یس میں رس برت ہیں ہے۔ اس کا لفع ونقصان میں الجھا ذہن اسے ایک نئ راہ محصائے لگا۔ بغاوت کے سفر کا آغاز جس نکتے ہے کیا تھا ای مقام سے دوبارہ وہ زندگی کا نیا آغاز کرلے تو کیا مضا لکتہ ہے؟ لیکن تقلر پر اس کی تمام تر تدابیر پر دور کھڑی خندہ زن محمی ۔ ابھی اس کے ذیتے کئ حسایات واجب الادا تھے۔ ابھی تو کچھاورتا وال بھی وصول ہونا باقی تھا۔

حویلی کے اس آراستہ کمرے میں لیٹا انیس احمد ماضی کے در پچوں سے جھلتی ان پر چھائیوں سے نظریں چرانے کی تاکام محاس ہلکان ہور ہا تھا۔ اردگرد سطیے سناٹوں میں اسے کسی انہولی کی آ ہٹ واضح سنائی دینے نگی تھی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے سرہانے لگی تھنٹی کا بٹن دبایا اور دباتا ہی چلا گیا۔
پچھ ہی لمحوں بعد اس کی بہوسر جھکائے کمرے میں داخل ہوئی۔

''کیا بات ہے رومی؟اتی خاموثی کیوں چھائی ہے؟کہاں ہیں سب کے سب؟''اس نے مخیف آواز میں بوچھا۔

" بہیں اور کی جی سب۔ بس ذرامصروف ہیں تال جی آپ کو خاموثی محسوس ہور ہی ہے۔ "وہ نظریں چراتے ہوئے بولی۔

''مغیث کہاں ہے؟'' ''وہ کولکتہ گئے ہوئے ہیں ضروری کام کے سلسلے میں۔ آجا تھی گےایک دودن میں ۔'' ''اس کا فون بھی نہیں ٹل رہا۔''

آسان بہرِ حال نہ تھالیکن صد شکر کہ پروردگار نے ہمیں سرخرو کیااور بھائی جان کے مزاج کی وجہ سے ارادہ باندھنے کے باوجود ہمت ٹوٹ جاتی تھی کیکن بہت یادآتا ہے دہلی، اپنامحلہ، اپنا گھر .....اور "

''اورکیا چیا؟''اس نے بے قراری سے پوچھا۔ ''اور ..... بھائی جان بھی بیٹا۔ کاش وہ بھی آ جاتے جب ہم نے انہیں ایا جان کی وفات کی اطلاع دی تھی۔''

جب ہم ہے آئیں آباجان کی وفات کی اطلاح دی تی۔'' ''انہیں آپ کا وہ خطر بہت تاخیر سے ملا تھا۔'' اس نے باپ کے دفاع کی کمزور کوشش کی۔''انہوں نے خود بتایا تھا۔'' ''چلیں ہمارے لیے یہی بہت ہے کہ ہم انہیں یا د تو

الل-"وه حراكريولي

سی مغیث ان کے لب و لیجے، شائنگی اور خلوص سے کافی متاثر ہو چلا تھا۔ وہ پاکستان میں اس کے بقیہ قیام کے لیے سپیں منتقل کے لیے مصر ہتے لیکن اس نے سہولت سے ٹال ویا۔ تاہم وہ روز شام کا وقت ان کے تھر میں گزارنے لگا۔ مریم کوجب اس کی آمد کی اطلاع ملی تو وہ بھی اسے بہت محبت سے لی۔ حویلی کاذکر کرتے ہوئے وہ آبدیدہ ہوگئی۔

" بہت یادآتی ہے ہمیں حویلی این بین اور والدین کی بہت یادیں وابستہ ہیں وہاں۔"

مغیث کوییزم خو، سادہ مزات اور پاکیزہ اطوار خاتون بہت بھلی گی تھی۔اسے اپنے باپ کے بلا وجہ جواز پر آئ بہت انسوس ہوا تھا۔ان سب کے ساتھ بل بڑھ کر بھی وہ ہرائتہار سے ان کا متضاد تھے۔ بہت می سہانی یادیں اور تاسف سمیٹے وہ وہاں سے لوٹ آیا تھا۔لندن سے دہلی آئے کے بعد اس نے مصر کے تمام تر افراد اور حویلی کی تصاویر کے اہم لا ہور بھیج

'' نعمان چپا،سجان چپااور مرئیم پھپو کے لیے .....محبت اور خلوس کے ساتھ ہے''

公公公

"بہت غلط کیا ڈیڈ آپ نے!اپنے ساتھ بھی اور ان
کے ساتھ بھی۔" مغیث نے صم بم کی عملی تغییر ہے بیٹے انیس
سے کہا۔" وہ اس سلوک کے حقد ارزیہ تھے۔"
"تمہارا را ابطہ ہے اب بھی اُن سے؟" اس کی آواز کسی
گہرے کنو تیں ہے آئی محسوس ہوئی۔
"سوچا تو تھا کہ رکھوں گالیکن پھر معروفیت میں وقت
تی نہلاا تنا۔"
انیس کے لیے وہ وقت بہت کڑا تھا۔ دل کے نہاں
خانوں میں موجز ن خونی رشتوں کی محبت اسے ایک بار ملنے پہ

ودمینتگزیس مصروف،وں سے تیمی آف کردیا ہوگا۔'' ''اچھا! شیک ہے۔ اس کا کوئی فون آئے تو میری لازی بات کروانا۔''

"جی بہتر" وہ کمرے سے پلٹ گئی اور انیس کی ذہنی رو ایک بار پھرمغیث کی جانب مرحمی ۔

ان دنوں وہ قرآن ناظرہ کے بھولے بسرے اساق دہرانے کی کوشش میں جارہتا تھالیکن مقدس الفاظ کی ادا لیگی اور تلفظ ایک دشوار ترین امرمحسوس ہور ہا تھا۔ مغیث احمہ کے مدلتے ہوئے تیور بھی اس کی عقابی نگاہوں سے ادجمل نہ تھے لیکن وہ شتر مرغ کی طرح ریت میں سر دبائے بالکل لاتعلق بن گما تھا۔

وقت کچومزیدا کے سرکاتو مغیث نے کاروبار کھمل طور

پراپ تصرف میں کرلیا۔ وہ تا حال اولا وزید سے محروم تھا۔

اس کی تین بیٹیاں تھیں۔ پوتے کی شدیدا رزونے انیس کوایک

واکی کسک میں بٹلا کر رکھا تھا۔ مغیث کے نس کی شیطانیت

ایک رات اے مونیکا کے کمرے میں لے کئی۔ شراب کے

نشے میں وهت اس نے مونیکا کی عزت پامال کر ڈالی۔ اس

حادثے نے انیس کے فشار خون کا تواز ن بری طرح بگاڑ ڈالا

اوروہ فارنے کے جلے کا شکار ہوکر استر جیسی برترین محالی کا قیدی

ایک الگ فلیٹ میں شقل کردیا۔ ورشوہ مغیث پرکیس کرنے

بن کیا۔ مونیکا کی منت ساجت کے بعداس نے ان مال بی کو

کا مقم مارادہ کیے ہوئے تھی۔ اساکو بھی اب ایتی اور بچوں کی

عزت کے معالمے میں بہت سے تحفظات لائق شھے۔ اس

عزت کے معالمے میں بہت سے تحفظات لائق شھے۔ اس

ماتھا ہے بھا تیوں کے گھر چل کئی جنہوں نے بھا تیوں کے گھر جل کئی جنہوں نے بھا تیوں کے گھر داری ' دادا کے پرد

نصف صدی سے زائد کاروبار میں مشغول رہنے والے انیس کے لیے بستر کی تید بہت بڑی سزاتھی جسم نا کارہ ہوئے کے باوجود ذہن کسی آتش فشاں کے مانند کھولٹار بہتا تھا۔ سارا دن یا دوں کے جگنو جیکتے اور ول جلاتے۔ باپ کی بے لوث محبت، چیا کی شفقت، خطوط، ان کی صدائی اور تڑپ بے طرح یاوآ تیں، نعمان اور سجان کوایک بار گلے لگائے کے لیے خون جوش مارتا گر کہیں کوئی مداوانہیں تھا۔ کوئی امید برنہ آئی تھی، کوئی صورت نظرنہ آئی تھی۔

\*\*

انيس كواس وفت ايناول كسي فكنج مين حكر امحسوس بور با

قارایک یا نوس اضطراب اور سنسٹی اس کی ذبئی حالت سرید ابتر کر رہی تھی۔ کمرے میں خاموثی و خدشات کا ہے ہتکم رفس جاری تھا۔ قدیم گھڑیال کی ٹک ٹک اس کے ذبئ پر ہتھوڑے برسار بی تھی۔ ایک اسے بچنے و پکار اور ماتمی آ وازیں سنائی دیں۔ اس کا کیجا دھک سے رہ کیا۔ سمع خراش آ وازیں اس کے اعصاب پیر قیامت ڈھار ہی تھیں۔ اس نے دیوانوں کی طرح سرہانے لگی تھنی کا بٹن دیا یالیکن کوئی کمرے میں آ کر بی نہ دیا۔ وہ طبق بھاڑ بھاڑ کر ملازمین کو آ وازیں دینے لگا مگر جواب ندارد۔ اپنی معذوری اسے بال نوچنے پر مجبور کر رہی محاب اس کی آ واز بالکل بیٹے چلی تھی جب ایک ملازم ہا نیٹا

کانپتا کرے میں داخل ہوا۔ ''کہاں مرگئے ہوسب کے سب حرام خورو؟ کب سے آوازیں دے رہا ہوں۔'' وہ چھنسی چینٹسی آواز سے بولا۔''کیا ہنگامہ ہے یہ باہر؟''

ملازم کرزتے ہوئے بولا۔ ''مغیث صاحب کل جانوروں کی خریداری کے لیے خودمنڈی گئے تھے۔ وہاں کچھ انتہالیندوں نے گائے کی خریداری کرنے والوں پر فائز تگ کر دی۔ ان کے گارڈ زموقع پر ہی دم توڑ گئے تھے ۔۔۔۔۔اور۔۔۔۔۔'' وہ کہتے ہوئے خاموش ہوگیا۔

'' ''اور میرا بب..... بب..... بیٹا''انیس نے ڈو ہے

دل سے تو چھا۔

''وہ زخمی حالت میں اسپتال میں تھے۔ آج ان کا بھی انقال ہو کیا۔ ابھی میّت لائے ہیں گھر۔''

انیس گنگ تھا۔ اے لگا حویلی اپنے درو دیوارسمیت
اس کے وجود پر آگری ہے۔ یہ کیا ہوگیا۔ آج آخری سہارا بھی
ختم ہوگیا۔ اسے بھین ہی شہ آ رہا تھا کہ خودکوجس معاشرے کا
حصہ ثابت کرنے کے لیے اس کی عمر کی نقلی ختم ہوگئ تھی، اس
معاشرے نے اس کی تمام سرمایہ کاری منوں مٹی سلے ابدی نیند
سلا دی تھی۔ وہ دہاڑیں مار مار کررونے لگا۔ مین احمہ کے
الفاظ کی قدر ہوئی بھی تو کب؟ جب وہ تھی داماں تھا اور نو
عورتوں کی کھالت اپنے مفلوج وجود پر لاد بیٹا تھا۔ وہ بلکتے
ہوئے جیا کو پکار نے لگا۔ اسے سامنے دیوار پر اپنی ہی شیبہ
نظر آئے گی جولہک کراسے کہ رہی تھی۔

سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں تمہارا تم بلبلیں ہو اس کی، یہ گلستاں تمہارا مرے میں موجود ہرشے اب اپنی الفاظ کی توجہ کی کر

ربي تقى -

جاسوسى دائجسك 2016 اكست 2016ء

# WWWE TELL STORE IS WELLTON

# بهروپيا

# جسال دستی

اپنے اپنے وطن کی سلامتی کے لیے ہروہ چیز جائز ہو جاتی ہے جو
عام حالات میں ممکن نہیں ہو . . . یعنی محبت اور جنگ میں سب
جائز ہے . . . اس نے بھی اسی مقولے پر عمل کیا تھا . . . اور وہ کچھ کر
گزرا تھا . . . جو کسی طور ممکن نظر نہیں آتا تھا . . . آنکھوں کے
سامنے ہوتے بھی وہ نظروں سے اوجھل تھا . . . عالمی طاقتیں
کہلانے والی دو سپر مملکتوں کے ایجنٹوں کے گرد گھومتی
پُراسرار . . . پیچیدہ اور گنجلک کہانی کے الجھے تانے بانے . . .

# الشخف كى معاملة بنى جے بھى ناكا مى كاسامنانبيس كرنا پراتھا .....

پہاڑیوں کی جانب تھا۔ ٹھیک دو منٹ بعد ایک اسٹاف سارجنٹ کو پچھ کڑ بڑکا احساس ہوا۔ این فیک کواب تک زیادہ بلندی پرجا کرافقرہ کی سمت رخ کرلینا چاہے تھا۔ اس نے یاکلٹ سے رابط کرنے کی کوشش کی کیکن کا میاب نہ ہوسکا۔

وو انجن والے ایز فیک نامی ہوائی جہاز نے فیک آف کیا تو ٹاور میں بیٹھا اٹر کنٹرولراس کی اڑان پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔وہ جہاز فضامیں بلند ہوتے ہوئے ایک نقطے کے مانٹرنظر آرہا تھا اور اس کا رخ شال میں واقع



'' مجھے معلوم ہے کہی آئی اے کا او نجی اڑان والا یہ جہاز جاسوی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔'' '' واہ! بیہ تو کسی میگزین کی کور اسٹوری معلوم ہوتی ہے۔''میں نے طنز بیا نداز میں کہا۔

" مجملوگوں کا خیال ہے کہ بدطیارے روی علاقے بریرواز کرتے ہیں۔"

> ''لوگ اس ہے بھی زیادہ سوچتے ہیں۔'' ''کونرز کے ساتھ کیا مسئلہ تھا؟''

" و و کسی کیبر سے ڈانسر کے چکر میں پڑ کمیا تھا۔ جب اس کی بیوی کومعلوم ہوا تو وہ نروس پر یک ڈاؤن کا شکار ہو مئی۔اس نے ماہرِنفسیات کو یہی کہانی سنائی تھی۔"

''اگر کونرز کے بیوی ہے بے و فائی کر کے کہر ہے ڈانسرے دل لگا لیا تو کیا اسے عالمی بحران کہا جا سکتا سے''

'' '' '' کوزز کو یوٹومشن کے بارے ٹیں معلومات تھیں جس کی وجہ سے بچکے ٹیں اسے اونچا مقام ٹل کیا تھا۔'' '' کوئی مقامی ایجنٹ بھی اس معالمے کود کچوسکٹا تھا پھر

مجھے پہاں کیوں بھیجا گیا؟'' '' تم اس کھیل میں شکاری کتے کا کر دارا دا کر کتے ہو کیونکہ ایک دفعہ تمہارا سامنا سار جنٹ روستوف ہے ہو دکا سے ''

" ( روستوف کااس معالمے ہے کیا تعلق ہوسکتا ہے؟"

" کی ایک بیلے ڈالسر کے بارے میں معلومات اکٹھا کی تھیں ہوائی سروی نے افترہ ہوائیک دی الرے میں معلومات اکٹھا کی تھیں ہوائیک روی ایجنٹ سے ملاکرتی تھی ۔ انہوں نے اس ڈالسر کو لگی ڈیمیر اور ایجنٹ کو سار جنٹ روستوف کے طور پر شاخت کیا۔ ان کا یہ بھی خیال ہے کہ روی ایجنٹ نے اس ڈالسر کو انقرہ سے اوا تا منتقل ہونے کی ترغیب دی جہال امریکی فضائی اڈا ہے اور وہیں سے ی آئی اے کے انہائی منتی کی مدد کی جاتی نہ ہو سکے البتہ اس الزام کی تقد لی نہ ہو سکی ۔ البتہ اس الزام کی تقد لی نہ ہو سکی ۔ البتہ اس الزام کی تقد لی نہ ہو سکی ۔ البتہ اس اوہ کورز کی توجہ کا مرکز بن گئی ۔ "

م کی دورآ مے جانے کے بعدی آئی اے کمپاؤنڈ نظر آنے لگا۔ اس کے دائی ہاتھ میں ایک بہت بڑا ہیکر تھا جہاں یوٹو طیارے کھڑے ہوئے تھے۔

یہ میں تین ہفتے کی چھٹی پر بونان جارہا تھا اور میری ساری تیاری ممل تھی۔'' کوریس نے شکوہ کرنے کے انداز میں کیا جہاز پہاڑیوں سے نگرار ہاتھا اور پائٹ کسی ہدایت پرعمل نہیں کرسکتا تھا۔

''زیبراون۔ جہاز کو قابو کرو۔'' کیکن ہے وارنگ رانگاں گئے۔آخری کھات میں ریڈ بو پرایک آ واز کو تکی۔ ''منگ ڈے۔'ک ڈے۔' اس کے بعد خاموثی چھاگئی۔ ریڈ ار پرنظر آنے والا نقطہ غائب ہو کیا اور سارجنٹ وحشت کے عالم میں ریڈ ارکود کھتارہا۔ رجہ جہد

یں نسلا آئرش ہوں لیکن میرے آبا ہ اجداد کافی عرصہ ساؤتھ ویلز میں مقیم رہے۔اس لیے مجھ میں آئرش اور ویکش دونوں کی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ جہاز کریش ہونے کے چوہیں کھنٹے بعد میں انقرہ سے انگرمیک پہنچا۔ جہاز ہے اُٹر نے والا آخری مسافر میری کوریس تھا۔ میں تہیں جانیا تھا کہ وہ ہیڈ کوارٹر ہے آئے والا سراغ رساں ہے لیکن اسے سادہ لباس میں دیکھ کر تھین ہوگیا کہ وہی ہیری کوریس ہوسکتا ہے۔اس نے سرمی رنگ کا سوٹ پھن رکھا تھا جواس کے تناسب جسم پرخوب نیچ رہا تھا۔

میں نے اسے آواز دی تو وہ میری طرف متوجہ ہو کیا۔ تب میں نے غور سے اسے دیکھا۔ وہ تقریباً میری ہی عمر کا تھا۔ اس کا چرہ صحیح سلامت تھا اور کہیں کوئی زخم کا نشان نظر نہیں آرہا تھا۔ اس نے جھے چرت سے دیکھا اور پولا۔ ''تم سی آئی اے ایجنٹ جیک روگن ہو؟''

م ن ای اے ایہ ہے ہیں ہوں اور اور اور اور اور اس مانے ''میرے سوااور کون ہوسکتا ہے۔'' میں نے مصافح کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔'' یہاں کچھ لوگ ہمارا انظار کردہے ہیں۔چلو،میرے پاس جیپ ہے۔'' ''پہلے میں شیونہ کرلوں؟''

''جہاز کے حادثے کے بعد کل سے کسی نے شیونہیں کیا ہے۔'' کیا ہے۔ تم ان لوگوں میں بالکل فٹ نظر آؤگے۔'' کورلیس نے اپنا بیگ جیپ کی عقبی نشست پر رکھا اور میرے برابر والی سیٹ پر بیٹے گیا۔ ہم ایک ہموار سڑک پر آئے تو وہ بولا۔''انہوں نے مجھے تفصیل بتائے بغیر جہاز میں بٹھادیا۔ بائی داوے بیکونرزکون تھا؟''

میں نے اے بتایا کہ کورز اگرفورس میں میجرتھا جے لیزن آفیسر کے طور پری آئی اے میں ضدمات کی انجام دہی کے لیے بھیجا گیا تھا۔

''''کیااس کاتعلق ہوٹو آپریش سے تھا؟'' ''تم بوٹو کے ہارے میں کیا جانتے ہو؟'' میں نے اسے ترجی نظرے دیکھتے ہوئے کہا۔

جاسوسى دائجسك (212) اكست 2016ء

ے کھ نتیجہ اخذ نہیں کیا جاسکا۔وہ کے جی بی میں لفٹینٹ كرنل تھا اور ايك زمانے ميں ايك ايسے ايجنث كے طور پر کام کر چکا تھا جے نفیہ ایجنسی کے نشائے پر آتے ہوئے لوگوں کوورغلانے کی تربیت دی گئی ہو۔

كرتل نے اپنا كلا صاف كيا اور ميرى طرف ديھينے موے بولا۔" تم كيا كتب موروكن؟"

"اس سے سوال سامنے آتا ہے کہ کیاروستوف نے لیلی ڈیمیر کوکورزے مجھوتا کرنے کے لیے استعال کیا؟" من نے کہا۔" بیجائے کا ایک بی راستہ ہے کہا ہے ایک اور ہدف دیا جائے جے وہ اپنی زلفوں کا اسپر بنا سکے۔وہ نص اینے آب کو کوٹرز کے متبادل کے طور پر ظاہر کرے

'' تمہارے ذہن میں ایبا کوئی مخص ہے؟'' کرٹل

نے یو چھا۔ ہا۔ ''ہم آفس آف آپیش انویٹی کیفن کو کیوں نہیں استعال کرتے۔'' میں نے کوریس کی طرف اشارہ کرتے موت كيا-

تم بدوئے داری کیوں نہیں سنجال کیتے رو کن؟'' ال نے کہا۔ 'می تمہارانی آئیڈیا ہے۔'

ومیں اس کیرے میں جاتا رہتا ہوں جہال وہ ڈانس کرتی ہے۔ ہوسکتا ہے کہ وہاں کا کوئی ویٹر مجھے جاتا ہو۔ اس کےعلاوہ۔۔ '' میں نے طنز پیدا نداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔"اس کام کے لیے جھ جیسے آئرش کی نہیں بلکہ کی شریفانہ چیرہے والے محص کی ضرورت ہے۔ وہ تمہاری پیش قدی کوئیس محکرا سکے گی۔''

"شرمندہ ہونے کی ضرورت میں۔" کرئل نے زیراب مسراتے ہوئے کہا۔ " تمہارے چرے پر بینشان

میرا بھین اور جوانی الی جگر کرری جہاں آئے ون تفکوں اور بدمعاشوں سے واسطہ پڑتا تھا۔ ایس بی ایک لزائی میں میرے چرے پر بیزخم لگ گیا۔"

سب او گوں نے میری طرف جرت سے دیکھا۔ شاید ائہیں بقین ٹہیں آیا کیونکہ میرا قد چھفٹ ، یا کچے ایج اورمضبوط

جم ہے۔ ''کیاتم نے ان سے بدلہ نیس لیا؟'' کرال نے

" کیوں نہیں۔ آئرش لوگوں کی بھی خوبی ہے کہ وہ کی کومعاف ٹہیں کرتے۔"

بریافتک روم میں ی آئی اے اور فوجی افسر اس واتعے کی رپورٹ س رہے تھے۔ ایک کرال کے ریک کا افسر منديي سگار دبائ بيشا موا تها، جے جلانے كى نوبت تہیں آئی تھی۔ وہ تھوڑا سا آ کے کو جھکا اور وہاں موجو دلو گوں كوسوالات كرنے كى دعوت دى۔

"جس جلد حادثہ ہوا ؛ وہاں سے کھ سراغ ملا؟" ایک ی آئی اے میروائز رنے یو چھا۔

"وہاں کچھ بھی نہیں ہا۔" کرال نے جواب ویا۔ "جس سے حادثے کی تفتیش کرنے والی قیم کو کوئی مدد

' پھریقین ہے نہیں کہا جاسکتا کہ بیرحادثہ فی خرابی کے باعث بیش آیا، یا یا کلٹ نے خود کشی کی؟''

" بہاڑی سے تکرانے سے پہلے کورز نے می ڈے کا پیغام بھیجا تھاجس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے خودکشی نہیں

میرے برابر میں بیٹھا ہوا کوریس بولا۔''معذرت كے ساتھ كرتل إليكھى تو ہوسكتا ہے كه يائلٹ نے بيا پيغام اس لیے بھیجا ہو کہ بیہ حادث نظر آئے کیونکہ خود می کی صورت میں اس کی بیوی تمام فوائد ہے محروم ہو جاتی۔ یہ میرااندازہ ب لیکن ہم فرض کر لیتے ہیں کہ اس نے کسی سے مجھوتا کیا اور اپنا کیریئر بچانے کے لیے اہم راز منتقل کر دیے۔ بعد میں اے احساس جوا کہ وہ خور بھی کسی وقت بلیک میل ہوسکتا ہے چنانچاس نے اپنی زندگی متم کرنے کا فیصلہ کرلیا۔''

میز کے کرد بیٹے ہوئے لوگوں میں سے کی نے کوریس سے سار جنٹ روستوف کے بارے میں یو چھا تووہ بولا۔ '' میں نے بھی اسے ہیں ویکھا۔اس کا نام ایک ترکی مخبر ے بات چیت کے دوران سامنے آیا تھا۔ اس مخبر کے کہنے ك مطابق روستوف كاقد جدفث سے ايك يادوا كي كم ہے۔ مضبوط جم اور عمر تقریباً پنیتیس سال۔ اس میں اس کے علاوہ اورکوئی خو ٹی تہیں کہوہ جالاک اور بہت ڈ ہین ہے۔'' "كار كل يعيل سكور في سروس في اس مخرساس

کے بارے میں یو چھ کھونیس کی ؟ " کرتل نے یو چھا۔ "مجھے یات کرنے کے چند مھنے بعد اس مخبر کامل ہو گیا۔ اگر ہم تمام وا تعات کو جوڑیں تو لگتاہے کہ روستوف "- - JUS UNG

میں اس کی بات پر یقین کرسکتا تھا۔میری دراز میں سارجنٹ روستوف کی فائل ہے لیکن اس میں اس کی کوئی تصوير ميں ہے اور اس كاليس منظر بھى اتنا دھندلا ہے كداس

جاسوسى دائجسك 213 اكست 2016ء

یائی بار ایک چارد ہواری کے اندر واقع تھا۔ اصافے میں پھر وں کے رائے کے ساتھ میزیں گئی ہوئی تھیں اور سر رکھیں بلبوں کی جمالاتھی ہوئی تھی۔ جب میں پہنچا تو کائی اوک وہاں پہلے ہے موجود تھے۔ میں نے کوریس کود یکھا جو اپنج کے ساتھ والی میز پر بیٹھا ہوا تھا۔ ایک او نچ پلیٹ فارم پر چارساز ندے مائیکروفون کے سامنے کوئی وہن بچا مراس کے روائی وہن بچا مائیکر وفون کے سامنے کوئی وہن بچا کے ساتھ ڈائس کررہی تھیں۔ میں نے کوریس سے کائی فاصلے پر ایک میز کا امتقاب کیا اور اپنے لیے بیئر متکوائی۔ خسم ہوگئی اور ان کے لیڈر نے مائیکر وفون پر لیا ڈیمیر کی آمد جیسے بی بیرے نے وہ شروب میر سے سامنے رکھا تو وہ دھن کا اعلان کیا۔ میں پہلے بھی اس کا رقوں دیگی ڈیمیر کی آمد بیجان خیز جسم اور سیاہ بال ، تماشا ئیوں کو محور کردیتے تھے اور بیجان خیز جسم اور سیاہ بال ، تماشا ئیوں کو محور کردیتے تھے اور بیجان کر روستوف سے حسد ہونے لگنا کہ وہ بھی اس کا محبوب دہ چکا تھا۔

یسے بی وہ نمودار ہوئی، ہرطرف سے شور اور تالیوں
کی آواز کو نجے گئی۔ اس نے دونوں بازو او پر اٹھائے
ہوئے شے اور کو لیے منکائی روشی کے ہالے میں رقص کررہی
تقی۔ پھر وہ اہراتی ہوئی میزوں کے درمیان سے گزری۔
میں نے دیکھا کہ کوریس آگے کی طرف جھکا اور اشارے
میں ایک بڑا توٹ پھڑا ہوا تھا۔ کیلی نے اپنا راستہ بدلا اور
اس کے سامنے کھڑے ہوگر ناچنے گئی۔ کوریس نے اپنی انگیوں
اس کے سامنے کھڑے ہوگر ناچنے گئی۔ کوریس نے اپنی جگہ
مسکراہٹ دوڑ گئی اور اس نے اپنی نظریس کوریس پر جما
دیں۔ کئی منٹ بعد موسیقی بند ہوگئی اور کی بھی روشی کے
الے سے باہرنگل گئی۔

بعد بیس وہ سیاہ لباس میں نمودار ہوئی جواس کے لیے بالوں سے میل کھا رہا تھا۔ اس نے اپناایک ہاتھ کو لھے پر رکھا ہوا تھااور اس کی نظریں ہجوم کا جائزہ لیتی ہوئی کوریس پر آکر تھر کئیں کوریس کا دیا ہوا نوٹ یقینازیا دہ مالیت کا تھا جس کی وجہ سے وہ اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ پھروہ بڑی ادا سے آگے بڑھی اور اس کی میز پرآ کر بیٹھ تی۔

ے اے برس اور اس میر پر اس موجھ ہے۔ میں نے اپنے لیے ایک اور بیئر منگوائی۔ کورلیس اے رجھانے کی کوشش کررہا تھا۔اس نے کوئی الی بات کمی جس سے اس کے چبرے پر مسکرا ہٹ دوڑ گئی پھران کے درمیان نظروں کا تبادلہ ہواا وروہ کچھ دیر بعداس میز سے اٹھ کرایک پرائیویٹ کیبن میں چلے گئے۔ایک بیرا

میمین کی بول اور گائی ای کین بین دکار آگیا۔
کیرے کا دفت نئم ہونے ہے آ دھ کھنے پہلے میں باہر
آگیا۔ جہاں ایک قطار میں گھوڑا گاڑیاں کھڑی ہوئی
تھیں جنہیں مقامی زبان میں ارابہ کہا جاتا ہے۔ میں
درختوں کے سائے میں جاتا ہوا جیب تک کیا اور
ورختوں کے سائے میں جاتا ہوا جیب تک کیا اور
ورختوں کے سائے میں جاتا ہوا جیب تک کیا اور
ورختوں کی شکل میں کیرے سے باہر آنا شروع ہوگئے۔
ورکوں کی شکل میں کیرے سے باہر آنا شروع ہوگئے۔
ورکھا۔ان کے بیٹے تی کوچوان نے دونوں گھوڑوں کی
باکیں ڈھیل کیں۔ میں اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا جب تک
باکیں ڈھیل کیں۔ میں اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا جب تک
اندھیرے میں گمنیں ہوگئے۔

میں ہوگل کے کمرے میں کوریس کا بے چینی سے انتظار کرر ہاتھا۔ ٹیبل لیپ کی مدھم روشنی دیواروں پر پڑر ہی تھی اور میں بستر پر لیٹا حصت پر کئے تکھے کود کھیر ہاتھا اور میراذ بمن روستوف میں الجھیا ہوا تھا۔

مراغ رسانی کے اس کھیل ہیں ایک ہوشیار جاسوں کو معلوم ہوتا ہے کہ ضرورت اور میر ہیں کس طرح توازن معلوم ہوتا ہے کہ ضرورت اور میں آگر پرسکون رہنے ، مفائی ہے جھوٹ بولئے اور ناخوشکوار انداز ہیں کس کو مارنے کی تربیت ہوئی چاہے۔ وہ اخلاتی قدروں کا لحاظ کے بغیر کام کرتا ہے جو اس کے ضمیر کے خلاف ہے۔ اے کئی چیزوں میں مہارت ہوئی ہے لیکن اس کا استعال ایک آرث ہے۔ میں روستوف کے بارے ہیں بہت کم جانیا تھا ای لیے اے خطر ناک حریف تصور کرر ہاتھا اور اب میری ساری تو قعات کو ریس کے مشن سے وابستہ تھیں۔

رات تین بجے کے قریب اس کی واپسی ہوئی۔ جیسے عی اس نے کمرے میں قدم رکھا، میں بستر سے اٹھ کر بیٹھ کیا اور بولا۔''اس کے ساتھ کیساونت گزرا؟''

"ہم نے دریا کے عقب میں واقع سؤک پر ارابہ میں ہی موج مسی کرلی۔"

میں پہلے ہی اس کی آتھ صول میں نظر آئے والی چک اور چرے سے چھوٹی خوثی سے اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ خالی ہاتھ والیں نہیں آیا ہے۔''

''کیاتم نے اُسے وہ ساری معلومات فراہم کر دیں جن کے بارے میں ہم بات کر پچھے تھے۔مثلاً تم کس یونٹ سے تعلق رکھتے ہوتے تمہاراعہدہ کیا ہے۔وغیرہ وغیرہ۔'' ''میں نے اپنے آپ کوظاہر کے بغیرات بہت پچھ

جاسوسى دائجسك 214 اگست 2016ء

سوال,جواب

﴿ فنون لطيفه كے كہتے ہيں؟ " وه فنول جن مي لطيفي ايجاد كي جات مول؟" الله دوآوي ايك كراوى ون شي بنات بي تووى آدى اس كرے كو كتے دن يمي بنا كي كے؟ بنانے کی ضرورت ہی جیس ۔ دوآ دی پہلے بی وہ کمرا

بنا چے بیں!" ☆ مرزاغالب كون تق؟

"ایک استی وراے کے میرو .... ان کا اصل نام معلوم بيس!

A میرے پای سورو یے تھے، دی فری ہو گئے، بتا وُاب میرے پاس کتنی رقم بچی ہے؟ ''معلوم بین .....میرے پاس کیلکو لیزنہیں ہے۔''

الن الم يرمات موك اساد في جاعت ب

پوچھا۔''نور جہاں کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ ''بہترین گلوکارہ۔'' جواب ملا۔ ''میرے ننے تہارے کے ایں ....ان کا بہترین گانا ہے۔"

كرايى تنهال قرم كا تعاون

" كياتم في اس كا يار شث من كوتى غير معمولي چزر کیمی؟"

اس نے کافی کا تھونٹ کیتے ہوئے کہا۔" ہاں ، میری نظر شکھار میز پر رکھی ہوئی فیس کریم کی شیشی کے ڈھکنے پر منى جس ميں ايك ادھ جلاسكريٹ پڑا ہوا تھا۔ اگروہ روى برانڈ نہ ہوتا تو شاید بیں اس پر توجہ نہ دیتا۔''

" تم كيے كهد كيت موكدوه سكريث اس كانبيل تفا؟" "میں نے اسے بھی اس برانڈ کاسکریٹ منے ہوئے میں دیکھا۔میرا خیال ہے کہ مارے دیجنے سے پہلے اس كريم في اور بهي تقايي

تیسری رات وہ دو بجے کے قریب ہوئل واپس آیا۔ میں نیم بیداری کی کیفیت میں بستر پرلیٹا ہوا تھا۔ جیسے بی اس نے کرے میں قدم رکھا تو میں نے اس میں ایک تبدیلی محسوس کی ۔ وہ آرام کری پہر کیا اور اس نے وہی چھ بتایا جس كا مجھے يہلے سے اندازہ تھا۔ يعنى ليل ويمير كے ا یار شنٹ میں کیلے ہوئے خفیہ کیمرے نے ان دوتوں کی تھویریں لے لی تھیں جب وہ بیار کے سندرمیں ڈیکیاں لگا

"وه کیا جا جتی ہے؟" میں نے یو چھا۔

"اس نے تمہاری ہوی کے بارے میں یو چھا؟"

'' ہاں ہلیکن پیدا یک فضول شام نہیں تھی۔'

"م می مبت کی کوئی قبت جیس لگا کتے۔"میں نے کہا۔" دوبارہ اس سے کب لوے؟"

"کل رات میں نے اسے بتادیا ہے کہ آخری شو د يميخ آول گا-"

"اگروہ تمہاری طرف ماکل ہوگئ ہے تو مزید سے خرج كرنے كى ضرورت كييں۔البتہ اے كردوپيش پر نگاہ ر کھو۔ اگر روستوف اس معالمے میں ملوث ہے تو وہ تم ہے زياده دوريس موكات

> "ميں اس سے نمك سكتا ہوں \_" " بيدو وكامت كرو-" من في الما

المكلِّ روز كوريس اكيلا عي ياني بار حمياليكن ليلي وبال تہیں آئی۔وہ باریند ہوئے تک اس کا انتظار کرتا رہا پھراس نے ایک محور اگاڑی کرائے پر حاصل کی اور ہوگ واپس

میراا تدازہ ہے کہ دوتم پرنظرر کھے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا۔" لیقین نہیں آتا کہ وہ اسے خوش قسمت ہو سکتے ہیں۔ کورز کا جہاز کریش ہو گیا توتم نے اس کی جگہ لے لی اور م بھی پوٹو آ پریش میں شامل ہو۔

و انبیں کیے معلوم ہوا کہ کورزمر چکاہے۔ "اخبارات مين أس حادث كى خرشائع موكى تقى كوكه اس ميس ياتلك كا نام ظاهر نبيس كيا حميا ليكن اس كا

ريك ضرور بتايا تقايه وہ کھٹر کی کے باس کھٹرا پر دے کی اوٹ سے جھا تک رہا تھا۔ سوک پر سناٹا تھا اور کیپ کی مرحم روشنیوں نے ماحول کومیراسرار بنادیا تھا۔ وہ میری طرف پلٹ کر کہنے لگا۔ " میں تہیں جانا رو کن الین مجھے تقین نہیں کہ انہیں ہے وتوف بنايا جاسكتا ہے۔"

و چھہیں امیداور جھوٹ کا دامن میں چھوڑ تا جاہے۔ جاسوی کے ملل میں دلیر ہوناسب سے بڑی خوبی ہے۔ اللی شب وہ دوبارہ کیرے گیا۔ اس مرتبہ اس کی والیسی صبح سے بہلے نہیں ہوئی۔ وہ رات اس نے لیل کے ایار شنث میں گزای جوسوسراسٹیڈیم کے نزد یک تھا۔ہم ہول کی جہت پر چلے گئے۔ میں نے ناشتے میں کائی اور پیمٹری منگوائی موک پرٹریفک چلناشروع ہو کیا تھا اور یہاں سے بيدار ہوتے ہوئے شہر کا نظارہ بہت اچھا لگ ہاتھا۔

جاسوسى ڈائجسٹ ﴿215 اگست 2016ء

" بي مين اس معلوم بين كرسكا - كل شام مين كى ے ال رہا ہوں۔ اس نے مجھے آٹھ بجے یائی بار بلایا ہے اور وه بحصال كايتاد الى "

"روستوف؟" میں نے یو چھا۔

"اس كے علاوہ اوركون مجھے ملنا جاہے گا؟" "ظاہر ہے کہ وہ تم سے کوئی ناجائز مطالبہ کرے گا ورندوه اتى تيزى سے آكے ندبر صے -"

"اكرانيول نے كورز كى بھي قابلِ اعتراض حالت ميں تصاویر لی ہوں کی تو پھراس کی خود کئی کی وجہ مجھ میں آئی ہے۔ "سوال بدے کہ کیا اس نے خود کثی کرنے سے پہلے انتہائی خفیہ معلومات کسی کے حوالے کر دی تھیں؟''

آگلی شب آٹھ بے کے قریب کوریس یائی بار کیا جبکہ میں نے اپنی جیب احاطے بیرونی و بوار کے ساتھ کھڑی کر وی۔ وہ کیبر سے میں زیاوہ ویر تبیں رکا۔ میں نے اسے چند منٹوں بعدوالیں آتے ہوئے ویکھا۔اس نے باہرنکل کر سنریث سلگانی اور ایک تھوڑا گاڑی میں سوار ہو گیا۔ میں نے جیب کی آقلی بتیاں بجھا دیں اور پچھ فاصلہ رکھ کرایں کا تعاقب كرنے لگا۔ مجھ دور جانے كے بعد ارابدايك مكى سڑک پر مڑ گئی اور میدان عبور کر کے ایک پرانے علاقے میں داخل ہوگئی۔وہاں پوری طرح تاریکی کاراج تھا۔البتہ بند کھڑ کیوں سے لیب کی روشی باہر آر بی تھی۔ جھے پریشانی بیر سی کہ لہیں اراب میری نظروں سے او بھل نہ ہو جائے۔ ارابہ ایک تلک رائے سے ہوتی ہوئی جو حالی پر واقع كمياؤند كے آئن كيث كے سامنے رك كئى۔ بيس نے بھی ا بن جیب کچھ فاصلے پر اس طرح کھڑی کی کہ وہ کسی کی تظرون میں شرآئے۔

کوریس نے ارابہ سے الر کرکوچوان سے چھ کہا اور کمیاؤنڈ کی جانب بڑھ کمیا۔ اس کے جانے کے بعد کوچوان بھی بیچے اُتر آیا اور اس نے دونوں کھوڑوں کے منہ پر جارے کے تھلے با ندھ دیے۔ میں خود بھی دیوار کی آ ڑیں آیک ایک جگہ پر کھڑا ہو گیا جہاں سے گیٹ کا نظارہ کیا جا سکتا تھا۔ بھا تک پرایک بولیس والامحافظ کے فرائفل انجام دے رہا تھا اور کمیاؤ تڈ میں جانے والے ہر محص کی تلاشی لے رہا تھا۔ میں نے کوریس کو ہاتھ اوپر اٹھاتے دیکھا۔ پولیس والے نے اس کی تلاشی کی اور اندرجانے کا اشاره كرويا\_

پتفروں سے بنی لین کی دوسری جانب دو قطاروں میں مکان ہے ہوئے تھے۔ ان کی تھلی کھڑ کیوں اور

بالكوثيوں سے بيم يرياں طوائفيں سڑک پر كھڑے ہوئے لوگوں کو دیکھ رہی تھیں جن کی اکثریت مل مزدوروں پر مشتل تھی۔ چنداؤ کیاں متوقع کا ہوں پر طنزیہ جملے کس ہی " تھیں اور میں سوچ رہا تھا کہ روستوف نے ملاقات کے ليمثالي جكمان والمان المان المالي المالي المالي المالي المالي كاكوئى آدى بدو يھنے كے كيے موجود ہوكدامر كى جاسوى تنبای آیاہے۔

بینتالیس منٹ گزر گئے تو جھے پریشانی ہونے لگی۔ كوريس كواب تك واليس آجانا جايية تفاركهين ايها توجين کہ اس کی جانب سے ہونے والی غیر ضروری حرکت نے روستوف جيسے تجربه كار جاسوس كو چوكنا كر ديا جواوراب اس ک سربریدہ لاش کمیاؤنڈ کے کی کوتے میں بڑی ہوئی ہو۔ روسیوں سے ایسی ورندگی کی توقع کی جاسکتی تھی۔اس خیال كآتے بى جھے جھر جھرى آئى۔

یا نچ منٹ اور گزرے تو میں نے اس کی تلاش میں اندرجائے کے بارے میں سوچا۔ پھراجا تک ہی میں نے اے پیانگ سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ جھے بھین تھا کہ جمع میں کوئی محص اس کی تکرائی کررہا ہوگا۔اس کیے میں ایک ولوارے چیک میا۔ کوریس تیز قدموں سے چلا ہوا محورا گاڑی کی طرف بڑھا اور سی جانب دیکھے بغیراس میں سوار ہو گیا۔ میں نے بھی فاصلہ رکھ کراس کا تعاقب شروع کر دیا۔ارابہای رائے سے کزرنی ہونی شہر میں داخل ہونی اور بوئل کے سامنے جا کررگ تئی۔کوریس نے کوچوان کو كرايداداكيا اورسوك يركفرے بوكراس كے جاتے كا انتظار کرنے لگا۔ جب ارابہ نظروں سے اوجل ہوگئ تو میں نے جیب کا ہارن بجایا۔ وہ میری طرف مڑا اور تیزی ہے جیب میں سوار ہو گیا۔ جیسے بی میں نے جیب آ مے بڑھائی تواس نے یو چھا۔

ود كياتم نے روستوف كود يكھا؟"

ووجيس، يد بات دوسرى ب كدوه مزدورول ك جيس مين بابرتكل كما بو-"

'' دفع کرو اے روکن تم جانتے ہو، انہوں نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا۔ وہ مجھے تہ خانے میں لے مگئے اور اس کے جانے کے بعد بھی وہاں روکے رکھا۔ وہ يقينا تمہارے یاس ہے گزراہوگا۔'' ''تمہیں کس نے روک رکھاتھا؟''

"ایک ترک نے۔ اس نے مجھ پر چاقو تان رکھا

جاسوسى ڈائجسٹ ﴿16] اگست 2016ء

بهروييا کے طور پر کوریس کی سابقہ زندگی کے بارے ٹیل معلومات

حاصل ہوجا تیں۔

ایک بار پھر میں بار بند ہونے کے وقت باہر جیب بیں بیٹھا انتظار کررہا تھا۔لوگ باہرآ نا شروع ہو گئے تھے لیکن کوریس اور لیل ڈیمیرسب سے آخر میں برآ مد ہوئے اورایک کھوڑا گاڑی میں سوار ہو گئے۔ میں نے فاصلہ رکھ کران کا تبعا قب کیالیکن وہ صرف ریلوے اسٹیشن تک ہی کے جوتار کی میں ڈویا ہوا تھا اور صرف اسٹیش ماسر کے مرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ اسٹیش کے باہر ہے ہوئے اسٹینڈ پرتین ٹیکسیاں کھڑی ہوئی تھیں اور ان کے ڈرائیورسو رے تھے۔اس جوڑے نے اراب کو فارغ کیا اور ایک سیسی میں سوار ہو گئے۔ یہ ایک پرانی رینالٹ کارتھی جس نے بھی اچھے دن دیکھے ہوں گے۔ وہ تیکسی دھواں چھوڑتی ہوئی شال کی جانب روانہ ہو گئے۔ میں نے بھی اس کا تعاقب شروع کردیا۔ای اندھرے میں میری نظریں اس كى يچىلى لائتوں يرتقيں -

مؤك آعے جاكرايك چونى پهاڑى پر چڑھ كئي۔جس کے دوسری طرف اوایا کی جسل تھا۔ جائد کی مدھم روشی میں مجمل كي سطح چيک رہي تھي اور بينظاره و ليھنے ہے تعلق ر کھتا تھا پھر میں نے تیکسی کو نیچے آتے ہوئے ویکھا جوساعل پر جاکر رك كن كى۔ بچے وہاں درختوں كے كنارے ايك مث نظر آیا۔ میں نے ایک بند کیا اور جیب میں بی بیشار ہا۔ سیسی ے کوریس اترا اور جٹ میں چلا گیا۔ اس رات وہ اینے ساتھ ایک فاؤنٹین بین لایا تھا جس میں ایک بہت ہی چھوٹا مائيكرونون اورٹراسميٹر لگا ہوا تھا۔ جميل تو قع تھی كياس طرح رِستوف کی آواز ادر اس سے ہونے والی تفتگوس سکیں ہے کیکن جب میں نے ریسیوراپنے کانوں سے لگایا تو مجھے کوئی آواز ميس ساني دي\_

ہرطرف سناٹا اور خاموثی تھی۔ ایسا لگنا تھا کہ ہر شے ساکت ہو چک ہے۔اس کے بادجود کوریس کے ٹراسمیٹر ے کوئی آواز میں آئی اور میں سوج رہاتھا کہ سکنل نہ آنے کی وجد كيا ہوسكتى ہے۔ ايك بار پھر ميرے ذہن ميں وہى بھیا تک تصویرا بھری کہ کوریس پھر کے فرش پر لیٹا ہوا ہے اوراس کی کی ہوئی کردن سے خون بہدر ہا ہے۔ کہیں وہ غلط جگہ پرتونہیں آگیا۔عقل سے مانے کوتیار نہیں تھی کدروستوف الى جكدآنے كا خطره مول كے كاجس كے بارے شاس كونى شهرو-

ميرے اعصاب پرے بوجھ اس وفت فتم ہواجب

''چا تو کو بھول جاؤں بدیتاؤ کہتم نے روستوف کوا پھی طرح ديكها تما؟"

" نیدخانے میں تاریکی تھی اور بلکی سی روشنی جالی ہے اندرآر بی تھی۔ویے جی اس نے بھیں بدلا ہوا تھا۔ "ووقم سے کیا معلوم کرنا جاہ رہاتھا؟"

"اے پہلے سے اڈے پرموجود اوٹو جہازوں اور ان کے یانکش کی تعداد کاعلم ہے۔اب وہ ہوایازوں کے نام بسلمبل میں ہونے والی پروازوں کی تاریخ اوران کے راستوں کے بارے میں جانا جاہتا ہے۔ اس نے جھے صرف چویس محفظ کی مہلت دی ہے۔ لگنا ہے کہ وہ بہت جلدی میں ہے۔"

میں نے جیب کا رخ دریا پر بے ہوئے پرانے رومن برج كى جانب مور ليا۔ يه راسته فضائي اوے كى طرف جاتا تھا۔ "ہم اے ہوابازوں کے نام اور پھرفنی راستوں کے بارے میں بتائیں مے۔"میں نے کہا۔

ووقم غلطي كردب موروكن - ميرا خيال ب ك روستوف بیرسب کھے پہلے سے جانتا ہے۔ میں شرط لگانے کو تیار ہوں کہ کونرز نے مطلوبہ معلومات اس کے حوالے کر دی ہیں اور اب وہ صرف اس کی تصدیق کرنا چاہ رہے ہیں۔ روستوف کو بیسوینے کا موقع کیوں دیا جائے کہ اسے غلط معلومات دی کی بیں۔ وہ ان تصویروں کومیرے خلاف استعال كرسكتا ب- بيفرض كرتے موسے كدوه كوزز ي ملنے والی معلومات کی تعبدیق کرنا جاہ رہا ہے۔ ہمیں اے امل تاریخیں اور پروازوں کے روٹس بتادینا چاہیے۔' "اس طرح تو سارا شيرول اس كي علم من آجائ

كا-"يل في وي وي او ي كها-

"اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ پوٹو طیارہ اتن بلندی پر پرواز کرتا ہے کدروی جہاز اور میزائل کی اس تک پہنے تہیں ہوتی اور ایے نے میں گرایا جا سکتا۔ اگر ای مثن کے بارے بیل حقیقی معلومات فراجم کردی جا تھی توروستوف اور کے جی ٹی کا عماد حاصل کرنے میں کامیاب ہوجاؤں گا۔" میں نے کوئی جواب ہیں دیا۔ کچھد يرجم خاموثى سے سر کرتے رہے پھر میں نے کہا۔" یہ چال کامیاب ہوعتی ے،اس کے لیے جھےاو پروالوں سے اجازت لیا ہوگی۔" جاسوی میں بمیشدوھو کے اور جھوٹ کا سہارا لیا جاتا ب لیکن بعض اوقات کے سب سے برا فریب ثابت ہوتا ہے۔ کے بی بی کو پروازوں کے اصلی روٹس نے آگاہ کرنا بھی ایک جوا ہوتا جس میں ایک خطرہ پیجی تھا کہ ڈیل ایجنٹ

جاسوسي ڈائجسٹ ﴿217 اگست 2016ء

لے سکتے ستھے۔ یس نے اس سے کہا کہ جھے فائل میں رکھنے کے لیے اس کا تحریری بیان درکار ہوگا جس میں گزشتہ شب ہٹ میں ہونے والی کارروائی کی پوری گفتگو تفصیل سے \* درج ہو۔

"اگر وہ بین کام کرتا تو اس کی ضرورت ویش نہ آتی۔"اس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

اگلے روز کورٹیں ایک فوجی کار کو جہاز کے ذریعے ایتھنز رواند ہو گیا۔ میں رن وے پر کھڑا جہاز کو فضا میں بلند ہوتے ہوئ کا گوجہاز کو فضا میں بلند ہوتے ہوئ کے کیوں ہوتے ہوئ کی محسوں ہونے گئی جیسے کوئی چھلی میرے ہاتھ ہے کیوس کر گئی ہو۔ اس کی وجہ میں نہیں جانتا تھا۔ میں کر گئی ہو۔ اس کی وجہ میں نہیں جانتا تھا۔ شاید رہی ہی آرٹش ہونے کی کوئی نشانی ہو۔

چار دن بعد یوٹو پائلٹ گیری پاورز جو کہ روس کی فضائی حدود میں پرواز کے مشن پرتھا۔ جائے گا شکار ہو گیا۔ اس کے بارے میں فرض کر لیا گیا کہ جہاز کریش ہونے یا خود کھی کے نتیج میں وہ مر چکا ہے۔ اس بارے میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے جو بیان جاری کیا۔ اس کے مطابق بہت زیادہ بلندی پر جانے کے بعد جہاز میں آیا گئین روی حکومت نے اس کی تر دید کرتے ہوئے کہا کہ وہ نیکن روی حکومت نے اس کی تر دید کرتے ہوئے کہا کہ وہ نیکن روی حکومت نے اس کی تر دید کرتے ہوئے کہا کہ وہ نیکن روی حکومت نے اس کی تر دید کرتے ہوئے کہا کہ وہ

اس خرکے منظرعام پرآنے کے ایک گفتے بعد ہی میں نے روستوف کے معاطے اور کونرز کی خودشی کے بعد پیش آنے والے واقعات کا بغور جائزہ لینا شروع کر دیا۔ اس شام میں اس توقع پر یانی بار گیا کہ وہاں کے جس بیرے کو میں جانا ہوں شایداس سے پچے معلومات ال سکیں۔وہ غلاماتہ فی جانا ہوں شایداس سے پچے معلومات ال سکیں۔وہ غلاماتہ ذائیت رکھنے والا تحق تھا اور ایک بڑے کرنی نوٹ کے وش اس سے اس سے بہت پچے معلوم کیا جاسکتا تھا۔ جب میں نے اس سے لیا ڈیمیر کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس نے ملی ڈیمیر کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس نے ملی درمت چھوڑ دی ہے اور اور انا سے جلی گئی ہے۔

''اس کے باس بونانی پاسپورٹ تھا۔ ستا ہے کہ وہ اپنے وطن واپس چلی گئی ہے کیکن میں نہیں جانتا کہ بیر بچ ہے مانہیں ر''

نضائی اڈے والی آتے ہوئے میرے ول میں مزید شبہات پیدا ہونے گئے۔ یہ کوریس ہی تھا جس نے بوٹو پروازوں کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کی تجویز پیش کی تھی تاکہ ڈیل ایجنٹ کے طور پراس کا اعتبار قائم رہے۔اس تمام عرصے میں روستوف اندھرے میں چھیا رہا۔صرف یں نے کوریس کو باہر آتے دیکھا۔ وہ بڑے اطمینان سے جُمانا ہوائیکسی کی طرف جار ہاتھا جیسے اسے کوئی جلدی نہ ہو۔ میں نے اندھیرے میں دیکھنے والی دور بین نکالی اور ہٹ کی طرف دیکھنے لگا۔ جسے دروازے میں ایک سایہ نظر آیالیکن دھند کی وجہ سے میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ وہ کوئی مردتھا۔ میں نے دور بین کوفو کس کیالیکن وہ سامیہ وہاں سے غائب ہو کیا چرمیں نے دیکھا کہ وہ سامیہ ہٹ سے دور ہوتا جارہا تھا۔ کوریس نے فاؤنٹین بین میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ ''جس کوریس نے فاؤنٹین بین میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ ''جس کے بارے میں تہیں یقین ہوکہ وہ کام کرے گا۔''

اس وقت ہم دونوں ہوٹل کی طبعت پر بیٹے کائی بی رہے تھے۔ میں نے پین کا کیپ اتاراتو دیکھا کہ انٹینا کا تارلکلا ہوا تھا۔

"میں اسے بے وقت کی خرابی کہوں گا۔" کوریس نے وضاحت پیش کی۔" میں تو مجھر ہاتھا کہ تم مک آواز کھنے رہی ہوگی۔"

و جمہیں بھین ہے کہ بٹ میں روستوف ہی تھا؟" "ہاں ، وہی تھا۔ وہ بڑے کل سے کام کرنے والا مخص ہے۔اس کی آئیسیں ساہ تالاب کے ماند ہیں جن کی سرائی نظر نہیں آئی۔ تم مجھی نہیں جان سکتے کہ وہ کیا سوچ رہا ہے۔ ایک منٹ پہلے وہ تمہیں دیکھے کرمسکرا رہا ہوگا اور دوسرے لمحے وہ تمہارا گلاکاٹ دے گا۔"

'''کیااس نے تہمیں رابطے کا کوئی ذریعہ بتایا؟'' ''ہاں، کیلی ڈیمیر۔'' ''اچھا انتقاب ہے۔ کی مخص کو قابو کرنے کے لیے

''اچھا انتخاب ہے۔ کسی محص کو قابو کرنے کے لیے اس سے اچھی ترغیب نہیں ہو سکتی۔''

ہم کانی چیتے اور سڑک ہے آئے والی آ واز وں کاشور سنتے رہے۔ میں نے اسے بتایا کہ گزشتہ احکامات منسوخ ہو گئے ہیں اور اسے دوبارہ انکرمیک بھیجا جارہا ہے۔ '' کتنے عرصے کے لیے؟''اس نے پوچھا۔ ''اس کا انحصار روستوف پر ہے۔''

''میری چھٹی اور یونان جائے کا کیاہے گا؟'' ''مہیں یہ پروگرام ماتوی کرنا پڑےگا۔''

"شایدایانه کرسکول کیونکه اس بارے میں پہلے ہی اللے اس کے اس کا ۔"
ساتھ میرے لیے سود مندرے گا۔"

وہ شک کہ رہا تھا۔ چھٹی پر جانے ہے اس کی ساکھ متاثر نہیں ہوئی لیکن منسوخ ہونے کی صورت بیں شبہات جنم

جاسوسى دا تجسك ﴿218 كست 2016ء

تقے۔ وہاں بھی کوئی سوٹ یا دوسرے کیڑے نہیں تھے۔ باتھ روم میں رکھی ہوئی ٹو کری میں لب اسک کے وہ ہے گئے ہوئے نٹو ہی بڑے ہوئے تھے اور جھے یہ اندازہ لگانے میں کوئی دشواری تبیں ہوئی کدان تشوکوس نے استعال کیا ،و گا ستکھارمیز پریس نے آئرش وہسکی کی ایک بوش اورروی سکریٹ کا پکٹ ویکھاجس کے ساتھ بی ایک خط رکھا ہوا تفاريس نے ليك كراسے اٹھايا۔ اس ميں لكھا تھا۔

اگرتم اس خط کو پڑھ رہے ہوتو اس کا مطلب ہے کہ تم نے اس رپورٹ میں وہ فلطی پکڑلی جو لکھتے وقت مجھ سے سرز دہو گئی تھی۔ اس غلطی کا احساس ہوتے ہی مجھے اپنی چھٹی مخفر کر کے یہاں ہے رخصت ہونا پڑرہا ہے۔وہملی کی ہول میری طرف سے ایک تحقہ ہے جو مہیں مارے کامیاب اشتراک کی یاد ولائی رے کی جس کی وجہ سے ملے یوٹو کو اتار ناممکن ہوسکا۔سگریٹ کا پیکٹ و کھے کرحمہیں روستوف ضروريادآ ي كاجوتهار بساته شروع سآخر تک رہا، جب تمہاری اس سے پہلی ملاقات جہاز سے اترتے ہوئے ہوئی اورتم بی اے بوتان جانے کے لیے رخصت کرنے آئے تھے۔ مجھے جرت ہے کہتم جیسا ذہین جاسوس بھی اے نہ پہیان سکا اور وہ بہرو پیاتمہارے ساتھ شروع سے آخرتک چیکارہا۔ اگر بھی ماسکوآنا ہوتو ہم سے ضرور ملنا۔ ہم ساتھ مفر ورتک کریں کے اور کررے ہوے وقت کی یادیں تازہ کریں گے۔ بچھے افسول ہے کہ میں نے بہروپ بھر کر حمہیں وطو کا دیا لیکن محبت اور جنگ میں سب جائز ہے۔

نیک خوامثات کے ساتھ بيرى كوريس

میں نے کھڑکی کے پاس جا کرآسان پرنظرڈ الی۔ پھر والی محوما اور زور زورے منے لگا۔ حالاتک سروف کا مقام تھا۔ بیمیری زندگی کی سب سے بڑی تا کا ی تھی۔اس كے باوجود من بس رہا تھا۔ كرے ميں موجود تينوں افراد نے مجھے جرت ہے دیکھالیکن میری منی تبین رکی میں اس ک وجہ نہیں بتاسکا۔ شاید یہ بھی آئرش مونے کی نشائی ہے جو این ناکای اور حماقت پر بھی سنجیدہ نیس ہوتے اور خود بی ان اڑاتے ہیں۔ یکی حال میرا مجی تھا۔ ایک روی جاسوس مجھے بے وقوف بنا کر چلا گیا۔اس پر ہننے کے سوااور كاكرسكا يول

کوریس نے ہی اے قریب ہے دیکھا تھا اور میں وقت پر فراسمير ممي وهوكا وے كيا۔ اب كوريس ايتمنز ميس چھٹيال گزارر ہاتھا۔ کیا لیل ڈیمیر بھی اس کے پاس چلی گئے ہے۔

گیٹ پر کھڑے ہوئے امریکی محافظ نے مجھے دیکھ کر ہاتھ بلایا اور میں چھاؤٹی کے علاقے سے گزرتا ہوائ آئی اے کمیاؤنڈ تک بھی گیا۔ میں اپنے دفتر کی میز پر بیٹھ کر كوريس كابيان يزهن لكا - بظاهراس من كوني خاص بات مبیں می لیکن ایک جلے نے مجھے چو تکنے پرمجبور کردیا۔اس نے لکھا تھا۔ 'میں نے روستوف کو بتا دیا تھا کہ یا درز کے یاس ایک زہر ملی سوئی ہو گی جس کے ذریعے وہ پکڑے جانے کی صورت میں اسے آپ کو ہلاک کر لے گا۔"

میں نے کری کی پشت سے سر تکا دیا اور معالمے کی تہ میں چیننے کی کوشش کرنے لگا۔ میں اس میٹنگ میں موجود تھا جس میں کوریس کومشن کے بارے میں ان تفصیلات سے آگاہ کیا گیا جواہے روستوف تک پہنچانا تھیں۔ان میں زہر ملی سوئی کا کوئی ڈکرٹیس تھاالبتہ ان سائٹا ٹیڈ کیپسول کے بارے میں ضرور بتایا کیا جو بوٹو کے ہوا بازوں کو اس مقصد كے ليے فراہم كيے جاتے تھے۔ بھركوريس كوز بريلى سوئى كا كيے با جلا۔ اس سوال نے مجھے بہت كھ سونے يرمجوركر ویا۔ یقینا کورز نے بی کیل ڈیمیر یا روستوف کو اس کے بارے میں بتایا ہوگا اور کوریس کو بیہ بات ای صورت میں معلوم ہوسکتی می اگر وہ شروع بی سے دوسری بارتی لیعنی روسیوں کے لیے کام کرد ہاہوتا۔

ایتفنز از پورٹ پر ایک ارتورس بولیس آفیسر میرا منظرتا جے میں نے اگرمیک میں کمانڈر کے تحریری احکامات پکڑائے جن میں کوریس کوقورا کرفار کرنے کے ليے كہا كيا تھا۔ ہم نے ايك يوناني يوليس آفيسر كوساتھ ليا اور آسريج يروافع ريبورث مول كىطرف رواندمو كت جمال کوریس تغبرا ہوا تھا۔ بوتانی پولیس آفیسرکوساتھ لے جانے کا مقصد بہتھا کہ ایک دوسرے ملک میں معالمے کوآسائی سے

کوریس کے کرے برڈ وناٹ ڈسٹرب کی تحقی کی ہوئی محی۔ ہول کے بنجر نے دروازے پروستک دی لیکن کوئی جواب تبیں ملا۔ دوسری اور تیسری کوشش بھی را نگاں کی تو اس نے ماسر کی، سے دروازہ کھول دیا۔ کرے میں قدم رکھتے ى مجھے اندازہ ہو گیا کہ کھیل ختم ہو گیا ہے۔ منبجر نے کھڑ کیوں کے پردے مٹادیے تاکہ سورج کی روشی اندرآ سے۔ والل بیڈ خالی پڑا ہوا تھا اور الماری کے وروازے کھلے ہوئے

جاسوسى دائجسك (219) اكست 2016ء

wwwqpalkenefelyenm

کو بی آئی کا ایجنت مقتول کی لاش دریافت ہو چکی تھی... وہ ایف بی آئی کا ایجنت تھا... پوری سراغرساں کمپنی قتل کے محرک اور قاتل کی تلاش میں مصروف عمل تھی... مگر کوٹی سرا ہاتھ نہیں آرہا تھا... زیرک اور ذہین سراغرساں کی مشاہداتی عادت کہ اس کی نظر نے جوتوں کے تلے میں چھپی حقیقت کو کھوج لیا...

## هسبسرم کی گفتیول مسیس الجھی منفسسر دکہسانی .....گواہوں کے بسیانات کے سوا کوئی شہسا دست سے تقی ....

"منی جاری موں۔ چار بیج تک واپس آجاؤں گا۔" آئیوی نے باہر کی طرف جمائلتے ہوئے کہا۔"تم دوبارہ لان میں کماس کافٹے مت ملے جانا۔"

موک نے اسکرین پر سے نظریں ہٹائے بغیر کہا۔" تم ...
دن محر سوتی رہیں۔ دو پہر میں بارش بھی ہوتی رہی۔ اس
مرطوب موسم میں بازوکی تکلیف اتنی بڑھ جاتی ہے کہ میں
کھاس کا شے والی مشین کواسٹارٹ بھی تہیں کرسکتا۔"
میں موسم کے کیاں اگر بوڈرز نے کارپوریشن
"دو تو شمیک ہے لیکن اگر بوڈرز نے کارپوریشن

والوں کوفون کردیا تو..."

"اگروہ ہمارے یارڈ کی صفائی کے لیے فون کرے گا تو میں انہیں فون کر کے ان کے ٹرک کے بارے میں بتا دوں گا جو ہمارے گھر کے سامنے پچھلے مہینے سے کھڑا ہوا ہے اور جس کے دوٹا کروں میں ہوائیں ہے۔"

آئیوی نے ایک گہری سائس ئی اور پھر کیے بغیر چلی گئی۔اس کے جانے کے بعد موک نے دوبارہ اپنی نظریں ٹی وی اسکرین پر جمادیں۔

سراغ رسال لفتینٹ سائرس اوبرن ناشا کررہاتھا کہ اس کے سل فون کی تھنی بھی۔ دوسری جانب سے سارجنٹ ڈونٹکر بول رہا تھا۔ "تم نے آج کی خبریں

وسیں؟ "مع کے چربے تم بہتوقع کیے کریجے ہو؟"اوبرن نے کہا۔"ابھی تو میری آگہ تھی پوری طرح نہیں کھلی۔ خیرتم بتاؤ کیا خبرہے؟"

" ' آیک نامعلوم شخص کی لاش چیس میرس ویسٹ کے علاقے میں مکان کے عقبی شخن سے کی ہے۔ وہ سفید فام ہے اور اس کی عمر جالیس کے لگ بھگ ہوگی۔'' اور اس کی عمر چالیس کے لگ بھگ ہوگی۔'' ' دفعل کیسے ہوا؟''

''اس کے سینے ٹیں دو گولیاں ماری گئی ہیں۔'' ''لاش کے قریب سے اسلحہ ملا؟ کیا کسی اور طرح سے اس کی شاخت ممکن ہے؟''او ہرن نے پوچھا۔

'' کوئی ہتھیار ٹینیں ملا۔ اس کی جنبیں بھی خالی ہیں۔ ہاتھ پر گھٹری ہے اور نہ انگل میں انگوٹشی۔ اس کے جسم کے کسی حصے پر کوئی ٹیٹو بھی ٹیس بنا ہوا۔''

کوکہ ڈولٹگر کو حال ہی ش سارجنٹ کے عہدے پر ترتی ملی تھی لیکن وہ آیک تجربہ کاراور قابل سراغ رسال تھااور اپنے طور پر کسی بھی قمل کی ابتدائی تغیش کرنے کی پوری صلاحیت رکھتا تھا۔ تاہم اس نے اپنے سینئر افسر کو بروقت اطلاع دینا ضروری سمجھا تا کہ وہ لاش کے ہٹائے جانے سے پہلے جائے وقوعہ پر پہنچ جائے۔ جواس وقت ناشا کرنے اور لباس تبدیل کرنے کے مرحلے سے گزررہا تھا۔

جب وہ چیس فیرس کے چودھویں بلاک پر پہنچا تو سورج پوری طرح نکل آیا تھا۔ بلاک کے قریب ٹی وی چیتل

جاسوسى دائجسك ح 2012 اگست 2016ء

ک گاڑیاں اور تماشائیوں کا ایک کروپ وہاں پہلے ہے موجود تھا۔او برن نے دیکھا کے گلی کے ایک سرے کوڈ وکٹکر کی کاراوردوسرے سرے کو بولیس کی گاڑی نے بلاک کررکھا ہے۔اس نے اپنی گاڑی تغلی سوک پر کھٹری کی اور کلی کی طرف پدیل چل دیا جهال میڈیکل آفیسر اور بیڈ کوارٹر کی وین کھٹری تھیں۔ یہاں کچھ مکانوں میں گیراج تھے اور کچھ میں تبیں۔ ان میں سے ایک مکان کے عقب میں گشت پر مامور فیرون ایک تظریف کی سطح کے نزدیک پہرے داری كرريا تفاجو بحى كى كراج كافرش ربى موكى - اوبرن كو و يكية بى وه چوك بوكيا اور بولا- "وكله مارنگ سر-" وه اوبرن کا پرانا پروی اوراس کی طرح سیاه فام امریکی تھا۔ اوبرن نے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ ب سے پہلے لاش کس نے دیکھی؟"

سزموک نے، وہ روزانہ کے چار بج کام ہے والى آتے ہوئے اس كى سے كزرتى ہے۔اس كى ديونى ا ملے بلاک میں واقع ایک اسٹور پر ہوتی ہے۔ پہلے اس نے سوچا کہ کوئی مخص شراب کے نشے میں مدہوش پڑا ہوا ہے۔ اس فے تھر جا کرشو ہر کو بتایا اور جب ای نے باہر آ کرو یکھا تواے بیرجانے ٹیں بالکل بھی دیرنہ کی کہ دہ مخص مرچکا

ب طبی عملے کے آنے سے پہلے میں یہاں چھے چکا تھا۔" وه لاش ایک سفید قام درمیانی جسامت رکھنے والے مرد کی تھی۔ وہ زمین پر کمر کے بل جت لیٹا ہوا تھا اور اس کے باز ووٹا تلیں باہر کی جانب پھیلی ہوئی تھیں ۔ قبیص کے بین سینے کے باس سے کھلے ہوئے تھے۔شاپرطبی عملے نے انہیں كھلا چھوڑ ويا تھا۔اس كى چھاتى پر چھانچ كے فاصلے سے دو ساہ سوراخ نظر آرہے تھے۔ ہیشہ کی طرح اسلیمی نے خندہ پیشانی سے او برن کا استقبال کیا جبکہ کیسٹرل کی پوری توجہ ابے کام پر محی-اس نے اوبران کی آ د کوکوئی اجست نہیں دی۔ استی نے مقول کی قیص پرخون آلود سوراخوں کی جانب اشاه كرت موئ كها-"اس كي تيم ياجهم برياؤور كنشانات نظرتين آرب-" بحراس في دويار وقيض كهولى اور ایک زخم کی طرف اشارہ کیا جہاں سے خون بہتے بہتے برائے نام بی خشک ہوا تھا اور آدھارات فے کرنے کے بعد خون کی دھارلوے در سے کے زاویہ پرمر کی گی۔

" حبيها كه بم سب جانع بين ياني بهي اونياني كي طرف میں جاتا جبکہ خون اس کے مقالم میں گاڑھا ہوتا ہے۔اس کیے میں سجھتا ہول کداے سی اور جگہ کولی ماری مٹنی اورخون کارساؤیند ہونے سے پہلے اس کی لاش کو یہاں



میں میں میں اور میٹر کے اس کی پوزیشن صرف دومیٹر کے بعد ہی بدل کئی ہو۔ "کیسٹرل نے خیال ظاہر کیا۔" خون بہہ جانے کے بعد ہی بدل کئی اور کافی دیر تک زندہ روسکتا تھا۔" جانے کے بعد ہیں۔" اسٹی نے اس سے اختلاف کیا۔ "شاید نہیں۔" اسٹی نے اس سے اختلاف کیا۔ "سینے میں دو کولیاں گئے کے بعد یہ کیے ممکن ہے؟"

اوبرن کواس بحث سے کوئی دیکھی نہیں محتی۔ لہذا وہ مکان کی طرف چل دیا۔ دروازہ کھولنے والی ایک فربدا ندام عورت تھی جس نے اوبرن کا کارڈ دیکھ کراسے اندرآنے کی اجازت دے دی۔ اس نے گہرے نارٹی رنگ کا پینٹ سوٹ پکن رکھا تھا جو غالباً اس کی یونیغارم تھی جس کی جیب پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔" آئیوی۔"

" فیصمعلوم ہوا ہے کہ تم نے لاش کو تھر آتے ہوئے اجب تم کام سے والیس آر ہی تھیں۔"

دیکھاجب تم کام سے والی آری تھیں۔" "میں پہلے ہی تین مختلف اوگوں کو پوری بات بتا چکی ہوں۔" وہ شکایت آمیز لہے میں بولی۔" دلیکن کمی تے بھی کچو لکھنے کی زحمت نہیں گی۔"

" فیک ہے۔ یک اپنے سارجنٹ سے تفصیل معلوم کرلوں گا۔" اوبران نے کہا۔" کیاتم اس فخص کوجاتی ہو؟ اسے پہلے بھی دیکھاتھا؟"

'''میں نے دوسرے لوگوں سے بھی یہی کہا ہے کہ اسے نہیں جانتی۔''

" مُزشد شبتم س وقت كام يركئ تين؟" "جب نائك ويونى موتو آله بيج كمر سے لكتي

ہوں۔ "دتم بھین سے کہ سکتی ہوکہ جب کام پر سکی توبیدالاش وہاں موجود میں تھی؟"

'' یہی کہدیکتی ہوں کہ اگر پیدلاش وہاں تھی تب بھی میں نے اند چرے کی وجہ سے اسے بیس و پکھا۔''

''شایداتنااندهیرانه هوجتنااس وفت تھاجبتم کام سے دالیں آر بی تھیں۔''

وہ جواب دینے کے بجائے کمرے کی جانب مڑی اور چلاتے ہوئے بولی۔ 'ڈیل ''

صاحبِ خانداس کی آوازی کر کچن کی طرف چلا آیا۔

"میرا دماغ کھانے کے لیے ایک اور آگیا۔" وہ
نا کوار کیج میں بولی۔او برن اورڈ وکٹر کے درمیان نظروں کا
متاولہ ہوالیکن انہوں نے شاما ہونے کا تا ترفیس دیا۔ وہ
اک کیج میں اپنے شوہر سے مخاطب ہوتے ہوئے بولی۔
"کیاتم انہیں باہر لے جا کرمزک پر کی ہوئی اسٹریٹ لائٹ
وکھا کتے ہوجس کی روشی ہمارے تھی بیڈروم کی کھڑکی سے
دات بھرا ندرآتی رہتی ہے۔"

موک نے بیڈروم سلیرز پہن رکھے تھے اور وہ کافی خستہ جال نظر آر ہا تھا۔ اس کی دونوں کلا تیوں پر پٹی بندھی ہو گی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ نصف شب کے قریب سو آیا تھا۔ اس کی آ تکھ چار ہے تھلی جب اس کی بیوی نے اسے سوتے سے جگا کر بتایا کہ کوئی تختی ان کے صحن کے عقب میں سور ہا ہے۔ اس کے سینے میں گولیوں کے نشان و کچے کر اس نے نو گیارہ کواطلاع دی۔ اس نے راہ ش کولی چلنے یا کوئی اور غیر معمولی آ واز نہیں تن اور شدی پہلے بھی اس مردہ ماکوئی اور غیر معمولی آ واز نہیں تن اور شدی پہلے بھی اس مردہ

موک آیک معمارتھا اور کام کے دوران چوٹ لگ جانے کی وجہ سے ان دنوں طبقی رخصت پر تھا۔ اس کی بیدی آیک اسٹور میں کیشیئر کے طور پر کام کرتی تھی اور اسے بیٹے میں چار سے چھ مرتبہ نائٹ ڈیوٹی کرنا ہوتی تھی۔ جب او برن اور ڈوٹنگر باہر آئے تو پٹرول مین چی فورڈ اپنی ڈیوٹی ختم کر کے جاچکا تھا جبکہ کیسٹرل بھی لاش کی تصاویر اور دیگر حاصل شدہ نمونے لے کر وہاں سے روانہ ہو چکا تھا۔ وہاں رہ جانے والوں میں آئیمی بے ڈھنگے انداز سے کی میں نہل رہ جانے والوں میں آئیمی بے ڈھنگے انداز سے کی میں نہل

''کیاتم نے کمی پڑوی سے کوئی ہات گی؟'' ''صرف دولوگوں سے بات ہو گئی۔ زیادہ تر لوگ کام پرجا بچکے ہیں یا میچ کے چھ بچے سوالوں کے جواب دینا پندئیس کرتے۔موک کے برابر میں رہنے والے محض کا کہنا ہے کہاس نے گزشتے شب کوئی آ واز نہیں تی۔''

انہوں نے اسٹیمی سے مختصراً معلوبات حاصل کیں اور ایک ایک ایک ایک کاروں میں بیڈ کوارٹر کی جانب روانہ ہو گئے۔ اوبرن کو ابھی تک بیہ معلوم نہیں تھا کہ فرٹز نے اسے مبح سویرے کیوں فون کیا تھا۔ دفتر پہنچ کراو برن اورڈولنگر نے ان رپورٹوں کی خبروں میں جاری کی گئی تھیں۔ ان رپورٹوں کے نشر ہونے کے باوجود جاری کی گئی تھیں۔ ان رپورٹوں کے نشر ہونے کے باوجود کمی جانب سے اس لاش کی شاخت کے بارے میں کوئی

جاسوسى دائجسك ﴿222 اكست 2016ء

جو تے کی گواہی

اس کے بعد بوسٹ مارٹم کے دوران کھو پڑی کا معائد ہوا۔ ڈاکٹر نے اعشاریہ اڑتیں سے چلائی ہوئی دو کولیاں بھی ٹکال لیں اس کے بعد معدے کے اجزاء کا جائز ہلا گیاجس سے معلوم ہوا کہ مقتول نے مرنے سے کی مھنے پہلے تک کھولیں کمایا تھا۔ اسیمی نے مقول کے كيرون اورجوتون كابنذل بناكراوبرن كيحوال كياتاك وہ البیں کیسٹرل تک پہنچا دے۔اس کام سے قارغ ہو کر وولنگرایک بار پر وسیس فیرس کے لیے روانہ ہو گیا تا کہ موک كے پروسيوں سے مزيد معلومات حاصل كر سكے۔

اس شام مقامی خبروں میں مقتول کی گردن کی پشت پر یائے جانے والے زخم کا کلوزاب دکھایا کیا۔مقتول کی خاتی جیبوں سے ثابت موتا تھا کہ اس کے مل کا محرک وا کا زنی جیس تھا۔ چیس ٹیرس سے ایس کی لاش ملنے کا مطلب بچی لیا جا سكا تفاكداى علاقے من قل كيا كيا ہے ۔ الف في آئى نے الكيول كے نشانات سے معلوم كرليا كدوه كى معروف مجرم ے میں منے البتہ عام شریوں کے نشانات سے ان کامواز نہ كرنے كے ليے كافي وقت وركار تفا۔ يوس كى ايكل كے باوجود كوئى تجام يا دوسر المحض سائن بيس آيا جولاش كى كردن پریائے جانے والے زقم کے بارے میں کچھ بتاسکتا۔اس ہے ہی نتیجا خذ کیا گیا کہ معتول کی دوسرے شہرے آیا تھا۔ ووسري سيح اوبرن كوايك اي ميل موصول مولى جو جائے وقوعدے متعلق كيسرل كى ريوزت برمسمل تحى جس کے ساتھ تصویروں کا ایک پلنداجی تعا-اس نے معتول کے کیڑوں کے بارے میں تفصیل سے بیان کیا تھا۔جیب سے تکلنے والی مٹی کو اس نے بڑی باریک بین سے چیک کیا تھا کیکن اس میں کسی دوسری چیز کی ملاوث نظر جیس آئی۔البتہ جوتوں کے سول ایک و بحیدہ کہائی سنارے تھے۔ کیسٹرل نے تلے کے کھانچوں میں آیک خاص متم کا فیٹریل وریافت کیا جے دو کروپوں میں الميم كيا جاسكا ہے۔ پہلے كروب ميں اسفالث کے ساتھ ساتھ کم از کم دو داٹر پروف پروڈ کٹ موجود ہیں۔جن میں سے ایک بولی سلفیٹ جو چھوں کی موندکاری میں استعال موتا ہے اور دوسرا ایاسی مراؤث جے تکریٹ کے فرش کی مرمت کے لیے کام میں لایا جاتا ب\_ريت كے بے عار باريك اور مولے ذرات اس ميريل ورج کے تھے۔ الن ميريل كى جوتوں كے تلے میں موجود کی ظاہر کررہی تھی کہ مقتول نا دانستہ طور پر کسی ایسے فرش پر جلتاریا ہے جو نیا نیا بنا تھا اور جس کی سطح پوری طرح خشك ندموكي تقي-

واصح بات سامنے نہیں آئی۔ اس دوران میں ڈوکٹکرنے وہ تمام ربورش و يكه واليس جو لايتا افراد، لاوارث كارول، مول سے غائب موجائے والے ممانوں اور استالوں يا رستك موم سے بھاك جائے والے مريضوں كے بارے شن میں۔ اوڈیل اور آئیوی موک کے بارے ش می کوئل سے کھازیا وہ معلومات ندل ملیں۔

بدہر کے دفت وہ دونوں پولیس کے مردہ خانہ کے جہاں استی مرنے والے کے کیڑوں کا معائد کرر ہاتھا۔اس کی قیص ملکے راکوں کی تھی جبکہ انڈر ویئر اور موزے بھی ورمیانی کوائی کے لیکن اچھی حالت میں تھے۔البتداس کے جوتے ، لیاس سے مطابقت جیس رکھتے تھے۔ اس لیے فورا بی توجہ کا مرکزین گئے۔ بیاعلی کوائٹی کے جوتے ہے جو کہ كام كے دوران بينے جاتے ہيں۔ يہ جوتے بھى خراب عالت من تحدان كاويرى صاور تلي من كى طرح کو مے نظر آرہے تھے۔اس کی جیسیں بھی خالی میں۔

· فارنگ منظالوجست واكثر ويلغائن في كرب مين داخل موكر جيكث اياري اور كاون مكن ليا-كوكه وه ریٹائزمنٹ کے قریب تھالیکن اس کے باوجود اپنا کام پوری دلچیں اورلکن ہے کرتا تھا۔ دونوں سراغ رسال اوراسیتمی بوسٹ مارٹم ٹیمل کے ساتھ لی ہوئی یارٹیشن کے بیچھے کھڑے ہو گئے۔ ڈاکٹر ویلنوائن نے لائل کے بیرونی حصول کا معائد كرت موت كهاشروع كيا-

' و کلین شیو، حال ہی میں بال کٹوائے مجئے۔ کا نو <u>ل</u> میں کوئی چید جین ، کا شیک لینس بھی تہیں گے ہوئے۔ اک يرتجي كوئي نشان نبيس ادر دانت بھي عمر و حالت ميں ہيں۔'' مرتے والا ورمیائے قداور مناسب جسم کا تفا۔اس کی جلد بالکل صاف تھی اور کہیں سے بھی مری کے سبب مجلسی ہوئی نظر میں آر بی تھی۔ اسمی نے جائے وقوعہ پر معتول کے ہاتھوں کی تصویر میں لی تھیں جس میں اس کے ٹوٹے ہوئے ناخن اورتاز ہ خراشیں نظر آر ہی تھیں جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ مرنے سے پہلے اس کی کسی کے ساتھ ہاتھا یائی ہوئی تھی۔ جب ڈاکٹر ویلنوائن اور مردہ خاتے کے خدمت گار جولیس تے لاش کو پلٹا تو انہیں بشت کی جانب ایک واضح نشان نظر آیا۔ یہ گردن کے عقبی حصے میں ایک سکڑے ہوئے زخم کا نشان تھا۔ " بیکی تیز دھارآ لے کاکٹ لکنے سے ہوا ہے۔ ڈاکٹرنے کہا۔" لگتا ہے کہ بال کٹوانے کے دوران میں کسی المام كاسر ع يرزم لكا ب- آكر برع يل بم اس كاتسويرا تاركيت بي-

جاسوسي ڏائجسٽ ﴿223 اگست 2016ء

والی مشینیں۔ رولرز، تار پوائلرز، سینٹ کسر وغیرہ کھڑنے ہوئے تھے۔وہ دفتر میں داخل ہوئے تو کمپیوٹر پر پیٹھے ہوئے خص نے انہیں مڑ کر دیکھا۔ اس کی عمر لگ بھگ میں کے قریب ہوگی وہ بولا۔'' میں تمہاری کیا مدد کرسکتا ہوں؟'' انہوں نے اسے اپنے شاخی کارڈ دکھائے۔ اس کا

نام کریگ ڈیرل تھا اور وہ تورمین ہوئے کے ساتھ ساتھ تھا کم مقام آفس بنیجر کے فرائض بھی انجام دے رہا تھا۔ انہوں نے سے کے اخبار میں شائع ہونے والی تصویر دکھا کی تو وہ بولا۔''میرا واسطہ دن میں کئی لوگوں سے پڑتا ہے۔ ان میں گا یک، انسپلٹر زبیلز مین ،میکینک ،سرکاری دکام، پولیس والے، دوسرے تھیکے دار اور مزدور سب بی شامل ہیں۔ اس کے باوجود پھین سے کہ سکتا ہوں کہ میں نے اس محض کو کیمی مہیں دیکھا۔''

اس نے میلی قون کاریسیورا کھا کرکسی کو ہدایت دی کہ تمام لوگ ڈاک پر جمع ہو جا کیں پھر وہ ان دونوں کو عقبی دروازے سے باہر لے گیا جہاں سات مرداورد و کورتین پہلے سے موجود تھے۔ ان بیس سے کوئی بھی تصویر دیکھ کرمرنے والے کوشاخت ند کرسکا۔ ڈیرل نے بتایا کہ تقریباً ایک درجن ورکر ڈیوٹی پر ہیں۔ درجن ورکر ڈیوٹی پر ہیں تھے جبکہ چار کارکن چھٹی پر ہیں۔ اس کے بعداس نے آئیس عمارت کا دورہ کروایا تا کہ وہ اچھی طرح اطمینان کر لیس۔ رخصت ہونے سے قبل او برن نے طرح اطمینان کر لیس۔ رخصت ہونے سے قبل او برن نے کہا۔ دومکن ہے کہ جم دودن بعددوبارہ یہاں آئیں۔''

ایک میل دورجائے کے بعد انہوں نے گاڑی ایک خالی جگہ ہوئے فالی جگہ پر گئے ہوئے موں بیڈزا تارنے گئے چرانہوں نے ان پیڈز کواحتیاط سے موی پیڈزا تارنے گئے چرانہوں نے ان پیڈز کواحتیاط سے پلاسٹک کی تقبیلیوں میں رکھا اور انہیں کیسٹرل کے حوالے کر عہدے پرترتی پانے کے بعد او برن کوایک الگ کمرال کیا عہدے پرترتی پانے کے بعد او برن کوایک الگ کمرال کیا تھا ۔ اس کے پاس آنے والے ہر خص کوڈیک کارک باریا تھا جو استقبالیہ کے علاوہ بھی کی دو سرے فرانس انجام ویتی تھی۔ وہ اپنے آپ کو مصروف رکھنے سے لیے ہر انجام ویتی تھی۔ وہ اپنے آپ کو مصروف رکھنے سے لیے ہر آتے جاتے تحض سے باتیں کیا کرتی اور اس طرح اسے دفتر میں ہونے والے ہرواقعے کی خبر ملتی رہتی تھی۔

اس نے اپنی عادت کے مطابق دروازے پر دیکھا تو وہاں نیلے سوٹ میں ملبوس ایک مضبوط ڈیل ڈول کا مخص نظر آیا۔ وہ مچھے کے بغیر او برن کے کمرے کی طرف چلا ممیا تو ماریا اپنی جگہ پر تلملا کررہ گئی۔وہ مخص او برن کے لیے بھی احینی تھا۔ اس نے اپنا کارڈ دکھایا۔وہ بالٹی مور میں مامور ال کے بعد انہوں نے شہر کی ڈائز یکٹری اور نقشوں کی جن مدد سے الی جگہوں کے بارے میں جانے کی کوشش کی جن کے اطراف میں یہ میٹریل پائے جاتے ہوں۔ کا فی کوشش کے بعد وہ دو ایسے مقامات کا بتا چلانے میں کامیاب ہو، گئے۔ ان میں سے ایک کریڈ کار پوریشن تھی۔ وہ اس کے وفتر میں واخل ہوئے جہاں استقبالیہ پر بیٹھی ایک درمیانی عمر کی عورت خلا میں گھوررہی تھی۔ ان دونوں کود کھی کروہ خیالوں کی فورت خلا میں گھوررہی تھی۔ ان دونوں نے اپنے آپ کو دئیا سے باہر آگئی لیکن جب ان دونوں نے اپنے آپ کو چہرے پر گھبراہٹ کے آٹار نمودار ہونے گئے تا ہم ڈونگر چہرے پر گھبراہٹ کے آٹار نمودار ہونے گئے تا ہم ڈونگر نے اسے بھین دلا دیا کہ بی تھی معمول کی کارروائی ہے۔

اس کا نام جینی کریڈ تھا اور وہ یہاں کی مالان تھی جو اپنے دو بیٹوں کے ساتھ ل کریڈرم چلا رہی تھی۔ یہ کاروبار اس کے مرحوم شو ہرنے شروع کیا تھا۔ اس وقت دولوں بیٹے کام کے سلطے بیں باہر گئے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے تین چار بڑوتی ملازم بھی رکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے مین چار بڑوتی ملازم بھی رکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے میز کریڈ کوآ مادہ کرلیا کہ وہ انہیں تھارت کے اس مصلی جانب جانے کی اجازت دے دے جہاں اوز اراور میٹریل رکھے جاتے تھے۔ فضا ٹین تارکول اور دوسرے میٹریل رکھے جاتے تھے۔ فضا ٹین تارکول اور دوسرے کیے میکٹر کی کو بسی ہوئی تھی۔ ویوار کے ساتھ سیمنٹ کی بوریاں، رنگ کی بالٹیاں اور پولی سلفیت کے ڈیے رکھے ہوئے تھے۔ میٹی جھے میں کا ٹھر کیا ڑا اور لوے کا سامان نظر ہوئے ایک جانب آرہا تھا جبکہ درمیانی جھے ہیں کچھ شینیس نصب تھیں۔ بیرونی تھے میں ٹرک اورٹریلرز کھڑے ہوئے تھے جبکہ ایک جانب تین شیر میں ریت اور پھر وں کی ڈھریاں پڑی تھیں۔

بیٹ شیڈ میں ریت اور پھر وں کی ڈھریاں پڑی تھیں۔

اس جگہ کا جائزہ لینے کے بعد وہ آگی منزل کی جانب اس جگہ کا جائزہ لینے کے بعد وہ آگی منزل کی جانب اس جگہ کا جائزہ لینے کے بعد وہ آگی منزل کی جانب

ب جدہ ہا جہہ ہا رہ سے جدوہ ہی سرن کا جاہب روانہ ہوئے۔ ہینور روڈ پر میلوں دور تک تجارتی عمارتیں واقع تھیں۔ ان میں زیادہ تر چھوٹے کارخانے مثلاً مشین شاپ، ویلڈنگ شاپ، انجن اوور ہال، ریڈی ایٹری مرمت اور چھوٹے پرزے بنانے کے کارخانے شامل تھے۔ دو ایکٹر پر پھیلے ہوئے رقبے میں ایش فورڈ کنسٹرکشن کا احاطہ تھا جس کا فرش پختہ کنکریٹ ہے بنایا گیا تھا۔ ویب سے حاصل ہونے والی معلومات کے مطابق ایش فورڈ اس علاقے میں بونے والی معلومات کے مطابق ایش فورڈ اس علاقے میں رہائتی اور تجارتی عمارتیں بنانے والے سب سے بڑے شکیکے دار تھے۔ اس کے علاوہ یہ فرم پورے شہراور ملک میں پختہ دار تھے۔ اس کے علاوہ یہ فرم پورے شہراور ملک میں پختہ دار تھے۔ اس کے علاوہ یہ فرم پورے شہراور ملک میں پختہ دار تھے۔ اس کے علاوہ یہ فرم پورے شہراور ملک میں پختہ دار تھے۔ اس کے علاوہ یہ فرم پورے شہراور ملک میں پختہ دار تھے۔ اس کے علاوہ یہ فرم پورے شہراور ملک میں پختہ دار تھے۔ اس کے علاوہ یہ فرم پورے شہراور ملک میں پختہ دار تھے۔ اس کے علاوہ یہ فرم پورے شہراور ملک میں پختہ دار تھے۔ اس کے علاوہ یہ فرم پورے شہراور ملک میں پختہ دار تھے۔ اس کے علاوہ یہ فرم پورے شہراور ملک میں پختہ دار تھے۔ اس کے علاوہ یہ فرم پورے شہراور ملک میں پختہ دار تھے۔ اس کے علاوہ یہ فرم پورے شہراور ملک میں پختہ دار تھے۔ اس کے علاوہ یہ فرم پورے شہراور میں بیا تھی ہے۔

وفتر کے عقب میں انہیں پانچ عمارتیں اور شیڈز تظر آئے جن کے درمیان بھاری ٹرک، بلڈوزر، کھدائی کرنے

جاسوسى دا مجسك 224 اگست 2016ء



Zallias S انشاء الله شاره اكت 2016ء ماكتره ك صفحات کی زینت بننے جار ہاہے

اليف بي آئي كا ايجنث آئن موركن تفايه اس وقت وُولَنكم ریکارڈ روم میں مصروف تھا۔ آئے والے تھی نے راہداری كادروازه بندكيا اوراوبران كرسامة واليكسي يربيشكيا بجر اس نے اپنا بریف کیس کول کر کھ کافذات نکالے اور اوبرن کے سامنے رکھے۔ ان میں مرتے والے محص کی تصوير بھی تھی جوايف ني آئي كريكارۇ سے لى كئ تھى اوروه مخض الجنث برنار وليمسي تقابه

"تم نے برنارڈ کی جوتصویر شاخیت کے لیے جاری كي تقى اس في ميں چوكنا كرويا۔ يد حص عن ون سے را بطے میں جیس تھا۔ میں اس کی پوسٹ مارتم رپورٹ اور اب تك تم في جومعلومات حاصل كى بين أن ك بارك

يس جانتاجا مول گا-"

" بم کھے زیادہ معلوم نہیں کر سکے بلکہ میں تو یہ مجی طوم میں کہ وہ کون تھا۔ املی تک لیبارٹری ٹیسٹ کے بنائج نہیں آئے جس کی وجہ سے پوسٹ مارتم رپورٹ على ب- البت مس مهيس ابتدائي ريورث كا يرتث د مسلکا بول-

یه که کروه پرنٹر کی جانب پڑھا اور پرنٹ نکالتے موت بولا-"كياتم جائة موكه برنارو كس يس يركام

مور کن کے چرے کی تخی میں کوئی کی واقع نہیں موكى وو خشك ليح ين بولات اس علاقے من جوروب كا ایک گروه کام کرر باہے اور ہم مجھتے ہیں کہ بدلوگ تو ی کے پر معظم میں۔ بہاں کی مقای برائے مدددد سلےسلائے کپڑوں کو رائے میں ہی اغوا کر لیتی ہے جب یہ سامان فیکٹریوں سے ہول سکرز یا تقسیم کار کمپنیوں کو بھیجا جاتا ہے۔" اوبرن نے اے برنارڈ کے جوتے کے تلے میں چکے ہوئے میٹریل کے بارے ٹل بتایا اور اس بارے ٹل جو كارروائي انبول نے اس روزسه پيريس كى عى ،اس سے بى مطلع کیا۔ "شاید جمیں وودن بعدر پورٹ ل سکے کہ جارے جوتوں پر لگا ہوا میٹریل کس توعیت کا ہے۔ کیا برنارڈ سیل مخبرا مواتفا يابالى مورت ياكرتا تفا؟"

"اے خفیدر کھا گیا تھا۔ بیورو کے یاس ریمسی کورٹ میں واقع کیمرون ایار شنث میں ایک کمرا ہے۔ جھے وہاں سے مجمد معلوم میں ہواتم جا ہوتو کسی بندے کو مینے کر

وہاں سے کوئی شوت الاش کر سکتے ہو۔"

اوبران نے سر بلا کررضامتدی ظاہر کردی مورکن نے ایک نظر پوسٹ مارٹم رپورٹ پر ڈالی اور بولا۔" برنارڈ

جاسوسى دائجسك ح 225 اگست 2016ء

یہ کھ کراس نے اپنے بریف کیس سے ایک کافذاور تكالا\_ ووياتي اور برنارؤكى كارايار منث ي ياركنگ لاب یا کسی قریمی موک پر کھڑی جیس کی گئی۔ میں مہیں اس کی ممل تفصیلات اور رجسٹریش نمبروے رہا ہوں ممکن ہے کے تمہاری کنتی نیم کی نظراس پر پڑجائے۔اس کے علاوہ پی مجمی مشورہ دینا جا ہوں گا کہ پریس کو بیمعلوم میں ہونا جاہے كدمرن والے كى شاخت موكى ہے۔ اگريد بات ظاہر مو مٹی تو وہ لوگ بھی خاموثی اختیار کرلیں کے جواس بارے الل المحافة بل

الكلے دوروز اوبرن دوسرے معاملات ش الجھار با اوراس کی توجدوقی طور پرایف لی آئی کے ایجنٹ کے ال سے جٹ گئے۔ اس دوران کیسٹرل نے ایف فی آئی کے ایار شنث کا اچھی طرح معائد کیالیکن وہاں اے کوئی چیز منیں می جوسرنے والے کے جوتوں کے تلے میں یائی کئ تھی۔ البتہ یہ بات ضرور سامنے آئی کہ کیسٹرل کے وہاں جانے سے ایک ون پہلے ایجنٹ مورکن اس کرے میں ربائش يذيرتفا-

اوبرن اورڈ وکٹکر کا تجریہ کامیاب رہا۔ وہ ایئے جوتوں پرموم کی تہ چڑھا کر کریڈ کارپوریشن اور ایش فورڈ گنشیزکشن کی عمارتوں کی جانب کئے تھے اور جیسا کہ تو قع تھی ، دوتوں جکبوں سے فرش میں شامل اجراء برای تعداد میں موم سے چیک مسلے کیے کیلن ایش فورڈ کے احاطے سے ملنے والے وهامك اورريش ان اجزاء سے قريب را تھے جو ايجنث برنارڈ کے جوتوں کے تلے سے چکے ہوئے تھے۔ کیے ال تے یہ بات نوٹ کی کہ کریڈ کار پوریش سے ملنے والے اجراء میں کوئی اوئی ریشہ موجود کمیں تھا۔ ای طرح اوبران اور ڈولٹر مجمی کریڈ کار پوریشن سے ملحقہ یا یک اسٹورز کے كردويش كا جائزه لے يكي تھے۔ وہاں البين سوتى اور پولیسٹر کے دھا کے تو نظر آئے کیکن برنارڈ کے جوتے کے تلے غن سینے ہوئے میٹریل سے موازنہ کیا تو کوئی اوئی دھا گانظر

یے ثبوت واضح طور پر اشارہ کررہا تھا کہ برنارڈ کے جوتول میں تھنے میٹریل کا ماخذ ایش فورڈ کنسٹرکشن کا احاطہ ہے اور غالباً وہیں اس کی موت بھی واقع ہوئی ہوگی۔ایش

کے یاس بھی اعشار یہ تین آٹھ کار ہوالور تھا اور اس کے سینے ے بھی ای سائز کے خول برآمہ ہوئے ہیں۔ جمیں ان دونوں کا موازنہ کرنا ہوگا۔ کہیں ایسا توجیس کہ وہ اپنے ہی ر اوالورے بلاک ہوا ہو۔"

فورڈ کےا جا طے میں ان دھا گوں کی فرادانی کو کیڑوں کی ہائی جيئك سے جوڑا جاسكا تھاجى كى تحقيقات برنارؤ كرر ہا تھا۔ جس ایار خمنث میں وہ تھبرا ہوا تھا اس کے فرش سے کسی خاص جوت کی عدم موجود کی بیظاہر کرتی تھی کہ برنارڈ نے مرنے ے چھود پر پہلے ہی سے میٹریل اٹھایا ہوگا۔ان کا اگلا قدم تو سے ہونا جاہے تھا کہ دہ ایش فورڈ کے احاطے میں کھڑی گاڑیوں کی جان پر تال کرتے لیکن اجمی ان کے پاس سرج وارفث ك درخواست دينے كے ليے كافي ثبوت موجود نہ تھے۔

يجيع كى سەپېرمورت حال مين تى تېدىلى واقع ہوتى جب ہولیس کی پٹرول کار نے معمول کے گشت کے دوران متروک فارم ٹریک کوجائے والی سڑک پرایک کارویسی جس پرمیری لینڈ کی تمبر پلیٹ کلی ہوئی تھی ۔مورکن کواطلاع دیے ے مملے اوبران اور ڈولٹر نے انٹر نیٹ پر اس جگہ کی سیفلائث تصاویر کا معائنہ کیا۔ انہیں بڑا کرنے پر خالی تھیتوں، ریلوے ٹریک اور کھاس سے بھرے گڑھوں کے سوا کھ تظر جیں آیا۔ انہوں نے حساب لگایا تو معلوم ہوا کہ اس جكدے ايش فور و كشركش كا فاصلية و مع يل تعور ا سازيا ده تقاب

مور کن سے اس کے سل فون بررابط کیا کیا تو وہ فورا ہی اس جگہ وہنچنے کے لیے رضامند ہو گیا۔ جب اوبرن اور ڈونٹروہاں پہنچ تومور کن پہلے موجود تفااور برنارڈ کی کارے علاوہ اس کے قرب و جوار کی بھی تصویریں لے رہا تھا۔ وہ كارموك سے پياس كر كے فاصلے يردو كھيتوں كے درميان ایک پھر ملے رائے پر کھڑی کی گئی تھی۔ کار کے دروازے مقفل تنصے اور اس کی باڈی کو کوئی نقصان تہیں پہنچا تھا۔ انہوں نے محقروں پر قدموں کے نشان تلاش کرنے کی كوشش كىجس يرمى كى يەجى بونى تقى-

وہ تینوں درمیانی فاصلہ عبور کرتے ہوئے ایش فورڈ كنسر كشن كے احاطے تك چنج محتے جس كے جاروں طرف خاردار تاروں کی باڑھی۔ برنارڈ کے باتھوں اور کیڑوں پر آئی خراشوں سے ظاہر ہوتا تھا کہ اس نے مرکزی کیٹ سے اندر داخل ہونے کے بجائے عقبی ھے سے باڑ پر سے چھلانگ لگائی ہوگی۔مورکن کے کہنے پر انہوں نے الی علامات تلاش كرنے كى كوشش كى جن سے برنارڈ كے اس فعل کی تعدیق ہو سکے۔ باڑ کے ساتھ ساتھ بے ترتیب محماس اورجها زيون كاسلسله يبيلا موا تفارا جانك ووتكرى نظر جوتوں کی جوڑی پر گئے۔مور کن ان جوتوں کی تصویریں بنارہا تھا کہ اے بائیں یاؤں کے جوتے کی ٹو میں ہے

جاسوسى دائجسك ﴿ 2016 اكست 2016 ء

جابيون كالحجحاملا

"مراخیال ہے کہاس تے اسے جوتے اتار کر باہر ر کودیے تے اور کام والے بوٹ چکن کراندر کیا ہوگا۔" مور کن نے کوئی جواب میں ویا اور مرید تصویریں لينے لگا۔اس كام سے فارغ بوكروه دوباره اى رائے ير ہولیا جس پرچل کروہ اس جگہ تک آئے تھے۔اوبرن اس ك يحية آت موع بولا-"كيابيطريقه مناسب تقاميرا مطلب بكروارث كالغيردات كاندهر على تها اعرجاتا-

اس بار بھی مور کن نے کوئی جواب نہیں ویا لیکن اوبرن بولے بغیر ندرہ سکا۔'' کیا تمہارے یہاں کام کرنے کا بھی طریقہ ہے یا اس نے تم لوگوں کو بھی لاعلم رکھا کہ وہ کیا كرنے والا ہے۔"

"إل، وه ال طريقے على كرد باتھا-"موركن نے بس اتناہی کہا۔

کار کے قریب بھٹے کر مورکن نے اس کا دروازہ كحولا - برنارة كا ينواء ريوالورمع بولسر اورسل قون، كلوز ما كس من موجود محقد موركن في ايش فورؤ كنسركش كي جانب مؤكره يكما - " جميل إندر جا كرتفتيش كرنا موكى \_يقين ے کہ سکتا ہوں کہ اعد کے سی آدی نے بی برنارڈ کوئل کیا

اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ اسیخ ساتھی ایجن کے قاتل کو پکڑنے کے لیے پُرعزم ہے۔ اس نے او برن اور ڈولٹگر کولیٹن دلایا کہاہ تک انہوں نے جوثوت و شواہدا کتھے کیے ہیں ان کی بدولت سرچ وارنٹ حاصل کرتا ز ماده مشکل نیس موگا اور وه اس سلسط مین ان کی پوری مدد

واليسي مين وونظر سيئتر وسركث كوارثر جلا حميا اور اوبرن ،مورکن کے ساتھ کچبری کی جانب روانہ ہوگیا۔ون ڈھل رہا تھا اور مور کن کی کوشش تھی کہ وہ مجسٹریث کے مانے سے پہلے کھری پہنے جائے۔ خوش قسمی سے ایک نوجوان عج ريوفاكنز الجىموجود تقاليكن اس كے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ بھی اپنا سامان سمیٹ کر جانے کی تیاری كرر باب\_موركن نے اسے كيس كى نوعيت سے آگاہ كيا تو وہ ان کی درخواست پرسرے وارنث جاری کرنے پر تیار ہو حميا\_اس وارنث بيس تفتيش افسركونه صرف ظاهري ثبوت تلاش كرتے كا اختيار ديا كيا تھا بلكه كمپيوٹر ميں موجود ۋينا، وْ يَجِيثُلِ ٱلَّاتِ ، سِلْ فُونِ اورانٹرنیٹ تک لامحدوورسائی کی جاسوسي ڈائجسٹ ﴿227 اگست 2016ء

ا جازت بھی دی گئی تھی۔

مور کن اس وارنث کی حکیل کے لیے فورا تی ایش قورؤ كنسر كشن كے احاطے ميں جانا جاہ رہا تھاليكن اوبران نے اے سمجایا کہ جوت جمع کرنے کے ماہراور مناسب نفری کے بغیروہاں جانا سودمند نہ ہوگا اور بیا نظامات میں سے پہلے مملن جیس مرک کے دوسری جانب واقع فرسٹ ڈسٹرکٹ میڈ کوارٹر میں او برن نے اسے سابق لینین سیوگ سے رابطہ کیا جوالیس کے نفری دیے پر تیار ہو گیا۔ دوسری مح سورج تكلفے سے يملے اوبرن، ڈونگر، موركن اوركيسرل ايش فورڈ كنفركش كي كيف سے چوتھائي ميل كے فاصلے ير جمع ہوئے۔ان کی مدد کے لیے دو بیٹرول مین بھی اپنی کروزر میں موجود تھے۔ اوبران کا لج کے داول شل کنسر کشن کا کام كرجكا تفاراس ليا اعمعلوم تفاكه كرميون كموسم مين کام جلدی شروع موجاتا ہے تا کہ مری کی شدت اور دھوپ کی تمازت میں اضافے سے پہلے دو تین کھنٹوں میں زیادہ سے زیادہ کام تمثالیا جائے۔فلڈ لائٹ کی روشی میں حیث کے اندر کا منظر صاف نظر آرہا تھا۔ پچھ لوگ ٹرکوں پر سامان لاور ب متے اور چھ مشینری چیک کردے ستے اور جن کے یاس کوئی کام نہیں تھا وہ ایک کونے میں بیٹھے کائی ہے دل بہلارے تھے۔

ب پوری میم احاطے میں داخل ہوئی تو وہاں موجود لوكوں ميں بليل سي مج كئ اوروه سب بي يسى كے عالم ميں ایک دوسرے کود مکھنے گئے۔او برن اور مورکن سیدھے دفتر میں ملے گئے۔انہیں دیکھتے ہی فور مین ڈیرل بولا۔"م نے كيا تفاكدوا لهل آؤك اورواقعي آگئے-"

اس باراس کارویهٔ جارحانه تھا۔ شایداس کی وجہ بیہ ہو كه لمپنى كا ما لك پيرس ايش فور د مجى و بال موجود تھا اور ايتى میز پر بیٹھا عقالی نظروں سے ان دونوں کو تھورر ہاتھا۔اس في تخوت بحرب انداز من اينا تعارف كروايا اور انتظار كرف لكاك بيسركاري افسر اكلا قدم كيا الفات بي-اوبرن نے اپنی جیب سے وارنٹ تکالالیکن اس کے چھ كينے ہے يہلے بى موركن بول افعا-" فيڈرل ايجنٹ برنارة کیمسی کو کسی نے منگل کے روز قل کردیا ہے۔ ہارے یاس سے لیمین کرنے کی واضح وجو ہات ہیں کہ اسے یہاں کل کیا گیا یا اغوا کر کے کسی اور جگہ لے جا کر مار دیا۔ بیدوا تعہ پیر کی شب بين آيا.

واسح وجوہات ہے تمہاری کیا مرادے؟"ایش فورو بولا۔ وہ چھفٹ سے بھی زیادہ لسااور دیکھنے میں کوئی الماثی ختم ہوئے کے بعد مور کن ایک لفظ کے بغیر ووہارہ دفتر میں چلا کیا جہاں ڈیرل بڑے انہاک ہے کمپیوٹر يركام كرر باتقا-ايش فورد اپني ميز پريين الفتيش فيم كود يكور با تھا۔اس کے چرے پرطنزید سکراہے تھے۔

''تم نے یو چھاتھا کہوہ کون می وجو ہات ہیں جن کی بنا يرجم سوچ رے إلى كه برنارؤ كو يهال كل كيا كيا تھا۔" مور کن نے اس کے سامنے والی کری پر جیٹھتے ہوئے کہا۔ "مبرایک،اس کی کارتمہارے احاطے کے قریب یانی کئ جہاں سے کیٹ تک کا پیدل فاصلہ دس منٹ کا ہے۔ تمبروو، اس نے اسے جوتے باڑ کے باہر ہی چھوڑ دیے تھے اور اندر آنے کے لیے ورک بوٹ استعال کیے جو وہ مرتے وقت مجھی پہنے ہوئے تھا۔ تمبرتین ، اس کے جوتوں کے تلے میں وہی نشانات ملے ہیں جوتمہارے احاطے کے اندر فرش پر تھیلے ہوئے میٹریل سے ملتے ہیں۔جس کا مطلب ہے کہوہ يهال آياتها-"

، ممکن ہے کبروہ یہاں آیا ہو۔''ایش فورڈ نے تسلیم كرتے ہوئے كہا۔ليكن ميرے كى آدى نے اسے كيل و پکھا۔سوال میہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ درمیاتی شب میں ایک پرائویٹ پرابرنی میں کیا لینے آیا تھا۔ کیا یہ غیرقانونی مدا خلت بے جانبیں ہے یا کانگریس نے بنیادی حقوق کے قانون میں کوئی ترمیم کردی ہے؟"

و تمهارا کہنا ہے کہ کسی آ دمی نے اسے میں دیکھا۔ بیہ ثابت ہونا ابھی باتی ہے۔ مجھے ان تمام لوگوں کی فہرست چاہے جو گزشتہ سوموار کو بہال کام کردہے تھے۔ان میں مشتقل ملازمین کے علاوہ جزوقتی، عارضی اور بیرونی تھیکے داروں کے نام بھی شامل ہونے چاہیں۔تم نے مرج وارنث دیکھ لیا ہے۔اگرتم صرف اپنا پے رول اورادا کیلی کی فاعلیں کھول لوتو میں خود ہی پرنٹ نکال لوں گا۔''

ایش فورو تھوڑا سا جھکااور جھلاتے ہوئے بولا۔''تم يهال كب تك ركو ي "

"جب تك عجم كه سوالول كے جواب تيس مل جاتے۔"موركن نے كہا۔"جب تك مجھے يہاں كام كرنے والا وو محص تبیں مل جاتا جو بہ جانا ہوکہ برتارڈ کے ساتھ کیا

یہ سننے کے بعد ایش فورڈ کوفیصلہ کرنے میں دس سیکنڈ لگے پھراس کا لہجہ بالکل بدل کیا اوروہ بولا۔ ومیں تے بھی مسٹر برنارڈ کوئیس ویکھالیکن حمہیں ان جوتوں کے بارے ميں کچھ بتاسكتا ہوں۔"

پیشہور یا سکٹ یا ل کا کھلا ڑی لگ رہاتھا۔ ابن المن المتين كارتاز بابر كمرك موع الرائما الك سے كريں مے ميں النيفن كى اور كار كو كميار خنث كى

لیٹرک میرانیس بلکمیرے سالے کا ہے۔"ایش فورڈ نے کہا۔ " میں نے اے باڑ کے اندر یارک کرنے کی اجازت دے رھی ہے تا کہلوٹ مارے محفوظ رہ سکے۔اس کی چابیاں بھی ای کے پاس میں لیکن میں نہیں مجھتا کہوہ ر المقفل ہے۔"

ٹرک کا کارگوا یار منٹ بالکل خالی تھا۔ کیسٹرل نے اندر جا کر دیکھا۔ کچھ سو تھنے کی کوشش کی اور سیل لینے کے کے وہیں رک کیا۔

"جم غیر ضروری طور پر تمہارے کاروبار میں مراخلت نہیں چاہتے۔" مورکن نے کہا۔" کیلن ہم ہراس گاڑی کودیکھنا جاہیں کے جو یہاں سے روانہ ہوگی۔

اس دوران ڈیرل دفتر میں بیٹھاروز مرہ کے کام تمثا تا رہا جبکہ ایش قورڈ ایک عمارت سے دوسری عمارت میں جاکر دوسرے لوگول سے کام کے بارے میں باتیں کرتار بالیکن پولیس کی آ مداور تلائی کے بارے میں کوئی بات جیس موئی۔ احاطے کے وسط عل اینوں سے بنی ہوئی عماریت دوسری عمارتوں کے مقابلے میں بڑی اور پرانی لگ رہی تھی شاید ایش فورڈ کے یہ جگہ خریدنے سے پہلے اس میں کوئی چھوٹا کارخانہ یا کودام رہا ہوگا۔ اس کی تمام کھڑکیاں ملی مونی تھیں جو کہ ایک خلاف معمول بات تھی۔

''شایدتم لوگ زیاده دیریهان نه گزارسکو'' ایش فورو نے الیس وارنگ دیتے ہوئے کہا۔"رات والے چوكيدارنے ايك ڈرم مسينتے ہوئے كراد يا اور تقريبا بين كيلن نیل زمین پر بہد گیا۔ فلیمت ہے کہ اس وقت اس کے منہ میں سکریٹ تہیں دیا ہوا تھا ورنہ بیرساری عمارت بھک ہے آڑھائی۔

ہال سے آنے والی تونہ صرف وارنش کی طرح تیز بھی بلکہ پرانے کچرے کی طرح ٹا گوار... بھی تھی۔ بے ممارت بظاہر ناکارہ اور غیر استعال شدہ مشینری اور میٹریل کے کودام کے طور پر استعال ہوتی تھی کیونکہ اس کے زیادہ تر كرے چھوٹے اور ان كے دروازے تنگ تھے۔ چھت میں گئے زیادہ تربلب نا کارہ تھے اور ہال میں ٹیم تاریکی چھائی ہوئی تھی۔اس کے باوجو رفعتیثی قیم نے اس جگہ کی کھمل تلاشی لی۔

جاسوسى دائجسك ﴿ 222 اكست 2016ء

جوتے کی گواہی

''جوتے کیوں؟''مورکن نے پوچھا۔ ''اس نے جوتوں پر فولاد کی پتری چڑھائی اوراس طرح وہ باڑ پر چڑھ کیا۔اس کے پاس کوئی شاختی کارڈیا کاغذات نہیں تقے اور میں نہیں جانتا کہ وہ کوئی پولیس والاتھا یا کوئی چورکین جھے ڈرتھا کہ اگر میں نے اس کے پیروں میں جوتے چھوڑ دیے تو کوئی بھی محض مجھ جائے گا کہ وہ کس مقصد کے لیے استعمال کیے گئے تتھے۔''

''لہٰڈا۔''ایش فورڈ نے مداخلت کرتے ہوئے کہا۔ ''فولا دی پٹیاں اتار نے کے بجائے تم میرے لاکریش کئے اور دہاں سے میرے ورک بوٹ لاکراسے پہنا دیے۔'' ''جیبا کہ میں نے تمہیں بتایا تھا ہاس۔لاکر میں وہی

جوتے سب سے بڑے تھے۔'' ''ڈمہیں اس واقعے کا کب پتا چلا؟'' ڈوکٹکرنے ایش فری میں یہ جھا

فورڈ سے پوچھا۔ ''کل مجھے''

" تمہارے علاوہ اور کون اس بارے میں جانتا

ہے۔ ایش فورڈ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اوبرن کے اشارے پرڈولٹگرنے ان دونوں کو گرفتار کرلیالیکن اس سے اشارے پرڈولٹگرنے ان دونوں کو گرفتار کرلیالیکن اس سے پہلے ایش فورڈ کے فائدے کے لیے رابرٹ کاریکارڈشدہ بیان اسے ستایا گیا۔ ڈولٹگر نے دونوں کی حلاقی کی لیکن جھکڑی نہیں لگائی اور بولا۔ ''تم دونوں کودکیل کی ضرورت پیش آئے گی۔''

یں کارروائی کے ختم ہوتے ہی کیسٹرل کینے میں شرابور دوہارہ فروار ہوا اور کہنے لگا۔لیفشینٹ، میں تہہیں اینٹوں سے بنی ہوئی عمارت کے فقی ھے میں پکھے دکھا نا چاہتا ''

و ميا پر كوئى زېر يلى كيس دريافت موكى؟ "اوبرن

ے پو چھا۔ ''میں نے میتھا 'لل ایتھائل کیسٹون اور اسٹائرین کے خالی ڈرم دیکھے ہیں اور جنوبی باڑکی طرف جانے والے راستے پران کے نشانات بھی نظر آرہے ہیں۔'' ''اس کا مطلب ہے کہ ان کیمیکٹر کو جان ہو جھ کر گرایا

"اس کا مطلب ہے کہ ان قیمیکلز کو جان ہو جھ کر کرایا عمیا تا کہ ہم زیادہ ویر تک وہاں نہ تھ ہر سکیں۔" اوبرن نے کہا۔

'' میں تو یہ کہوں گا کہ کسی دوسری گوکو چھپانے کے لیے ایسا کیا گیا۔'' کیسٹرل نے خیال ظاہر کیا۔ جب دہ ممارت پر پہنچے تو کیسٹرل اے دا تیں طرف

جاسوسي دًا تُجست 2016 اكست 2016ء

''وہ کیا؟''مورکن نے اشتیاق سے پوچھا۔ ''وہ جوتے میرے ہیں۔'' میہ کراس نے مائیک اٹھایا اور کسی کو مخاطب کرتے ہوئے بولا۔''رابرٹ فرانسس،میرے دفتر آؤ۔''

چندمنٹ خاموثی رہی پھررابرٹ دفتر میں داخل ہوا۔ اے دیکھ کر ایش فورڈ بولا۔''سب پچھ ختم ہو گیا رابرٹ۔ میں تمہارے لیے جو کرسکتا تھاوہ کیالیکن جب تم نے ایف بی آئی کے آدمی پر ہاتھ ڈالا۔۔''

مورکن آہتہ آہتہ اس کے قریب ہورہا تھا۔ جھی ڈولٹگرنے مداخلت کی اور رابرٹ کو اپنا شاختی کارڈ دکھاتے ہوئے کہا کہ وہ کری پر پیٹے جائے اور برنارڈ کے بارے میں جو پچھ جانتا ہے وہ بچ تج بتا دے۔ رابرٹ کے پاس تھم کی تعمیل کرنے کے سواکوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ کمرے کے وسط میں رکھی ایک کری پر بیٹے گیا اور باتی سب لوگ اس کے کرد وائزہ بنا کر کھڑے ہو گئے۔ رابرٹ نے ایک گہری سائس لی اور بولنا شروع کیا۔

" میں رات میں سیکورٹی کی ڈیوٹی کرتا ہوں اور میرے اوقات رات ہیں سیکورٹی کیا ڈیا دروازہ کھلنے تک ہیں۔ پیر اور منگل کی درمیائی شب ایک ہے کے قریب میں نے ایک چھے کو تلاش کرتے دیکھا۔
میں اے ویکھنے کے لیے آگے بڑھا۔ شاید اس نے جھے اسے ہوئے ویکھا۔
اس نے ہوئے ویکھلیا یا میرے قدموں کی چاپ تی ۔ ببرحال اس نے ٹارچ کی روشنی سیدھی میری آئٹھوں پر ماری۔ وہاں میری حقافت کرنے والاکوئی نہ تھا اور نہ ہی ہیں اس کی میری خواب کی جہا اور بے مولی کا نشانہ بنتا چاہتا تھا لہذا میں نے پہلے فائر کردیا اور بے سوچے دو کولیاں چلا دیں جواس کے سینے میں لکیں اور وہموقع پر ہی دم تو ڈر کیا۔"

'' میں نے نہیں دیکھالیکن مجھے پیرمعلوم نہیں تھا۔'' ''کیااس نے کچھ کہاتھا؟''

''بس ایک ہلگی می غراہٹ لگلی تھی جب پہلی گو لی اے گلی۔'' ''کی اتمدار سرمای راسلو کا ائسنس ہے'''

"كياتمبارے پاس اللح كالأسس ہے؟" " إلى-"

'' نتمہارااعشاریہ تین آٹھ کاریوالورکہاں ہے؟'' '' دریا میں۔اس کے ساتھ ٹارچ ، کیمرا اور جوتے مجی چینک دیے۔'' والی داہداری کے آخری سرے پرنے کیا اور ٹیوب لائٹس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پولا۔'' بیٹراب نہیں ہیں بلکہ انہیں ڈھیلا کردیا کیا ہے۔ گرد پر دستانوں کے نشان صاف نظر آرہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ بیکارروائی حال ہی ہیں ' کی گئی ہے اور بیر کاوٹیس بھی گزشتہ روز کھڑی کی گئی ہیں۔ ان میں لگایا ہوا سینٹ ابھی تک گیلا ہے۔''

اوبرن نے اضطراب کے عالم میں کوریڈور پر زگاہ ڈالتے ہوئے کہا۔'' وہ کیا چھپانے کی کوشش کررہے تھے؟'' جواب میں کیسٹرل نے ایک دیوار پر ٹارچ کی روشن ڈالی جس پر تازہ تازہ پینٹ کیا گیا تھا اور کئی گیڑے اس سے چیکے ہوئے تھے۔

''اس دیوار پر تیزی سے خشک ہونے والا پر ائمر لگایا گیا ہے۔جس میں شامل الکحل کھیوں کو اپنی جانب تھینچتی ہے اور وہ اس سے چیک کررہ جاتی ہیں۔اس کے بعد کسی مخص نے اس جگہ کی صفائی کے بغیر سفیدرنگ کردیا۔'' دوگر اتر اور ان اندال سے اس دور میگردیا۔''

''گویاتمهارا خیال ہے کہاس دیوار پر گزشتہ ایک دو روز میں رنگ کیا گیاہے؟''او برن نے پوچھا۔

''میراتو خیال ہے کی صرف رنگ نہیں بلکہ بید یوار ہی گزشتہ ایک دوروز میں بنائی گئی ہے۔''تم چاہوتوا سے چیک کر سکتے ہو۔''

گوکہ ویکھنے بین اس دیوار کا پلاستر ہے جوڑ نظر
آر ہاتھالیکن اس بین آٹھ فٹ کا حصہ اندر سے کھوکھلا تھا۔
او برن نے اس جگہ پرزور سے ہاتھ مارا تو ایک گوئی پیدا
ہوئی۔فورا نبی دو کدال منگوائے گئے اور او برن کے ساتھ
آئے ہوئے سیا بیول نے دیوار کے اس جھے کوگرا تا شروع
کردیا۔وہاں ایک دروازہ تمودار ہوا۔جس کے ساتھ بی تہ فانے کی سیڑھیاں تھیں۔جب وہ تہ فانے بین گئے توان کی
آئیسیں جرت سے بھی رہ گئیں۔وہاں لاکھوں ڈالر مالیت
کے صروقہ کیڑے رکھے ہوئے ستے جن میں مردانہ، زنانہ
اور بچول کے ملوسات شامل ستے اور ان میں سے بیشتر مشہور
ترین ڈیز ائٹرز کے تیار کردہ شتھے۔

ایجنٹ مورکن کاخیال تھا کہ وہ فرانسس کوایے ساتھ
ہی بالٹی مورلے جائے گاتا کہ وکیل کے آئے سے پہلے وہ اس
سے پوچھ کچھ کمل کرلے لیکن اس نئی دریافت کے بعدا سے
وقتی طور پررکنا پڑ گیا۔ جس کے نتیجے بیں ایک درجن سے زیاوہ
لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ جن پر بڑے بیائے پر کپڑے جرائے
کا الزام تھا۔ اس کے علاوہ فرانسس اورایش فورڈ پر ایف بی
آئی ایجنٹ برنارڈ کے تل کا بھی الزام تھا۔

اتوار کی سہ پہراویرن اور ڈوکٹر اپنے وقتر میں بیٹے رپورٹ تیار کرد ہے تھے۔ بھی اوپرن اور ڈوکٹر اپنے وقتر میں بیٹے رپورٹ تیار کرد ہے تھے۔ بھی اوپرن نے کہا۔'' میں یہ بچھنے تو میں کئے تھے تو میں اس کے تھے تو میں کے تھے ان میری قمام توجہ ان چیزوں پرتقی جو میرے راستے میں آرہی تھیں۔'' ڈوکٹر نے جوائی حملہ کرتے ہوئے کہا۔ میں آرہی تھیں۔'' ڈوکٹر نے جوائی حملہ کرتے ہوئے کہا۔ ''اور میں بھی یہ بہیں بچھ پار ہا کہ جب تم دوسری بار تھارت میں گئے تو ان میری بار تھارت میں گئے تو ان میری بار تھارت میں گئے تو ان میر حیوں کی غیر موجود کی کا نوٹس کیوں نہیں لیا؟''

" بین بہت مصروف تھآ۔" اوبرن نے کہا۔" ویسے میں نے پہلی ہار بھی وہ سیڑھیاں نہیں دیکھی تھیں۔" ایک لمحہ کے توقف کے بعد اوبرن نے کہا۔" میں اب تک بینہیں مجھ پایا کہتم نے منگل کے روز سورج نکلنے سے پہلے مجھے فون کیوں کیا؟ حالا نکہ بیا یک معمول کا کیس تھا اوراس کی ابتدائی کارروائی تم خود بھی کر سکتے تھے۔"

''وہ ایک خوب صورت صبح تھی۔ میں نے سوچا کہ خہبیں بھی اس کارروائی میں شریک کرلوں۔'' ''میں اصل وجہ جانتا جاہتا ہوں۔'' او ہرن نے اس کے چبرے کی طرف خورے و سیمتے ہوئے کہا۔

''یات دراصل ہے ہے۔''ؤولٹر پچکچاتے ہوئے اولا۔ ''موک کی سمجن نے ڈیز ھسال قبل میرے گھریز ٹی جیت ڈالی تھی لیکن ہر بارش کے موقع پر وہاں سے پائی ٹیکنے لگتا۔ میں نے بارہاان کی توجہ اس جانب دلائی لیکن وہاں سے کوئی نہیں آیا۔ اہٰدا میں نے بھی ان کے پینے روک لیے۔ میں نہیں بھتا کہ موٹ اور ٹائی میں وہ جھے بیچان سکتا تھالیکن میں اپنے طور پر اس کیس کی گہرائی میں نہیں جاتا چاہ رہا تھا۔ کہیں ایسا تہ ہو کہ مجھ پر مفادات کے ظراؤ کا الزام لگ جائے۔''

اوبرن مسکراتے ہوئے بولا۔ ''تم نے اصل بات اب بھی نہیں بتائی۔ پھر بھی میں سے مان لیتا ہوں کہ تمہاری بتائی ہوئی پہلی وجہ بچھے بہتر گئی۔ واقعی وہ ایک سہانی صبح تھی جس سے ہم ایک نے انداز میں لطف اندوز ہوئے۔''

ادبرن جانتا تھا کہ ڈولٹگرنے اسے فون کرکے کیوں بلا یا تھا۔اصل بات پیمی کہ کسی داخع ثبوت کے نہ ہونے کی وجہ سے ڈولٹگر کی سجھ میں نہیں آر ہا تھا کہ وہ نفتیش کا آغاز کہاں سے کرے۔اسے اوبرن کی مہارت ادرصلاحیت کا اندازہ تھا۔اس لیے اس نے اسے فون کردیا ادراب ڈولٹگر کو اطمینان تھا کہ اس نے فیصلہ کرنے میں تعلقی نہیں کی تھی۔

جاسوسى دائجسك 230 اكست 2016ء

# پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



و ۱ ایک بڑی گاڑی تھی جس کودھکیاتا ہوا بہت دور تک -1212 بيرايك تقريباني كا زي تقي - چنكتي موكى اور فيمتى -اس ك شيشے تيمتى يتھے۔اس كے ٹائر قيمتى تھے اور اس كے اندر لگا مواد کی بھی قیمتی تھا۔ اس كى جربه كارتكامول في إيك بي نكاه يس أن سب چیزوں کی مالیت کا انداز و کرلیا تھا۔ کم از کم بھی پیاس ہزار کی

ماليت كاسامان تقابه ا<u>بکغلطی</u> -رززاران

کوئی غلطی ایک بار ہوتی ہے... اور رہی آخری غلطی کا درجه حاصل کر لیتی ہے... ایک ماہر چور کی چور بازیاں... اس کا باتدلگتے ہی ہرقفل کھل جاسم سم کے مانند کھلتا چلا جاتا . . . مگر أيك دن اس سے معمولي سي چُوک بوگئي ...



جأسوسى دائجسك 231 اكست 2016ء

اس کاطریق واردات بهت سائنشفک تھا۔وہ کسی بھی گاڑی کوایک نظریس بھائے کراور بیدد کھ کر کے اس کا مالک آس یاس ہیں ہے،اس کی جگہ سے دھکیانا ہوا کہیں دور لے

اس کے لیے کی گاڑی کے لاک ہوتے یا شہونے کی کوئی اہمیت مہیں تھی۔ اگر لاک بھی ہوتو اس کے ایک

اشارے برگاڑی کالاک کل جاتاتھا۔

گاڑی کودہاں سے دور بٹا کروہ ایتی کارروائی میں مصروف ہوجا تا۔اس دوران ابراہیم کا کا کوفون بھی کر دیتا۔ ابراہیم کا کا ایک پرانی وین لے کر اس کے بتائے ہوئے مقام پر بھی جاتا۔ وین گاڑی کے آگے کھڑی کر دی جاتی۔ اس كا دروازه كھول دياجا تا۔

مجراس ككاريكر باتهاس كازى سامان تكال نکال کر کا کا کی وین میں منتقل کرتے رہے۔ آس پاس ے گزرنے والے حتی کہ خود پولیس والے بھی گزرتے ہوئے یہی خیال کرتے کہ شاید خراب ہوگئی ہے اور اس کا سا مان کسی وجہ ہے مکینک کی گاڑی میں شفٹ کیا جار ہا

بیکام بہت عرصے سے کامیانی کے ساتھ چل رہا

نواز ابھی تک گرفت ٹین نہیں آسکا تھا۔ کیونکہ وہ بیہ سارا کام انتهانی موشاری سے کرتا۔ ایرامیم کا کا بہت عظمندی سے سامان کو ٹھکانے لگاتا اور رقم میں سے اپنا تمیشن کاٹ کر بقیہ بوری ایمانداری کے ساتھ نواز کے حوالے کردیتا۔

ټوا زکوزيا ده کې بو*س بھی نېيل تقي \_ اس معا*لطے ميں وه بهت مخاط تقابه مبينيه مين صرف ايك يا دوگاڑياں اس كا نشانه بنتیں۔ بقیہ سارا مہینہ وہ انہی پلیوں میں گزارا کرنے کی كوشش كرتا\_

اس نے پیکار یگری ایک ماہراُستاد سے یکھی تھی۔ وس برس اس نے استادی خدمت کی تھی۔اس استاد کا یہ کہنا تھا کہ دنیا میں ایس کوئی گاڑی ابھی تک جیس بن ہے جو استاد کے ہاتھوں کوروک سکے۔

ے ہوں وردت ہے۔ محفوظ ہے محفوظ گاڑیاں بھی استاد کی اٹکلیوں کالس یا کرموم کی طرح پلھل جاتی تھیں اور استاد ان سے اپنی مرضی کا سامان اس طرح وصول کر لیتا جیسے یہ اس کی

استاد نے اس کام کے کئی اُصول بنار کھے تھے۔

جیے بھی کسی غریب کی گاڑی کومت چھٹرنا۔ یہ ہے چارے پیسہ بیسہ جوڑ کر گاڑیوں میں قیمتی چیزیں لکواتے ہیں جب جي ہاتھ ڈالو، بڑي گا ڑي پر ڈالو۔ پندرہ بيس لا کھ کي گاڑی لینے والا پچاس ساٹھ ہزاریا ایک لاکھ تک کا صدمہ آسانی سے برداشت کرجاتا ہے۔

گاڑی کا سامان ای جگه نه تکالو جہاں وہ کھڑی ہوئی ہو۔ بلکہاہے کچھ فاصلے پر لے جاؤ۔اس کے علاوہ اس بات كالجى اعدازه لكالوك كارى كاما لك كتنى ويريس واليسآن

کاڑی شانیگ مال کے سامنے کھڑی ہے تو مالک کو واپسی میں دیرلگ جائے گی۔ اگر کمی چھوٹی دکان کے سامنے کھڑی ہے تو قوراً آجائے گا۔

اکرشادی بال کے باہر کھڑی ہے تو آرام سے کام کرو۔ چاریا بچ تھنٹوں سے پہلےوہ یا ہر نہیں آئے گالیکن پھر مجمی اس کی گاڑی کواس جگہ ہے دور لے جاؤ۔

اس کے علاوہ اُستاد نے ہرفتم کے لاک کھولنے کی تر کیب بھی علما دی تھی۔اس نے ایک کرم میہ بھی کیا کہ ابراہیم کا کا جیسے آ دمی ہے ملوا دیا تھا۔ یہ چوری کے مال کے یسےفورانی دے دیا کرتا تھا۔

ا پٹی پخنیک گی وجہ ہے وہ ابھی تک گرفت میں نہیں

لطف یہ ہے کہ خود اولیس والے بھی اے چوری كتي بوع و يُه كرآ كي بره جات تھے۔

اس مبینے کا کوٹا وہ پورا کر چکا تھالیکن شاہینداس کے يجي پر آئي گي-" بھے آج ہر حال ميں شائيگ كرنى ہے۔" اس نے فون پرنواز کو بتایا۔

" توكر لوشا ينك بس في منع كياب؟"

" نہیں ،تمہارے ساتھ کرنی ہے اور تمہارے پیپوں ーレシューリンと

" ياركيوں بُوركرر بي ہو۔ في الحال ميرے ياس كچھ

نہیں ہے۔'' ''پیمن نہیں جانتی۔آج ہی،کہیں ہے بھی لاؤ۔'' ''سیمن ہیں جانتی۔آج ہی،کہیں ہے بھی لاؤ۔'' "اچھایا ہا، لے آؤں گاکہیں ہے۔"

شاہینہ کی کوئی بات ٹالنا اس کے بس میں تہیں تھا۔ دونوں ایک دوسرے کوٹوٹ کر جاہتے تھے۔نواز کی خشک زندگی میں شاہینہ نے خوشیوں کے رنگ بھر دیے تھے۔ورنہ اس کی تنہائیاں اس کی جان لے کیتیں۔ اس نے شاہید کوایے اصل کام کے بارے میں کھے

جاسوسى دائجسك 232 اكست 2016ء

ایک غلطی

نہیں بتایا تھ اور بتاہی نہیں سکتا تھا۔

وہ خود ایک پردھی کھی اور اچھے گھرانے کی لڑکی تھی۔ ایک دفتر میں جاب کرتی تھی۔ توازنے اپنے بارے میں یمی بتایا تھا کہ وہ بھی کمی فرم میں جاب کرتا ہے اور اس کی سیکری الچھی خاصی ہے۔اس کیے وہ میبنے میں یا دومہینوں میں شاہینہ کوشا یک جی کرداد یا کرتا۔

اس بارے میں بھی استاد نے ہی اے ایک اصول

ویکھو بیٹا، جب کہیں سے میے آجا کی تو بہت احتياط سے خرج كرنا۔ بميشدائے آپ كومفلس ظاہر كرتے ر منار ایساند ہوکہ یسے آتے ہی خود کو بادشاہ بچھے لکو۔ اب یہ دو کوڑی کے چھچھورے ای لیے تو چھس جاتے ہیں کہ وولت ان ہے ہضم نہیں ہوتی۔ وہ نمائش کرنے لگ جائے ہیں۔گاڑی خرید کی۔قیمتی مویائل لے لیا۔ اپنی محبوبہ کومہنگی شا پنگ کروادی جس کا متیجہ بیہ ہوتا ہے کہ لوگ شک میں بر جاتے ہی اور پولیس توالیے شکار کی تلاش میں بی رہتی ہے،

'' ہاں استاد میں مجھ گیا۔ بے فکر رہو، میں اتنا چھچھورا ''

اس لیے اِس نے شاہینہ کے ساتھ بھی اپنارویہ بہت متاط رکھا تھا بس بھی بھی شا پنگ کرا دی یا کسی اچھے سے

ہوٹل میں کھانا کھلا ویا۔ شاہینہ بھی بھی کہا کرتی کہ ہیے بچا کر رکھو، ہمارے آئدہ کام آئی کے۔وہ پر تصور کر چی تھی کہ مستقبل میں وہ اورنوازایک ہونے دالے ہیں۔

ای کیے نواز بہت مختاط تھا۔

اس نے بھی اینے دوستوں کو بھی شک تبیں ہوئے دیا تھا۔ محلے والے بھی یمی سمجھا کرتے کہ وہ ایک تعلیم یا فتہ آ دی ہاور کسی مناسب جگہ ملازمت بھی کرتا ہے۔

نوازيه كإم خودى كرتاتها\_

اس نے بھی کی کواہے ساتھ شامل نہیں کیا۔ یہ بھی اس کے اُستاد کا مشورہ تھا۔ وہ کہا کرتا۔'' خود اینے آپ پر بھروسا کرو، اس قسم کے کام میں جہاں دوآ دی یا اس ہے زیادہ موجاتے ہیں وہیں گربر موجاتی ہے۔بس ایک ابراہیم کا کاتمہارے لیے بہت ہے۔اس کےعلاوہ اور کوئی برہو۔ گاڑی کودھ کا دے کردوسری جگہ لے جانا ہوتو بھی کی اور ے مدونہ لیا کرو، خودمخت کرو۔"

آج بھی وہ استاد کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے

گاڑی کوایں جگہ سے بہت دور لے آیا تھا جہاں مالک نے - Set U D'80 -

وه پینے کسینے ہور ہاتھا۔ گاڑی ایک مناسب جگہ روک كراس في ابرانيم كاكاكوابي لوكيش بتادى ابراتيم كاكاكى وین یا یکی منٹ کے اندر پہنچ چکی تھی۔

کارروائی شروع کردی گئی۔ نواز کے لیے سب بہت معمولی باتیں تھیں۔ وہ اب اتنا ماہر ہو چکا تھا کہ پندرہ بیں من کے اندر اندر کی بھی گاڑی کا قیمتی سامان کا کا کی وین میں متعل ہوجا تا تھا اور دیکھنے والے برابرے دیکھنے ہوئے

اجاتک بولیس کی ایک موبائل اس کے باس آ کررک كى \_ كھ دير كے ليے اس كا دل دھوكا تھا كيكن وہ ك پروائی کے ساتھ اپنے کا م میں مصروف رہا۔

ایک پولیس آفیسراس کے پاس آکر کھڑا ہوگیا۔" کیا مور ہاہے بیرسب؟"ال فے کرخت کہے میں او چھا۔ ''جنابگاڑی خراب ہوگئی ہے۔''نوازنے بتایا۔

"اس گاڑی کے کاغذات کہاں ہیں؟" '' کاغذ ات تو میں نہیں لایا۔ تھر پر ہیں۔ پھر کیا ش آپ کو چور دکھائی دے رہا ہوں۔ کیا آپ سے مجھ رہے ہیں کہ میں کسی اور کی گاڑی کا سامان وین میں ڈال

میں نے بیتونہیں کمالیکن اب بیگاڑی حمہیں تھانے ے ملے کی۔ ہم اس کوائے ساتھ کے جارہے ہیں۔ اور تم بھی ہارے ساتھ چلو کے۔ تھانے بھی کر گھر سے کاغذات

ولیکن کیوں، میں نے ایہا کون ساجرم کر دیا

'' کیا حمہیں معلوم نہیں کہ بیشہر کا حساس ترین علاقہ ہے۔ یہاں آس ماس غیر ملی سفارت کاروں کے بنگلے ہیں اور یہاں گاڑی کھڑی کرنا یا یارک کرنا سخت منع ہے۔ وہ ويلهو، وه سامنے بورڈ بھی لگا ہوا ہے۔ " بولیس آفیسر نے ایک بورڈ کی طرف اشارہ کیا جس پر'' یار کنگ بخی سے منع

''بس ابتم ہمارے ساتھ بیٹے جاؤ اور وین والے کو بھی ساتھ بٹھالو۔ دونوں گاڑیاں تھانے بہلی رہی ہیں۔'' وہ احتجاج بھی نہیں کر سکا تھا۔ کیونکہ اسیّاد نے اس صورت حال کے بارے میں کوئی تفیحت تہیں کی تھی

جاسوسى دُاتْجِسك ﴿ 233 كَاكُست 2016ء

سرورق کی پہلی کہانی

# DOWNLOADED FROM PARSOLFINGOM

## محسد ومضاروق انحب

حصار خوابوں کا ہو... گلابوں کے موسم کا ہو... اندر تک سیرابکردیتاہے...کسیکسیکیزندگیمیںدلکشیورعنائیکے اسرار كم . . . دولت و لالج . . . بي حسى . . . اور خوف و دېشت كے حصار زیادہ ہوتے ہیں... ایسے ہی کرداروں کے گرد گھومتی كهانى . . . جواپئى اپنى جگە كسى ئەكسى حصار ميں مقيد تھے . . . ان كى خواېش و تمنائوں كا حصار اس قدر مضبوط تهاكه وه كسى طوراس سے نکل نہیں پارہے تھے ... چاروں جانب ہوس و لالج کی پختەديواريىكھڑ*ى*تھيں...

## ع وسرا کے موضوع برایک منفرد کہائی ..... سرورت کا میکھارتک

ریستورنث کے ڈائنگ ہال میں بلکی ہلکی رومانس سے بھری موسیقی اپنا رنگ بھیر رہی تھی۔شام کے سائے مجھود برقبل ہی دن کے آجائے پر براجمان ہوئے تھے اس لیے ریسٹورنٹ میں ابھی رش جیس تھا۔ پورے ڈائنگ ہال میں تین میزوں پرلوگ بیٹے دکھائی دے رہے تھے۔ ایک میز پرایک جوڑ ااپنے دو بچوں کے ساتھ موجودتھا ، دوسری پر دوافراد سے جو کھانے پینے سے زیادہ شاید اپنی کاروباری بات چیت میں مصروف تھے جبکہ ایک میز جو اُن ہے الگ د بوار کے ساتھ لگی ہوئی تھی ، اس پر براجمان جوڑا ارد کرد ے بے نیاز اپنی ہی دنیا میں مختور تھا۔

ووخو برواور توجوان جوڑا تھا۔ لڑ کے کا نام کاشف حسن تھا۔ وہ کلین شیوتھا، اس کے سر پر چھوٹے چھوٹے بال تھے اورای نے جینز کے ساتھ آسانی رنگ کی شرف زیب تن کی ہوئی تھی جبکہ اوپراس نے کوٹ پہنا ہوا تھا۔اس کےسامنے بینی لاکی کا نام نیلم تھا جوا ہے نام کی طرح بہت خوبصورت

تھی اور اس نے ایتے سنہری بال کھلے چپوڑے ہوئے ہے۔اس کی غزالی آ تکھوں میں عجیب سی مشش تھی جو کسی کو جی این حسار میں لینے کے لیے کافی تھی۔

دوتوں باتیں کررہے تھے اور اس بات سے بے خبر تنے کدان کے دائمیں بائمیں کیا ہور ہاہے۔

كاشف اين نوكرى كم سلسل مين اس شهر مين وهالى سال ہے مقیم تھا۔ کمپنی کا ما لک منظرعلی اس پر بہت اعتما و کرتا تھا۔ اس کی وانست میں کا شف جیسا ذہین اور کاروباری باسکیوں کو بچھنے والا ، اس کی مہنی میں کوئی دوسرانہیں ہے اہے تیام اہم کام وہ کاشف کے ہی سروکرتا تھا۔ کاشف نے بھی بھی منظر علی کو ما ہوس نہیں کیا تھا بلکہ اس کی تو قع ہے بھی بر حكر نتيجه ديا تها-اس ليه منظر على في كاشف كوريخ ك ليے ايك تھر بھى ويا تھا جہاں كاشف اكيلا رہتا تھا۔ آنے جانے کے لیے کاشف کے یاس مینی کی دی ہوئی گاڑی تھی۔کاشف اپن نوکری سے خوش تھااور جو کام بھی اس کے

جاسوسى دائجسك 234 اگست 2016ء

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN



ویتے ؟" نیکم کی تگاہیں کاشف کے چرے بر تھیں اور اس کی اٹھیاں گاس کے کنارے پر رقص کردی تھیں۔اس نے وہ بات مخضر تمہید کے بعد کہددی تھی جواس کے ول میں کھٹک

يم كى بات س كركاشف كے چرے يرمتانت آمنى۔

صرف میرے دل میں تم ہو۔لیکن وہ میرا پیجیانہیں چھوڑ ربی۔ وہ ضدی اور جذباتی الرکی ہے۔ میں اس سے بہت يجهي بهث كيابول ليكن استصاف كمني ساس لي ورتا موں کہ وہ کہیں کوئی بنگامہ ند کردے۔ میں آستہ آستہ اس کو نظر انداز کرتے ہوئے اے یہ احساس ولانے کی کوشش كرربا بول كه وه خود عى مجه جائ اور بغيركى بنكامه آرانى کے وہ میرا پیچیا چھوڑ وے۔نوشین کے اندر برداشت کی

ذیتے ہوتا تھاوہ یوری ذیتے داری سے نبھا تا تھا۔ نیلم امیر ماں باپ کی آزاد خیال لڑکی تھی۔ دونوں کی ملاقات أيا مك چند أفت قبل مولى تحي اور دونون عي أيك دوسرے کوا بنا دل دیے بیٹے تھے۔ نیکم ہمیشہ کاشف جسے لا کے کے بی خواب وعصی متی ۔ نیلم امیر ماں باپ کی بیٹی تھی ليكن اس كا باب كونى برنس تبين كرتا تها بلكيه وه ايك برا مرکاری آفسر تھا اور پیدجائے کہاں سے اور کیے برس رہا تھا، نیلم کی ماں اور خود نیلم کو پیرجاننے کی ضرورت نہیں تھی۔وہ ایک خوش حال زندگی گزار ربی تھیں اور انہیں اپنے عیش و آرام سے سروکارتھا۔ دونوں ماں بیٹی کوٹر چ کرنے کے لیے کھلا پیسے ملتا تھاا در کہیں بھی آئے جانے کی ممل آزادی تھی۔ نیلم اس وقت بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے اہے ہونٹوں پر ہلکی سرخ لپ استک لگا رکھی تھی اور سرخ

رتك كاقيص زيب تن كأتفي جبكه سر كے بالوں كو يتھيے كى طرف لے جا كراس نے خوبصورت انداز میں كملاح فيوزا هواتقا\_

يوچيون؟" ملكي ملكي موسيقي مين شكم نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ''ایک چھوڑ ..... ہزار یو چھے۔' كاشف متكرايا بهوواس ونتتأبهت التجعمود مين تقار

'' مجھے تمہاری نیہ بات بہت اچھی گلی کہتم نے مجھے صاف بتاویا تھا کہ مجھ سے ملے تمہاری نوشین ے دوی تھی۔'' نیلم بولی۔''اور میں نے بھی اپنے پارے میں تہمیں یج بتایاتھا کہ میں بھی اینے کزن کو پند کرتی تھی لیکن جب تم سے ملاقات ہوئی تو میں نے اس کا خیال ول سے نکال ویا۔ کیونکہتم ہی وہ مرد ہوجی کی میرے دل نے خواہش کی تھی۔ اب میری زندگی میں صرفتم ہو۔میرے دل و د ماغ میں کسی اور کا خیال بالکل بھی نہیں ہے۔لیکن نوشین تم سے اب بھی ملتی ب، تم اے چیور کیول نہیں

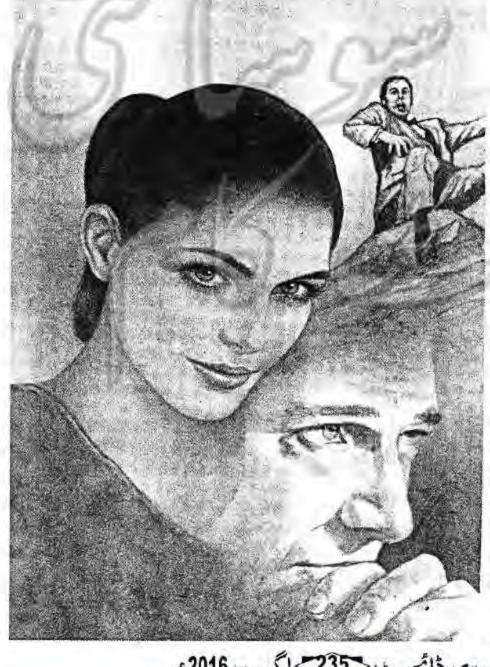

جاسوسى دائجسك ح 235 اگست 2016ء

طافت نہیں ہے، اور وہ نوراغے میں آجاتی ہے۔'' ''لیکن اس کے باوجودا ہے جب بھی موقع ملتا ہے وہ تم سے ملاقات کرنے تمہارے سامنے موجود ہوتی ہے۔'' نیلم نے کیا۔

''وہ میرے سردرو نے سے پچھ بچھ ہی نہیں رہی ہے۔ مجھی بھی میں سوچتا ہوں کہ پچھ بھی ہو، مجھے اس سے دوٹوک اور واضح الفاظ میں کہنا پڑے گا کہ وہ میری زندگی سے نکل جائے۔ اب میرے دل میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔'' کاشف نے کہنے کے بعد جوس کا گلاس اپنے ہوٹٹوں سے لگایا اورایک گھونٹ لے کرگلاس رکھ دیا۔

" میں بھی یہی چاہتی ہوں کہتم اسے صاف اور واضح کہدوو۔اب مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا ہے کہ وہ تم سے بات بھی کہدو۔ اب مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا ہے کہ وہ تم سے بات بھی کرے۔" نیلم کے لیجے میں یکدم ترشی آئی تھی۔
"میں تمہارے ساتھ اب کی کوئیس دیکھنا چاہتی۔ کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ ہم اب شادی کرلیں۔"

" ال بحصانياى كرنا چاہے۔ مجصے بمت سے كام لے كائے بتادينا چاہے۔ ميرى بات بن كے وہ كتابولے كام الدينا چاہے۔ ميرى بات بن كے وہ كتابولے كا اور ميرى بات بن كے وہ كتابوكال كر وہ خود ہى جب ہوجائے گا۔ اس كے بعد سب ختم ہوجائے گا۔ اس كے بعد سب ختم ہوجائے گا اور پھر بھی اس سے مير اسامتان بيں ہوگا۔ " نيلم كى بات نے شايد كاشف كے اندر بمت پيدا كردى تھى۔ جس بات نے شايد كاشف كے اندر بمت پيدا كردى تھى۔ جس كام كے ليے وہ ستى كامظا برہ كرر باتھا، اب وہ اس كام كو كر نيلم كام كے اللہ جوش د كھے كرنيلم كرائى۔

''کاشف مجھےتم ہے بہت محبت ہے۔''اس نے اس کی طرف بدستورد کیھتے ہوئے کہا۔ ''دید سات میں''' مشکل ا

" میں جانتا ہوں۔'' وہ سکرایا۔

''کیاخیال ہےاب چلیں۔ بہت دیر ہوگئی ہے۔''نیلم نے گھڑی میں دفت دیکھا۔

''ابھی تو چھ بجے ہیں۔'' کاشف کا بھی دھیان اپنی محری کی طرف چلا گیا۔

''سردیوں میں چھ بجے کا وقت بھی ایبا لگتا ہے جیسے بہت رات ہوگئ ہواور پھر مما کے بھی دوستی آچکے ہیں۔ وہ بچھے جلد گھرآنے کا کہد ہی ہیں ویسے ویکے رہی ہوں کہ ممااور پہا پچھ پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔''نیلم نے اپنا پرس اُٹھایا۔ کاشف نے ویٹر کو بلا کریل ادا کیا اور دونوں ریسٹورنٹ سے باہرآگئے۔

کاشف نے نیکم کواس کے تھرے پچھ فاصلے پراتارا۔

رونوں نے تحبت ہمری نظروں سے ایک دوسرے کی طرف
دیکھا اور تیکم اپنے گھر کی طرف چل دی جبکہ کا شف نے کار
آگے بڑھا دی۔ کا شف کا گھر وہاں سے دور نہیں تھا۔
کا شف اور نیکم اس بات سے بے خبر شے کہ ان دونوں کو
ایک ساتھ نوشین نے اچا تک چورا ہے پراس وقت دیکھ لیا تھا
جب لال بی کی وجہ سے کا شف نے کار روکی تھی۔ ان
دونوں کود کھے کر نوشین کے تن بدن میں جیسے آگ ہمر محق تھی۔
دونوں کود کھے کر نوشین کے تن بدن میں جیسے آگ ہمر محق تھی۔

سورج ابھی ڈوب رہا تھا جب ایک پولیس اہلکار نے اپنی کھٹارای موٹرسائنگل ایک طرف کھڑی کی اور سامنے کی عمارت کی طرف تیز تیز قدم اُٹھادیے۔

اس عمارت میں کئی کمرے ہتھے اور زیادہ تر وہاں دوسرے شہرے آئے طلبااور توکری کی غرض ہے اس شہر میں مقیم لوگ کرائے پر رہا کرتے ہتھے۔ پولیس اہلکار تیز تیز سیر ھیاں چڑھیاں چڑھیاں چڑھیاں چڑھیاں کے سامنے کھڑا ہوکرائے زورز ورسے بچائے لگا۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس کی سانس پھول گئی تھی اور اس کی تو ند تیزی ہے آگے ہیچھے ہور ہی تھی۔

تھوڑی دیرتے بعد دروازہ کھلاتو ایک شخص کا چہرہ نمودار ہوا جس کی شیو بڑھی ہوئی تھی اور بال کھچڑی ہورہے تھے۔ شاید وہ کئی دن سے نہیں نہایا تھا اور نہ ہی اس نے سر کے بالوں میں تنگھی کی تھی۔اس کا نام خیام تھا۔اس نے پوکیس اہلکار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔

"كيابات ب فيرآو ب؟"

پولیس اہلکاراس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے اندر چلا گیااورخود ہی اس نے دروازہ بند کردیا۔ مرکب

'' نکلنے کی تیاری کرو۔ تمہارے خلاف بیں لا کھرو پے کا چیک کیش نہ ہونے کا مقد مہ درج ہو گیا ہے۔''اس نے اپنی آواز دھیمی رکھتے ہوئے اسے اطلاع دی۔

پولیس اہلکار کی بات من کرخیام کے چیرے پر پریشائی عیاں ہوگئی۔'' کمیا کہ رہے ہوتم ؟''

'' میں وہی کہ رہا ہوں جو میں نے اپنی آتھوں سے
ویکھا ہے۔ تم نے اپنے برنس پارٹنر کو جو چیک ویا تھا، وہ
کیش نہیں ہوا اورتم اس کوکئی دنوں سے ل بھی نہیں رہے۔
اس لیے آج دو پہر کو وہ آیا اور اس نے تمہارے خلاف
مقدمہ درج کرادیا ہے۔ اب وہ خورتہیں تلاش کرے گا اور
پولیس کواطلاع کر کے تہیں گرفار کرادے گا۔''

یولیس کواطلاع کر کے تہیں گرفار کرادے گا۔''

جاسوسى دائجسك ح 236 اگست 2016ء

ای دروازے سے آتے جاتے تھے۔ای دروازے کی طرف اس علاقے كايارك تقار

كاشف في ابني كار كھٹرى كى اور اتر كر كيث كا تالا كھولا اور گیٹ کھول کر پھرا بتی کار میں بیٹھااور کارا ندر لے گیا۔وہ وسيع كيراج نها جهال بيك وقت دو كاريل كعرى موسكتي تھیں۔کارکھڑی کرتے کے بعدوہ کارے باہر نکلااور کیٹ بند کرنے لگا۔ ابھی وہ گیٹ کو لاک بھی نہیں کریا یا تھا کہ ا چا تک ایک طرف سے نکل کرخیام اندر داخل ہو گیا۔خیام کو یکدم اندرآتا دیکھ کر کاشف ایک کمچے کے لیے تھٹکا اور دو

قدم چھے ہٹ گیا۔خیام نے خود ہی گیٹ بند کردیا۔ منامتم ....ا جاتك ال طرح كول مير ع تحريس داخل ہوئے ہو؟" کاشف نے متحیر نگاموں سے اس ک

طرف و ملحة بوئ يو چهار و ميا هم اندر بينه كربات كرين؟" خيام كالهجه دهيما

''میں اس وقت بہت تھکا ہوا ہوں اس لیے براہ مہر یا تی تم چلے جاؤ، آگر کوئی بات کرنا چاہتے ہوتو کل میرے آئش آجانا۔" كاشف بولا۔

'' کاشف اگ وقت میں ایک بڑی مصیبت میں ہوں \_ مجھلے ایک تھنے سے سامنے یارک کے بودوں کے مجھے حِيبٍ كربيهٔ اتمهاراا نظار كرر بانقا-"

"تم وبال حجب كركيول بيقيح تقيج" كاشف نے اس كى طرف مشكوك نظرون سے ديكھا۔

"ال جله بات كرنے كے بجائے بہتر ہے كہ ہم اندر جا کر بات کریں۔ میں جیس جاہتا کہ ہماری آواز باہر تک جائے۔''خیام کے کیجے میں استدعاتھی۔

كاشف كا دل توجيس عاه رباتها كدوه اس سے بات کرے، نگر بادل ناخواستہ اس کے ساتھ اندر کی طرف چل

دونوں لاؤنج میں بیٹے گئے۔اندھیرے میں ڈوب تی وی لاؤی کو کاشف نے اندر آتے ہی روش کرویا تھا۔ کاشف اور خیام ایک ساتھ ای مینی میں کام کرتے رہے تھے جہال کاشف اب بھی کام کرتا تھا۔ پھرا جا تک خیام نے نوكري چھوڑ دى اور كى كے ساتھ ل كركار وبار شروع كرويا۔ اس کے بعد گاہے گاہے ان کی ملاقاتیں ہوتی رہتی تھیں۔ اب می مہینوں کے بعدا جا تک وہ اس کے تھر میں اس طرح داخل ہوا تھا۔

خیام تیز طرار اور شاطر آ دی تھا۔اس کی بہت ی یا تو ل

اطلاع دے رہے ہو۔اس دوران اگروہ مجھے تلاش کرلیتا تو میں تو کیا تھاجیل ۔ "خیام نے اسے کھور کرد یکھا۔

" كمال ب- ش ديوني جيور كركيا مهين اطلاع دي آجاتا-جوموبائل مميرتم في تبديل كياب، وه جي ينسين ديا اورمیراتمہارادور کالعلق ہےاس کیے جیسے بی موقع ملا جمہیں اطلاع دين آكيا-"المكارن كها-

خيام بے چيني سے سوچنے لگا۔وه پريشان موكميا تھا۔وه المكار فيريولا- ميرامشوره ما تو ميے دے دو۔ پكڑے گئے تو ضانت ہیں ہوگی۔"

''میرے پاس میے ہیں ہیں۔تم جاؤمیں ویکھتا ہوں کہ ا كياكرناب-"خيام بولا-

''اب ایسے بی چلا جا وَل؟ حمهیں اطلاع دی ہے۔ موٹر سأتكل كا پيرول جلايا ب-" المكار في اي ماته ملت ہوئے کہا۔

خیام نے اے کھاجانے والی تظروں سے دیکھا اور جیب میں ہاتھہ ڈال کریا گج سو کا نوٹ نکالا اور اس کی طرف ایسے بڑھا دیا جیسے وہ پینے دیتے ہوئے شدید تکلیف ہے دوچارہو۔اہلکارنے جھٹ یا بچ سوکا نوٹ لے کر جیب میں ڈالااور چلا کیا۔

خیام کرے میں مہلتا اور سوچتا رہا پھراس نے جلدی ے اپنا سامان ایک بیگ میں ڈالاشیوکی ، بالوں کو گیلا کر کے ان میں تنکھی کی ادرآ کینے میں اپنا جائز ہ لیا۔

خیام کی عمر پینیتالیس سال کے لگ بھگ تھی۔اس کا رنگ صاف اور چہرہ کئی ونوں کے بعدمو چھ داڑھی سے مبترا ہونے کے بعد فریش دکھائی دے رہاتھا۔خیام کے ماتھے پر ا کثر سلومیں دیکھائی دیتی تھیں۔اس وفت وہ سلونیں اور بھی واضح ہوجاتی تھیں جب وہ گہری سوچ میں ہوتا تھا۔ویسے بھی خيام ايك زيرك اورمشاق محص تقابه

باتھ روم ہے باہرنگل کراس نے اپنابیگ اُٹھا یا اور تھوڑ ا سا درواز ہ کھول کر باہر جھا تکا اور پھر تیزی سے سیو حیوں کی طرف بڑھ گیا۔ وہ سیڑھیاں ایسے اترا جیسے ہوا میں أثر رہا ہو۔ اندھیرا چھا گیا تھا۔ عمارت سے نکلتے ہی وہ تیز تیز قدم أشاتاتار كي يس كم بوكيا-

کاشف کا تھر تلی کے تکر پر تھا اور اس کے دو درواز ہے لکتے تھے۔ ایک مین گیٹ تھا جبکہ دوسرا دروازہ کھر کے والحي جانب تقا۔ وہ دروازہ سيدها تي وي لاؤ تج ميں كھاتا تھا۔اے چھوٹا دروازہ کہتے تھے۔ کاشف سے ملنے والے

جاسوسى دائجسك ح 237 اگست 2016ء

بحث میں پڑنے کے بات کوسیٹنا چاہتا تھا۔ " تم تنی طرح ہے ہیں لا کھ کا اقطام کردو۔ میری اس كيس سے جان چھوٹ جائے تو ميں جلد بى ميس لا كھ كا ا تظام كر كيمهين والبس لوثا دول كا- "وه بولا-''تم واپس لوٹا دو معے؟'' کاشف کے چرے پر تمسخرانہ مسکراہٹ آگئے۔''اگرتم جھے لوٹا سکتے ہوتو تم وہ پیسہ ان لوگول کودے کرا پی جان کیوں نہیں چیرا لیتے۔

" گاؤل میں ہماری زمین ہے۔میرے والدصاحب ات پڑھے لکھے ہیں ہیں کہ وہ اسلیے زمین کا سودا کرسلیں۔ ویے جی ان کو میں نے اس معامے سے بے جر رکھا ہوا ہے۔ اتنا ضرور بتایا تھا کہ میں نے اپنے یارٹنرے علیحد کی اختیار کرلی ہے اور اب مجھے کاروبار کرنے کے لیے سرمائے کی ضرورت ہے تو میرے والدصاحب نے کہا تھا کہتم وہ ز مین چ دو۔ اب میں وہ زمین کیے چ دول۔ چھے تو ہر لحد حرفقاری کاڈر ہے۔' خیام نے تفصیل بتائی۔

" پھرايا كرتے ہيں كەش تمهارى ۋيل كراويتا مول\_ میں ان سے اس زمین کے بارے میں بات کرتا ہوں۔ انہیں کیس واپس کینے پر مجبور کرتا ہوں اور تم ان کووہ زمین دے کرا پی جان چھڑالو۔'' کاشف نے تجویز پیش کی۔

''ہماری وہ زمین تقریباً ساٹھ لاکھ مالیت کی ہے۔ اگر ہم نے اِن ہے لین وین کی بات کی تو مجھے وہ آ دھی رقم پر ہی ٹرخانے کی کوشش کریں گے۔ ایسے معاملات میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس کیے تم میری مدد کرد اور بے شک تم خودوہ زمین ای کراہے ہے اپ یاس رکھ کر باتی مجھ وے وينا- "خيام نے كہا-

''تمہارے ہاتھ میں پکڑا میمو ہائل فون کتنے کا ہے؟'' اعا تک کاشف نے پوچھا۔

"یہ جب میں نے لیا تھاتو اس کی قیت چالیس بزار رويے كى \_....كىن تم كيوں يو چەرى بو؟"

" بھے لگا کہ پید کائی قیمتی موبائل فون ہے۔اے چے کر بھی تم کھ میے استھے کر سکتے ہولیکن خیر ..... دیکھو خیام میرے یاس اتن بری رقم تبیں ہے۔ میں تمباری اس معاملے میں کوئی مدولہیں کرسکتا۔ اس بیلے تم میرے یاس بیٹھ کروفت ضائع کرنے کے بجائے کسی اور کا دروازہ کھٹکھٹاؤ تو بہتر ہے۔" کا شف کھڑا ہوگیا جیسے وہ کہدر ہا ہوکہ میں نے جو کہنا تھا وہ کہددیا ہے اہے تم جاؤ۔

"میں کہیں تہیں جاسکتا۔تم اینے باس سے بیس لاکھ روپے ما نگ لو۔ صرف ایک ماہ کے کیے۔ وہتم پر بہت اعتاد

ے کا شف کو اختلاف تھا اور یہی وجد گل کہ وہ اسے پیند کہیں كرتا تھا۔ بلكه دوران ملازمت خيام نے كاشف سے پچھرم ادھار بھی لی تھی جوآج تک واپس میں گی تھی۔

" بولوكيا بات ب؟" كاشف في يوجها-اس كاانداز ایسا تھا کہ جیسے وہ اس بات کامتمی ہو کہ خیام اپنی بات کیے اوروہ اے چلتا کردے۔اس کالبجہ بیز ارکن تھا۔

''ال سردي مين تم مجھے چائے کائيس پوچھو کے؟''خيام

نے کہا۔ ''جوفخص بہت پریشان ہواہے کھانے پینے کی کب '' جوفخص بہت پریشان ہواہے کھانے پینے کی کب سوجھتی ہے؟" کاشف نے اس کی طرف وزویدہ نگاہوں ہے دیکھا۔

خیام اس کی بات من کرز برلب مسکرایا اور این بات کا آغاز كيا-" كاشف تم جانع موكد مين في كاروبارشروع کردیا تھا۔کاروبار میں سرمایے کی کا تھااور کام میں کرتا تھا۔ کاروبار میں رقتہ رقتہ ہمارالین وین بھی ہوگیا۔مارکیٹ ہے میں نے ادھار مال اُٹھالیا تھا۔ بروفت ادا ٹیکی پران کا اعتاد بڑھا اور انہوں نے مجھے بیس لا کھرویے کا اوھار ما<u>ل وے دیا</u>۔ میں نے اس کے عوض میں لا کھ کا چیک وے ویا۔ ایسا پہلے بھی تنی بار ہوچکا تھا کیونکہ میرا برنس یارٹنر چیک کی تاریخ كے مطابق ميے ميرے اكاؤنٹ ميں جمع كراديتا تھا اور بروقت اوا لیکی ہوجاتی تھی کیکن اس باراس نے سارا مال ماركيث مين ويا، مجھ سے بہائے سے بل مجی لے ليے اور جب بیس لا کھ روپے کی اوا کیکی کا وقت آیا تو وہ رفو چکر ہو گیا۔ پینے کا تقاضا مجھ سے ہونے لگا۔ پھران کو بیاجی پتا چل کیا کہ میرا یارٹنر بھاگ کیا ہے۔ انہوں نے مجھے وارنگ وی۔ میرے یاس میں ہزار بھی میں ہیں۔ میں ان کی وارنگ کے مطابق کیے ادائیلی کرسکتا تھا۔اب انہوں نے چیک باؤٹس ہونے کا میرے خلاف پرچہ کٹوادیا ہے اور میری گرفتاری کے لیے وہ سرکرم ہیں۔ میں کئی ونوں سے جھیب رہا ہوں اور اس وقت تمہارے پاس ہوں۔'' خیام بات كرتے ہوئے اپنے ہاتھ میں پکڑے اسارٹ فون كو بھی غیرارادی طور پر تھما رہا تھا اور اس کی بات سنتے ہوئے کاشف کی نگا ہیں اس کے ہاتھوں کی طرف کٹی یا رکئی تھیں۔ '' مجھے تمباری اس کہائی پر یقین مہیں ہے۔'' کاشف تے صاف کہدویا۔

''تم میرا یقین کرد، میں سے کہدر ہا ہوں۔'' اس نے یقین دلانے کی کوشش کی۔

''بہرحال .....ابتم کیا جاہتے ہو؟'' کاشف بغیر کسی

جاسوسى دائجسك 238 اگست 2016ء

ے کہا۔ ''نوشین تم .....؟''

نوشین فورا اندر چلی آئی۔ کاشف نے دروازہ بند کردیا۔نوشین چلتی ہوئی کچھآ گے کھڑی ہوگئی اور کاشف کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگی۔کاشف بھانپ گیا تھا کہ کوئی ایسی بات ہوئی ہے جس کی وجہ سےنوشین کا چروہ اس کے غصے کی غمازی کرریا ہے۔

کے غصے کی غمازی کررہاہے۔ ''میں جائے بنانے لگا تھا،تم جائے پیوگی؟'' کاشف یو چھتا ہواامر لیکن اسٹائل کے اوپن کچن کی طرف بڑھا جہاں کھانا پکاتے ہوئے عین سامنے دیوار پر لگی ایل ای ڈی پر کوئی بھی پروگرام دیکھا جاسکتا تھا۔

ر میں پہال چائے پینے نہیں آئی۔ جھے شک تھا کہ تم مجھے ایسے ہی نظر انداز نہیں کررہے ہو، ضرور کوئی بات ہے جس کا آج بچھے ملم ہوہی گیا ہے۔''نوشین نے غصے سے کہا۔ ''کیاعلم ہو گیا ہے؟'' کاشف نے ساس پان اُٹھاتے ''کیاعلم ہو گیا ہے؟'' کاشف نے ساس پان اُٹھاتے

ہوئے ہو جھا۔ ''تم نیلم کے ساتھ پیار محبت کا ڈراما کر رہے ہو؟'' نوشین کی آواز بلند ہوگئی۔

کاشف نے نوشین کی طرف دیکھا اور بولا۔''اچھا ہوا کہ مہیں پتا چل گیا۔ میں وضاحت کردوں کہ میں اس کے ساتھ پیار محبت کا ڈرامانہیں رچارہا بلکہ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔''

''اگرتم اس كے ساتھ محبت كرتے ہوتو مير بے ساتھ كيا كرتے رہے تھے؟'' وہ بولتی ہوكی اس كے پاس ہی كچن كے اير ہے ميں جلى تقے۔

کاشف بولا۔''وہ میری بے دقو فی تھی۔'' ''کیا کہاتم نے؟ وہ تمہاری بے دقو فی تھی؟'' نوشین کا غصہاور بھی دو چند ہو گیا۔''میری محبت کوتم بے وقو فی کارنگ دے رہے ہو؟''

''شور گیانا بند کرواور کان کھول کرین لو کہ اچھا ہوائمہیں سب پتا چل گیا ہے ورنہ میں تمہیں بتاتے ہی والا تھا۔ میں اور نیلم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور جلد شاوی کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے نیلم جیسی لڑکی چاہیے تھی۔ وہ مجھے مل ممی ہے۔ اور تم میرے ول سے نکل گئی ہو۔ اب تم میرا خیال اپنے دل سے نکال دو۔'' کاشف نے صاف الفاظ میں کہہ

'' بیہ ناممکن ہے۔ نیلم نے میرے پیار پرڈا کا ڈالا ہے۔ میں ابھی اس کے پاس سے آرہی ہوں ، اس کی اوقات یا د

کرتے ہیں۔ وہ تم کو ہیں لا کھ دے دیں گے۔''خیام اپنی جگہ تکار ہا۔

بہتر ہے۔ ''میرا اپنا ذاتی معاملہ بھی ہوتو میں بھی ان سے ایک پائی نہ مانگوں۔چاہےوہ مجھ پر کتنا ہی اعتماد کرتے ہوں۔'' کاشف نے کہا۔

''پھر کچھ کرو۔ میں بری طرح سے پھنسا ہوا ہوں۔'' خیام نے منت کا۔''تمہارے سوا میں اور کہیں نہیں جاسکتا۔''

کاشف نے دوٹوک لہجدا پنالیا۔ ''میں پھینہیں کرسکتا ہم پلیز چلے جاؤ۔ میں تفکا ہوا ہوں اورسونا چاہتا ہوں۔'' ''میں کہیں نہیں جاسکتا۔ مجھے گرفتاری کا خوف ہے۔'' اس کارنگ اُڑر ہا تھا۔

''تو میں کیا کروں۔ پلیز نکلو میرے گھر ہے۔'' کاشف نے اس کا باز و پکڑااور چھوٹے دردازے کی طرف بڑھا۔

' پلیز میری مدد کرور مجھ پرترس کھاؤ۔ میں تمہارا دوست مول۔'' خیام نے التجا کی۔کاشف اس کی بات نظرانداز کر کے اسے درواز سے کی طرف تھینج کر لے جارہا تقا۔

"میں تمہاری وجہ سے کمی مصیبت میں نہیں پڑتا چاہتا۔" کاشف اس کی ایک بات بھی سننے کو تیار نہیں تھا۔ اس کی مزاحمت کے باد جودوہ اسے تھینج کر دروازے تک لے گیا اور کنڈی کھول کراسے باہر نکال کر ہی دم لیا۔ باہر جاتے ہی وہ چپ ہوگیا۔ وہ بول کر کوئی مصیبت مول لیتا نہیں چاہتا تھا۔

کاشف نے دروازے کی کنڈی لگائی اوراپنے کمرے میں آعمیا۔ اس نے کپڑے بدلنے کے لیے کوٹ اتارااور باتھ روم چلا گیا۔ تو امیاسے ہاتھ منہ حشک کرتا ہوا باہر نکل آیا۔اچا تک اس کی ساعت میں بیل کی آ داز پڑی۔

کاشف نے ناگواری سے خیام کے بارے میں سو چا اور دل ہی دل میں کہا کہ یقینا خیام ہی ہوگا۔ کاشف غصے سے دروازے کی طرف بڑھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ صاف کہدوے گا کہ وہ اگر یہاں سے نہ گیا تو وہ خود پولیس کو بلالے گا۔ نیکن جسے ہی اس نے دروازہ کھولا، چونک گیا۔ سامنے نوشین کھڑی تھی۔

نوشین کا چیرہ بتار ہاتھا کہ وہ شدید غصے میں ہے۔ کا شف کو دیکھتے ہی اس کے چیرے پر کئی تاثرات ابھرے اور معددم ہوئے نوشین کوا چا تک دیکھ کر کا شف نے ناگواری

جاسوسى دائجسك -240 اكست 2016ء

حصار

دلادی ہے میں نے ۔ " توشین اس کیج میں بولی۔ ا متم نیلم کے یاس من تھیں؟" کاشف کوس کر غصہ

'ہاں ای کے یاس سے آرہی ہوں۔ میں نے اسے بتادیا ہے کہ تم جس گندی مٹی کی رہنے والی ہوای جگہ کے ٹواب دیکھو۔''نوشین کا غصہ کم نہیں ہوا تھا۔

" نوشین تم نیلم کے پاس کیوں می تھیں۔" کاشف نے اے کھاجانے والی نظروں سے ویکھااور اس کا لہجہ بلند

كول شه جاتى؟ ابس نے ميرى محبت ير داكا والا ہے۔ میں چپ چاپ جینی رہتی۔'' نوشین کا غصہ اور بھی

''اس نے ڈا کانبیں ڈالا بجھے دنت سے پہلے ہوش آ عمیا تھااس کیے میں تے تہمیں چھوڑ دیا۔" کاشف بولا۔

'' تم میرے ساتھ ایسانہیں کر کتے ۔ تمہیں ٹیلم کوچھوڑ نا موگا۔" نوشین نے چلآ کے کہا۔ غصے ، تو بین سے اس کا برا

' بیرخیال اپنے ول سے نکال دو اور دفع ہوجاؤیہاں ے۔ کاشف دہاڑا۔

اس بات نے نوشین کے تن بدن میں مزید آگ لگا دى - "تم مجھور فع بوجانے كاكهدر به بود بھے؟"

"جلى جاؤيبال سے " كاشف فے دروازے كى طرف اثاره کمیا۔

'' شمیک ہے میں چلی جاتی ہوں لیکن اب میں نیلم کے باب کے پاس جاؤں کیا۔' وہ دوقدم سیجھے ہی۔

'' خبردار جوتم وہال کئیں۔'' کاشف نے غصے سےاے

''تم نیلم کا خیال دل سے نکال دو ورنہ مجھے تم اِس کے ہاپ کے پاس جانے سے نہیں روک سکتے۔'' وہ بعند تھی۔ ''اگرتم کئیں تویاد رکھنا۔۔۔۔'' کاشف کا غصہ اس کے

پورے جم كو حصار ميں ليے ہوئے تھا۔ " كيا كرلو كي تم ين جا وَل كي اور البحى جا وَل كي-" نوشین غصے سے چینی ۔ کاشف کے لیے اس کی یہ سی پار برداشت سے باہر ہوگئ اور غیرارادی طور پراس نے تیز وهار چھری اُٹھائی اور تھش اے ڈرانے کے لیے اس نے چھری کوتیزی ہے اس کے سامنے باعیں سے داعی اہرایا کیکن عین اس وقت نوشین اے چھاور کہنچ کے لیے ایک قدم آ کے ہوئی اورجس تیزی سے چھری بائیں سے دائیں

گئی تھی ،اس کی تیز دھاراس کی گردن پر پھر گئے۔ایک لحد لگا اورنوشین کی گرون پر بڑا ساکٹ دکھائی دینے لگا اورخون الل كرتيزى سے بينے لگا۔

نوشین کی متوحش نگامیں اے دیکھ رہی تھیں اور گردن کٹ جانے کی تکلیف اس کے چربے سے عمال می لیکن اس کے منہ سے کوئی آواز جیس نکل رہی تھی۔ کا شف وم بخو د اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اسے پتا بھی نہیں چلا اور چھری اس کی گرون پر چرمنی۔ توشین کے جیم سے نکلنے والا خون اس کے سینے پر پھیل کیا تھا اجا تک نوشین نیچ کری اور چھود پر تؤینے کے بعداس کاجم ساکت ہوگیا۔

كاشف باته مين جرى پكڑے اپنے قدموں ميں كرى توشین کی لاش کوسششدر نگاہوں سے دیکھے جار یا تھا۔ ایس نے محض نوشین کو ڈرانے کے لیے غصے میں چھری تھمائی تھی اور چھری نے اس کا گلا کاف دیا تھا اور وہ مل ہوگئ تھی۔ كاشف في إي جان ب مارف كاسو جام كبير تقا

د بوار بر کی محری کی سوئی کی آواز اس سکوت میں صاف سنائی وے رہی تھی جیسے وہ اسے بتار ہی ہو کہ کاشف اب قائل بن چکا ہے۔اب ہر کزرنے والالحداہے جیل کی سلاخوں کے چھیے لے جائے گا جہاں اس کی متحرک ونیا کا باب بند ہوجائے گا اور عدالت میں ہونے والا فیصلہ اس کی زندگی کو جانے کن اندھیروں میں دھلیل وے گا۔ کاشف خوف کی علامت بنا کھڑا تھا۔

شیک ای وقت دروازے کی بیل ہوئی اور کاشف کی ڈرے بچے نکلتے تکلتے رہ تی۔اس نے چونک کردروازے کی طرف دیکھا۔ وہ مسلسل دروازے کو تکتار ہا۔ جأنے کون تھا۔اس کا دل ایسے دھڑ کئے لگا جیسے ابھی وہ اس کا سینہ چر کر بابرنكل آئے گا۔

ایک بار پھر بیل ہوئی۔ اس یار جیسے کا شف کو ہوش آ گیا۔ اس نے جھری ایک طرف رھی اور اپنے کیڑوں کا جائزہ لیا۔ای کے کیڑے نوشین کے خون کے چینوں سے

ایک دم کاشف کوخیام کا خیال آیا۔ اس نے سوچا کہ یقیتاخیام ہوگا۔ وہ اے اس کی مدد کرنے کا جھانیا دے کر اس لائن كوليس شكانے لكانے كا انظام كرسكتا ہے۔ جب لاش ٹھکانے لگ جائے گی تو وہ اسے چلٹا کردے گا۔اس اچا تک آنے والے خیال نے کاشف کو پچھ حوصلہ دیا تھا۔ کاشف بیرسوچ کر دروازے کی طرف چلا گیا۔ اس نے دروازے کے شینے سے باہر جما نکا تو باہر نیلم کھڑی تھی۔

جاسوسى دائجست 241 اگست 2016ء

کاشف نے درواڑ ہ کھول دیا۔ نیلم کے اندرآتے ہی کاشف نے یکدم سے دروازہ بند کر کے مقفل کردیا۔ نیکم اپنے غصے کو

د باتے ہوئے ہوئی۔ ''توشین کی کار یا ہر کھڑی ہے، کیا وہ اندر ہے۔ وہ گتیا میرے پاس بھی آئی تھی اور .....''

كاشف نے اپنے ہونؤں پر انگی ركھ كرنيلم كوبولنے سے روک دیا اوراس کا ہاتھ پکر کرنوشین کی لائل کے یاس لے سمیا۔ نوشین کی لاش و کیھتے ہی نیلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کا پیالہاہیے چبرہے پر رکھ لیا۔ایک بار پھرخاموتی چھا گئی اور کھورے بعدائ نے اپنے چرے کا گے سے ہاتھ مثائے اور کاشف سے تحبرانی ہوئی آواز میں بولی۔

"ني .....يكيا بي عم في توقين كوهل كرديا بي" "إوهر آجاؤ، بين سب مجهاتا مول-" كاشف اي صوفے کی طرف لے حمیا اور اسے بتانے لگا کہ نوشین کا قتل کیے ہوائیکم سنتی رہی اور پھروہ اینے آپ کونارل کرنے کی كوشش كرنے كى۔ كچھ دير كے بعد نيلم كے چرے سے خوف کسی حد تک معدوم ہو چکا تھا۔

"و پے اچھاتی ہوا بیمرکی۔ اس نے میری بہت ب عرقی کی تھی۔ دیکھو کاشف ہم اس لاش کو تھکاتے لگا دیے ہیں۔میرے سوا کوئی نہیں جانتا کہ نوشین کا خون تمہارے ہاتھوں ہوا ہے۔ لاش جیسے ہی شمکانے کگے گی، یہ قصہ ختم ہوجائے گا۔''میلم نے کہا۔ ''لیکن اسے کہاں لے کر جائیں؟'' کاشف نے

''تم اسے کی چاور میں لیبیٹ دو۔ پھر ہم اس کی گاڑی میں ڈال کراہے کہیں دور لے جاتے ہیں اور اس کی کار کو چھوڑ کروالی آجائیں گے۔" نیلم نے کہا۔

"دراست میں پولیس تا کے ہوتے ہیں۔" کاشف بولا۔ '' ہم کہیں دور تبیں جا تھی گے۔ لاش کوای کی کار میں ڈالیں کے اور اس کالونی ہے کہیں باہر اس کی کار کھٹری کر کے آ جا نمیں سے۔'' نیلم اس کی طرف دیکھ رہی تھی اور اس كالبجيده هيما تھا۔البيته اس كا دل سنسل دھرك رباتھا۔ كاشف سوينے كے بعد بولا-"تم شيك كهدرى مو-

ہمیں اس کی لاش کو ٹھکانے لگادینا جاہے۔ ''اب جلدی کرو۔ و پر مت گرو۔ بیہ کام جتنی جلدی ہوجائے اتنابی بہترہے۔"سیم نے کہا۔

كاشف أشاء ال في المارى سے بسر كى ايك جادر تکالی اور اسٹور سے بلاسک کی بڑی می شیث لے آیا۔

کاشف نے پہلے نوشین کے پرس سے کارکی چابی تکالی اور اس کے بعداس نے نوشین کی لاش کواس ملا سک میں لپیٹا اورسیم کی مدوسے چادرش لیبیٹ دیا ۔۔۔۔ دونوں نے ام ایکی طرح سے نوشین کی لاش کولپیٹ لیا۔ کاشف نے اس کا پرس مجى البي كى لاش كے ساتھ بى لپيٹ ديا تھا۔ اس كام سے فارع موكر كاشف نے فرش پر پڑا خون كا ايك ايك قطره صاف کیا۔

''میں نوشین کی کاراندر لے کرآتا ہوں۔'' کاشف کہتا ہوا کیٹ کی طرف بڑھا۔

کاشف نے گیٹ کھولا اور باہر نکل کر وہ نوشین کی کار میں بیٹا اور اے اندر لے آیا۔ کارے یا ہرنکل کراس نے كيث بندكيا اور بها كما مواا ندر جلا كميا-

کاشف، نوشین کی لاش کو سیج کر درواز ہے تک لے آیا۔اس کے بعد دونوں نے ..... لاش کو اُٹھا یا اور کار کی ڈی میں ڈال دیا۔ اس کام سے فارغ ہوکر ایک بار چر کاشف اور نیلم نے اچھی طرح سے فرش کوصاف کیا اور ہر ثبوت مٹانے کی کوشش کی۔ اچھی طرح سے صفائی کے بعد دونوں نے جائزہ لیااور کار کی ڈکی پر سے بھی اپنی اکلیوں کے نشان صاف کرنے لگا۔ اس کے بعد کاشف نے ڈرائیونگ سیٹ سنجال کی۔

كاشف نے كار يامر إكالى - نيكم نے كيث بتد كيا اور كاشف كے برابر يل بيف كى \_ كاشف نے كارفورا ايك طرف بڑھادی۔

ر سادی۔ اپنی گلی ہے نکل کر کاشف نے کارود سری گلی میں ڈال دی، وہاں سے وہ کالونی کی مین سرک پر جلا حمیا۔ وہاں كمرشل مارتثين بحى تهين جوابحي يتك تهلي موتي تهين اوروبال

آئے جانے والول کی چہل پہل تھی۔ ''اس سوک پر کار لانے کی کمیا ضرورت تھی۔'' نیلم نے

" کمبراؤ نہیں۔" کاشف نے کار کی رفتار پڑھادی۔ ا جا نک وا نمي طرف سے پوليس وين نكلي اور دونو ل تھبرا گئے۔ ان کا خوف فطری تھا حالا تکہ وہ وین ان کے برابرے گزر

کاشف نے کارکی رفتار بڑھا دی تھی۔ اس سڑک سے تكل كروه ايك دوم ي سؤك پر چلے گئے تھے۔اب ان كى کالونی پیچیے رو گئی تھی۔ دونوں کے چیروں سے خوف اور پریشانی عیاں می۔

کار کانی آ مے چلی می تھی۔ دائیں بائیں ویرانی بھی

جاسوسى دائجسك 242 اگست 2016ء

تھی۔ کاشف نے کار کی رفتار آ ہستہ کردی۔ وہ مناسب جگہ

و نیمال کھڑی کردو۔ "نیلم نے ایک طرف اشارہ کیا۔ كاشف في عيم اى كاراس طرف في جائے كے ليے استیرنگ تھمایا جانے کہاں سے پولیس وین نکل کران کی طرف آنے لگی۔ دونوں ایک بار پھر بری طرح سے تھیرا مستح اس وقت پولیس کامعمول کا گشت شروع ہوجا تا تھا۔ "این چرے سے کی طرح کا توف واضح نہ ہوتے وینا۔" کاشف نے کہااور کاررو کئے کاارادہ بدل کراس نے آ مے بڑھا دی \_ جیسے جیسے پولیس وین ان کے قریب آئی جار ہی تھی ، ان کی تھبرا ہث اور خوف بڑھتا جار ہاتھا۔ یولیس وین رک کئی اور اندر سے پولیس والے کا ہاتھ تمودار ہوا جو البين ركنے كا اشاره كرر باتھا۔

'' کارمت روکو..... بیمگادو.....' ، نیلم نے مشورہ دیا۔ "اس طرح ہم میس جائیں گے۔" کاشف نے کہتے ہوئے کارروک دی۔ ایک پولیس والا باہر تکا اور ان کی کار کی طرف بڑھا۔

" دُرنا مت ....ایها ظاهر هو که جم دونوں میاں بیوی ہیں۔" کاشف نے سر کوش کی اور نیلم میر اطبیتان انداز میں

يوليس والاان كقريب آيا اور كاشف كى طرف جمك کرشیشہ نیچ کرنے کا اشارہ کیا۔ کاشف نے شیشہ نیچ کر دیا۔ پولیس اہکار نے اندر کا جائزہ لیا اور کاشف سے

"إدهركهال جار- يبي آب؟" " بائی یاس کی طرف جائے کے لیے بیشارٹ کٹ ہے اس کے اس طرف آ مجے ہیں۔" کاشف نے مجراعتادا نداز میں جواب دیا۔

'' پیداسته شام ہوتے ہی ویران ہوجا تا ہے اور کوئی نہ کونی واردات بھی موحاتی ہے۔ "بولیس والے نے کہا۔ "ایک عزیز کی فوتلی ہوگئ تھی وہاں چینجے کے لیے یہ راسته اختیار کرنا پران کاشف بولا۔

یولیس اہلکارتے ایک بار پھردونوں کا جائزہ لیا اور بولا۔ "اس جگے سے چارکلومیٹر کے فاصلے پر بائی یاس ہے۔ کارکی رفنارتیز رکھنا۔خودتم لوگ احتیاط کرتے نہیں ہواور جب گڑبر موجاتی ہے تو سارا الزام ہم کودے دیتے ہو۔ " پولیس والا اہے روایتی کیجے پر آگیا اور ان کو جانے کا اشارہ کیا۔ کاشف نے کارآ کے بڑھاوی۔

بہت آ گے جا کر ان کے دل کی دھڑ کنیں ٹھیک ہو تھیں۔ كاشف نے كاركوبرى سؤك بے يتي اتاركرايك چھونى سڑک پر ڈال دیا۔ وہاں ویرائی تھی اور آس یاس کیا کہیں دور بھی کوئی جیس دکھائی وے رہا تھا۔ وہ میدائی علاقہ تھا جہال سرأ ٹھائے حجاڑیاں ایستادہ تھیں اور جا بجااو نچے نیچے مُلِے دکھائی دے رہے تھے۔

كاشف نے الچھی طرح سے جائزہ لینے كے بعد نیلم سے کہا۔''اب ہم کاراس جگہ تبیں چھوڑیں گے۔ کیونکہ پولیس نے اس کار کو و کھے لیا ہے۔ ہم نوشین کی لاش یہاں تہیں جینک دیں گے اور کارآ گے کہیں چھوڑ دیں گے۔ "میں بھی یمی سوچ ربی تھی۔" نیلم نے اس کی بات

ے اتفاق کیا۔

کاشف نے کارالی جگہ کھڑی کی تھی جہاں دو درخت ا یک ساتھ اور او کی حجاڑیاں تھیں۔اس کی واتھیں جانب ڈ ھلان تھی۔کوئی بھی آتا جاتا ان کی کارکوئبیں دیکھ سکتا تھا۔ آسان پر جاند نہ ہونے کی وجہ سے دور تک اندھرا تھا۔ الچھی طرح سے اطمینان کرنے کے بعد کاشف نے تیلم کو یا ہر لكنے كا اشارہ كيا اور دونوں باہر ككے، ڈ كى كھول كرنوشنين كى لاش کو باہر نکالا اور کا شف نے نوشین کی لاش کوڈ ھلان سے ینچے چینک دیا .... وہ بیکام کرتے ہی کا ٹیٹے جھم کے ساتھ کار کی طرف بر ها۔ دونوں تیزی سے کار میں بیٹے عیر كاشف نے كارا شارك كى اور وہاں سے زكال كر لے كيا۔ ان کی کار کی تیز رفتاری کی وجہ ہے مٹی کی دھول کے باول ے چھا کئے تھے۔اس کام کوکرنے کے بعد دونوں اس قدر خوفزدہ ہو گئے تھے کہ ایک دوسرے سے بات بھی ہیں -E-418

کاراس ویرانے سے نکل کر یکی سڑک پر آمنی تھی وہاں ے وہ اے شہر کی بارونق سوکوں پر لے آیا تھا۔۔ پھراس نے کاریار کی میں کھڑی کر کے لیے لیے سانس لیے اور نیلم ے کہا۔ ''اپنی انگلیوں کے نشان اچھی طرح سے منادو۔'' علم این دویے سے اس جگہ سے الکیول کے نشان مٹائے لی جہاں اس کی وانست میں اس نے ہاتھ لگا یا تھا۔ کاشف بھی ہر جگہ ہے اپنی الکیوں کے نشان منا رہا تھا۔ جب ان کوسلی ہوگئی کہ انہوں نے انگلیوں کے نشان مٹادیے ہیں تو وہ ایک ساتھ کارے باہر نکلے اور انہوں نے اپتااپنا دروازه احتیاط سے بند کردیا۔ درواز ہ کھولتے اور بند کرتے ہوئے بھی ان کے ہاتھ کپڑے میں لینے ہوئے تھے۔ دونول تیز تیز قدم أفعاتے ایک طرف چل ویے۔

جاسوسى دائجسك 243 اكست 2016ء

ابھی اس نے اپنے کرے میں جانے کا ارادہ کیا ہی تھا اور ایک قدم اُٹھانا چاہا تھا کہ گہرے سکوت میں ایک آواز نے اسے چونکادیا۔ "لاش مُعانے لگا تے ہو؟"

بدآواز جیسے ہی کاشف کی ساعت میں پڑی، وہ بری طرح سے چونک پڑا۔اس نے آواز کی سمت ویکھا۔سامنے صوفے پر کوئی جولا سا د کھائی دیا۔ کاشف کی متحیر نگاہیں اس کا چرہ در میصنے کے لیے مضطرب ہوئیئیں۔ وہ جلدی ہے سو کج بورڈ کی طرف بڑھااوراس نے ایک ساتھ کی بٹن دیا دیے۔ پورائی وی لاؤیج روش ہو گیا۔ جیسے ہی روشی ہرطرف چیلی اوراس نے اس بیوم کی طرف دیکھا، وہ جرت کی تصویر بن کیا۔اس کی خیرہ نگا ہیں ای جگہ جم کنٹیں اور سانس جیسے رک کئی ہو۔ دل کی دھڑکن الی منتشر ہوئی کدامجی سینہ پھاڑ کر دل بابرنكل آئے گا۔اس صوفے پر يرسكون انداز ميں بيشا مكارى مسكراب لي بجهة ع جهكا مواحيام .... اس ك طرف و مکھر ہاتھا۔اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ا یک دوسرے میں پیوست کی ہوئی تھیں اور دونوں ہاتھوں کا مکاسا بنا کرا پئی تفوزی کے بیچے رکھا ہوا تھا اور اس کی گھری

نكابي كاشف يرم كوز عيل-""تم .....؟" كاشف كرن سي بمشكل لكلا ° الما ميں \_تمهارا دوست خيام \_' 'وه 'پُرسکون تھا۔ "مم يهال كيا كررب مو؟" كاشف كے ول كى دهر كنيس بدستور تيز تحيي -

''تِم نے تو بچھے زبردی اپنے کیرے نکال دیا تھا۔جبکہ میں نے مہیں ایک مشکل بھی بتائی تھی۔ اور پہ بھی کہا تھا کہ مجھے ہر لمحہ خوف ہے کہ مجھے پولیس گرفار کرے نہ لے جائے۔اب جیسے بی تم نے مجھے اپنے کھرے باہر نکالا ، میں موچنے لگا کہ کہاں جاؤں۔ میرے سر پرخوف ایبا تھا کہ جیے ابھی پولیس لہیں سے نکل آئے کی اور مجھے کرفار کرلے کی۔''وہ اظمیمتان سے کہتا ہوا چپ ہوگیا۔ جبکہ کا شف بت بنااس كى طرف ويميعة ہوئے اس كى بات تؤرسے من رہاتھا۔ م کھے توقف کے بعد خیام نے سلسلہ کلام جوڑنے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے سے الگ کر کے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کی۔''اجا نک مجھے خیال آیا کہ جب میں کیٹ کے اندرے تمہارے تعریس داخل ہوا تھا تو کیٹ میں نے بند کیا تھا اس کا کنڈ ابھی اندر ہے ہیں لگا یا تھا اور ہم ہاتیں کرتے ہوئے ٹی وی لاؤ کے میں چلے گئے تھے ميں قوراً حميث كى طرف چلا حميا۔ كيث كھلا تھا۔ ميں اندر آيا'

دونوں کی سائسیں تیز تھیں اور ول کی وحر منیں منتشر تھیں خوف اورڈ رنے ان کواپنے حصار میں لیا ہوا تھا۔ دونوں اس سڑک سے نکل کر بڑی سؤک پرجانے کے بجائے دوسری طرف چل رہے تھے، وہاں سے وہ ایک فی میں چلے گئے اور اس کی سے ہوتے ہوئے وہ اس علاقے

کے بین بازار میں آگئے .... کارکن محفوظ جگہ کھڑی کرنے

کے چکریش وہ کانی آ کے نکل آئے تھے۔ دونوں ایک رکٹے کی طرف بڑھے۔ کاشف نے رکٹے کے پاس جاتے ہی اسے سول اسپتال چلنے کو کہا اور دونوں ر کے میں بیٹے گئے۔

ر کھے نے البیل سول استال پہنا دیا۔ کاشف نے كرابياداكياادراندر چلے كئے ۔ وہ كھوم كراسپتال كى دومرى جانب سے باہر نظے اور وہاں سے ایک رکشا لے کرمیلم کے محر کی طرف چل پڑے۔

كاشف نے ركشا والے كو اس كے محمر كى كلى ہے كچھ فاصلے بر بی رکوالیا تھا۔ دونوں باہر نکے اور پیدل چلنے کئے۔ د ویکھو کھیرانا جیس ہے۔ اور یہ یاد رکھتا کہ میں اس کام کو كرتے ہوئے كى نے ہيں ديكھا۔" كاشف نے اسے كى دى۔ \* مِن آ ہستہ آ ہستہ نارل ہوجاؤں گی۔'' نیلم بولی۔''تم ایناخیال رکھنا۔"

كاشف نے ايك بار پھراس كولى دى اور اين حال آہت کردی کہ نیلم اس ہے آ کے نکل تنی اور کاشف پیچھے رہ گیا۔ آ کے چوک تھا اور دہاں ہے کا شف یا تھی جانب چل پڑا۔ کی عبور کرنے کے بعد وہ اس کالونی کے مین بازار میں چیچے کیا۔وہاں سے اس نے تیکسی کی اور اپنے گھر کی طرف روانه ہو کیا۔

公公公

كاشف نے چائی تھما كراہيخ كمر كا چھوٹا درواز ہ كھولا اور اندرجاتے بی اے مقفل کردیا۔ جاتے ہوئے اس نے محرکی ہر بتی بچھا دی تھی۔ وہ اند جرے میں چلتا ہوا سو کج بورڈ تک پہنچااس نے ایک بٹن دبایا تو تی وی لاؤ کج میں لگا زيرو ياور كابلب روش موكياجس كى روشى كى مدد سے وہ كجن تک کیا۔ اس نے فرق سے بول نکال کریائی بیا اور اپنے آب کونارل کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ اپنے دماغ سے اس وحشت ناک واقعے کو کو کرنے ی کوشش کرر ہاتھا۔

کچھ دیر کے بعد دہ اپنے آپ کو بہتر محسوں کررہا تھا۔ آب وه سوجانا چاہتا تھا تا کہ اور بھی زیادہ میرسکون ہو سکے۔

جاسوسى دائجسك 244 اگست 2016ء

### جوتا

استانی نے بیچے سے پوچھا کدوہ اسکول میں تا فير سے كون آيا ہے۔ بيج فے شرمندگ سے بتايا كه تحريض اس كى ممى اور ۋيڈى شراز ائى ہور بى تھى۔ "اس سے حمہارا کیا تعلق ..... انہیں لڑتے دية اورخود اسكول ... وقت پر چلے آتے ۔' "مس! مِن عَظَم ياؤن كيه آتا؟" يتج نے بے جارگ سے کہا۔"میرا ایک جوتا می کے ہاتھ میں تھا، دوسراڈ یڈی کے ہاتھ میں۔" کراچی ہے ولید بلال کی بے چار کی

ونہیں بالکل بھی نہیں۔تم سے ابنی جان بچانے کے ليے مدوما تك رہاموں ۔اس وقت ہم دوتوں ايك حصار ميں تید ہیں ہم میری مدد کرو گے تو ہم دونوں اے اپنے حصار ے آزاد ہوجا میں تھے۔"

" بيدو ما تكني كاطريقه بي؟" كاشف في كها-"میں نے توتم سے طریقے سے ہی مدد ما تکی تھی لیکن تم نے میری ایک جیس می اور مجھے کھر سے نکال دیا۔ باطریقہ اختیار کرنے پر میں مجبور ہوں۔ابتم ایک جان بحیانا جاہے ہوتو جھے بیں لاکھ کا انتظام کر کے دو۔ ورنہ ..... 'خیام کے لیج میں یکدم تغیر آعمیا اور اس نے آجھیں نکال کر کاشف کی طرف دیکھا۔

كاشف ميسس كيا تفا-اس كيجسم ميس بي جيني زهر بن کردوڑنے لگی مکمل سکوت میں نحیام نے سو بائل فون میز پر اس طرح سے رکھا کہ کا شف اس پر خلتی ویڈیود کھے سکتا تھا۔ خیام نے وہ ویڈیو چلا دی۔ کاشف اورنوشین کی تکراراور پھر كاشف كااس يرجيري تحمله كرناسب يجهاس ميس محفوظ تھا۔ کاشف وہ سب دیکھ کراور بھی پریشان ہو گیا۔اس کے ما تھے پر کیننے کی بوندیں نمودار ہوگئ تھیں۔

"بند كرواي-" كاشف چيخا اوريكدم اس احماس موا کہ اے ایک آواز اتی بلند میں کرئی جائے۔ اس نے فورادا عمی با تعی و یکھا جسے اے ڈرہوکہ کوئی من ندر ہاہو۔ خیام نے مسکراتے ہوئے موبائل فون میں چلتی ریکارڈ تک بند کردی اور اس کی طرف دیکھا۔"ابتم کیا "Sy 75"

كاشف نے استے سر كے بالول ميں الكيال بھيري

كيث كوبتدكميا اوردب يا وَل في وى لا وَج ميس چلا كيا-اس وقت وہال کوئی تہیں تھا۔ میں اس سامنے والے کمرے میں

وہ بولتے ہوئے پھر چپ ہوگیا۔ اس کے چرے پر ایک جیب ی مسکرا ہے تھی اور کا شف کا جسم جیرت کی تصویر بنا ہوا تھا۔ اِس کی وانست میں تو جو پھھاس تھر میں ہوا تھا، اس کی جنگ کسی کوبھی نہیں ہے لیکن خیام کی موجود گی نے اس کی رگوں میں خون جمادیا تھا۔

وہ پھر بولا۔"ا جا تک نوشین آئی .... تم نے اس کا نام نوشین بی لیا تھا۔ میں نے تم دونوں کی بحث می تواپنامو بائل فون نکالا اورتم دونوں کی ریکارڈ تگ کرنے لگا پرتم نے اے ل كرديا۔

ومیں نے اسے قل مہیں کیا تھا۔ وہ ایک اتفاقی حادث تھا۔'' کاشف یکدم بولا۔

" ہے تم کہدرہے ہولیکن میرے موبائل فون میں بنے والی ویڈیومیں صاف دیکھا جاسکتا ہے کہتم نے اے چھری باري هي اوراس كا گلا كاث ديا تفاييبرحال اس تحرين جو تجریمی موا، وه میرے موبائل فون میں محفوظ مو کیا۔ تم سیلم ك ساته نوشين كى لاش كوشكاني لكاني حل محكة اور ميل نے اس ویڈیوکا میموری کارڈ نکالا اور اپنے ایک دوست کے تھرکارخ کیا۔وہ میموری کارڈاے دیا اوراے ایک خاص قسم کی ہدایت وی اور واپس آھیا۔اس تھرے نکل کرایے دوست کے یاس جانا اور واپس آنا بہت اعصاب فکن تفالیکن میں نے بیکام کیا۔' اس نے تفصیل سے آگاہ کیا۔ تم نے وہ کارڈ اینے دوست کودے دیا۔"اس کی بات من كركاشف كامندمز يدلنك كيا-

'' تھبراؤنہیں۔ وہ چھنیں دیکھے گا اور چھنیں کرے گا۔وہ بس میری ہدایت پر مل کرے گا۔اس کی جیب میں ، میں نے چھنوٹ بھی ڈالے ہیں۔ ویسے وہ ویڈ بومیرے موبائل فون میں بھی محقوظ ہے، دیکھنا جا ہوگے۔''

"م نے وہ میموری کارڈ اینے دوست کو کیول دیا؟" كاشف مضطرب ہوگیا۔

" كيونك مجمع ابنى جان بيانے كے ليے بيس لاكه كى ضرورت ہے۔ میں جیل جیس جانا چاہتا۔ابتم بھے بیس لا کھ كالتظام كركے دو مح ورنه ميں في جواسے وقت ديا ہے اس وقت تک میں نے اس سے رابطہ ند کیا تو وہ میموری کارڈ یولیس كے ياس چلاجائے گا۔ "خيام كالبجة خطرناك اور مروقفا۔ "تم مجھے بلیک میل کررے ہو؟" کاشف بولا۔

جاسوسي ڈائجسٹ ﴿245 اگست 2016ء

اورسوچے ہوئے پائی کی بوال کی طرف براها۔اس نے دو کھونٹ یاتی پیااور بولا۔

''تم جانتے ہو کہ میرے پاس آئی بڑی رقم نہیں ہے۔ مين تم كويس لا كارو بيايس د اسكا-"

''ا بنی دوست نیکم سے لے لو۔ دہ بھی تو لاش کو ٹھکانے لكالے من سركيري ع-"

" مجھاس سے بات کرنی پڑے گی لیکن اتی بڑی رقم کا یندوبست کرناای کے بس کا بھی کام ہیں ہے۔

'' تو پھر جو بھی کرو، میری جان اس عذاب سے بچاؤجو میں سبہ رہا ہوں۔لیکن یہ یا در کھنا کہ اگر اس کھر میں مجھے پچھے ہوا اور تم نے میری بات نہ مائی تو وہ ریکارڈ تک پولیس

استيش بي جائے كى - "خيام نے اسے خرواركيا۔ كاشف بي بى سے اپنا نجلا ہونٹ چبانے لگا۔وہ خيام کی طرف کھا جانے والی نظروں ہے دیکھتار ہا۔

میں اپنے کمرے میں جارہا ہوں۔ میں سوچنا جاہتا

ہوں کہ کیا ہوسکتا ہے۔'' ''بہت خوب .....تہیں سوچنا چاہے۔تم سوچو کے تو

کوئی حل فکے گا۔ "خیام کے چبرے پروہ پریشانی جو کاشف کواس وقت دکھانی دی می جب وہ اس کے مریس واحل ہوا تھا، اب معدوم ہوگئ تھی اور اس کے کہجے ہے لگ رہا تھا کہ وہ اب مطمئن ہے۔شایداہے یقین تھا کہ اب کاشف اپنی جان بچائے کے لیے اس کی مدوضرور کرے گا اور بیس لا کھ رویدے کا انظام کر کے دے گا۔ بالکل ایسی صورت حال تھی جیسے لئی کے یاس اچا تک دوڑتے والا کھوڑا آجائے اوروہ اینے اس کھوڑے کی مدوے اپنا مقصد حاصل کرتے میں کامیاب ہوجائے۔

" وكل من يات موكى " كاشف كا چره تفكا موا لك

رہاتھا۔ '' کچن میں کچھ کھانے کو ہے؟'' خیام نے پیچھے سے آوازوی\_

" فریج میں دیکھ لو۔" کا شف کواس کی بات من کر غصہ تو بہت آیالیکن وہ اتنا کہہ کراینے کرے میں چلا گیا۔خیام ا پنی جگه بینها مکاری مسکرا بث بخمیر تار با۔

كاشف جيسے ہى اپنے كمرے ميں داخل ہوا، اسے نيكم كا پیغام موصول ہوا۔ نیلم نے یو چھاتھا کہتم ٹھیک ہو؟ كاشف نے ایک لمحہ موج كراہے پيغام بھيجا كہ اكرتم

جاگ رہی ہوتو میں کال کروں، جواب میں تیلم نے کال کر -65

'' کیابات ہے خیریت ہے؟''نیلم نے یو چھا۔ ''خیریت نہیں ہے۔'' وہ ڈھلےانداز میں بولا۔ ''کیوں کیا ہوا؟''نیلم چونگی۔ كاشف نے ایک کمح كے توقف كے بعد سب كھے تلم كو بتادیا۔جب کاشف چپ مواتونیلم کی حیران کن آواز سنائی

"اوه ..... بيكيا بوكيا؟" "اب اگرہم نے اے بیل لا کھرویے نہ دیے تو دہ کھھ مجى كردے گا۔ جھے يقين بكروہ كھ بھى كرسكا بے كيونك اس دفت وهمرا مواب اوروه میں بھی ماروے گا۔" کاشف

پریشان تھا۔ "إب كياكرين؟" نيلم في يوجها-" منيكم ..... كميا تم م يجه بيسول كا انتظام كرسكتي مو؟" كاشف في يوچه بى ليا- "بيس وه رقم تم كوداليس لوثا دول

" میں پیپوں کا انظام کی نہ کی طرح ضرور کردیق لیکن میں جیسے ہی تھر پیچی تو مما بہت پریشان تھیں۔ میں نے پوچھا توممائے بتایا کہ پیا پر انکوائری لگ می ہے۔ان پر ناجائز بييد لينے اور برا پرني خريدنے كاالزام ہے۔ پيانجي بہت پریشان ہیں۔ سا ہے کہ ان کا اکا ؤنٹ بھی بند کردیا ہے۔ کھریں بہت پریٹانی جل رہی ہے۔" نیلم نے بتایا۔ "بيتو بهت برا موا-" كاشف اور يمي يريشان موكر

'' پیا کہدرہے تھے کہ میں اور مما فی الحال کسی رہے وار کے تھر خلے جاتھیں۔''نیلم بولی۔

'' بیرتو اور بھی مشکل ہوگئ ہے۔اب خیام کا کیا کروں۔ ورنہ ہم دونوں مجنس جائیں گے۔" کاشف نے مضطرب انداز مي كبا\_

"میں کچھ سوچتی ہوں اور کل ناشتے کے وقت تمہارے پاس آؤں کی ہے تھی سوچو، میں بھی سوچتی ہوں۔'' "ميراتو دماغ كام كرنا چور كميا ب- وه كمينه ال تحر میں تھا اور جھے پتا بھی تہیں چلا۔" کاشف کے لیج میں

''اب جوہونا تھا، وہ ہو چکا ہے۔ بہتر ہے کہ ہم آگے کی سوچیں کہ نمیں آگے کیا کرتا ہے۔ ' نیلم بولی۔'' تم آرام کرو میں مج آوں گی تو کوئی طل تکالج ہیں۔''

"اوك يون كاشف في وصلح الدازيس كهد كرفون بندكره يااور بيثرير فرهي كيا-

جاسوسى دائجسك ﴿246 الست 2016ء

CICUMAN

کاشف رات ٹھیک ہے سوئیں سکا تھا۔ کی ہاروہ سویا اور
کی باروہ جاگ جاتا۔ اس کی سوج کا محور خیام تھا کہ اگراس
نے اس کے لیے چیوں کا انتظام نہ کیا تو وہ انہیں گرفتار
کرادےگا۔وہ خیام کی فطرت سے بخوبی واقف تھا۔وہ یہ
مجی جانتا تھا کہ اس نے جو کہائی اے سٹائی تھی کہ کس طرح
ہے اس کے شراکت دار نے اپنے چیے نکال کراہے پھنا
دیا، وہ یقینا جھوئی ہوگی اور اس نے کوئی نہ کوئی گڑبڑ کی
ہوگی۔ خیام کی کوچی ڈس سکتا تھا۔ ماضی جس اس نے خود
ویکی ان نے کا شف سے ادھار پہنے لے کربھی واپس میں کیا گیا تھا۔
اس نے کا شف سے ادھار پہنے لے کربھی واپس میں کے

جیے تیے رات گزر کئی۔ کاشف مج سویرے بی اُٹھ کیا اور ہاتھ روم چلا کیا۔

کاشف نہادھوکرائے کرے سے باہر لکلا تو خیام مزے سے بکن میں ناشا کررہاتھا۔اس نے کاشف کود کیستے ہی کہا۔

". گذمارنگ\_"

''میرا سکون برباد کرے تم کہتے ہو مکٹر مارنگ۔'' کاشف نے کہدہی دیا۔

وہ ہنا۔''میں نے پچھنہیں کیا۔ جوتم نے کیا، میں نے صرف وہ محفوظ کیا ہے۔اپنی زندگی کا سکون تم نے خودخراب کیا ہے بلکہ تم کو بے سکون ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم میرا کام کر دوتوسب ٹھیک ہوجائے گا۔''

'' بچھے بلیک میل کرنے کا عمہیں خوب موقع مل حمیا ہے۔'' کاشف نے اسے تھورا۔

''''''قین کرو میں ایسا بالکل بھی نہ کرتا اگر میں بھنسا نہ ہوتا۔ یقین کرو کہ مجھ پر ہیں لا کھروپے ہوگس چیک دینے کا مقدمہ درج ہے۔''اس نے کہہ کر چائے کا گھونٹ لیا۔

کاشف اس کے سامنے ہیڑھ کیا۔ خیام نے کیتلی کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ اس میں جائے ہے۔

کاشف نے چائے کپ بنیں انڈیکی اور اس کے گھونٹ لینے لگا۔ خیام نے پوچھا۔''کیسی چائے بنائی ہے؟'' ''اس وفت مجھے ہر چیز زہر لگ رہی ہے اور سب سے بڑھ کرتم مجھے زہر لگ رہی ہے اور سب سے

وہ ڈھٹائی سے ہا۔''پریشائی میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ القریق نام سام کا ایسا ہے''

بہرعال تم نے میرے کام کا کیاسو چاہے؟'' ''ابھی میری سمجھ میں کچھٹیں آرہاہے۔میراوماغ کچھ

جاسوسي دُائجسك ﴿247 اكست 2016ء

میں سوچ رہاہے۔'' کاشف بولا۔ '' دیکے لواگرتم ویر کرو گے تو پھردیر بی ہوجائے گی۔'' خیام کے لفظوں میں دھمکی پوشیرہ تھی۔ اس کی بات س کر کاشف نے اسے گھورا۔

"تم بهت چالاک مو-"

'' بیٹے بیسب کہنے ہے بہتر ہے کہتم پلیوں کا انتظام کرو تا کہ ہم دونوں اپنی اپنی مشکل سے آزاد ہوسکیں۔ ویسے میں جانتا ہوں کہ میں کتنا جالاک ہوں اور میرے اندر کیسی کیسی صلاحیتیں ہیں اس لیے تم نہ ہی بتاوتوا چھاہے۔'' کاشف نے اسے پھر گھورا۔'' کاش میں تمہارا مر پھوڑ کیس ''

''اگریش نے وہ میموری کارڈ اس جگدے باہر نہ پہنچایا ہوتا توتم مجھے آسانی ہے ماریکتے تھے۔ پیس مرجا تا اور ثبوت مث جاتا۔ اس لیے بیس نے رسک لیا اور چیسے تھے وہ کارڈ باہر پہنچا دیا۔ اس لیے اب تم مجھے ایک فراش کا زقم بھی نہیں وے شکتے ہو۔''

کاشف کچھ نہ کہہ سکا۔وہ نا چارا سے دیکھٹار ہا۔اس کے چبرے سے لگتا تھا کہ وہ دل ہی دل میں پچھالیا سوچ رہا ہے جس بروہ عمل نہیں کرسکتا۔

شک ای وقت بیل ہوئی اوردونوں چونک گئے۔ کاشف کا خیال تھا کہ نیلم آئی ہوگی۔وہ اُٹھ کردروازے کی طرف چلا گیا۔ جیسے بی اس نے دروازہ کھولا ،سامنے نیلم بی کھڑی تھی۔وہ اسے اندر لے آیا اور دروازہ بند کردیا۔ نیلم نے ایک نظر خیام کی طرف دیکھا جبکہ خیام نے اپنی نظریں اس پر جماتے ہوئے مگارانہ مسکراہٹ کے ساتھ اپنے ہاتھ کی دوالگیوں کو ہلایا۔

''نلم .....'نیام نے ای جگہ بیٹے بیٹے سکرا کراس کا نام لیا۔'' بالکل نیلم کی طرح ہو .....کس کا دل نہ چاہے گا اس نیلم کواپٹی انگوشی میں فٹ کرنے کا۔''

"" اس كا نام آيئ زبان سے لينے كى ضرورت نہيں ہے۔" كاشف نے اسے ڈاٹٹا اور خيام نے وُھٹائى سے مسكراكرائے كندھے اچكا ديے اور چائے كے گھونث لينے م

ں۔ ''میں نے تواس کی تعریف کی ہے۔'' ''یہ خیام ہے۔ اس نے ہماری ویڈیو بنائی ہے۔'' کاشف نے اسے آہشہ سے بتایا۔ ''کمینہ۔۔۔۔''نیلم نے زیرلب کہا۔ ''کوئی راست ہے تمہارے یاس۔'' کاشف نے تفا كها يك آ ده دن يمليكهمين آگاه كردون گاليكن مصرو فيت کی وجہ سے میرے ڈئن سے بی نکل گیا۔ رات اس کا فون إِ يا تُو مجھے يادآيا۔ابتم فوراوہاں پہنچو۔" '' کھیک ہے سر، میں جاتا ہوں۔'' کا شف کا وہاں جاتا نا گزیر تقااس کے اس نے الکار میں کیا۔ ''تم ان سے ڈیل کرلینا اور میرے ساتھ ڈنر کا کہہ وینا۔ میں ان سے ڈنر پر ملاقات کروں گا۔'' منظر علی نے " بہترس " كاشف نے سر بلا ديا۔ كاشف نے كہد كرفون بند كرد يا۔ خيام كى نظريں اور کان ای کی طرف تھے۔ نیکم نے یو چھا۔ "צוופו?" ''جاری ایک پارٹی ہے مظہر ابوب وہ ساؤتھ افریقہ میں برنس کرتا ہے۔ اور ہم سے بھاری مالیت کا مال خریدتا ہے۔ مجھے ہول جانا ہے۔ کیونکہ اس کی ڈیل میرے ساتھ ى موتى ب-"كاشف في بتايا-''تم اگر وہاں مصروف رہے تو میرا کام کیے ہوگا؟'' خیام جلدی ہے بولا۔'' میں زیادہ انتظار میں کرسکتا۔'' ''ہماری کمبی چوڑی میٹنگ نہیں ہوتی ہے۔ وہ مجھے آرڈ رکی کسٹ وے گا اور بے منٹ کی بات کرے گا۔ ہم کھام کی باتیں کریں کے اور میٹنگ حتم ہوجائے گی۔اس کے بعد میں فری ہوجا وی گا۔" کاشف نے بتایا۔ '' و کیمولوکا شف، وقت ہاتھ سے نکل رہاہے۔'' '' کتناوفت ہے ہمارے پاس؟'' کا شف نے یو چھا۔ خیام نے حساب لگایا اور بولا۔ "بائیس کھنے ہیں۔اس کے بعدوہ میموری کارڈیولیس اسٹیش بھی جائے گا۔" "میں جلدی کام حتم کرے آتا ہوں۔" کاشف نے کہا۔'' آگر میرا جانا ضروری شہوتا تو میں کوئی نہ کوئی بہانہ کر <sup>د جبت</sup>ی جلدی هو سکے، میرا کام کردو۔ میں بہت دیر ایک بی جگہ جھیے کر بیٹھنے کاعادی مہیں ہوں۔''خیام بولایے "مم اینے آدی کوفون کرکے روک لو۔ بیاکام چٹلی بجاتے بی تبیں موجائے گا۔" کاشف نے کہا۔ "اب میں ایا کھ تیں کروں گا۔ بائیس مھنے ہیں

پو جھا۔ اس کا لیجہ دھیما ہی تھا کہ خیام تک ان کی آواز نہیں جار ہی تھی ۔ جاربي عي-''رات پیا کو کچھ لوگ اپنے ساتھ لے گئے تھے۔مما بچھے رات ہی کہیں جیج وینا جاہتی تھیں لیکن میں نے ان سے کہا کہ میں کل اپنی دوست کی طرف چلی جاؤں گی۔اس کیے اب یہاں ہوں اور پچھ بھی کرنا میرے لیے ممکن جہیں ہے۔''نیلم نے بتایا۔ ''کوئی بات نہیں، تم گھبراؤنہیں میں کچھ نہ پچھ کرتا مول-"كاشف في اسي دى-" کیاتم دونوں مجھے اپنی کھسر پھسر میں شامل کر کے بتاؤ کے کیا چل رہا ہے۔' خیام جوان کی یا تیں سننے کی کوشش کرر ہاتھااور جب اے کچھ پتانہ چلاتواس نے مداخلت کی۔ " تم ابنی بکواس بندر کھو۔" کاشف نے اسے ڈانٹ وہ ہسا۔''میں جانتا ہوں کہتم مجھ پرصرف برس سکتے ہو۔ میرا خون نہیں کر کتے ۔ ورنہ وہ میموری کارڈ .....کوئی بات کیں " باربارایک بات کومت و براو\_" "مين وبرامين ربا بلكة م كويا د كرار بابول." '' مجھے یا دکرانے کی ضرورت میں ہے۔'' " یادتو کرا تار ہوں گا تا کہ تمہار البوگرم رہے۔"وہ پھر مسکرایا۔'' تمہارا لبوگرم رہے گا توتم میر اکام کرنے میں زیادہ پھرتی دکھاو گے۔'' ا جانک کاشف کا موبائل فون بجا۔اس نے اسکرین پر تمبرد کیچه کرفون کان کولگالیا۔ دوسری طرف اس کا باس منظر على بات كرر باتھا\_ ° كهال موكاشف الجمي تك تم آفس نبيس بينج\_ ' د مسر میں آپ کوفون کرتے ہی والا تھا دراصل میری طبعت کھیک میں ہے۔ " کاشف نے جلدی سے کہا۔ ' ' بھتی چھ بھی کرو اور فورا رائل ہوتل میں پہنچو۔ وہاں مظبر الوب آيا ہوا ہے۔ تم جانے ہوكہ ہمار اأن كے ساتھ كئ سالول سے بزنس ہورہا ہے۔ وہ ساؤتھ افریقہ کے لیے مارامال ہم سے خریدتا ہے۔ کروڑوں کی ڈیل ہوتی ہے ان ے۔''منظر علی نے اپنے مخصوص دھیمے لیجے میں کہا۔ ''جی جانبا ہوں۔لیکن وہ اچا تک بغیر اطلاع دیے تمہارے یاں، پیے کا انتظام کرویا پھر اپنا انجام بھکتنے کے آ گئے۔ وہ اس سے پہلے بھی اطلاع ویے بغیر نہیں آتے لیے تیار ہوجاؤ۔''خیام نے دوٹوک کہددیا۔ تنفي "كاشف بولا -''اس کی میل تو مجھے ہفتہ پہلے مل می تھی۔ میں نے سو جا ليكن رك كليا-وه بحيم بيس كرسكنا تفا-

جاسوسى دائجسك ﴿248 اكست 2016ء

''تم .....'' کاشف دانت پیس کر اس کی طرف بڑھا

مظہر میٹنگ میں تب ہی ویرنگا تا تھا جب اے نی ڈیل کرنی ہوتی تھی۔اگر پرانی ہی ڈیل پر اے آرڈر اور پے منٹ کرنی ہوتی تھی توایک تھنٹے میں کا مختم ہوجا تا تھا۔ مظہر نے دروازہ کھولا تو اس نے کاشف کو دیکھتے ہی اپنے چرے پرمکرا ہٹ سجائی۔ دونوں بغل گیر ہوگئے اورمظہرا سے خوش دلی سے اندر نے کمیا۔

مظہر ابوب کا جسم بتلاء قد درمیانہ اور رنگ گورا تھا۔ دونوں ایک طرف بیٹھ کئے اور کاشف نے اپنے ہاس کوبھی اطلاع کر دی کہ وہ ہوگل پہنچ کیاہے۔

کاشف اور مظہر کے درمیان کپ شپ ہونے گی۔ چائے آگئی اور وہ اس سے لطف اندوز ہونے گئے۔ کاشف پریٹانی کے باو جوداس کے ساتھ ہنتے ہوئے خوش دلی سے بات کررہا تھا۔ اس دوران کاروباری باتیں ہوتی رہیں اور مظہر ایوب نے اپنے بریف کیس سے آیک کاغذ نکال کرکاشف کی طرف بڑھا دیا۔اس پر مظہر نے اپنی ڈیما ند کے مطابق آرڈ راکھا تھا جواچھا خاصا تھا اور کاشف کو تھین تھا کہ اس کا باس آرڈ رکو دیکھے گا تو اس کی باچیس کیل جائیں

'' ہے منٹ آج ہی آپ کے اکا ؤنٹ میں منقل ہو جائے گی۔''مظہرنے کہا۔

ای وقت مظر کا موبائل فون بجا اور اس نے موبائل فون کوکان سے لگا لیا۔ رحی یات چیت کے بعدمظہرا پئی جگہ ے اُٹھا اور ایک طرف رکھا وفتری بیگ اُٹھا کراہتے پاس لے آیا۔ آل نے زب کھول اور اندر سے دو چیک نکالے اوران کود علیتے ہوئے بولا۔ ''میرے یاس دو چیک ہیں۔ بدمیرے بھانی کے چیک ہیں جوای شرقیں برنس کرتا ہے۔ آپ میرے یاس آجا کی ش آپ کو آج ہی کی تاریخ کے دونوں چیک بھر دوں گا۔ چیک خالی اس کیے جھوڑے ہیں کہ بچے معلوم میں ہے کہ آپ کا بل کتا بنا ہے کونکہ کے کلیم مجى كاشاب-" مظهر چپ ہوكر سنے نگا اور پھر بولا۔" كولى مئلہ میں ہے۔ ستر لا کھرو بے کا بل بھی ہوا وہ بھی آج ہی کی تاریخ کا چیک دے کرآٹ کوکلیئر کردوں گا۔ آپ انجی آجا كي \_""مظهر پر چپ موكر سنے لگا جبكه كاشف كے كان اس کی باتوں اور اس کے ہاتھ میں پکڑے چیکوں پر نظر تھی۔ مظہر پھر بولا۔''اچھا آپ چار بچ آئیں گے اور انجی ساڑھے بارہ ہوئے ہیں۔ کوئی بات جیس آجا تیں۔ "اس کے بعد کچھ ہاتوں کے بعد فون بند کرویا اور مظہر ہاتھ میں بكرے چيك والى بيك مين ركھتے ہوئے بولا-"ب

خیام کالبجہ درشت ہوگیا۔ ''تم وقت ضائع مت کرو۔ اور جھے آتکھیں نکال کردکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔'' کاشف نے نیلم کی طرف دیکھا۔'' میں چاتا ہوں۔تم سہیں رہنا۔'' پھر کاشف نے خیام کی طرف دیکھا۔''یا در کھنا خیام اگرتم نے نیلم کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی تو مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوگا۔''

"میں کیوں اس کے ساتھ بدتمیزی کروں گا۔" خیام
نے بے پر دائی دکھائی۔" میری جان کو بنی ہوئی ہے، بچھے
کچھسو جو تیس رہا ہے اور تم بدتمیزی کی بات کررہے ہو۔"
کاشف نے نیلم کا ہاتھ بکڑا اور اسے اپنے بیڈروم بیس
لے کہا۔ اس نے سامنے والی الماری کا پٹ کھولا اور لکھے
ہوئے کیڑے ایک طرف بٹائے تو سامنے ایک دراز دکھائی
دی۔ اسے کھولا تو اس کے اندرایک ریوالور اور پچھ گولیاں
دی۔ اسے کھولا تو اس کے اندرایک ریوالور اور پچھ گولیاں

'''تم ضرورت کے وقت اے استعال کرسکتی ہو۔'' نیلم مرجھائے انداز میں بولی۔''ول کی تملی کے لیے ہم بیسوج بھی نہیں سکتے ۔ تم جانتے ہو کہ اگر ہم نے اس کے ساتھ کچھ براکیا اور اس کی مقرر کی ہوئی عدت پوری ہوگئی تو ہمارا شبوت بولیس آشیش بہتی جائے گا اور ہم .....' نیلم کہتی کہتی خود ہی چیب ہوگئی۔

کا شف نے اس کی طرف نا چاری ہے دیکھا اور ہونٹ جھنچ کررہ کمیا۔ دہ بولا۔ 'مہر حال اپنا خیال رکھنا۔تم باہر چلو میں کپڑے بدل اوں۔''

نیکم باہر چلی کئی اور کاشف تھوڑی دیر میں کپڑے بدل
کر باہر آئی۔ خیام ایک طرف جیفی اخبار پڑھ رہا تھا۔
کاشف نے اس کی طرف جیب ی تصلیٰ نظروں سے دیکھا تو
جوابا نیام کے چرے پرایک شاطری مسکرا ہٹ آئی۔
کاشف نے اپنی نگاہیں نیلم کی طرف چھیر لیس۔ اس
نے آنکھوں بی آنکھوں میں اے کی دی اور نیلم اس کے بیڈ
روم میں چلی کئے۔کاشف گیرائ کی طرف بڑھ کیا۔

کاشف نے ہوئی پہنچ کراس کمرے کے دروازے پر ہلکی کی دستک دی جہال مظہرا یوب تھہرا تھا۔ وہ بہت عرصہ قبل ساؤتھ افریقہ میں آباد ہوگیا تھا اور وہاں ہی اس نے کاروبارشروع کردیا تھا۔مظہرسال میں کم از کم تین چکراس ملک کے لگا تا تھا اور یہاں سے وہ مختلف فیکٹر یوں سے مال بنوا کران پراپنا مارکہ لگوا کرساؤتھ افریقہ کے لیے منگوالیتا تھا۔۔

جاسوسى دائجسك - 249 اگست 2016ء

کاروباری آدی نہیں ہے۔ بات کھ کرتا ہے اور مال کھ بناتا ہے۔ تھوڑے سے پینے ہیں اس کے بہی کوئی ساتھ استر لا کھرو نے میں نے بھائی سے چیک لے لیے کہ اسے پہیں سے فارغ کردوں۔''

'' ہوتے ہیں پھھ لوگ ایے بھی۔'' کاشف نے لقمہ دیا۔''میراخیال ہے کہاب بھے چلنا چاہیے۔'' کاشف نے گھڑی کی طرف دیکھا۔

''آپ بیشنا چاہیں تو مجھے کوئی مسکہ نہیں ہے۔ میری اگلی میٹنگ مین بجے ہے۔''مظہرنے کہا۔

" مجھے یہ آرڈر دینا ہے اور مال کی تیاری کے لیے آج سے بی کام شروع کرنا۔ ہم ڈنر پر ملیں گے۔" کاشف بولا۔ " جیسی آپ کی مرضی۔" وہ دونوں ملے اور کاشف کرے سے باہرتکل کیا۔

کاشف ابھی لفٹ کے پاس پہنچا ہی تھا کہ لفٹ کا دروازہ کھلا اور ایک خوبصورت خاتون ہاہرنگی۔اس کا نام ردا تھا اور روشنیوں کے شہر میں اس کا بہت بڑا ہوتیک تھا۔ ردا تھا اور روشنیوں کے شہر میں اس کا بہت بڑا ہوتیک تھا۔ چند ہفتے قبل نیلم نے اس سے کاشف کی ملاقات بھی کرائی تھی۔ وہ اس شہر میں بھی ہوتیک کھولنا چاہتی تھی شاید وہ ای سلسلے میں یہاں آئی تھی۔ردا اور نیلم اچھی دوست تھیں۔ سلسلے میں یہاں آئی تھی۔ردا اور نیلم اچھی دوست تھیں۔

"آپيان؟"

" میں تمرانمبر دوسوسولہ میں تغیری ہوں۔ رات ہی آئی تھی۔" ردانے بتایا۔" مصروف تھی اس لیے نیلم کوٹوں ہیں کرسکی۔"

''میں نیلم کی طرف ہی جارہا ہوں۔ میں اسے بتادوں گا۔'' کاشف نے کہا۔

" آجائي هم پکهدير بيشته بين-"

'' مجھے ذرا جلدی ہے۔ میں ٹیلم کو اطلاع کردوں گا۔'' کاشف کہہ کرا جازت لے کرچلا گیا۔

کاشف اپنی کار میں جیفا۔اس نے پہلے باس کوساری صورتِ حال ہے آگاہ کیا اور طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر کے صورتِ حال ہے آگاہ کیا اور طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر کے بعدوہ اپنے تھر کی طرف چلا گیا۔اندر کیا تو خیام مزے نے فی وی دیکھ رہا تھا۔ کاشف سیدھا بیڈ روم میں چلا گیا۔ وہاں نیلم موجود تھی وہ اسے باہر لے آیا۔کاشف اور نیلم بھی خیام کے موجود تھی وہ اسے باہر لے آیا۔کاشف اور نیلم بھی خیام کے باس بی بیٹھ گئے۔

ادونول ميرى بات غور سے سنو۔ مظہر ابوب مارى

پارٹی ہے۔ وہ ہوٹل کے کمرانمبر دوسو چودہ میں تھہرا ہے۔ اس کے پاس دواوین چیک ہیں جن پر دستھنا موجود ہیں۔تم دونوں ہوئل میں پہنچو۔اس کے کمرے میں جا کر مظہر کو قابو کرکے باندھددواورایک چیک پربیس لا کھروپے بھر کر مجھے باہردے دو۔ میں وہ چیک کیش کرائے تھیام کو پیسے دے دیتا ہول۔ تمہاری ضرورت بوری ہوجائے گی اور ہمارا جو ثبوت تمہارے پاس ہے وہ تم ہمیں واپس کردو گے۔''

'' تو کیا جھے ہوٹل میں جانا پڑے گا۔'' کاشف کے چپ ہوتے ہی خیام نے براسامنہ بنایا۔ ''کاشنہ نکا

''تم جاؤگے تواے قابو کروگے۔'' کاشف نے کہا۔ ''میں باہر نہیں نگل سکتا۔ جھے ڈر ہے کہ پولیس مجھے پکڑ نہ لے۔''خیام نے انکار کرتے ہوئے اندیشہ ظاہر کیا۔ ''اگر تم باہر نہیں نکل سکتے تو پھر میں اس کے سوا پچھ نہیں کرسکتا۔'' کاشف نے بھی ہتھیار چھینگ دیا۔

'' بیربہت بڑارسک ہے۔''خیام نے کہا۔ ''ہم اپنی جان بچانے کے لیے بیدرسک لے رہے ہیں۔ بیں اس کے سامنے جا کر بیاکام نہیں کرسکتا۔ تمہارے ساتھ نیلم ہوگی اور میں تمہیں اپنا ریوالور بھی دوں گا۔'' کاشف یہ ا

کاشف بولا۔ ''لیکن بچھے کولی چلانی نہیں آتی۔ اس سے پہلے میں نے کھی ایسا کا مہیں کیا۔'' خیام تذبذب میں تھا۔ '' کون گدھا کہتا ہے کہتم کولی چلانا۔ ریوالور خالی ہوگا۔وہ اس سے ڈرجائے گا۔'' کاشف بولا۔

" شیک ہے، میں تیار ہوں۔ اس مسلے سے نجات کے لیے مجھے رسک لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔" نیلم نے جلدی سے مامی بھرلی۔

''بولوخیام کیا کہتے ہودوت کم ہے۔ورنہ جس کواس نے چیک دینے ہیں،وہ آگر چیک لے جائے گا۔'' کاشف نے اس کی طرف دیکھا۔

''اوکے ہم جاتے ہیں۔لیکن اس کام کے بعد ہمارے لیے چھپنامشکل ہوجائے گا۔ ہماری شکلیس وہ ویکھے لےگا۔'' خیام نے کہا۔

'' کی خیر ہوگا۔ وہ یہاں سے ٹین چار روز میں چلا جائے گا۔تم ایک ہفتے کے لیے کہیں چلے جانا اور نیلم کا میں خود ہی انظام کردوں گا۔اب وقت ضائع مت کرواور مزید سنو کہ کیا کرنا ہے۔' اس کے بعد کا شف نے ایک ایک بات ان کو سمجھائی کہ انہیں کیے ہوئل کے اندر جانا ہے اور کس طرح سے انہوں نے مظہر کو قابو کر کے اس سے چیک لے کر اس

جاسوسى دائجسك ح 250 اگست 2016ء



تک پہنچانا ہے اور تب تک انہوں نے مظہر کے کمرے سے باہر میں نکلنا ہے جب تک وہ انہیں فون کے ذریعے میہ نہ بتادے کہ اس نے بینک سے میے لے لیے ہیں۔ اس کے بعد ان کوکہاں ملنا ہے۔خیام اور نیلم غور سے کا شف کی ایک ایک بات من رے تھے۔

" كاشف اس ك ياس كيش بهي تو موكار" خيام في اس کی بات سننے کے بعد یو چھا۔

" وہ کیش بالکل نہیں رکھتا۔اس کے یاس ضرورت کے يهي يا پركريد ف كارؤ موتا ہے۔" كاشف نے كہا-

جب كاشف چپ مواتونيكم نے كها-"كاشف جم مظهر کے کرے تک کیے جانمی مے۔ کیونکہ اس ہوٹل میں تب تک کرے تک جانے کی اجازت نہیں ہوتی جب تک استقبالید پرجا کریدند بتایا جائے کیس سے ملنا ہے۔ اور وہ متعلقہ آ دی ہے فون کرکے بوچھ نہ لیں۔'

"اس کا بھی انظام ہو چکا ہے۔تم کو یاد ہے کہتم نے مجھے ایک بارا پن دوست روا سے ملوا یا تھا۔روااس ہول کے لرائمبر دوسوسولہ میں تقبری ہوئی ہے۔وہ اس شہر میں ایت كام كے سلسلے ميں آئى موئى بے -تم استقباليد پر جاكراس ہے ملتے کی بات کروگی۔وہ اصول کے مطابق رواے رابطہ کریں گے۔تم دونوں اوپر چلے جانا۔اور پچھ دیراس کے یاس جا کر بیشنا اور بہانہ کرکے اُٹھ جانا کہتم دونوں یہاں ی اور سے ملنے آئے ہو اور ان سے ال کر وائی آتے

اگرردانے یو چھا کہ اس سے میرا کیاتعلق ہے تو؟" نیلم نے خیام کی طرف اشارہ کیا۔

اہم کہہ ویں مے کہ ہم دوست ہیں۔" خیام بلا تامل

كاشف اورنيكم في بيك وقت اس كهورا- " كهدوينا كةتم دونوں بزنس يار شرجو تفصيل ميں جاتے كى ضرورت تہیں ہے۔اب اُٹھواورتم دونوں نکلو۔" کاشف نے کھھاور سمجھائے کے بعدان کواٹھنے کے لیے کہا۔

كاشف ايح كرے ميں كيا اور خالي ريوالور لے آيا۔

اس نے وہ ریوالورخیام کودے دیا ہے "باہر نگلنے مجھے ڈرلگتا ہے، لیکن جانا ہی پڑے گا۔" خیام ریوالور کو دیکھتے ہوئے بولا۔"آج یہ ایڈو تجر بھی موجائے ''اس نے ريوالور پتلون ميں اُرس ليا۔ ريوالوركا دستہاہر **تھا۔**اوپرے اس نے کوٹ پہن لیا اور اب کوئی سے نہیں جان سکتا تھا کہ خیام کے یاس ریوالور بھی ہے۔

جاسوسى دائجسك 251 كست 2016ء

نن:021-35895313 021-35895313

چیکیزی اور کاشف ایک تی محطے میں رہتے تھے۔ چکیزی کا اُٹھنا بیٹھنا اجھے لوگوں کے ساتھ نہیں تھا اس لیے وفت نے اے جیب تراش، جواری ادر جانے کیا کیا بنادیا تھا۔ وہ کی کاخون نہیں کرسکتا تھا، ہاتی وہ پینے کے لیے ہر کام وليرى كرنے يرآ ماده موجاتا تقا۔ '' آ جا عمل اندر بیٹھتے ہیں۔'' چنگیزی نے کہا۔ " بجھے تم سے ضروری بات کرتی ہے۔" کاشف آہت '' کوئی خاص بات ہے؟'' چنگیزی نے بھی اپنی آواز کو وهيماركها\_ '' ہاں خاص بات ہے۔ میری کارپان شاپ کے بیچیے کھڑی ہے۔ میں جار ہا ہوں میرے بیجھے آ جاؤ۔ '' آپ چلیس میں آرہا ہوں۔'' چنگیزی نے کہا اور كاشف ابن كاركى طرف جلاميا-کاشف جا کرا پتی کار میں بیٹے گیا۔تھوڑی ویر کے بعد چھیزی دوسری طرف سے کار کے پاس آیا اور کاشف کے براير على بيخاكيا-كاشف الني كاروبال سے آعے لے كيا اور محلے كے دومري طرف كحزى كروى کاشف نے وقت ضائع کیے بغیر کہا۔'' بینک سے ایک چیک کیش کرانا ہے۔ تہارے پاس شاحی کارڈ کی فوٹو کا بی ہوئی ضروری ہے۔لیلن مجھ سے بیامت یو چھنا کہ چیک س كاب اوركياب-" '' مجھے اس ہے کوئی سرو کا رکیس ہے کہ چیک کس کا ہے اور کیوں کیش کرانا ہے۔ مجھے اپنے پیمیوں سے مطلب ہوتا ہے۔''چکیزی بولا۔ ''جہیں ابھی میرے ساتھ چلنا ہے۔ کیونکہ میرے یاس ونت کم ہے۔" کاشف نے کہا۔ و میں ویسے بھی شہر چھوڑ کر جانے والا تھا۔ آپ دومنٹ لیٹ ہوجاتے تو مجھ سے ندل یاتے۔" چنگیزی بولا۔ "مم شهر چھوڑ کر کیول جارہے ہو؟" کا شف نے اس کی طرف سواليه نگا ہوں ہے ديکھا۔ ''علاقے کا تفانیدار پیچیے پڑھیا ہے۔ سوچا مہینہ دو مہینہ کے لیے شہرسے چلاجا وُں۔' '' چلوتم میرایه کام کرواورشهرے چلے جانا۔'' "آپ كا كام كرنے بعد شمر سے نكل جانا تو اور بھى ضروری ہوجائے گا۔''وومسکرایا۔ ''میرا کام کرنے میں کوئی مئلہ تونہیں ہے؟'' کاشف

خیام نے کاشف کا اسکارف کلے میں ڈال لیا اور تیلم كے كلے ميں يہلے بى اس كا چولدار اسكارف موجود تھا۔ کاشف دونوں کواپنی کاریس ہوئل تک لے کیا اور دونوں کو ہوئل ہے کھ فاصلے پراتاردیا۔ نیلم اور خیام ہول کی طرف پیدل چل پڑے۔خیام نے ای انداز سے اسکارف کردن کے کرد لیٹا تھا کہ اس کا چېره دا سخ نه هو سکے \_ وه پهرجمي دا تيں يا تي و يکيد ہاتھا \_ ہوگل کے اندر جا کر دونوں استقبالیہ کی طرف بڑھے۔ نیلم نے کہا۔ ' محمرا تمبر دوسوسولہ میں ردا حبیب کو اطلاع مجيح كرنيكم آئي ب-" استقباليه پرموجودارك نے فون أشاكرايك نمبرطايا۔ خیام پراعتاد انداز میں کھڑا تھالیکن اس کی ٹکاہیں چاروں طرف تھوم رہی تھیں۔ بات کرنے کے بعد وہ اڑکا، تیلم سے خاطب ہوا۔" آپ چلی جا تھی۔" تیلم اور خیام لفٹ کی طرف چلے گئے۔ جب تیلم نے روا کے کرے پروستک دی تورداخو علوار جرت سے یا برنگی اور بلم کے گلے لگ کئی اور دونوں کوایئے کمرے میں لے کئی 公公公 کاشف این کار دوڑا تا ہوا ایک پیماندہ سے محلے میں چلا گیا۔اس نے کارایک طرف کھڑی کی اور تیز تیز چلتا ہوا یان سریت کے ایک کھو کھے کے پاس چلا میا۔ وہاں ایک تُوجِوان مندمیں یان ڈالے کھڑا تھا۔ کاشف کودیکھتے ہی وہ مكرايا تواس كيسرخ دائت واسح بوكتے۔ ''ارے کا شف باؤ آج إدھر کارات کیے بھول گئے؟'' ''بس إدهرے كزرر ہاتھا تو آگيا۔ سناؤ كميا حال ہے۔' كاشف في ال س باته ملايار " سب ملک ہے۔ آپ سنا تھیں۔" ''میں بھی ٹھیک ہول۔ وہ چنگیزی کہاں ہوتا ہے آج کل؟''کاشف نے یو چھا۔ ''ابھی دومنٹ پہلے وہ اپنے تھر کیا ہے۔'' اس نے "اجها من ذرای سے ل آؤں۔ آخرمیرا پرانا محلے دارے۔" كاشف مكرايا اورايك طرف چل پرا۔ ایک تنگ ی کلی کے آخر میں ایک چھوٹا سا مکان تھا۔ کاشف نے اس کا در داز ہ بجایا تو تھوڑی دیر کے بعد در واز ہ كحلا اورايك بتلاوبلا سانوجوان بابر أكلا- اجاتك كاشف كو و کیے کر اس کا چیرہ کیل سا گیا۔ اور دونوں نے مصافحے کے کیے اپنا اپنا ہاتھ ایک دوسرے کی طرف بوھا دیا۔

جأسوسي دائجسك ح252 اكست 2016ء

"او کے جلدی آجانا۔ میں انتظار کررہی ہوں۔" روا .... بولی اوروہ دونوں کمرے سے باہرنکل آئے۔ اب دونوں کارخ مظہر کے کمرے کی طرف تھا جو وہاں سے کچھ فاصلے پر اس راہداری پر تھا۔مظہر کے کمرے کے پاس جا کر خیام نے پہلے کمرانمبر ویکھا اور پھر ہلکی می دستک دی تھوڑی دیر کے بعداندرےمظہر کی آ واز آئی۔

ں پوری دیرے بعد مردے ہمری ہوتا ہوں۔ ''کون ہے؟'' دور ہو ' سے المعیومی ''خامی ترویوں کو

''سرآپ کے لیے میج ہے۔'' خیام نے پُراعمّاد کیج میں کہا تو چندلمحوں بعد تھوڑ اسا درواز ہ کھلا اوراس نے دونو ل کی طرف جیرت سے دیکھا۔

''سرکیا ہم اندرآ کتے ہیں؟''خیام نے پوچھا۔اس کا چرہ اسکارف کی وجہ ہے واضح نہیں تھا۔

برہ اسا رک کا وجہ ہے وہ اس کے طرف ''آپ کون ہو؟'' مظہر نے حیرت سے اس کی طرف کی ا

'' شکریہ سر۔'' خیام اس کے سوال کونظر انداز کرتے ہوئے ایسے اندر بڑھا جیسے اس نے ان کو اندر آنے کی اجازت دے دی ہو۔اندرقدم رکھتے ہی خیام نے ریوالور نکال کراس کا رخ مظہر کی طرف کردیا۔ریوالوردیکھ کرمظہر کیدم گھبرا کمیا۔ ٹیلم نے جلدی سے درواز ہ بندکردیا۔

مورکی شور نہیں۔ ہم میر امن ڈاکو ہیں۔ یہاں بیٹے جاؤ۔''خیام نے کہا اور مظہر خوف سے ان کی طرف و کیھتے ہوئے کری پر بیٹھ کیا۔ نیلم اپنے ساتھ نائیلون کی ری لے کر آئی تھی۔اس نے پرس سے ٹکال کرخیام کی طرف بڑھا دی اوراس کے ہاتھ سے ریوالورخود لے لیا۔

''تم کون لوگ ہواور کیا جائے ہو؟''مظہراس اچا تک آفت پر گھبرا گیا تھا۔''تم لوگ میرے کمرے تک کیے ہے پرہ''

''سوال جواب کا بالکل بھی وقت نہیں ہے۔''خیام نے کہتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھ پیچپے کی طرف لے جاکر ہاندھ دیے۔ریوالور کی زدمیں مظہرنے بالکل بھی مزاحمت نہیں کی

یں ہے۔
''تم دونوں کیا چاہتے ہو؟''مظہرنے پھر پوچھا۔
''کی نہیں چاہتے۔ بس تم خاموش رہو۔'' خیام نے
اس کے ہاتھ باندھنے کے بعدا سے کری پر پٹھایا اوراس کو
کری کے ساتھ ری سے مضبوطی سے باندھنا شروع کردیا۔
مظہرا تنا گھبرا کیا تھا کہ وہ کوئی مداخلت نہیں کررہا تھا۔ جب
خیام نے اسے اچھی طرح سے باندھ دیا تو کا شف کی ہدایت
کے مطابق نیلم نے متلاثی نگا ہوں سے اس بیگ کی طرف

'''نجھے کیا مسلہ ہوسکتا ہے۔میرا جیب خرج بن جائے گا۔''چنگیزی نے بے پروائی سے سر ہلا یا۔ '' تو پھرچلیں۔'' کاشف بولا۔

''میں اپنا سامان لے آوں، بس ابھی دس منٹ میں آیا۔'' چنگیزی اثر کر چلا گیا۔ چنگیزی اس چھوٹے سے خستہ حال مکان میں اکیلا ہی رہتا تھا۔ یہ مکان اس کے استاد کا تھا۔

وہ ٹھیک دی منٹ بعد واپس آگیا اور کاشف نے کار آگے بڑھادی۔وہ سارے رائے آھے مجھا تار ہا کہ چیک کیش کرانے کے بعداے رقم کہاں دیتی ہے۔ کیش کرانے کے بعداے رقم کہاں دیتی ہے۔

راد اپنی دوست نیلم کو دیچه کر بہت خوش ہوئی۔ وہ اس شہر میں اپنے تیار کردہ ملبوسات کی مارکیٹنگ کے لیے آئی تھی۔ وہ کچھ مردانداور زناند ملبوسات نیلم کودکھانے گئی۔ روا واقعی اپنے کام کی ماہر تھی۔اس کا تیار کردہ ہرلیاس زبردست تھا۔

نیلم کچھ دیر اپنی دوست کے پاس بیٹھی رہی اور پھر بولی۔ ''روا ہم یہال کی اور سے ملنے آئے ہیں۔ ہم ال سے ل کرواپس تبہارے پاس آتے ہیں۔''

"ابھی تو ہم نے کوئی بات ہی نیس کی۔"ردانے جلدی سکا

اس کی بات س کرخیام دل ہی دل میں مسکرایا کہ پچھلے بیس منٹ سے دہ ایک پل کے لیے بھی چپ نہیں ہوگی تھیں۔ نیلم کے اچا تک آنے پروہ اس قدر خوش تھی کہ اس کی باچھیں کھلی ہوگی تھیں اور اب وہ کہدر ہی تھی اجھی انہوں نے کوئی بات ہی نہیں کی۔

و نہم آگر ہائے کریں گے اور ڈھیر ساری ہاتی کریں کے۔ ''نیلم اپنی جگہ ہے آتھی۔

"ویسے بہ کون ہیں۔ تم نے تعارف نہیں کرایا؟" روا
نے ایک نظر خیام کی طرف دیکھ کر آہتہ سے بوجھا۔ خیام
پر مسکرایا کہ شکر ہے کہ اس پر بھی اس کی نظر پڑتی گئی۔
"ہم دونوں نے ل کرایک برنس شروع کیا ہے۔" نیلم
نے مختصر بتایا۔" بیر میر سے ساتھ شراکت دار ہیں۔"
وہ چوکی۔" برنس .....؟ کیسا برنس؟ کونسا برنس شروع

کیاہے۔ بجھے بھی بتاؤ۔'' ''ہم واپسی پر بات کرتے ہیں اور میں تم کو تفصیل سے بتاوں گی؟''نیلم مشکرائی۔

جاسوسي ڈائجسٹ ﴿253 اگست 2016ء

''اس پرجلدی ہے بیں لا کھرو ہے بھر لوتا کہ بیں چیک باہردے آؤں۔''نیلم نے سرکوشی کی۔ نیلم نے مظہر کے بیگ سے بین بھی نکال نیا تھا۔ وہ بین اس نے خیام کی طرف يزهاديا-خیام نے اس کی طرف معن خیز نظروں سے دیکھا اور چیک پور کرایک طرف چلا گیا اور چیک پررم بھرنے لگا۔ پھراس نے چیک نیلم کی طرف بڑھا کر کہا۔"جاؤ دے نیلم نے چیک کی طرف و کھ کرسر کوشی کی۔"تم نے پچاس لا کهرو بے کا چیک بھردیا؟" ''ونت ضائع مت کرواور اے چیک دے آؤاور اسے بولنا کہ سارے میسے میرے ہیں۔ایک یائی جی کم نہ ہو۔''خیام کی نیت بدل کئ تھی۔ تم صرف بیں لا کھ روپے لینا چاہتے ہتے؟'' نیلم کا تعدیدہ اپنے لهجه بدستور دهيما تقاب "سمندر کے سامنے کھڑے ہوکر میں نے صرف چلو بھرا ہے ورنہ یائی تو ابھی بھی اس میں بہت ہے۔ چاہتا تو على پورے ستر لا كھروپے كاچيك بھر ليتا۔ "خيام نے كہا۔ ذرتم .....، "ثلم اے کھ کہنا چاہتی تھی۔ ''خاموش .....تم جان بوجه كرونت ضائع كرر بي ہو۔'' خیام نے اسے چپ کراد پااور نیلم تلملاتی ہوئی باہرنکل گئی۔ نیلم لفث سے بیچے آئی اور ہوئل سے باہرنکل کر پیدل بى اس جكه تك چلى كى جهال كاشف اس كالمنظر تعا-اس في چیک کا شف کی طرف بڑھاتے ہوئے سر کوتی کی۔ "اس نے بچاس لا کھروپے کا بھردیا ہے۔" '' كمينه ……'' كاشف كوغصه آسمياليكن وه اس وقت كمي بحث میں پڑ نائمیں چاہتا تھا۔ زندگی میں پہلی باروہ ایسا کام كرر باتقا۔ اب اس كى كوشش مى كدئى طرح سے بدكام جلدی ہوجائے اورمعاملہ کی جوت کے بغیر حتم ہوجائے۔ اسب طیک ہے نال کوئی گزیرا تونہیں ہے۔" کاشف '' سب عمل ہے۔''نیلم نے بتایا۔ ''تم جاؤاور میرے نون کا انتظار کرتا۔'' کاشف نے چیک جیب میں ڈالا اور اپنی کار کی طرف بر ها جو کھے فاصلے ير کوري کي۔ ابی کار میں بید کراس نے چیک چیکری کی طرف برهایا۔" بیقریبی برایج کا چیک ہے جو یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے۔ چیک کیش کرا کے تم میں بزار روپے اپنے

دیکھا جس کے بارے میں کاشف نے بتایا تھا کہ وہ سیاہ وفتر ک بیگ ہےجس کے اندر چیک ہیں۔ وہ بیگ ایک طرف رکھا نظر آر ہاتھا۔ نیلم نے آ سے بڑھ کے بیگ اٹھالیا اور اس کے اندر دونوں چیک تلاش کیے اور پھرسارابیگ اُلٹ دیا۔ " كيش كيال ب؟" خيام نے يو چھا۔ كاشف نے ان کو ہدایت کی تھی کہ وہ پہلے کیش کا نقاضا کریں تا کہ اے فنك ند وكدوه صرف چيك كے ليے آئے تھے۔ "مرے پاس کیش ہیں ہے۔"مظہرنے کہا۔ "سیدهی طرح کیش دے دو ورنہ کھو پڑی میں سوراخ كردول كا-" خيام نے وحملى دى۔ اس نے نيلم كے ہاتھ سے دیوالور لے کرمظہر کی تنٹی پررکھودیا تھا۔ "میرے پاس کیش نہیں ہوتالیکن میں کیش منگوا سکتا مول- مجھے کوئی نقصان مت پہنجانا۔" مظہر نے ڈرتے ہوئے کہا۔اے اپنی زندگی عزیز تھی اس کیے اس نے فورا . ایرچیک ال ۴ انظم نے ای جگد بیٹے چیک خیام ' بیر چیک کتنے کے ہیں۔'' خیام نے ان چیکوں کی طرف دیکھااور پھرمظہرے سوال کیا۔ "اوین بی - ان پر دستخط ہو سے ہیں۔" مظہر کے جواب دینے سے بل میلم نے بتاویا۔ ''اوین چیک ایل ....اس اکا دنت میں پیمے ہیں؟'' خیام نے اپناچرہ مظہر کی طرف پھیرا۔ '' پاں ہیں۔'' مظہر نے تھوک نکل کرا ثبات میں کر دن بھی ہلائی۔ ''کتاکیش ہے۔''خیام نے یو چھا۔ ''اس جگہ مظیم " بجھے معلوم نہیں ہے۔ "اس جگہ مظہر نے جان یو جھ کر مج بولنے سے اجتناب کیا۔ "بتات ہوکہ کو لی مار کرتمہارا کام تمام کردوں۔" خیام كادرشت لهجه كام كرعمياا ورمظهرفو رأبولا \_ "سرلاكه كقريب ب-" بتر لا که روپه کاس کرخیام کی آنکھوں کی چک دو چند ہو تی تھی۔اس کامنہ یانی ہے بھر کیا۔ " فيك بم يه چيك يش كرالية بي -" خيام ايك طرف ہٹ کیا۔ خیام، تیم کے پاس چلا گیا اور چیک کو دیکھا۔ جیک وستخط شده تصاورهم بجرتي باقي تقي \_ جاسوسى دائجسك ﴿ 254 اكست 2016ء

كبكشان كى اولاد

ایک پڑھا لکھا، شہر زوہ نوجوان چھٹی پر گاؤں آیا اور اپنے و ہقائی والد کواپنے ساتھ تفریخ کے لیے مرغز ارکے گیا۔ وہاں پھولوں سے لدے ہوئے ایک وسیع سبزہ زار میں دونوں نے مل کر خیمہ نصب کیا، کھوے چرے، کھانا کھایا اورشب بسری كے ليے فيم ميں سو گئے۔

رات کے باب نے بیٹے کو گری نیزے جگایا اور کہا۔ 'او پر دیکھو .....کیانظر آرہا ہے؟'' بنے نے ایک گہرا سائس لے کر کہا۔ '' تاروں بھرا آ سان .....میرے علم فلکیات کیا رُو ے اس پُرامرار آسان میں اربول سارے، لا كھوں كہكشا كي اور نظام بھھرے ہوئے ہيں ..... ہارا علم انجی تک پوری طرح ان کا احاطہ

باب کے مبر کا بیاندلبریز ہو کیا۔ اس نے مٹے کو ایک تھیز رسید کر کے غصے سے کہا۔''اب كېكشال كى اولا وا كوئى جارا خيمه چرا كر كے كيا ہے اور ہم کھلے آسان تلے پڑے ہیں!" عکیل کاظمی ،اسلام آباد

متانت سے نیلم کی طرف دیکھا۔ نیلم نے چونک کراس کی طرف دیکھالیکن کوئی لفظ منہ سے نہیں نکالا۔ وہ خود بنی بولا۔ " آب بهت خوبصورت مو-

اس کے منہ سے اپنی تعریف من کرمیلم نے اپنا منہ دوسری طرف کرلیا۔ وہ کھسک کر چھاوراس کے پاس ہو کیا اور دھیے کیج میں بولا۔ "میرے یاس بہت بیہ ہے۔ میں ا بے پارٹنرکو چیک دے کر چین کیا تھا اوراس نے مجھ پر كيس كرويا- اكريس جابتاتورم دے كرائى جان چھزا سكا تقار ليكن ميس في سوجاكه ايخ دوستول كو آزمايا جائے۔ اگر کوئی مجھے ہیں لا کھرو بے دینے پرآ مادہ جائے گا تو میری جان چھوٹ جائے گی۔ میں نے کاشف کو مجور کیا كدوه كى طرح مجهين لا كارويد وعددراصل مين اس بہانے کسی دوست کو بھی چونالگانے کے چکر میں تھا کیونکہ میں ملک سے باہر جانا جاہتا ہول۔ میراویزالگ رہا ہے اور میرادوست وه کام کررہا ہے۔ "وہ چپ ہواتونیم نے اس کی

لے لینا اور باتی رقم اس بیگ میں ڈال کر اس جگہ پیٹی جانا جال كايل فيتايا ب-"

۵۰ من کے بہایا ہے۔ میں ہزار کا من کر چنگیزی خوش ہو کیا تھا۔ کا شف نے وقت دیکھااورکارآ کے بڑھادی۔اس کی کارکارخ بیک کی طرف تفاجوتهن دس منث کی مسافت پرتھا۔

کاشف نے چکیزی کو بینک سے پہلے بی اتارد یا اوروہ پیدل بیک کی طرف چل پڑا۔

كاشف كاركو باركتك كى طرف لے كيا جهال توكن ير کار کھڑی کی جاسکتی تھی۔اس نے کار کھڑی کی اور خراماں خرامان بینک کی طرف چلا محیابه اس کا دل تھبرا رہاتھا اور خوف اس کے چبرے سے متر جج تھا۔اسے بھین تھا کہ سب کھ ٹھیک ہوجائے گا۔اس برائے سے اس سے بھی بڑی رقم لینا کوئی دشورار کام بیس تھا۔ لیکن اے خیام پرشد پد غصہ بھی آر ہاتھا کہ جس نے چیک پیاس لا کھرو پے کا بھرویا تھا۔

کاشف بیک کے اندر چلا گیا۔ بیک میں رش تھا۔ بہت ہے لوگ اپنی باری کے انظار میں کرسیوں پر براجمان تے۔ کاشف نے دیکھا کہ ایک طرف چھیزی ہاتھ میں اپنا ٹوکن کیے بیٹیا ہے۔ کاشف ایک طرف بیٹے کیا اور اخبار -10:0%

اخبار كے ایک صفح پرنوشین كی خبر بھی چھی تھی ۔خبر بڑھ كركاشف كوجرت بولى هي كدجس ويران جكه يراس نے لاش و حلان میں کرائی تھی، وہاں سے لاش کیے برآمد موکنی؟ کمیاس جگه کوئی موجود تها؟ کاشف سوچتا ر پالیکن وه اس سوال کے جواب تک نہیں بھی سکا۔

کاشف نے وہ خبر کئی بار پڑھی۔اس کی تھبراہٹ دوچند موكئ - كاشف في اخبار أيك طرف ركه ديا اورغير محسول انداز میں دیکھا کہ چنگیزی اپنی باری پرکیش لینے کے لیے کاؤنٹر کی طرف چلا کمیا تھا۔ کاشف کے دل کی دھوکٹیں اور بھی تیز ہوگئ تھیں۔ وہ دائیں یا تیں دیکھنے لگا۔ وہ بے حد

公公公

مظمر کری پر بندھا جیٹا تھا۔ اس کے چیرے پر ابھی تک تھبراہے تھی اوروہ ہے بی سے دونوں کی طرف ویکھ بھی لیتا تھا۔خیام اورنیلم اس سے کچھ فاصلے پر دوسری طرف منے کے بیٹے تھے۔ دونوں ایک صورت اس کی آتھوں کے سامنے زیادہ تہیں رکھنا چاہتے تھے۔

"ایک بات کہوں آپ سے۔" اچا تک خیام نے

جاسوسى دائجسك ﴿ 255 اكست 2016 -

طرف تھورتے ہوئے کہا۔ ''تم کیسے انسان ہوجوونت آنے پراپنے دوستوں کو بھی معاف ہیں کرتا ہے۔''

"دوست ای لیے تو ہوتے ہیں کہ ان سے کام لیا جائے۔ورنہ دوستوں کا کیاا چارڈ النا ہوتا ہے۔ ' جیام بولا۔ ''تم مطلب پرست اور کمینے محص ہو۔'' نیلم نے نفرت

وتم مجھے جو پچھ بھی کہدلولیکن میں ایک اچھا انسان ہوں۔خوبصورت او کیوں کے لیے تو مجھ سے اچھا انسان ہوبی نہیں سکتا ہے۔ "خیام مسکرار ہاتھا۔

" چپ کر کے بیٹھ جاواور مجھ سے بات کرنے کی کوشش مت کرو" نیلم نے کہد کر مند دوسری طرف کرلیا۔ ڈ ھیٹ خیام میلم کے اور قریب ہو کیا اور بولا۔"اب بچھے بچاس لا کھروپے فل جائیں گے۔ بیس لا کھروپے ان کا دے دوں گا اور باتی پیسماین اکاؤنٹ میں جمع کراکے

يمال ے أز جاؤل كا۔ اگرتم چاہوتوتم بھى ميرے ساتھ

"ابنی بکوال بند کرو۔" میلم نے اسے سر کوشی میں

'' دیکھویں تو ملک چھوڑ کر چلا جا دَں گا اور اِس کے <del>اتق</del>ے تہیں آؤں گا۔تم اور کاشف میبیں رہو کے اور پکڑے جاؤ کے۔ کیونکہ تمہارا چرہ اس کی نظر کے سامنے ہے۔' خیام نے اسے ڈرانے کی کوشش کی۔

'' تم اپنی فکر کروہم اپناانتظام خود کرلیں ہے۔'' نیلم نے دونوک کہا۔

ں ہیں۔ ' وتم مچیش جاؤگی۔میری ماٹو اور کا شف کا دھیان چھوڑ كرمير ب ساتھ چلو-" خيام نے اس كے مزاج كى پرواند كرتے ہوئے پیشکش كردى۔

"شاب-" نيلم نے كوشش كى كداس كالهجددهيما بى

'' کاشف تم کودہ خوشیاں نہیں دے یائے گا جو تہیں مجھ سے ل عتی ہیں۔ "خیام بولا۔ ں میں ہیں۔ تھیام بولا۔ ''تم اپنی بکواس بندنبیں کر کتے۔'' نیلم کا چرہ غصے سے

مرخ ہوگیاتھا۔

'' پھر بھی تم سوچ لو۔ ابھی وقت ہے۔''خیام پر اس کے غصے کا کوئی اٹر مہیں تھا۔وہ کہہ کروہاں ہے اُٹھا اور پچھ فاصلے يربين كيا مظهرنا جاري سان كي طرف ديهر باتفاران كي ایک بات بھی اس کی ساعت تک نہیں پیچی تھی۔

 $\triangle \triangle \triangle$ كاشف كے ول كى وهوكن بدستور برهتى جارى كھى\_ کیٹیئر نے چنگیزی کے ہاتھ ہے چیک لے لیا تھا اور اس کی انگلیاں کی بورڈ پر رفص کررہی تھیں۔ چنگیزی کے چبرے پر کوئی خوف مبیں تھا وہ اس میدان کا پرانا کھلاڑی تھا۔ وہ مطمئن كھڑا تھا اور ایبا لگتا تھا جیسے وہ اپنے ڈالی ا کا ؤنٹ

سے پیمے لینے آیا ہو۔ كاشف بار بارمضطرب بہلوبدل رہاتھا۔اس كے بعد کیٹیئر نے نوٹوں کی گڈیاں کن کر چنگیزی کے حوالے کرنا شروع کردیں تو کاشف کو اظمینا ن ہوا اور وہ اُٹھ کر بینک ہے یا ہرتکل کیا۔

كاشف كواب اطمينان موكيا تفاكه چنگيزي كورقم مل چكي ہے۔اب بس جیسے ہی وہ بینک سے باہر نکلے گا، چنگیزی بیگ اس کے حوالے کردے گا۔ چنانچہ اس نے اپنے مو بائل فون ہے تیکم کو کال کی ۔ رابطہ ہوتے ہی اس نے کہا۔

''کام ہوگیا ہے۔ یہاں سے نکلواور یا در کھنا کہا ہے

'' ٹھیک ہے۔'' دوسری طرف سے نیلم کی آ واز آئی۔ وكحدد يروه بابر كلزار بالجرايك طرف جلابي تفاكه ايك گاڑی وہال رکی اور تین نوجوان باہر نکلتے ہی بینک کی طرف بره ھے۔ کاشف کوانبیں و کھے کر کچھ چرت بھی ہوئی اوراس کی چھٹی حس نے جیسے اے چونکا ساتھی دیا کہ کھے گز بڑ ہونے والى ہے۔

وہ جسے ہی بینک کی طرف کتے، ایک نوجوان نے سرعت سے چوکیدار کو قابو کمیا اور کھینچتا ہوا بینک کے اندر لے گیا۔ کاشف کی توجہ ان کی طرف تھی اس لیے جیسے ہی اس نے وہ سب دیکھااس کے مایتھے کی سلونیس واضح ہولئیں اور اس نے ول میں کہا۔" بینک ڈیکتی ....."

بینک میں ان آومیوں نے جاتے ہی اسلحہ نکال لیا۔ يكدم سے اورهم چ حميا۔ جولوگ بينك ميں تھے، وہ ڈركر ایک طرف ہو گئے۔ بینک کاعملہ بے بس ہو کیا۔ وہ تینوں بینک میں داخل ہوئے تھے لیکن ان کے دوسائھی بینک میں يهلے ہے موجود تھے اس ليے لوث مارشروع موچكى تھى۔ چنگیزی رقم لے کر بیگ میں ڈال چکا تھا۔ اور وہ باہر جانے کے لیے بڑھ رہاتھا، جب ڈاکو بینک میں داخل ہوئے تے توای وقت چنگیزی نے رقم کا بھرابیگ فرش پررکھااور اسے یا وُں کی تفوکر سے صوفے کے یعیے دھکیل ویا اور خود دوسرے لوگوں کے ساتھ فرش پر بیٹے گیا۔ اس نے بیاکام جأسوسي ڈائجسٹ ﴿256 ﴾ اگست 2016ء بڑی سرعت سے کیا تھا کہ کوئی عام آدی ایسا کام اتی جلدی کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ کیونکہ چنگیزی اس صورت حال میں تھبرایا نہیں تھا۔اس نے اپنی آ تکھیں اورد ماغ كملاركما تفا\_

ان یانچوں میں سے دونے اسلحہ تانا ہوا تھا جبکہ دورقم لوث كرايخ ساتھ لائے بيكز ميں ۋال رہے تھے جبكه ايك نے چوکیدارکو قابو کیا ہوا تھا۔ان کے ہاتھ بڑی تیزی سے چل رہے تھے۔اور وہ اپنا کام جلدی سے فتم کر کے بینک ے تكل جانا جاتے تھے۔

ان کے ہاتھ میں جولگا، انہوں نے اے بی ننیمت جانا اور بیک سے نکلنے لگے۔اس اثنامیں چنگیزی بھی اُٹھا اور اپنا بیگ نکال کران کے پیچھے ہی بینک سے نکل گیا۔ چنگیزی کو یہ ہوشاری مہنگی پڑگئی۔

دور کھڑا کاشف و کھور ہاتھا کہ بینک میں چھ گزبڑ ہے۔ وه مشکوک آ دمیوں کو بینک میں جاتا دیکھ کرایک طرف گھڑا ہو کیا تھا۔ اور جب ڈاکو بینک سے باہر لکلے تو اے یقین موكياكه بينك مين وليتى موكى ب-اس كساته كاشف كو اس خوف نے بھی تھیرلیا کہ ڈاکوؤں نے یقینا چنگیزی کا بیگ بھی لے لیا ہوگا۔ رقم نہ ملنے کی صورت میں خیام اس کا ثبوت پولیس کودے دے گا۔وہ پریشان ہو کیا تھا۔

پھرا جا تک کاشف نے دیکھا کہ ڈاکوؤں کے چیھے ہی چین کھی اہر نکل آیا ہے۔ چینیزی کے ہاتھ میں بیگ تھا۔ كاشف كے ليے ير حرت كى بات مى كد چكيرى ان ك ساتھ یا ہر کیے آگیا؟ کہیں وہ بھی ان کا بی توسائلی کیں ہے؟ بينك وُليتي مين وه ان كي منصوبه بندي كا حصير دار بو؟

ڈاکوبا ہر نکلتے ہی ایک کار کی طرف بر سے اور انہوں نے کار میں بیٹے کر کار تھمائی اور مڑک پر دوڑا دی۔ جبکہ چنگیزی مینک سے باہر تکلتے ہی غیرمحموس انداز میں ان سے الگ ہوا اورایک طرف تیزی سے چل پڑا۔ کاشف کی تگاہیں چھیزی پر مرکوز تھیں۔ وہ بھی اس کے پیھیے ہی چل پڑا۔ چیکیزی کا رخ اس جانب تھا جہاں کاشف نے اے رقم کا بیگ بہنجانے کا کہاتھا۔

وہ جگہاں بیک سے کھ دور تھی۔جس بلی تلی میں چنگیزی کورقم سے بھرابیگ پہنچانا تھا اس کلی کا دو مارکیٹوں کی طرف راستہ تھا۔ ایس تلی کے وائیں بائیں مارکثیں تھی جبکہ اس تنگ کی میں رہائشیں تھیں جن کے دروازے بند دکھائی دیتے تھے اور آتے جاتے ہی کھلتے تھے۔منصوبے کے

مطابق چلیزی کوایک طرف سے اس تل کی تک پڑھے کربیگ تکی میں تھینک وینا تھا جبکہ کاشف نے دوسری طرف سے آ کروہ بیگ اُٹھا کرای طرف سے نکل جایا تھا۔

كاشف نبيل جانيا تھا كە بوليس موقع پر پچھ كى ب-کیونکہ جب پولیس کواطلاع دی تنی تو وہ بینک سے پچھ فاصلے ير مى - اس كي انبيس بينك بينج مين ويرنبيس كلى - يول پولیس نے ڈیاکوؤؤں کا تعاقب شروع کردیا تھا اور چنگیزی کی بوستی یا تھی کدایک ریٹائر پولیس والاجو بیک کے باہر موجود کی کام سے کھڑا تھا اس نے ویکھا کہ ڈاکوکار میں بیٹے گئے ہیں جبکہ ان کا ایک ساتھی ایک طرف چل پڑا ہے۔اس نے نورا اپنی موٹر سائنکل ایک طرف کھڑی کی اور چنگیزی کے پیچے جل دیا۔

کاشف کی کال موصول ہوتے ہی نیلم نے خیام کو چلنے کا اشارہ کیا تو حیام نے ہاتھ میں پکڑا ریوالوراس کی طرف ير هاديا جواس في اين بيك مين ركاليا-

خیام نے باہر تکنے سے پہلے تھوڑا سا دروازہ کھول کر بابر كا جائز وليا ـ رابداري مين كوئي بهي نبيس تقا ـ ووتول ايك ساتھ باہر نکلے اور ابھی وہ کچھ آ کے ہی گئے تھے کہ بین اس وتت ردا کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ وہ باہر جارہی تھی لیکن جیے بی اس نے دونوں کودیکھااس نے ٹیلم کوناطب کیا۔ " ونیلم تم مجھ سے ملے بغیر جار ہی ہو.....؟"

ردا کی آواز سنتے بی نیلم نے تھبرا کراس کی طرف دیکھا اور متذبذب ليج ميں بولی۔''وہ اچا تک نون آگیا تھا اس ليح جانا يزار

"اليي بھي كيا جلدي ہے۔ميرے ياس آوتم سے ايك ضروری بات کرنی ہے۔ "روائے آگے بڑھ کراس کا ہاتھ پکڑااورا سے اینے کمرے کی طرف کے کر چلی۔

نیلم نے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا۔" ایک جگہ مارا انظار ہور ہاہے۔ ہم کل ملاقات کریں گے۔"

"ایک من کے لیے مرے ساتھ تو آؤ۔" علم کے الكار كے باوجود اس نے نيلم كا باتھ مبيس چھوڑا اور اپنے كرے كى طرف لے كئى۔ خيام بار بارا بي سرك بالوں میں این ہاتھ کی انگلیاں پھیرتے ہوئے بیچے لے جارہا تقا۔ وہ مضطرب تھاا ورجلدی ہے اس جگہ ہے جاتا جا ہتا تھا۔ لیکن رواان دونوں کو کمرے میں لے ہی گئی۔ جب خیام

جاسوسى ڈائجسك ﴿257 اگست 2016ء

روانے نیلم کی بات س کر جرت سے اس کی طرف دیکھا۔اور بولی۔'' بیمیرے نے ڈریس ہیں۔' " بہن کینے میں کیا حرج ہے۔" میلم کہ کرڈر پینگ روم ک طرف چلی گئے۔ جواس کرے کے ساتھ بی محق تھا۔اس نے اندر جاکر وروازہ بند کرلیا۔ ردا دم بخود کھڑی بند دروازے کو دیستی رہی۔اس کی مجھویں مہیں آر ہاتھا کے میلم اپیا کیوں کررہی ہے۔ جب ٹیلم باہرنگلی تو وہ بالکل بدل چکی محى-اس نے گہرا شوخ میك اب كيا تھا-سركے بال كھلے چھوڑے تھے اور آ مھوں میں ردا کے نیلے لینز بھی لگالیے تقے۔ وہ ڈرلیں اس پر بہت ہے رہا تھا۔ روا ابھی اس کا جائزہ لےرہی تھی کہ اس دوران خیام بھی لباس بدل کر آسمیا تھا۔خیام کے بدن پرابشلوارقیص تھی۔ ''چلیں .....''ٹیلم نے کہا۔ ''لیکن .....''

" بیں نے ایسااس کیے کیا ہے کیونکہ ہم جس جگہ جارہے ہیں وہ بہت بڑا بوتیک ہے۔ بیسب دیکھیں گے تو تمہیں اچھا خاصابرنس ل جائے گا۔'' نیکم ہو لی۔ '' واقعی .....''ردامسکرائی۔

" بس اب نکلو ..... " شلم نے کہ کر خیام کو اشارہ کیا۔ اور خیام نے باہر نکل کر دیکھا راہداری میں کوئی جیس تھا۔ خیام تیزی سے سیر حیول کی طرف چلا گیا۔ اس کے پیچےردا اور تیلم بھی نکل آھیں۔ وہ لفٹ کی طرف چکی گئی تھیں۔ خیام سروهیوں سے اتر کر ہے چہنچا تو لابی میں ہول کا

عملہ اور مظہر کھڑے تھے۔مظہر کی کے ساتھ فون پر بات کرر ہاتھا۔خیام بڑی ہوشیاری سے ان سے بے نیاز چاتا ہوا وروازے کی طرف چلا گیا۔اس نے کیونکہ اپنالباس بدل لیا تھااس کیےمظہرنے اسے پشت کی طرف سے دیکھا تھا لیکن غاص تو جہمیں دی تھی۔اس دوران لفٹ ہے ردااور نیلم بھی بابرنكل كردرواز بي كي طرف بزھنے لكيس\_

مین وروازے پرسیکیورٹی کھڑی تھی۔خیام این دونوں کے برابر میں آگیا تھا۔ردا کئی باراو پریٹیچے جاتی تھی۔اس ليے استقباليد پراس كى پہچان تھى،ويسے بھى رداجب بھي اس شهر میں آئی تھی ، وہ اسی ہوئل میں قیام کرتی تھی اور ہوئل کا عملہ جانتا تھا کہ وہ فیشن ڈائیز از ہے۔ اس لیے اس کے ساتھ تیکم اور خیام کو بھی انہوں نے تہیں روکا اور وہ آسانی ے ہوئل سے یا ہرنگل گئے۔ 소소소

مکرے میں داخل ہور ہاتھا تو ای نے مظہر کے کرے سے اس کے چلانے کی آوازی۔وہ کی کومدو کے لیے پکاررہا بقیاای اثنامیں ایک ویٹرآیا۔اس کے ہاتھ میں ایک ٹر ب محیجی پردوگلاس جوں کے رکھے تقے وہ مظیر کے کرنے کی طرف جار ہاتھا۔ خیام صورتِ حال بھانپ کمیا تھا۔ یقیینا مظہر کے چلانے کی آواز ویٹر تک جائے کی اور ویٹر اس کے كمرے ميں آگر چلا كيا تواس ہوئل سے ان كے ليے باہر لكلنا مشكل ہوجائے گا۔

خیام نے کرے میں جا کر دروازہ بند کرد یا اور اب وہ فیلم کوصورت حال ہے آگاہ کریٹا چاہتا تھا کیلن روااس کو کاغذ پر بنایا ہوا ایک اکٹیج دکھار ہی تھی۔ نیلم بادل تاخواستہ' ہول' ہاں کررہی تھی۔ خیام نے اشاروں سے تیلم کو اپن طرف متوجه کرلیا تھا۔ تیکم مجھ کئ کہوہ اس سے پچھے کہنا چاہتا ہے۔ "ايك كلاس ياني في على كائي اچا تك سيم في كها توردا جلدی سے فرت کی طرف چلی گئی اس دوران خیام نے مرکوشی میں سب کچھ بنادیا۔ جھے بن کروہ پریشان ہوگئ۔ روا یانی کا گلاس لے کرآ گئی تھی۔ تیلم نے دو کھونٹ لی كر گلاس أيك طرف ركه ويا اور روا چراس ايخ سخ اس کے بارے میں بتانے لگا۔ اس دوران خیام وجرے دهیرے چل وروازے تک پہنچا اور اس نے تھوڑا سا دروازہ کھول کریا ہرجھا تکا۔مظہر کے پاس دوویٹر اور پکھاور افراد كھڑے تھے۔مظہر پول رہا تھا۔

مدوه دوتول اس مول میں داخل کینے موے .....ابھی ا بنی سیکیورتی کوالرٹ کریں ، اگر دہ ہول کے اندر ہیں تو وہ باہر شھانے یا تیں ....

و میں نے ریسیٹن پر بنادیا ہے۔ سیکیورٹی الرث ہے۔''نوجوان نے بتایا۔

خیام نے دروازہ بند کیا اور پاس پڑے کاغذ پرساری صورت حال لکھ کرتیلم کی طرف بڑھادیا۔ ٹیلم نے پڑھااور اباس كي لياس جكيد الكنانا كزير وكيافها "رواتم كبيل جار بي تحيل -"منيلم نے يو چھا۔ '' ہاں میں مار کیٹ تک جارہی تھی۔''روانے بتایا۔ '' توچلیں۔''نیلم نے کہا۔'' ہم کوذ راجلدی ہے۔' ردانے اپنی گھڑی پر وقت دیکھا اور پولی۔'' جلدی تو "- - SE

- نیلم نے ایک ڈریس اُٹھایا اور اے دیکھتے ہوئے بولی۔" میاش اے پہن کردیکھوں۔ اور بیرڈریس اگریے منال كيل تو .....

جاسوسى ڈائجسٹ <258 اگست 2016ء

دهیان ماں نے بینے سے بوچھا۔"بیٹا سلطان صلاح الدين ايو لي كون تفا؟ " پتانبیں!" بیٹے نے عجب بے نیازی سے "بيا! اين كتابول پر دهيان ديا كرو .... حمہیں معلوم ہونا جاہے کہ ماضی میں مارے اسلاف کون اور کیے تھے؟'' ''می!''لا کیے نے ترکی بیر کی سوال کیا۔ " آپ کومعلوم ہے کہ پنگی آئی کون ہیں؟" " " منبیں ....اس سوال کی کیا تک ہے؟" "مى إجميل ماضى كے بجائے حال ميں رہنا چاہے ..... پنگی آنٹی سامنے رہتی ہیں اور وہ بہت خوب صورت اور بنس کھ ہیں۔ آپ کو ڈیڈی پر وهیان وینا چاہے ورند کسی دن وہ نیکی آئی کے ساتھ کہیں دور چلے جا عمی کے، ڈیڈی اُن کے

ہے لگا۔ پھروہ صوفے پر ڈھیر ہو کیا اور لیے لیے سانس لینے لگا۔ وہ ہانپ رہا تھا اور خوف ابھی بھی اس کے جسم میں خون کے ساتھ دوڑ رہاتھا۔

كراجى مع عفان كاجواب

ٹھیک ایک گھنٹا کے بعد نیلم اور خیام بھی گھر پہنچے گئے۔ خیام نے اور پیچنیں دیکھااورفورا بیگ کی طرف بڑھا۔اس ے پہلے کہ وہ بیگ اُٹھا تا ، کاشف نے سرعت سے بیگ اپنی

" يكيابات بي "خيام ني اس كاطرف ديكها-" بات بیں لا کھ کی ہوئی تھی۔تم ساری رقم خبیں لے جا كتے \_"كاشف بولا \_

"اب بید میرے ہیں۔ حمہیں ساری رقم وین ہوگی۔ ورندوہ ثیوت چلا جائے گا۔" خیام نے متانت سے رحمکی

خیام نے کاشف کے ہاتھ یاؤں اس طرح سے باندھے ہوئے تھے کہ وہ مجھ نہیں کرسکتا تھا۔ اس نے ڈھیلا پڑتے ہوئے کہا۔

''ميلے مجھے ميراثبوت دو۔''

جاسوسي ڈائجسٹ ﴿255 ﴾ اگست 2016ء

چکیزی اس تل کی ہے کھدور تھا جبکہ کاشف بہلے، ی ا پنی جگه موجود تھا۔ اے چنگیزی کا انظار تھا۔ چنگیزی کے وہم وگلان میں بھی سے بات نہیں تھی کہ ایک ریٹائر پولیس آفیرای کے تعاقب میں ہے۔۔ چنگیزی بھا گتا ہوا اس تنگ ی کلی کے پاس پہنچا اور اس نے جما کتے بھا گتے بیگ اس ملی میں جینک و یا۔ کاشف نے وہ بیگ اُٹھا یا اور دوسری كلى مين تكل ميا جبكه بوليس والے في چنكيزى كا يجهانيس چیوڑا تھا۔جس طرف اس نے بیگ پھینکا تھا اس طرف بھا گتے ہوئے پولیس نے ایک نظر دیکھا تھااور اس نے سیجی د یکھا تھا کہ کوئی تھا جس نے بیگ پکڑا تھا اور کلی کی طرف

بیگ بھینک کرچکیزی کے بھا گئے کی رفنار آہتہ ہوگئ تھی لیکن اچا تک اس پر ایک آفت ٹوٹ پڑی کیونکه ریٹائر پولیس آفیسر نے اس پرجست لگائی اور اسے لیتا ہوا نیجے جاپڑا۔ چنگیزی کے لیے وہ سب غیرمتوقع تھا۔ وہ سمجھ ہی نہیں كاكداس كے ساتھ كيا ہوا ہے۔ جب اس ريٹائرؤ پوليس آفیسر نے چکیزی کو پیٹ کے بل کٹا کراس کے ہاتھاس کی پشت کی طرف کرے اس کو بے بس کردیا تو چنگیزی کی مجھ میں یہ بات آئی کہاہے پولیس نے پکڑلیا۔وہ ریٹائر پولیس آ فسرساری زندگی فرض شاس کی مثال رہا تھا۔اب بھی اس ے برداشت نہیں ہوا تھا کہ اس کے ملک کا بینک ڈاکولوٹ لے جائیں۔

كاشف بھاكتا ہوا آ كے تك كميا اور پھر نارل چلنے لگا۔ اس کا انگ انگ خوف سے کانپ رہا تھا۔ وہ تھوم کر کار بارك تك بينيا اوراس في ابن كار مين بيشة بى كاروبال ے نکالی اور آئے جا کرایک جگہ کار کھڑی کی اور نیلم کو کال

ونیلم کہاں ہو؟'' کاشف نے یو چھا۔ " ہم بین رہے ہیں۔" دوسری طرف سے تیلم نے مختصر

ب شيك بينال "كاشف بولا-"قسمت الچھی تھی کہ سب ٹھیک ہو گیا ور نہ پھنتے چھنتے رہ گئے تھے۔" نیلم نے جواب دیا۔

" تم جلدی پہنچو۔" کاشف نے کہد کرفون بند کردیا۔ كاشف كاركو بمكاتا بوااية كمرتك ببنيا-اس في كار اندر کھڑی کی اور بیگ تکال کرنی وی لاؤنج میں چلا گیا۔اس نے بیگ ایک طرف رکھ کریانی کی بول کی اوراے عماعث

کھول کر اس نے ایک نظر کاشف کی طرف ویکھا اور اپنے
پہرے پر بجیب کی مشکر اہم سے اگر بولا۔ '' کاشف میرے
پاس اس مو ہائل فون میں موجود ویڈ بو کے سوا اور کوئی ثبوت
منہ نہیں ہے۔ میں نے وہ چال چلی تھی۔ بھے میرے ہاپ کی
منٹم کہ میرے پاس بہی ثبوت تھا۔ اب اے ضالع کر دو۔''
منٹم کہ میرے پانے '' کاشف نے غصے سے قریب پڑی پائی
کی خالی بوٹل اس کی طرف بھینگی۔ وہ جھک گیا اور بوٹل اس
کے سرے او پر سے گزر کرورواز سے کوجا گئی۔
وہ ڈھٹائی سے بولا۔''اب میں ساری زندگی انجوائے
کروں گا۔ایک پائی والی نہیں کروں گا۔''
کروں گا۔ایک پائی والی نہیں کروں گا۔''
طرف دوڑا۔

خیام نے جلدی ہے درواز و کھولا ادر جیسے ہی وہ باہر حانے لگا عین اس وقت باہر پولیس کی گاڑیاں پہنچ کئیں اور پولیس تیزی ہے گاڑیوں ہے باہر نکلنے لگی۔خیام نے گھبرا کر پولیس کی طرف و یکھا۔وہ بھا گنہیں سکتا تھا۔وہ واپس گھر

کے اندر کی طرف بھاگا۔ ''پولیس آگئی .....'' وہ گھبرا کر بولا۔

یہ سنتے ہی کاشف اور نیلم بھی ڈرے ایک ووسرے کی طرف بڑھے۔ پولیس گھر میں داخل ہو پیکی تھی۔انہوں نے اسلحداُن پرتان لیا تھا۔اور وہ تینوں اپنی اپنی جگہ کھڑے رہ مر

چنگیزی کواس محفی نے پولیس کے دوائے کردیا تھااوروہ چنگیزی کو بارتے ہوئے بہی پوچھے رہے کہ تمہارے ساتھی کہاں ہیں۔ تم نے بینک سے لوقی ہوئی رقم کا بیگ کس کوگی میں دیا تھا۔ چنگیزی کی بات سننے کوکوئی تیار نہیں تھا کہ اصل باجرا کیا ہوا تھا۔ ویسے بھی پولیس والوں کے ہاتھ صرف چنگیزی لگا تھا۔ باقی ڈاکو فرار ہونے میں کامیاب ہوگئے چنگیزی لگا تھا۔ باقی ڈاکو فرار ہونے میں کامیاب ہوگئے میں بھی نہیں آرہا تھا کہ وہ اصل ما جرا بتائے تو کیسے بتائے۔ میں بھی نہیں آرہا تھا کہ وہ اصل ما جرا بتائے تو کیسے بتائے۔ آخر کار مسلسل تھیٹروں کی بارش سے اس نے کاشف کے بارے میں بتادیا اور پولیس نے ان تینوں کو دھر لیا۔ ان پر بارش سے اس نے کاشف کے بارے میں بتادیا اور پولیس نے ان تینوں کو دھر لیا۔ ان پر ماتھیوں کے بارے میں بوچھا جارہا تھا کہ وہ بینک سے سوا میک روڑ کی رقم لے کر کہاں غائب ہوئے ہیں۔ پولیس کے مسارے کی مقرح کھا جا سکتا تھا۔ شایدا با ان تینوں کے حسار سے کس طرح لگا جا سکتا تھا۔ شایدا با ان تینوں کے میسار لیے میں طرح لگا جا سکتا تھا۔ شایدا با ان تینوں کے میسار لیے میں طرح لگا جا سکتا تھا۔ شایدا با ان تینوں کے میں الیس نے میں الیس کے میسار لیے میں طرح لگا جا سکتا تھا۔ شایدا با ان تینوں کے میسار لیا تھا۔ شایدا بیا تھا۔ شایدا بیا ان تعنوں کے میسوالیہ نشان تھا۔

اس نے اپناموبائل اس کی طرف بڑھادیا۔ 'میموبائل تم رکھلو۔ اس بیں دودیڈ ہوہے۔ میں نے اپنی ہم نکال کی ہے۔ ' ''اوروہ میموری کارڈ؟'' کاشف نے کہا۔ ''نجھے یہ بیگ لے جانے دو۔ ٹھیک دس منٹ کے بعد میموری کارڈ تمہبارے پاس ہوگا۔' نحیام نے کہا۔ ''نہیں ایسائیس ہوگا۔ایک ہاتھ میموری کارڈ دواور دوسرے ہاتھ یہ بیگ لے جاؤ۔'' کاشف نے بھی شرطار کھ دی۔ '' بجھے جانے دو گے تو وہ میموری کارڈ سلے گا۔ ورنہ میں کوئی رسک لینا نہیں چاہتا۔ اور اگر میں بہاں بیشار ہا تو وقت گزر جائے گا اور وہ بندہ خود بخود یولیس اسٹیشن بہتے

جائے گا۔' خیام نے اطمینان سے کہا۔ کاشف نے اس کی طرف کھاجانے والی نظروں سے ویکھا۔اے خیام پر بھروسا کرنا ہی تھا۔ کیونکہ خیام اس پر بھروسا کرنے کو تیار نہیں تھا۔

''وں منٹ کے بعد کہاں ملے گا میموری کارڈ؟'' کاشف نے یوچھا۔

''تمہارے دروازے پر پہنچ جائے گا۔ دیکھو مجھ پر اعتبار کرو۔ میں نے رائے میں ہی اے مین کردیا تھا، وہ کے کر پہنچ رہاہے۔' نتیام کے لیجے میں خویدگی تھی۔ کاشف نے بیگ چھوڑ دیا۔ خیام نے بیگ کی زپ کھولی

ادر ہنا۔ پھرخوشی ہے اس نے بیگ اپنے کندھے پر لٹکا یا اور طلخ لگا تو اس نے نیلم کے ماس رک کرکہا۔

''بیں نے نیصلہ کیا ہے کہ میں کوئی رقم نہیں دوں گا۔ یہ ساری رقم میں اپنے پاس رکھوں گا اور ابھی پیر تیم چھوڑ دوں گا۔ چند دن میں میراویز آ آ جائے گا اور میں ملک سے ہاہر چلا جاؤں گا۔تم نے کیا فیصلہ کیا ہے۔ چلتی ہو میرے ساتھ؟''

''بیکیا بگواس کررہے ہو؟''کاشف اُٹھ کرچیا۔ ''جھے اس سے پوچھنے دو۔''خیام پرکاشف کے غصے کا کوئی انز نہیں ہوااور وہ اظمیمان سے بولا۔ ''شٹ آپ اور دفع ہوجاؤیباں سے۔'' نیلم چلآئی اور خیام نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کرکہا۔ ''جیبی تمہاری مرضی لیکن میں تم کواچھی پیشکش کررہا ہوں۔ہم دونوں بہت اچھی زندگی گزاریں گے۔'' ''تم جاؤگے یا پھر میں تم کود حکودے کرنکالوں۔'' نیلم نے اس کی طرف قبر آلودنظروں سے دیکھا۔ نے اس کی طرف قبر آلودنظروں سے دیکھا۔ ''غصرمت کرو، میں جارہا ہوں۔'' خیام نے کہا۔ خیام چھوٹے دروازے کی طرف بڑھا اور دروازہ

جاسوسي ڈائجسٹ ﴿260 اگست 2016ء

#### یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

# ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

## یا کے سوس ائٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کش

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

# DOWNLOADED FROM PASSOCIETYCOM

منصوبه

نظام کائنات میں بکھرے ہر ذر کا کوئی نه کوئی مصرف ضرورہے ... ہرذرہ قدرت کی صنّاعی کا شاہکاربھی ہے۔۔۔جس کے بکھرنے اور ٹوٹنے میں ہی قدرت کی مہلت پوشیدہ ہوتی ہے۔ اس طرح کوئی ایک حادثه انسان کو بکھیر دیتا ہے...اس کے ٹوٹے دل کو کسی طرح قرار میسىر نہیں اتا . . . وہ ان دیکھے اور انجانے راستوں پر نکل پڑتا ہے جو منزل کی جانب نہیں بلکه گمراہی... اندهیروں اورموت پرمنتج ہوتے ہیں...حالات کی شموریدہ سری اورکشیدگی کا شیکارہونے والے مظلوم ہے صبرى كاشكاربوكي غلطراه كاانتخاب كربيثهتي ہیں...قدرتکااپناانصافہوتاہےمگرانتظارکی صعوبتیں اٹھانا ہر شخص کے بس میں نہیں ہوتا... وہ خود ہی منصف بن جاتا ہے... اور اپنی دانست میں ہر سقم سے پاک منصوبے کا خالق ہوتا ہے۔

#### انقام كى سلكى چنگاريوں كى نذر موجانے والوں كا تماشائے اہل تم

موسم نے بہت تیزی ہے رنگ بدلاتھا۔ کچھ بی دیر تھا گراند جیرااتی تیزی سے پھیلاتھا کہ رات کا گمان ہونے میں چکیلی دھوپ غائب ہو چکی تھی اور آسان کالے بادلوں لگا۔ میں چکیلی دھوپ غائب ہو چکی تھی اور آسان کالے بادلوں لگا۔ سے بھر کیا۔ بادل زور زور سے کر جنے لگے اور آسانی بجلی رہ نور کی کوشش تھی کہ وہ مغرب تک اپنی منزل پر پہنچ کے رہ کے جیکنے لگی۔ کو کہ مغرب ہونے میں ابھی پچھ وفت باتی جائے۔ شروع میں اس نے خاصی تیزی سے سنر کیا تھا گر

جاسوسى دائجسك ﴿261 اكست 2016ء

بہاڑی سلسلہ شروع ہوتے ہی اس کی رفقار کم ہوگئے۔ 😴 ور فَيْ مُورُ اور قدرے تنگ سوک کی وجہ سے اسے ڈرائیونگ میں مشکل پیش ہور ہی تھی۔ اس کی رفتار خاصی ست تھی۔ او پرے موسم کے بدلے تورنے اس کی مشکلات میں مزید اہِ افیر کردیا تھا۔ بادل کرجے تو اس کے ہاتھ اسٹیزنگ پر بيكنے للتے۔اس نے رفبار بر هانے كى كوشش كى تحر بيل لائش ک روشنی میں بیمزید مشکل تھا۔

یو پیھتے ہی ویکھتے ہارش شروع ہوگئی۔ ہارش کی بوچھاڑ اتی تیز تھی کی ونڈ اسکرین کے آ کے کو یا پانی کی چاوری تن کئی تھی۔اس نے وائر چلائے مربے سود ....

بارش اتنی تیز بھی کہ وائیرز سے خاص فرق نہیں پڑا۔ چندفث سے آگے کھے دکھائی سیس دے رہا تھا۔ اچا تک گاڑی کوایک زور دار جیز کالگااور گاڑی اچل پڑی۔ بیایک الپیڈ بریکر تفاجس پر نور کی نظر بروفت نہیں پڑھی ہے۔اس کا مرجیت ہے جا تکرایا۔ بل بھر کے لیے اس کی آ تھوں کے آ کے اندھرا چھا گیا۔اس نے سرجھنگ کے اپنے حوال پر قابو یانے کی کوشش کی تمرا مجلے ہی لیے گاڑی سڑک کے ساتھ ہے بلاکس سے فکرا کے دک عی ۔اس بار رفتار کم ہوئے کی وجہ سے جھٹکا زیادہ زوردار تو مبیں تھا مگر گاڑی کی نہ ومرف بیٹرلائٹس بچھ کئیں بلکہ گاڑی کی اندرونی روشنیاں بھی كل بولئيں \_ گاڑى ميں گھي اندھيرا چھا گيا۔

تورکوا ہے دل کی دھوکن کا نوں میں سنائی دے رہی تھی۔ کچھ دیر بعداس کے حواس کچھ بحال ہوئے تو اس نے سیل فون نکال کے اس کی ٹارچ روش کرلی۔اس سے گاڑی کے اندر تو روشن چیل کئی کرتیز بارش کے باعث باہر دیکھنا ممکن جیس تھا۔ اس نے گاڑی کوسلف مارا مگر گاڑی نے جعر جھری تک نہیں لی۔ لائٹس نے بھی آن ہونے سے انکار كرديا، شايد جيئا لكنے سے بيٹري كايلك اير كيا تھا۔

وہ گاڑی کے متعلق تھوڑا بہت علم رکھتی تھی تکر آئی تیز بارش اور اندهیرے کی وجہ ہے گاڑی ہے ابر ناممکن میں لگ رہا تھا۔تھوڑی ہی و پر میں اسے سردی لکتے تھی۔اس تے جيزكاو يربلكاساكرية يهنا مواتها\_

ید اواکل اکتوبر کے دن تھے اور عام طور پر موسم قدرے گرم بی رہتا تھا۔ یہاں آتے ہوئے اس کے وہم و گمان میں بھی ہمیں تھا کہ موسم اس طرح اپنارنگ بدیے گا۔ ورشہ وہ کوئی بندو بست کر کے نظلی ۔ بارش رکنے کے کوئی آثار نظر میں آرہے تھے۔اب تک سوک ہے کوئی گاڑی بھی جیس گزری تھی۔اسے پریشانی ہونے تلی،سردی بھی بوھتی

جار ہی تھی اور اس کے پاس سردی ہے بیچنے کا کوئی ذریعے نہیں تفا-اكربارش بورى رات شدكى تو .....؟

یہ خیال ہی اس کے لیے ہولناک تھا۔ بکی چمکی تو اس کی نظر موک سے کچھ ہی فاصلے پر بنی ایک عمارت کے میولے پر پڑی۔ بیشاید دویا تین منزلہ ممارے تھی جو ممل اندهرے میں ڈونی ہوئی تھی۔ اس نے غور کیا تو اسے عمارت کی بیس مین ہے چھنتی ملکی می روشنی نظر آئی۔ اس طرف شايد كوئي موجودتها به

بدروشی اسے امید کی کرن کی ۔ اس نے اپنی پنڈلی پر ہاتھ پھیر کے جاتو کی موجودگی کا یقین کیا۔ پھراس نے سیٹ اٹھائی تو اس نے بیتے ہے پیتول برآ مدہوا۔ پیچھوٹا سالیڈیز پیتول تھا مگراس کی مولی بھی کسی کی جان لینے کے لیے کافی تھی۔ پیتول پرسائلنسر فٹ تھاجس کی وجہ سے اس کی نال م کھے کمی لگ رہی تھی۔ وہ پستول اٹھا کے اے مرخیال نظروں ہے دیکھنے لگی۔

ای اثنا میں اس کے سل فون نے بیٹری او کاسکنل دیا۔ اس کی ٹارچ کافی دیر ہے آن تھے۔جس کی وجہ ہے بیٹری تیزی سے خرج ہورہی تھی۔ اگر بیل آف ہوجا تا تو اے ممل اندھیرے میں بیٹھنا پڑتا، یہ خیال ہی اس کے رو نکٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی تھا۔ اس نے عمارت تک جانے کا فیصلہ کرایا۔ پستول اس نے پینٹ کے ساتھ کے ہولٹر میں اڑ سا۔ کرتے کی دجہ سے بغور و کیھنے پر ہلکا سا ا بھار ہی نظر آتا۔ اس نے ساتھ والی سیٹ سے ہیٹ اٹھا کے سر پررکھا۔گاڑی کی چائی نکالی ، دوسرے ہاتھ میں سل اٹھایا اورگاؤی سے باہرتکل آئی۔

باہر بارش کی تیز ہو چھاڑنے اس کا اعتقبال کیا۔وہ تیزی سے عمارت کی طرف برجیے لکی کہیل آف ہو گیا۔ سیل آف ہوتے ہی گھپ اند جیرا چھا گیا اور عمارت تک جانے والاچندگز کا فاصلہ بھی بل میراط کے مانند کلنے لگا۔ وہ سنجل معنیل کے آگے بڑھ رہی می کداچا تک اس کے یاؤں کے یے ہے کو یاز مین نکل کئی۔

公公公

فاروق کی گارمنش کی شاپ تھی جہاں بچوں کے ریڈی میڈ لباس فروخت ہوتے ہتھے۔اس کی وکان اسلام آباد کے نواح میں واقع تھی۔ پہاڑی علاقہ ہونے کے باعث يهال مردي اسلام آباد ہے کچھزيادہ بي پر تي تھي۔ سردیوں کی آمدآمدھی۔اس نے سردیوں کے لیے سے لباس كآرة رزك لسك تيارى\_

جاسوسى داتجسك 262 اكست 2016ء

بعداغ منصوبه

مگراس باربھی کی نے کال ریسیونیس کی۔ وہ نون رکھ کے سوچنے لگا کہ آج اور کس کے ساتھ رات گزارنے کا موقع السكا بيكاري كيل كيل بيل بي اسكادل يكياري زورے دھڑکا۔ یقینا روزینے کی کال ہوگی۔اس کے ذہن میں خیال آیا۔ تمر اسکرین و کھے کاس کے ارمانوں پراوس ير منى يراكى اسكرين يرا ملينا كالنك" ك الفاظ عمر كا رے تھے۔علینااس کی بیوی تھی۔

\*\*

علینا سے شادی میں اس کی پیندشام کھی۔وہ اس کی دور یاری رفتے دار کی ۔ وہ اس کی بھن کی شادی میں آئی تو فاروق اے دیکھتارہ کیا۔

چندبرس پہلے کا استخوانی جسم اب بحر کمیا تھا۔ جوڑے میں بندھے بالوں سے نقل میاہ بالوں کی شریر تقیں اس کے چرے کا احاطہ کیے ہوئے تھیں۔ تھنیری میگویں کے ساتھ ساہ آ جھیں سندر کی می گہرائی لیے ہوئے تھیں۔ گوری ر مکت میں گلابول کی می سرخی نے اس کے حسن کو دوآتھ کر دیا تھا۔ او پرے اس نے قد کا ٹھ بھی خوب نکالا تھا۔ او کی میل والی سینڈل کے ساتھ وہ اس کے برابر ہی نگ رہی تھی۔ وہ اے دم بخو دو کھور ہاتھا۔ مگراس کے چبرے پراسے اس طرح دی محصیر فی آگواری کا تاثر ابھرا۔ اور وہ اے نظر انداز کرے اندی طرف بڑھ گئے۔

شاوی کے دوران ہی فاروق نے اس سے بے تکلف ہونے کی ہمر پورکوشش کی مگر اس نے اس کی ہرکوشش نا کام بنا دی۔ فاروق کو اس کی بھی اوا بھا گئے۔اس نے تو ہمیشہ لڑ کیوں کوایے آگے چھے پھرتے ہی ویکھا تھا۔

چندون بعد ہی اس نے تھر والوں کور شتے کے لیے بھیج دیا۔ وہ برمبرروز گارتھا اور متاثر کن شخصیت کا مالک تھا بغیر کسی روو قد کے رشتہ قبول کر لیا گیا۔ سوشادی کے پہلے سال اس نے علینا کو بھر پور محبت اور تو جہ دی۔علینا نے بھی اس کا اور اس کے گھر والوں کا خیال رکھا۔ وہ اس سے بے تحاشا محبت كرتى تحى مكر فاروق كوآ خركار زندگى كى يكسانيت ننگ کرنے لکی اور وہ چرے دوسری عورتوں کے چکر میں رہے لگا۔ دو بچوں کی پیدائش بھی اس کی روش نہ بدل سکی۔ إب ان كى شادى كونوسال گزر يى يى يىشى ان كى بردى بیٹی نور انعین آٹھ سال کی اور بیٹا محب یا کچ سال کا ہو چکا تفا\_علینا کو کچیعرصہ پہلے ہی اس کی دیگرسر گرمیوں کا بتا جلا تھا۔اس نے ایک ہنگامہ کھڑا کردیا اور بچوں کو لے کے میلے ال کے یاس دوسلز مین تھے۔ ایک منع جلدی و کان كھول تھااور تين بج چھٹى كرجاتا تھا۔ جبك دوسرے كى ۋيونى دن کے بارہ بے سے دات دکان بند کرنے تک ہوتی تھی۔ آج کل کام کم تھا اس لیے وہ وکان جلدی ہی بند کر دیتے ہتے۔آج دومرالیلز مین چھٹی پر تھااس کیے اے سارا كام الكية كرنا ير رما تھا۔ بارش كى وجه سے عمارت ميں موجود تمام دکانیں وقت سے پہلے بند ہو چکی تھیں۔ بارش ك شروع بوتے بى بچلى بھى چلى كئى تھى تكر يوپى ايس كى وجه ہے اس کی دکان روش گی۔

اس نے کام ختم کرنے کے بعد وقت ویکھا۔ شام کے ساتِ ہے تھے مگر تیز ہارش کے باعث اس کا فی الحال تھر جاناممکن نہیں تھا۔اس کا تھربیں منٹ کی ڈرائیو پرتھا وہ عموماً یا تیک پر بی آتا جاتا تھا۔ کام کے دوران تو اے سردی کا احساس جیں ہوا تھا تمر کام ختم کرنے کے بعد جب وہ بیشا تو اسے بھی بلی سردی محسوس ہوئے تلی۔اس نے بیٹر آن کیااور ایں کے یاس بی بیٹھ کیا۔ بیکس پر چلنے والا جیٹر تھا۔ کیس کا کنکشن نہ ہونے کی وجہ ہے اس نے ،اس کے ساتھ ایل بی جی سلنڈ رنگایا ہوا تھا۔ موسم کی اچا تک انگرائی ہے اس کے جذبات نے بھی انگرائی لے لی تھی۔ آج کی رات گھر میں تبا مزارنامشکل ہے۔اس نے سوچا۔

وہ دراز قد کے ساتھ سرتی جسم کا مالک تھا۔ پینیس سال عمر کے باوجودلوجوان نظر آتا تھا۔ اور انتہائی مرکشش تخصیت کا ما لک تھا۔ اس کے یار دوست اسے پوسف ٹانی کہا کرتے تھے۔ سرخی مائل بھورے اور تھنگریا لے بال اس کی وجاہت میں اضافہ کرتے تھے جوا کثر اس کی پیٹائی پر پڑے رہتے جن کی وجہ ہے اس کا چہرہ معصومیت کا تا ثر ویتا تھا۔ تکروہ اتنامعصوم تھانہیں۔اس کے بہت ی عورتوں سے تعلقات تھے۔

آج کی رات روزینه کیماتھ گزاری جائے۔اس نے زیراب خود سے کہا۔ روزینہ کا شوہر دی میں ملازمت كرتا تھا۔ اس كے دو يح بھى تھے۔ وہ بچوں كى شاپنگ كرف أكثر اس كى دكان يرآتى تقى مروقد، كلاني مأئل رنگت،اخرونی بالول اور متناسب جسامیت کے ساتھ وہ پہلی ہی نظر میں اس کے دل میں کھر کر کئی تھی۔جلد ہی اس نے اے شیٹے میں اتارلیا اور ان کی اکثر راتیں ایک ساتھ

اس نے سل قون نکالا اوراس کاتمبر ملانے لگا۔ بیل جا ر بی تھی مگراس نے کال ریسیونہیں کی۔اس نے ری ڈائل کیا

جاسوسي دائجسك ﴿ 263 اكست 2016ء

- 3

WWW DELECTION OF THE PROPERTY.

اسے میکے گئے دو ماہ ہو پچکے تھے مگر فاروق نے اسے
وہاں سے لے جانے کی تو در کنار ایک فون کال تک کرنے
کی زحمت گوار انہیں گی۔ بچوں سے بھی اس کا کوئی رابط نہیں
تھا۔ اس کے ای ابواس کی شادی کے پچھ عرصے بعد دنیا کو
الودائ کہیے بچکے تھے۔ بھائی اس کا کوئی تھا نہیں، دو بہنیں
شادی شدہ تھیں مگر وہ بھی اس سے دبی تھیں اس لیے اسے کی
شادی شدہ تھیں مگر وہ بھی اس سے دبی تھیں اس لیے اسے کی
گی طرف سے کوئی فکر نہیں تھی۔ اسے تو گویا کھلی چھوٹ مل
کی طرف سے کوئی فکر نہیں تھی۔ اسے تو گویا کھلی چھوٹ مل
گئے۔ وہ دوسری عور توں کو گھر بھی لانے لگا۔ آج دو ماہ بعد
اس کی بیوی نے پہلی بار کال کی تھی۔ اس نے کال ریسیو کی

اورسپاٹ کیجے میں ہیلو کہا۔ ''السلام علیم پا پا .....'' دوسری طرف ہے اس کی بیخ نور کی آواز ابھری۔

''جی بیٹا گیسی ہوآ پ .....محب کیسا ہے؟''اس نے رسی انداز میں یو چھا۔

'' پایا آپ ہمیں لینے کب آئمیں ہے۔'' دوسری طرف سے اس کا سوال نظرانداز کر کے روہانی آواز میں اس کی بیٹی یولی۔

"بیٹالی مالے کہوآپ کولے کے خود آجائے۔ میں نہیں آسکا۔"اس نے قدرے غصے کہااور کال کا دی۔ نہیں آسکا۔"اس نے قدرے غصے کہااور کال کا دی۔ وہ جانتا تھا کہ آخر کار بچوں کے لیے علینا کواس سے مجھوتا کرنا ہی پڑے گا۔

'میں اس کی تمام ضرور یات پوری کرتا ہوں' اسے میری کسی بیرونی سرگری پمراعتر اض ہونا ہی نہیں چاہیے۔' اس نے سوچا۔

ا چانگ شیشے کا درواز ہ کھلا اور ایک لڑکی سیڑھیاں اتر کے بینچ آنے گئی۔ فاروق آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ جینز اور کرتے میں ملبوس لڑکی نے سر پر ایک بڑا سا جیٹ رکھا ہوا تھا۔ جس سے اس کی لمبی رفقیں جھا تک رہی شمیں۔ ان پر بارش کے قطرے چنک رہے ہتھے۔ کرفتہ مجیگ کے اس کے جم سے چیک چکا تھا اور اس کے خدو خال نمایاں ہو رہے تھے۔ وہ لنگڑ اتے ہوئے آہتہ آہتہ سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ اس وقت میں پکھا ور ہا نگا تو وہ بھی مل جاتا۔ فاروق نے دل میں سوجا۔

وگرییں جو بھی مانگنا وہ اس سے بڑھ کے تو نہ ہوتا۔' پیخیال آتے ہی اس کے لیوں پرمشکرا ہٹ رینگ گئی۔ لڑکی سیڑھیاں اتر کے کا ؤنٹر کی طرف بڑھی جس کے پیچھے فاروق ہیٹھا تھا۔

وهمردی سے تقر تقر کانپ رہی تھی۔اے اس حالت

میں ویکھ کے فاروق کے جذبات انگڑائی لے کے بیدار ہو پچکے تنے۔وہ کا ؤنٹر کے پیچھے سے نکل آیا ۔اورلز کی سے بولا۔ ''اوہ آپ تو کانی بھیگ چکی ہیں،ادھر ہیٹر کے پاس آکے بیٹھ جا تیں۔'' میہ کہہ کے اس نے کا ؤنٹر کے پیچھے کی طرف اشارہ کیا۔

لڑکی اے نظر انداز کر کے دکان کا جائزہ لینے گئی۔ اس نے فاروق پر نگاہ ڈالی۔اس کی نظروں میں پچھا ایسا تھا کہ فاروق کا ول ایک لیجے کے لیے لرز گیا۔

ﷺ ﷺ

شہرایوان میں ایک ہی ہفتے میں قبل کی چار وار داتوں نے ملک تبحر میں تھلبلی مچا دی تھی۔ میڈیا نے پولیس ڈیپار شنٹ کا جینا حرام کر دیا تھا۔ چاروں وار داتوں میں ایک بات مشترک تھی۔ قاتل نے ہر مقتول پر تین تین گولیاں خرج کی تھیں۔ ایک ایک گولی سینے میں اور دو وو گولیاں دونوں آتھوں میں .....

چار مقتولین میں سے تمن نوجوان سے اور تینوں کا اللہ مقتول کا باپ تعلق کھاتے چیتے گھرانوں سے تقا۔ ایک مقتول کا باپ و ندارت داخلہ میں سیکریٹری تھا۔ اس وجہ سے پولیس پر سیاس دہاؤ بھی تھا۔ وہ تینوں دوست ستھے اور ایک ہی پوتھا مقتول ایک پینیتس سالہ پوتھا مقتول ایک پینیتس سالہ تحض تھا۔وہ ایک گارمنٹ شاپ کا مالک تھا۔

ایک ہائی لیول کی میٹنگ میں ہے کیس اسیش پولیس کے
ایس پی رینگ کے ایک آفیسر حمید درانی کے حوالے کر دیا گیا۔
درانی کا ریکارڈ شاندار تھا۔ بہت مشکل مشکل کیس
اس کے کریڈٹ پر تھے۔وہ انتہائی ذہین اورا بماندار آفیسر
تفا۔ ہر کیس کی پوری باریک بینی سے تفتیش کرتا۔ جدید
شیکنالوجی ہے بھی وہ بھر پور انداز میں استفادہ کرتا۔ وہ
پینتالیس سال کی عمر میں بھی پوری طرح چاق چو بندتھا۔اس

اس سے پہلے پیکس جن تھا نوں کی حدود میں آتے سے ابنی کے تھانیداروں کے پاس سے ہے۔ تین نو جوانوں والے کیس تو ایک ہی تھانے میں درج سے البتہ چوتھا کیس اسلام آباد کے ایک نواحی علاقے میں درج ہوا تھا۔ ورّانی نے تمام کیسر کی فائلزمنگوا کے ان کالفصیلی مطالعہ کیا۔

اسے لگ رہاتھا کہ تینوں نو جوان مقتولین کے قبل میں کو فیے کو گئی الٹ ہو نیورٹی کے ایک ویران کو شے میں پڑی فی حکمہ دوسرے دونو جوانوں کی لاشیں ایکے ہی میں پڑی فی حکمہ دوسرے دونو جوانوں کی لاشیں ایکے ہی دن ایک جنگل سے دریافت ہوئی تھیں۔ چوتھاقل چار دن

جاسوسى دائجسك 264 اكست 2016ء

بےداغ منصوبہ پھوٹ کے رونے لگا۔''اے ہر یاد کرنے والوں کوعلم نہیں تھا

كدكيے ان يرخدا كا قبرنازل موكار" حاكم روتے موے زيركب بزيزار باتقا-

مجھ ویر بعد اس نے عینک اتار کے ایک اسکوس صاف ليس -اب وه يجهريليكس لك رباتها-

" تم كس ك بارك مين بات كررب سے ورا شروع سے بتاؤ۔ "ورانی نے یو چھا۔

الركا كجهدر يرخاموش سے جهت كو كھور تار باجيسے ايے خیالات کو جمع کررہا ہو۔ کچھ دیر بعدوہ بولاتو اس کے لیج میں اوای می۔

میراتعلق میاں چنوں ہے ہے۔ میں ایک لوئر الل كلاس فيلى ت تعلق ركھتا ہول - كر يجويش ميں ميرے بہت التحف ماركس تقدر مين في مختلف يو فيورسنيون مين اسكالر شب کے لیے ایلائی کیا تو اسلام آیا د کی ایک یو نیورٹی میں مجھے داخلہ ل کیا۔ میں عمیشری میں ماسٹرز کرریا ہوں اور میرا چوتھاسیمسٹر چل رہا تھا۔نورمیری کلاس فیلو تھی۔ وہ یو نیورٹ کی سب سے شوخ وچھل لڑک تھی۔ لباس سے تو وہ کانی ما ڈرن گلتی تھی مگر یو نیورٹی میں اس نے بھی کسی لڑے کوایک حدے آگے تہیں بڑھنے دیا۔ مجھے وہ پیندھی بلکہ مجھے اس ے محبت ہو گئ تھی۔" ہیں کہد کے اس نے مجر مانداز ش سر -1160

ایک لمح کے توقف کے بعدوہ پھر بولا تو اس کی آ تھوں میں می تی -

'' مجھے اپنے متعلق کوئی خوش فہی نہیں۔ اس کے نصیب میں تو کوئی شہزادہ ہونا جا ہے تھا۔ میں تو اس کے قابل ہی میں تھااس کیے میں نے اس سے محبت کا اظہار تو دور ک بات بھی وعاسلام کی کوشش بھی نہیں گی۔ وہ ویسے بھی لڑ کوں ہے کم بی بات کرتی تھی۔ایک دفعہ حیام نے اس سے ب تکلف ہونے کی کوشش کی تواس نے سب کے سامنے اِس کی خوب بے عزتی کا۔ حمام نے بھی اسے برے متائج کی دھمکیاں دیں۔وہ اس وقت تو وہاں سے چلا کیا مگر وہ اپنی بعزنی بھولانہیں تھا۔

اس نے اپنے باقی تینوں دوستوں ہے بھی اس کا ذکر كرديا يس اكر وقت ان كے ياس بى بيشاان كى باتيں س رہا تھا تکر انہیں میری طرف سے کوئی ڈرنمیں تھا۔ وہ اے برباد کرنے کے منصوبے بنارے تھے مگر میں کھینیں کرسکتا تھا۔ میں نے پہلے سوجا کہ نور کوان کے متعلق بتا دوں گر مجھے اس سے بات کرنے کی ہمت میں ہوئی۔ میں نے ان مرزانی کو یول باقی تینوں سے می بث کے لگ رہا تھا۔ فائل میں معتولین کے ملل ایڈریس کے علاوہ کواہوں کے بیانات مجی ورج تھے۔ مگر بیسب رکی خانہ اُری لگ ربی تھی۔اس نےخود ہو نیورٹی جانے کا فیصلہ کیا۔

اس کے ساتھ اس کا ایک ماتحت تھا۔ وہ ساوہ لباس میں جارے تھے۔ کافی لڑکول سے یوچھ کھ کرنے کے بعد انہیں ایک بی نی بات معلوم ہوسکی کہ تینوں مقتولین کے ساتھ ایک چوتفالز کابھی اکثر دیکھا جاتا تھا۔ان جاروں کا گروپ تھا تگران تینوں کے قبل ہونے کے بعد اسے کی نے نہیں دیکھا تھاحتیٰ کے پہلے لڑ کے کے علاوہ وہ کسی کے جناز بے میں بھی شریک ہیں ہوا تھا۔

ورانی لؤکوں سے یو چھ کچھ کرر ہاتھا کہ اس کی نظر ایک ہوئت سے لا کے یر پڑی، وہ انتہائی دیلا پتلا اور لبوترے چبرے کا مالک تھا۔موٹے فریم کی عینک کی وجہ ہے وہ کچھ زياده بى احق لكرباتها\_

درانی نے محسوس کیا کہ وہ اس سے کھ کہنا جا بتا ہے مگر دوسر مے لڑکوں کی وجہ سے جھیک رہاہے۔ اس نے جھی اسے مخاطب میں کیا۔ جاتے جاتے اس فے لا کے کو آتھوں ہی آ تھوں میں خفیف سا اشارہ کیا۔ اڑے نے بھی غیرمحسوس ا تدازيس كرون بلاوي-

ان کی گاڑی گیٹ ہے باہر یارک تھی، وہ جا کے اس میں بیھے گئے۔ دس منٹ بعد ہی درانی کی توقع کے مطابق لڑ کا گاڑی کی طرف بڑھتا نظرآیا۔ وہ محتاط انداز میں ادھراُدھر

وہ گاڑی کے نزویک پہنچا تو درانی نے ہاتھ بڑھا کے پنجرسیٹ کا درواز و کھول دیا۔اس کا ماتحت پہلے ہی چیچے بیشا تھا۔ لڑکا ڈرتے ڈرتے گاڑی میں بیٹھ کیا تو درانی نے گاڑی آ کے بڑھادی۔

"مریم کدهر جارب ہیں؟" اس نے فروس زوہ انداز میں سوال کیا۔

"بس تھوڑا آ کے جل کے کہیں مٹھتے ہیں۔" ورانی کے لیج میں زی گی۔

تھوڑا آ مے جا کے اس نے گاڑی ایک ریٹورنٹ کی یار کٹک لاب میں کھڑی کی اور ایک کیبن میں جا کے بیٹھ مے کولڈ ڈوش منگوانے کے بعداس نے او کے سے اس کا

''سرمیرا نام حاکم ہے۔''اتنا کہد کے ہی وہ چھوٹ

جاسوسى دائجسك ح و و كاكست 2016ء

ای دن میں شام کو بائیک پر ایک ہوم میوش پڑھانے جا رہا تھا۔ایک سکنل پر بائیک روکی تو میری نظر حسام کی گاڑی پر پڑی۔ پچھلی سیٹ پر حاشرادر حزو بیٹے تھے اوران دونوں کے درمیان نور بیٹھی تھی۔اس کی آئیسیں بند تھیں اوراس نے سیٹ کی پشت سے فیک لگار تھی تھی۔ایا لگ رہا تھا جیسے دوسور ہی ہو۔خود سے ان کے ساتھ جانا قطعی ممکن ہی نہیں تھا۔وہ یقینااسے اغوا کر کے کہیں لے جارے

اشارہ کھلاتو میں نے بھی بائیک ان کی گاڑی کے پہلے نے چھے لگا دی۔ میں نے ہیلمٹ پہنا ہوا تھا اس لیے پہلے نے جانے کا کوئی امکان نہیں تھا مگر ان کی رفتار بہت تیز تھی۔ جانے کا کوئی امکان نہیں تھا مگر ان کی رفتار بہت تیز تھی۔ میری سیونٹی می می ان کا مقابلہ نہیں کرسکی۔ میں نے جلد ہی انہیں کھودیا۔ پھر میں نے پولیس سے مدد لینے کا سوچا مگر اس کی بھی ہمت نہیں کر سکا۔ وہ بااثر لوگ تھے۔ ان کے مقابلے میں میری کون سنتا۔ اس وقت کی میری حالت میں حقابلے میں میری کون سنتا۔ اس وقت کی میری حالت میں جانیا ہوں یامیرا خدا۔ میری محبت کی جان اور عزت خطر ہے جانیا ہوں یامیرا خدا۔ میری محبت کی جان اور عزت خطر ہے جانیا ہوں یامیرا خدا۔ میری محبت کی جان اور عزت خطر ہے۔

اتنا بتائے اس نے ایک گرا سائس لیا۔ اس کی آگھوں میں ملال کی کیفیت تھی۔

درانی نے اپنے ماتحت کو اشارہ کیا۔اس نے پائی کا ایک گلاس بھرااور حاکم کی طرف بڑھا پا۔

وہ ایک ہی سائش میں سارا پائی پی گیا۔ پچھ ویر کے توقف کے بعدوہ دوبارہ کو یا ہوا

''میں ایسے ہی بائیک سڑکوں پر تھمانے لگا۔ کافی دیر بے مقصد ڈرائیونگ کے بعد میں نے بائیک روڈ سے نیچے اتاری اور ایک درخت کے ساتھ فیک لگا کے بیٹھ گیا۔ بیا یک قدرے ویران روڈ تھا۔ کافی ویر بعد اِگا ُ دکا گاڑیاں گزرتیں۔ جھے احساس ہی نہیں ہوا کہ کب شام ہوئی اور اندھیرا پھیلنا شروع ہو چکا تھا گرمیرا گھر جانے کا جی نہیں چاہ ریا تھا۔

''اچانک مجھ سے کچھ فاصلے پر ایک گاڑی آ کے رکی۔گاڑی رکتے ہی اس کی میڈ لائٹس آف ہوگئیں۔اس میں سے تین افراداترے۔اتنے فاصلے ادراند عیرے کے باعث ان کے ہیو لے ہی نظر آ رہے تھے۔

''وہ تینوں گاڑی کی پچھلی سائٹر پر آئے۔ان میں سے ایک نے ڈکی کھولی اور تینوں نے مل کے اس میں سے پچھ ٹکالا۔ وہ تینوں ڈنڈا ڈولی کرتے ہوئے اسے جنگل کی

و ان کی واپسی جلد ہی ہو گئی۔ وہ گاڑی میں پیٹے ہی اسے کہ عقب سے ایک اور گاڑی میں بیٹے ہی سے کے کہ عقب سے ایک اور گاڑی ممودار ہوئی ، اس کی ہیڈ اکتش کی روشن میں ہے گاڑی صاف نظر آنے لگی۔ یہ سفید رنگ کی ایکس ایل آئی تھی۔ میری نظر نمبر پلیٹ پر پڑی تو میں ہما ایک آرہ گیا۔ یہ حیام کی گاڑی تھی۔"

ا تنا کہہ کے وہ ایک لیمے کے لیے رکا۔ درانی اور اس کا ماتحت پوری دلچیں ہے اس کی رُووادین رہے تھے۔ انہیں پہلی تو قف بھی کرال گزرا۔

میں وقت ف کران کروا۔ ''سر مجھے سگریٹ کی طلب ہور ہی ہے۔اگر آپ کی اجازت ہوتو میں سگریٹ ساگالوں۔''

درائی نے اسے اجازت دے دی۔ اس نے جیب سے سگریٹ کا پیکٹ اور لائٹر تکالا۔ سگریٹ مندمیں دیا کے اس نے اسے لائٹر کا شعلہ و کھا یا۔ اس کے ہاتھوں میں لرزش تھی جو اس کے کشیدہ

اعصاب کی طرف نشاند ہی کر رہی تھی۔ وہ سکریٹ کے گہرے گہرے کش لینے لگا۔ درانی اور اس کا ماتحت بے چینی سے پہلو بدل کے رہ

کے دیر بعد وہ دوبارہ کو یا ہوا۔گاڑی واپس جا چکی تھی گر جھے میں قدم اٹھانے کی بھی سکت نہیں تھی۔ حالات و واقعات اشارہ کررہے تھے کہ انہوں نے ڈی سے نکال کے جو کچھ جنگل میں جو پھیٹا تھا، وہ نور کی لاش تھی گرمیراول یہ مانے کو تیار نہیں تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنی ہمت جمع کی اور جنگل میں کی جانب قدم بڑھا دیے۔

میرے موبائل کی ٹاریخ لائٹ بہت تدھم تھی۔اب اندھیرا بھی کافی گہرا ہو چکا تھا۔ مجھے بمشکل راستہ نظر آر ہا تیا

اچانک بھے ٹھوکر لگی تو میں گرتے گرتے بچا۔ سنجلنے کے بعد میں نے ٹارچ کارخ زمین کی طرف کیا تو میرا دل اچھل کے حلق میں آگیا۔ وہ چادر میں لپٹا کوئی وجود تھا۔ ''میں نے ڈرتے ڈرتے ٹارچ کا رخ اس کے چبرے کی طرف کیا۔ وہ نورہی تھی۔'' یہ کہہ کے وہ خاموثی ہے انہیں تکنے لگا۔ سے کہہ کے وہ خاموثی ہے انہیں تکنے لگا۔

فاروق نے ایسی وحشت اس سے پہلے کسی کی آتکھوں میں نہیں دیکھی تھی ۔ میں ''آپ بینصیں ناں ۔'' اس نے نروس زدوانداز میں

جاسوسى ڈائجسك ﴿ 266 كَ اكست 2016ء

بےداغ منصوبہ "آب کافی بیگ جی ہیں۔آپ نے کیزے تبدیل نہ کے تو بیار پڑھتی ہیں۔میرا گھر قریب ہی ہے آپ میرے ساتھ میرے گھرچلیں۔'' اس کے آخری جملے سے ' دعوت' 'جھلک رہی تھی۔ " آپ کے مرادر کون رہتا ہے؟" لڑکی نے نارل انداز میں یو چھا۔ "جى مىن تنها بى رہتا ہوں۔" ''ہم ..... پھرتو آپ کے گھر جانا ہی پڑے گا۔''لڑ کی نے بچب سے اغداز میں کہا۔ فاروق کا دل بلیوں اچھلنے لگا۔اس نے لڑکی کے انداز يرغور بى نبيس كيا - بارش رك جى كى - اسف ايك جادرالى کودی جواس نے کپیٹ لی۔وہ باہرآئے تو تیز ہوائے ان کا استقبال کیا۔وہ جمر جمری لے سےرہ کئے۔ اس نے پہلے اور کی کارکا جائزہ لیا۔ باہر سے اس کی ا يك ميرٌ لائث بي ثو تي تحى \_ البية اندرو تي خرا لي كو ئي مكينك ای دور کرسکتاتھا۔ ''میں مبح اپنے ایک جاننے والے مکینک کو ہلوالوں گا۔وہ آپ کی گاڑی ٹھیک کردے گا۔ آپ اس کی طرف ے بالکل بے قربوجا کیں۔"اس نے لڑکی کوسلی دی۔ لا کی نے کوئی جواب میں دیا۔ فاروق نے واپس آ کے بائیک اسٹارٹ کی باڑ کی اس کے پیچھے سوار ہوگئی۔ مگر فاروق کی تو قع کے خلاف وہ اس ے خاصے فاصلے پرمینی تھی ہی۔ وو تھوڑا قریب ہو کے بیٹیں بائیک بیلنس نہیں ہو ر ہی۔''اس نے بوشار بننے کی کوشش کی ۔ "آپ سليمل كے جلائي تو ہوجائے كا بيلنس" لو کی نے خشک کہے میں جواب دیا۔ وہ کہاں بازرہے والا تھا اچا تک اس نے بریک پر ياؤن وباؤبرها باتوبائيك كوجه كالكار اوروہ اس سے مکر اکئ ۔ فاروق کو اپنی کمریس کد گدی محسوس ہونے لگی۔ "سورى ايك كرها آعيا تفاء" الل في اجا تك بريك لكانے كاجواز كھڑا۔ مگرلز کی خاموش رہی۔وہ پھرے تھوڑا چھے ہو کے بیشرگئی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ گھر پہنچ گئے۔ ا

لڑ کی سکون سے ہیٹر کے یاس ایک بیٹے پر بیٹے گئ تھوڑی ديريس اس كى كيكياب ختم بوچلى مى \_ لائٹ آ من تھی۔فاروق نے الیکٹرک کمیٹل پر جائے تیار کی اور کیوں میں ڈالنے کے بعد ایک کپلڑ کی کی طرف " اس نے خاموثی سے کپ تھام لیا۔ وہ انجمی تک ایک لفظ بھی ہنیں بولی تھی۔ فاروق کواس کی خاموثی ہے الجھن ہور ہی تھی۔ " آپ کی ٹانگ کو کیا ہوا؟" فاروق بس چاہتا تھا کہ ''اند میرے کے باعث میں سیوھی کا سٹیپ نہیں و کھے سکی تھی اس لیے مرحمی ۔ "اس نے مرسکون انداز میں جواب ديا۔ اس كى لوچ وار آوازس كے فاروق كے ول كى وهو کن بے ترتیب ہونے لگی۔ پل بھر میں ہی اس کا خوف ''آپ اس موسم میں اس وفت إدھر کیے؟''اس نے ا گلاسوال کیا۔ " يمال سے کھ دور مرے چاكا كا كر ب، ميں وہاں جارہی می کررائے میں گاڑی خراب ہو کئے۔ گاڑی میں مجھے سردی لگ رہی تھی۔ آپ کی دکان کی روشی جلتی ويلهى تويس إدهرا كئي-" اس نے ایک بار پھر پرسکون انداز میں جواب دیا۔ اس کے انداز میں خوف کا شائبہ تک ینہ تھا۔ وہ ایسے جائے کی چیکیاں لیتے ہوئے بات کر رہی تھی جیسے اپنے کھر میں کی ہمرم دیرینے اے کردہی ہو۔ ا پہتو بڑی ہے تکلف کالڑ کی لگ رہی ہے میں خواہ وہ جائے کی چکی تو فاروق نے کپ لینے کے لیے اس

مخواہ بی اس ہے ڈر گیا تھا۔' فاروق نے دل میں سو چا۔ کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ کپ لیتے ہوئے اس نے جان بوجھ کے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ ہے س کیا۔اس کے جم میں تو جیے کرنٹ دوڑ کیا مگراڑی کے تاثرات نارل تھے۔ لڑی کرتے کا دامن اٹھا کے بیٹر پر خشک کرنے گئی۔ فاروق اے درزیدہ نظروں ہے دیکھنے لگا۔اس کی آتھوں میں ہوس تاج رہی تھی مراڑی کو جیسے اس کی نظروں کی کوئی يروالبيل هي\_

فاروق کی ہمت کھمزید برطی۔

کے بائیک اندر کھڑی گی۔ پورچ میں ایک سفید رنگ کی جاسوسى دائجسك -267 اگست 2016ء

لڑ کی بغور گھر کا معائنہ کررہی تھی۔اس نے گیٹ کھول

مہران مجی کھڑی تھی۔لڑکی اے ٹیرسوچ نظروں سے ویکھ رہی تھی۔

وہ بائیک کولاک کرر ہاتھا کہ اس کا نون بجنے لگا۔ اس نے فون نکال کے اسکرین پر نگاہ ڈالی تو اس کی پیٹانی پر شکنیں پڑگئیں۔

444

می کی گھات کے توقف کے بعدوہ دوبارہ کو یا ہوا۔ '' ٹارچ کی تدھم روشی میں اس کا چیرہ پُراسرار منظر پیش کررہا تھا۔وہ مردہ ہی لگ رہی تھی ،میری اس کے قریب جانے کی ہمت نہیں ہوسکی۔ میں پوچسل قدموں کے ساتھے یلٹ آیا۔

''' بین نے اس واقعے کے متعلق کسی سے بات نہیں کی۔ دو دن بعد جب حزہ کی لاش یو نیورٹی سے مکی تو اس دفت میرا خیال تک نور والے واقعے کی طرف نہیں کیا۔ گر باتی دونوں کی جب لاشیں ملیں اور دہ بھی ای انداز میں تو میرے رو تکلئے کھڑے ہوگئے۔ نور تو مرچکی تھی پھریے آل کون کرریا تھا؟

''میں خوفز دہ ہو گیا گر میں یہ سب کسی سے شیئر بھی نہیں کرسکتا تھا کہ کل مجھے نور نظر آگئے۔ وہ سفید رنگ کی مہران ڈرائیو کر رہی تھی۔ وہ یو نیورٹی بھی اسی میں آئی تھی۔ اس کا رخ شہر سے باہر کی جانب تھا۔ جسام کا گھر بھی اس طرف ہے۔ وہ باتی تمنیوں دوستوں کے قبل ہوئے کے بعد یو نیورٹی نہیں آیا۔ وہ شایداس کی تلاش میں ادھر جارہی تھی۔ میں اسے روکنا چاہتا تھا گر میں اس وقت پیدل تھا۔اس کی گاڑی جلد ہی میری نظر سے اوجیل ہوگئی۔

''مرپلیز نور کو بہ سب کرنے سے روک لیں۔ وہ
ایک اور مخص کو بھی آل کر چکی ہے۔ اس کا بیر روپ میرے
لیے بہت خوفناک ہے۔ میں اسے مزید آل کرتے ہوئے
'نہیں دیکھ سکتا۔ آج میں نے آپ کو یو نیورٹی میں ویکھا تو
اس وقت آپ کو بیرسب بتانے کا فیصلہ کرلیا تھا۔ آپ کا مہذب
اس اور روایتی پولیس والول سے مختلف انداز ویکھ کے میری
میت بڑھی اور میں آپ سے طنے چلا آیا۔

وہ اب بنتظرنظروں سے درائی کی طرف دیکھ رہاتھا۔ اس نے سب اتن تفعیل سے بتایا تھا کہ درانی کوکوئی سوال پوچھنے کی ضرورت ہی چین نہیں آئی۔ درانی نے ہنکارا مجر اا درس سے کو یا ہوا۔

" تم نے قانون بسند شہری ہونے کا شوت ویا۔ میں

تمبارے اس جذبے کی قدر کرتا ہوں۔ تم اپنا نمبر اور ایڈریس توٹ کرادو۔''

''جی سر میں حسام کا ایڈریس بھی آپ کو دے دیتا 'موں اور نور کی گاڑی کا نمبر بھی۔ وقت کم ہے۔ آپ کوجلدی کچھ کرنا ہوگا۔ وہ کل شام اس طرف می تھی ، موسکتا ہے حسام کے ساتھ پچھ ہو بھی چکا ہو۔'' وہ دیکھنے میں تو احق لگ رہا تھا۔ مگر درانی اب اے احق بچھنے پر تیار نہیں تھا۔

اس نے اس سے تمبر اور ایڈریس لیا اور اے رخصت کردیا۔

اے رخصت کرنے کے بعد اس نے وائرلیس پر گاڑی کے متعلق پیغام نشر کر دیا۔ اس کے بعد اس نے موبائل نکالا اورفون پراپنے ایک ماتحت کوحیام اورنور کے متعلق بتانے لگا۔ آخر میں اس نے ءاسے حیام کے محر کا ایڈریس نوٹ کرایا اور چند ساتھیوں کے ساتھ جلد از جلد جینینے کی ہدایت جاری کی۔

اس کا ما تحت ارشد علی عام طور پر زبان بند تکر کان اور آنگھیں تھلی رکھتا تھا۔ حاکم سے بات چیت کے دوران وہ بالکل خاموش رہا تھا۔اس دوران وہ اس کی حرکات وسکنات کا بغورمشاہدہ کرر ہاتھا۔

''لاک مجھی برخوداراب بتاؤاس لڑکے کی کہانی کے متعلق تم نے کیارائے قائم کی؟''

ارشداس سے چار 'پانچ سال ہی جھوٹا تھا گر جب وہ موڈ میں ہوتا تواہے ایسے ہی نخاطب کرتا تھا۔

''سرمیرے خیال میں تو اس نے افسانہ طرازی کی ''

"وہ کیے؟" درانی نے مجویں اچکاکے اس سے

پوچھا۔ مر اتنے اتفاقات تو کہانیوں میں بھی رونما نہیں ہوتے جتنے اس کے ساتھ ہوئے۔ نور اغوا ہوئی تو اس نے اے دیکھ لیا۔اس کی زندہ لاش پھینکی جار ہی تھی تو اس نے پھر اے دیکھ لیااور جب وہ شہرے یا ہم جار ہی تھی تو پھرےاس کی نظروں میں آئی۔اب آپ ہی بتا کیں استے اتفاقات حقیقی زندگی میں ممکن ہیں؟''

'' ''ئم ……'' اس نے ہنکارا بھرا۔'' بات تو تمہاری شیک ہے گراس نے بیساری کہانی ہمیں کیوں سنائی ؟'' ''میرے خیال میں تو پیاڑ کا خود بھی مشکوک ہے کیونکہ اگراہے واقعی نورے محبت ہوئی تو وہ بیسب ہمیں بتا تا؟'' ''تمہارا مطلب ہے بیہ جوئل ہورہے ہیں، ان میں

جاسوسى دائجسك ح 268 اگست 2016ء

بے دائے ہنصوبہ قطعہ ع" نام نام کا منافع کا منافع منافع کا منافع

فاروق ہے کوئی سوال نہیں کیا۔وہ خاموثی سے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔

فاروق نے جیک اور جوتے اتارے۔ ہیٹر آن کیا اور اس کے پاس ہیڑے آنے والے سنسیٰ خیز لمحات کوتصور کی آنکھ سے دیکھنے لگا۔

**☆☆☆** 

نور نے کپڑے چینج کیے۔ بیقی شلوارتھی جو اس کے بدن پرکائی ڈھیلی ڈھالی تھی ۔ خیراس کا بھی فائدہ تھا اے پستول چیک کیس ۔ پوری چید کولیاں تھیں اورا ہے اتن ہی درکارتھیں ۔ اے اپنے نشانے پر کھمل بھروسا تھا۔ وہ جس شوننگ کلب کی ممبرتھی وہاں سب سے انچھا نشانہ اس کا تھا۔ اس وقت بھی اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اسے بھی زندگی میں کسی پر کولی بھی چلانا بڑے گی ۔ مگر وقت نے ایسا کھیل میں کسی پر کولی بھی چلانا بڑے گیوں سے کھیلنا پڑ کیا تھا۔

تقریباالیی ہی مپولیشن ہے۔۔۔۔۔۔ وہ ایک ہار پہلے مجی نہنے چکی تھی۔ وہ ایک دوست سے ملنے اس کے اپار شہلے اپار شہلے اپار شہلے اپار شہلے اپار شہلے اپار شہلے تھی کے المشخص کی ایک خص اندر آئے ہی اس سے لیٹ کیا اور با چھیں پھیل گئیں۔ وہ اندر آئے ہی اس سے لیٹ کیا اور اسے چو منے کی کوشش کرنے لگا۔اس کے پاس پستول اس وقت بھی تھا۔

پہتول اور چاتو اس نے ان چاروں سے اپنی عزت گنوانے کے بعدے ہی یاس رکھنا شروع کر دیا تھا۔ وہ تو اہے مردہ سمجھ کے جنگل میں بھینک آئے تھے مگر اس کی زندگی یاتی تھی کہ کافی ویرڈ کی میں بندر بنے کے بعد بھی وہ فَحَ كُنَّ كُلِّي -اسے ہوش آیا تو وہ برہندز مین پریڑی تھی۔اس یے تن پرصرف ایک جادر تھی۔ گھی اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ مجمینگروں کی آواز ہےاہے اندازہ ہوا کہوہ کوئی جنگل تھا۔ وه مشكل سے الحد كے سوچ عى ربى تھى .. كس ست مطے كدرود ے ایک گاڑی گزری۔ اس کی لائٹس دیکھ کے اس نے اپن ست کالعین کیا۔اند عیرے میں وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا ک آ مے بڑھنے لی جھاڑیاں پار پاراس کی جادر پکرلیسیں۔ بڑی مشکل ہے وہ روڈ پر پیٹی ہی تھی کہاس کے پاس ایک گاڑی آ کے رکی ۔گاڑی ایک عمر رسیدہ محص جلار ہا تھا۔اس کی سفید داڑھی اور تورانی چمرہ دیکھ کے اے ایس پر کی فرشتے کا سا گمان ہوا۔ بیاس کے لیے کو یا عبی مددھی۔ورنہ اس وفت کوئی بھی اسے اس حال میں دیکھ کے رکنے کی ہمت "اییا غین ممکن ہے۔ ہوسکتا ہے اس کی ان لڑکوں ہے کوئی دھمنی ہوای نے سب کوئل کیا ہوا دراب نور کو پکڑوا کے خود صاف نج لکتا جاہتا ہو۔ اس نے جس طرح یہ سارے واقعات سنائے مجھے توان پر بالکل یقین نہیں آیا۔"
"میرا اپنا میمی خیال ہے۔ اس کی مگرانی کروانا پڑے گی۔" یہ کے اس نے موبائل ٹکالا اور اپنے ایک ماتحت کوکال کی۔

دوسری طرف سے جب کال ریسیوکر کی گئی تو وہ بولا۔
'' منان یہ ایک موبائل نمبر اور ایڈ ریس نوٹ کرو۔
اس پر حاکم نام کا ایک لڑکا ملے گا،اس کا پچھلے ایک ماہ کا کال
ریکارڈ اور اس کے متعلق بنیا دی معلومات جلد از جلد معلوم کر
کے دو۔ ہوسکتا ہے پچھلے پچھ عرصے میں اس سے متعلقہ کسی
لڑگی کا قبل یاریپ ہوا ہو، اس کے متعلق بھی معلومات حاصل
کرنے کی کوشش کرنا۔ اور ہاں اسے معلوم نہیں ہونا چاہیے
کے اس کی ریکی کی جارہی ہے۔''

''او کے سر۔ آپ بے فکر رہیں۔ میں جلد ہی آپ کو رپورٹ دیتا ہوں۔'' دوسری طرف ہے آ واز ابھری۔ '' اس کی تگرانی پر بھی کسی کو مامور کردو۔ بیا بھی ہمارے پاس سے نکلا ہے۔ زیادہ چانس ہیں کہ بید گھر ہی جائے گاتم ادھر ہی کسی کو بھجوادو۔''اسے ہدایات دینے کے بعداس نے کال کائی ہی تھی کہ اس کا موبائل بجنے لگا۔

اسکرین پرخاور کا نام چیک رہا تھا۔خاور کواس نے حسام کو پکڑنے بھیجا تھا۔

اس نے جلدی سے کال ریسیو کی۔اس کا پہلا جملہ سنتے ہی اس کے چبرے پرسشنی دوڑ گئی۔ جند چند جند

وہ علینا کی کال تھی۔ فاروق اس وقت کوئی کال نے کے موڈ میں نہیں تھا اس نے کال کائی اور موبائل ہی بند کر دیا۔

لڑکی اے بغور دیکھے رہی تھی گریکھے ہو لی نہیں۔ مردانہ چادر کیلئے تفرتھر کا نہتی وہ لڑکی فاروق کو بہت پیاری گئی۔ بائیک پرسفر کرنے کی وجہ سے اسے پھر سے ٹھنڈلگ رہی تھی۔

فاروق کو بھی سردی لگ رہی تھی حالانکہ اس نے جیکٹ بھی پہن رکھی تھی۔وہ اے اپنے بیڈروم میں لے آیا۔ وارڈ روب ہے اس نے علینا کا ایک جوڑا نکالا اور اس کی طرف بڑھا دیا۔لڑکی نے زنانہ کپڑے دکھے کے بھی

جاسوسى دائجسك -269 اكست 2016ء

#### WWW BELLSTER BUSINESS

عجيب کا کلي۔

اس کی ہوس زدہ نظروں نے اس کی نیت دکان میں اسکارکردی تھی۔ نورکوتو ایے لوگوں سے پہلے بھی شدید فقرت تھی جن کی نظروں میں گند بھرا ہوتا تھا۔ مگراب تو اس نے دھرتی کوایے لوگوں سے پاک .... کرنے کاعزم کرلیا تھا۔ اس کی آتش انتقام بھے گئی تھی۔ اس نے دکان میں ہی فیصلہ کرلیا تھا کہ اگراس نے تھرجا کے کوئی الی ولی میں ہی فیصلہ کرلیا تھا کہ اگراس نے تھرجا کے کوئی الی ولی حرکت کی تو وہ اس کے ساتھ بھی وہی سلوک کرے گی جو باتی جارمقتو لین کے ساتھ کیا گیا تھا۔

" ال نے پینول ہولٹٹر میں ڈالا اور اے شلوار کے نیفے کے ساتھ اٹھے کر دیا۔ یہاں سے اسے پینول نکالنے میں آسانی رہتی۔

وہ کمرے میں آئی تو پوری طرح چوکٹا تھی۔ گر کمرے میں آکےوہ حیران رہ گئی۔ کمرااس کے وجود سے خالی تھا۔اچا تک اسے ایک آ دازستائی دی۔اس کا دل اچھل کے حلق میں آگیا۔ سرم میں بید

فاروق خوش کن خیالات میں کھویا ہوا تھا کہ اسے
گردے میں تکلیف کا احساس ہوا۔ بیدورداسے پچھلے ایک
ماہ سے گاہے بگاہے پریشان کر رہا تھا۔ اس نے ڈاکٹر کو
چیک کرایا تو ڈاکٹر نے اسے چند نیسٹ لکھ کردیے میسٹ
کی رپورٹس و کھ کے ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ اس کے گرد ہے
مین پھری ہے گر پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ پھری چیوئی
مین پھری ہے گر پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ پھری چیوئی
ہے۔ زیادہ پانی چینے سے ہی خارج ہوجائے گی۔ اس نے
اسے ادویات کے ساتھ خوراک میں پر ہیر کا مشورہ بھی
ویا۔ گر نہ وہ پانی زیادہ پی سکا اور نہ ہی پر ہیرور کھ سکا۔ بس
اگر بھی درد ہوتا تو باسکو پان کی ایک کوئی کھا لیتا۔ اس سے
اگر بھی درد ہوتا تو باسکو پان کی ایک کوئی کھا لیتا۔ اس سے
اسے وقی افا قہ ہوجا تا۔

اس در دکوبھی ابھی ہی ہوتا تھا۔وہ جھنجلا یا۔ اس نے دراز میں سے گولیاں تلاش کرنے کی کوشش کی مگر گولیاں اسے نہیں ملیس۔

اچانگ اسے یا وآیا کہ گولیاں تو دوسرے کرے میں بیس ۔ وہ نظے یا وُل ہی کمرے کی طرف بڑھا۔
اس نے پچن سے پانی کا گلاس بھرا اور دوسرے کمرے میں آگیا۔ دراز سے اسے گولیاں ل کئیں۔ درد کی شدت میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اس نے دانت جینے لیے۔ مدت میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اس نے دانت جینے لیے۔ وہ بیٹر پر بیٹھ کے گولی کھانے لگا۔ پانی پی کے وہ گلاس مائڈ ٹیبل پر رکھ رہا تھا کہ اچا تک درد کی شدید میں اتھی۔

نہیں کرسکتا تھا۔نورنے اسے اپنی ساری آپ بیتی ستادی۔ وہ اسے اس کے گھر تک چھوڑنے آیا۔ اس کے گھر والے دوسرے شہر میں رہتے تھے۔ وہ پڑھائی کی وجہ سے یہاں مقیم تھی۔ایک کمرے اور پچن لاؤنچ پرشتمل اپار شمنٹ اس نے کرائے پرلیا ہوا تھا۔ وہ ادھر تنہا رہتی تھی۔ آج پہلی بار اے اپنی تنہائی نعمت گئی۔ گھر میں کوئی اور ہوتا تو وہ اس کا سامنا کیے کرتی ؟

وہ فرشتہ سیرت محص اسے دروازے پر ہی جھوڑ گیا تھا۔ گیٹ کھلا ہوا تھا اور اتفاق سے چوکیدار بھی گیٹ پر موجود نہیں تھا۔اسے اس کے اپار شمنٹ تک آتے کی نے نہیں دیکھا۔

اس دافعے کے بعد ہی اس نے پینول اور چاتو اپنے پاس رکھنا شروع کردیا تھا۔ جوآج کام آنے والا تھا۔ لفٹ میں وہ پستول استعال نہیں کرنا چاہتی تھی اس لیے اس نے بڑی مشکل سے خود پر ضبط کر کے اسے پیچھے دھکیلا اور یولی۔ ''ادھرنہیں۔آپ کے یاس جگہنیں ہے؟''

'' کیوں بنیں نے لی ! میں ادھر جہا ہی رہتا ہوں۔'' اس نے یا چھیں پھیلاتے ہوئے جواب دیا تھا۔

وہ اسے اپنے کمرے میں لے جانے کے بعد درواز ہ لاگ کرکے پلٹا تواس کے ہاتھ میں پستول دیکھ کے ہگا بگارہ کیا۔

تورئے ایک کمنے کا توقف کیے بغیر گولی چلا دی تھی۔ سائٹنسر کی دجہ ہے ہلکی می ٹرج کی آ داز ہی ابھری تھی۔ وہ سینے پر گولی کھا کے بٹ سے گرا۔ اس کی آٹکھوں میں جیرت کا تا ٹرنفش ہو کے رہ گیا تھا۔

اس کے سینے سے ابلتے خون کود کھے کے تورکو بجیب ی تسکیین کا احساس ہوا تھا۔ وہ اس کی لاش بچلانگ کر جانے لگی تھی کہ اسے ایک خیال آیا۔ اس نے پستول اس کی مردہ انکھ سے لگا کے کولی چلا دی۔ دوسری آنکھ کے ساتھ یہی سلوک کرنے کے بعد اس نے جاتو ٹکال لیا۔ اس کی پینٹ اتارتے ہوئے اسے گھن آئی گمر کام پورا کرنا بھی ضروری تھا۔

چاتو کی دھار بہت تیزتھی ہلکی می جنبش ہے ہی چاتو نے وہ عضو ہی الگ کر دیا تھا جواں شخص کی موت کا سب بنا تھا۔ا گلے دن کے اخبارات سے اسے علم ہوا کہ وہ گارمنٹس اسٹور کا مالک تھا۔

آج پھر گارمنٹس اسٹور کا مالک ہی میری قسمت میں آیا ہے۔ وہ سوچ کے مسکرائی ۔ اے اپنی مسکرا ہٹ خود بھی ا

جاسوسي دَا تجسك ح270 اكست 2016ء

گلاس زوردارآ واز کے ساتھ جاکے فرش پرلگا اور ٹوٹ گیا۔ كرے ميں كان كے كوئے جيل كے وہ بيد پر دراز مو سمیا۔ اس کے ماتھ پر کیلنے کی بوندیں چک رہی تھیں۔ تھوری بی دیریں وہ دردی شدت سے بے ہوش ہو چکا تھا۔

آواز دوسرے كرے سے آئى تھى۔نورنے خودكو سنجالاا درمخاط انداز میں دوسرے کمرے کی طرف بڑھی۔ دوسرے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھاا دروہ بیڈیرسویا ہوا تھا۔اس کی نظراس کی پیشانی پر چمکتی بوندوں پر نہیں پر می تھی اس لیے وہ اے سوتا ہوائی بھی۔

اس کا بازوسا کو تعبل پر پھیلا ہوا تھا۔ نیچ گلاس کے عکڑے ویکھ کے وہ سمجھ کئی کہ آواز کس کی آئی تھی۔ شایدسوتے میں اس نے باز و پھیلا یا تو سائڈ ٹیبل پر رکھا گلاس کر گیا۔اس نے خود سے بی توجیہ پیش کی۔ و وا ہے سوتے ویکھ کے جمران تھی۔کہاں تو یہ جھے بیڈ

یر لے جانے کے لیے مراجار ہاتھا۔اورابھی ایسے سور ہاہے جيے كن دن سے سويا بى شہور

فرمرى بلاي-اى نے كندھ اچكائے اور اپنے مرے کی طرف بڑھ کی۔

کرے کی کنڈی لگا کے وہ خود **کو** محفوظ تصور کر رہی تھی۔ سائڈ عمل پررکھے جارجر کودیکھ کے اسے خیال آیا کہ اس کے موبائل کی بیٹری حتم تھی۔ پیدویہا ہی چار جرتھا جیہا اس كے موبائل كے ساتھ لكتا تھا۔ موبائل جار حنگ يراكانے كے بعداس نے درازیں کھٹالناشروع کردیں۔اے گاڑی کی چانی کی تلاش تھی۔ کافی تلاش بسیار کے بعد بھی چانی اے منہیں ملی۔ اس نے دوسرے کمرے میں جا کے جانی تلاش کرنے کا سوچا مگر پھر پچھسوچ کے ارادہ ملتوی کر دیا۔اس نے مو بائل پر مجمع چھ بجے کا الارم نگا یا اور لیٹ کئی۔ آج آخری غیند لے لوکل کا سورج و کھنا مہیں نصیب ہیں ہوگا۔اس نے تصور میں ہی اسے مخاطب کیا۔

صبح الارم کی آواز سے اس کی آنکھ تھلی۔ اس نے واش روم میں جا کے اینے کیڑے چیک کے۔ کرنہ تو خشک ہو چکا تھا، مگر پینٹ البحی کیلی تھی۔اس نے کیلی پینٹ ہی پہن ل- كري سے باہر آ كے اس نے دوسرے كرے يى جها نكاروه كمبل لييغ به خبري كي نيندسور باتقار

سائد تيبل پرايک چاني پڙي ھي جو يا ہر کھڻري گاڙي

تھکن کی وجہ سے اجنمی ماحول کے باوجود اسے نیند

کی ہی معلوم ہورہی تھی۔ رات کواسے بی نظر نہیں آئی تھی۔ شاید ساس نے بعد میں رکھی ہو۔ اگر یہ مجھے رات کو ہی ال جاتی تواب تک میرا کام حتم ہو چکا ہوتا۔اس نے سو جا۔ وہ فرش پر تھلے کا بچ کے تکروں سے بچتے ہوئے عمل تک چیکی، چانی اٹھاتے ہوئے اس کی نظر فاروق پر تھی۔ مگر وہ بے خبر سوتار ہا۔ اس کے خراتوں کی آواز کرے میں کو بج ر ہی گئی۔ چالی اٹھا کے وہ تیزی سے بلٹی۔اس کی توقع کے مطابق جانی ای گاڑی کی تھی۔ گاڑی کیٹ سے باہر تکالیانے کے بعداس نے اتر کے کیٹ بند کیا۔اے بھوک ستار ہی تھی كل دن كے بعدے اب تك اس نے كچھيں كھا يا تھا۔

اب کھانا ایکے جہاں میں ہی ملےگا۔اس نے ادای

راستے میں اس نے ویکھا اس کی گاڑی ادھر ہی کھڑی تھی۔وہ جلدا زجلدا پنا کا مکمل کرنا چاہتی تھی اس کیے گاڑی کو الوداعی نظروں ہے دیکھتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔اس کے سینے میں جلتی انقام کی آگ پر آخری چھنٹے پڑنے باقی تھی۔اس کے بعداہے گاڑی کیا کسی بھی چیز کی ضرورت يا في شدر متى \_

وہ ایک تھنے میں ہی اپنی منزل پر پینچ گئی۔ یہ ایک حچیوٹا اور الگ تھلگ سا دومنزلہ مکان تھا جو دور سے ہی نظر آتا تھا۔گاڑی گیٹ کے قریب یارک کرکے وہ اتری۔

اسے بنا چلاتھا کہ حمام آج کل ادھراکیلا ہی رہ رہا تھا۔ اس کے باقی تھر والے اسلام آباد میں رہائش پذیر تھے۔ وہ باتی تینوں دوستوں کے قبل کے بعد ادھر آکے حیب کیا تھا اور شاید قاتل کے پکڑے جانے کا انظار کررہا تھا۔ مگرموت بہاں تک بھی آ کپیچی تھی۔

گیٹ اندرے بند تھا تگریہ کوئی مسئلہ مہیں تھا۔ گیٹ کے ساتھ بن با وُنڈری وال صرف یا پچ فٹ بلند تھی۔ حفاظت کی غرض ہے اس کے او پر بھی کچھنیں لگا یا حمیا تھا۔ نورنے وہ بہ آسانی بھلانگ لی۔ گیٹ کے آگے پختہ روش پر حسام کی گا ژی کھڑی تھی۔ روش کے دونوں اطراف لان بنا ہوا تھا۔ روش کے آ مے تین سیر صیال تھیں جن کے آ مے مكان كاواحلى دروازه تفايه

اے بتایا گیا تھا کہ حسام کا بیڈروم او پروالی منزل پر سر هیول کے ساتھ ہی ہے اور اس وقت اے اپنے بیڈروم میں ہونا جا ہے تھا۔ اس نے او پر جھانکا بڑے شیشوں والی کھنے کی اس کے بیڈروم کی ہی لگ رہی تھی۔اس پر کر ل ہیں للی تھی۔ اس کے آگے ٹیرس بھی تھا جس کے آگے دوفٹ کا

جاسوسى دائجسك ﴿272 اكست 2016ء

بهداغ منصوبه

قبل ہو کمیا ہے۔ اوروہ الزکی نور بھی ماری گئی ہے۔'' ''وہ کیے؟''ارشد جرت سے بولا۔

''خادر کو میں نے حسام کو گرفتار کرنے بھیجا تھا۔اسے میں نے نور کے متعلق بھی بتا دیا تھا۔ اسے نور کی گاڑی راہتے میں ہی کھٹری مل ٹئ مگروہ خالی تھی۔اس کی ہیڈرلائٹ دائیت کی میں میں کھٹری میں گروہ خالی تھی۔اس کی ہیڈرلائٹ

ٹوئی ہوئی تھی۔ اس نے اپنا ایک آدمی اُدھر ہی چھوڑ ا اور دوسرے آدمی کے ساتھ حسام کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ دوسرے آدمی کے ساتھ حسام کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔

وہ اُدھر پہنچا تو اس کے کھر کے گیٹ کے سامنے ہی

اس نے ایک مہران کھڑی دیکھی۔ گیٹ لاک تھا دہ دیوار
پیملانگ کے اندر داخل ہوا تو سامنے ہی ٹور کی لاش پڑی
تھا۔ اس کے سرکے گردخون کا تالاب جمع تھا۔ ایسا لگ رہا
تھاجیے اس کی موت جھت سے گرنے کے باعث واقع ہوئی
ہو۔ اس کا پستول بھی اس کے پاس پڑا تھا۔ او پر جنگلے سے
ہو۔ اس کا پستول بھی اس کے پاس پڑا تھا۔ او پر جنگلے سے
ایک سرجھا تک رہا تھا۔ اس نے او پر جاکے و یکھا تو حیام کی
لاش اوندھی پڑی ہوئی تھی۔ اس کے سینے میں کو لی گئی تھی۔
اس کے پاس ہی ایک ہائی بھی پڑی تھی۔ اس کی جیب میں
موجود کاغذات سے اس کی شاخت ہوئی۔

" ماری تفصیل بات ہوگئے۔" ساری تفصیل بتانے کے بعداس نے ارشد کو چھیڑا۔

یہ توکیس کی تفتیش سے بی پتا چلے گا۔ وہ سکرا کے

واپسی پروونوں کے درمیان کیس مے مختلف پہلوؤں پر بات ہوتی رہی۔

درانی افسردہ تھا۔ وہ سوچ رہا تھاکہ طاقت کے نشے میں چورلوگ دومرول کی عزتوں سے کھیلتے ہوئے یہ کیول نہیں سوچتے کہ ان کی اس حرکت سے کیسی قیامت برپا ہو مکتی سے

سکتی ہے۔ ''بیکیس تو کسی خاص زحت کے .... اِفیرطل ہو گیا۔'' وہ ارشد سے مخاطب ہوا۔

ارشد جواب میں مسکرا کے رہ گیا۔ وہ دونوں بے خبر تھے کہ ابھی اس کیس نے کئی موڑ لینے تھے۔

公公公

فاروق کو ہوش آیا تو اسے شدید سردی لگ رہی تھی۔ اس نے کمبل کھولا۔ اچا تک اسے لڑک کا خیال آیا مگر اس میں اتن ہمت نہیں تھی کہ وہ اٹھ سکے۔ درد نے اس کی ساری تو انائی نچوڑ کی تھی۔ وہ بے دم سا ہو کے پیڑا رہا۔ اس نے کروٹ بدلی تو اسے پسلیوں میں چیمن کا احساس ہوا۔ سے

جنگلانگا تھا۔ نورنے پہلے داخلی درواز ہ چیک کیاء اس کی تو قع کے مطابق وہ پیچھے سے بندتھا۔

وہ کھڑگی کے پاس آئی ادر گرل پر چڑھ کے جیت کا شیڑ کپڑلیا۔ بازوؤں کے زورے اس نے خود کو اٹھا یا، ملکے جسم کی وجہ سے اے کوئی خاص مشکل پیش نہیں آئی۔خود کو او پر اٹھا کے اس نے ایک ہاتھ سے جنگلا کپڑلیا۔ جنگلے کا ڈیزائن ایسا تھا کہ وہ اے کپڑتے ہوئے آسانی سے او پر آئی۔

میرس پرآ کے اس نے پستول نکال لیا۔ کھڑ کی کا شیشہ منفلہ تھا۔ اس نے ہاتھ سے آنکھوں پر سایہ کیا اور اندر جھا نکنے لگی۔ کھڑ کی کا پر دہ سمنا ہوا تھا اور اندر لائٹ روشن تھی جس کی وجہ سے اندر کا منظر صاف نظر آر ہاتھا۔

بیٹہ پر پڑی فٹکنیں بنارہی تھیں کہاں پر رات کوکوئی سویا تھا۔ سائڈ ٹیبل پر ایک سل فون بھی رکھا تھا مگر کمرے میں کوئی موجود نبیب تھا۔ کمرے کا درواز ہ کھلا ہوا تھا۔

قوراندر کالفقیلی جائزہ لے کے پلی بی کی کہاس کے کا ندھے پر ذوردار ضرب کی ۔اس کے ساتھ بی چھناک کی آواز سے کھڑ کر دوردار ضرب کی ۔اس کے ساتھ بی چھناک کی آواز سے کھڑ کر کے اجربی کر گئدھے پر لگنے والی مرب نے اس کا یازوشل کر دیا تھا۔ حسام اس سے دوف نے مرب نے اس کا یازوشل کر دیا تھا۔ حسام اس سے دوف نے کے فاصلے پر ایک ہا کی اٹھائے کھڑا تھا۔ پہلا نشانہ خطا ہونے کے بعدوہ پھرسے ہاکی بلند کرر ہاتھا۔

نورنے پیتول دوسرے ہاتھ میں اٹھارکھا تھا۔اس نے پیتول کارخ اس کے سینے کی طرف کیا اورٹریگر دبادیا۔ مگراتی دیر میں دہ ہاکی سے وار کر چکا تھا۔ ہاک نور کے سرپر لگی۔اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ اور وہ چنگلے کے اوپر سے ہوتے ہوئے نیچ کرنے لگی۔ نیچ کرتے ہوئے بھی اسے اس بات کا افحینان تھا کہ اسے برباد کرنے والا آ ٹری مخض بھی جہنم واصل ہو چکا ہے۔

ارشد بغور درانی کے تاثرات دیکھ رہاتھا۔اس کا چہرہ سنٹی خیزنظر آرہاتھا۔ وہ دوسری طرف ہے آئے والی آواز سن رہاتھا۔ چ میں چھوٹے چھوٹے سوال بھی پوچھ رہاتھا۔ مگرارشد کو پچھ خاص بجھ نہیں آسکا بھی کہ کس کے متعلق بات ہور ہی ہے۔ اس نے کال بند کی تو ارشدا ہے سوالیہ نگا ہوں ہے دیکھنے لگا۔ خاور کی کال تھی۔ وہ تھکے تھکے لیجے میں بولا۔''حمام

جاسوسى دائجسك 273 اگست 2016ء

گاڑی کی جانی تھی جواس کی جیب ہیں ہی رہ گئی تھی۔اس نے جانی نکال کے سائڈ ٹیبل پرر کھ دی۔ تھوری و پر میں ہی اس تی آئے کھ لگ گئے۔اس کی آئے تھلی تو دیوار گیر گھڑی میچ کے تو بجا

اسے رات والی تکلیف کا خیال آیا۔ وہ اس بات سے بے خبرتھا کہ بیدورو بی اس کی زندگی

بحانے کا سبب بنا تھا۔

درد کا خیال آتے ہی اسے لڑکی کا خیال آیا۔ دہ ہر برا کے اٹھ بیٹا۔اس نے یاؤں نیچ رکھ کے اٹھنے کی کوشش ہی ك تحى كاس يا وَل مِن شديد چيمن محسوس مولى -اس ف یا وں اٹھا کے دیکھا، کا کچ کا کافی بڑا تکزااس کے یا وں میں پیوست تھا۔ اس نے اسے تھینج کے نکالا توخون کھل کھل بہنے لگامدہ میں کی بروا کیے بغیر بھاگ کے دوسرے کمرے میں پہنیا مگر کمرا خالی تھا۔اس نے واش روم میں جما نکا۔ ادھر علینا کے وہ کیڑے شکے تھے جورات کواس نے لڑکی کو پہنے كے ليے ديے تھے مكراس كے كبڑے غائب تھے۔وہ شايدجا چى ہے۔

ال في حرت سي ويار

وہ پلٹا تو اس کی نظر فرش پر پڑے خون کے نشانات پر پڑی -جواس کے نظے یاؤں چلنے کی وجہ سے لگے تھے۔ اس نے یاوں کا معائد کیا خون اب بھی کانی تیزی سے بہہ رہا تھا۔اس نے دراز سےروئی نکال کے زخم صاف کیا اور او پرایک کپڑابا ندھ دیا۔ تھوڑی دیر میں کپڑا بھی خون ہے تر ہو کیا۔اے نقابت کا احساس ہونے نگا۔اس نے رات کا کھا تا بھی تہیں کھا یا تھا۔وہ بیڈ کے پٹتے سے فیک لگا کے بیٹھ حمیا۔تھوڑی ویر بعداس نے زخم پرنظر ڈالی۔خون جم کے خشك موچكا تفا- وه اى طرح پورا دن پرار با-اے اتھنے کی ہمت ہی جیس ہوتی۔

ووسویا ہوا تھا کہ گیٹ پر کھنے کی آواز سے اس کی آ کھ کل گئے۔اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر یاؤں زمین پر رکھتے ہی اے شدید تکلیف کا احساس ہوا وہ پھر بیٹے گیا۔ اجا تک کرے کے دروازے پر ایک تحص مودار ہوا۔ ال کے ہاتھ میں پستول تھا اور اس کارخ فاروق کی طرف تھا۔ وہ فرش پر تھلیے خون کو عجیب کی نظروں سے و کھور ہاتھا۔

نور اور حسام کی ڈیڈ باؤیز پہنے چکی تھیں۔ ورانی استال کے مردہ خانے میں ایٹیں دیکھ آیا تھا۔۔ ابھی تک

میڈیا بھی حالیہ وا تعات سے لاعلم تھا۔ وہ مکمل تفتیش تک

میڈیا کویے خبرر کھنا جا ہتا تھا۔

كيس بظاهر طل موجكا تفا محروراني مطمئن نهيس تفا\_ آفس بھنے کے اے ان دونوں کے یاس سے جو چیزیں می تھیں وہ متکوا تیں۔ان میں تور کا سیل تون بھی تھا۔ درانی نے اے الف بلك كرد يكھا۔ بدايك مشهور براندكا اسارے فون تھاجو نیا ہی لگ ریا تھا۔

اس نے سائڈ پر لگا آن کا بٹن پریس کیا، سل کی اسکرین آن ہو گئی۔ تمراس پر پیٹرن لاک لگا تھا۔ اس نے سل کی اسکرین آ تھوں کے سامنے سیدھی کر کے رکھی عمو اُا سیل کی اسکرین پرگرد کی وجہ ہے جب کوئی پیٹرن لاک کھولٹا ہے تو نشان پڑ جاتا ہے۔اس پر بھی نشان پڑا تھا۔نشان سے یہ اگریزی کا الفا بید "این" لگ رہا تھا۔ اس نے ''این'' کا پیٹرن بنایا۔ گریہ غلط لکلا گھراس نے الٹا این بناياتولاك كل كيا-

وه كال ريكارۋ چيك كرنا چاہتا تھا۔ تر ہوم اسكرين پر ای کال ریکارڈر کی ایپ و کھے کے اس نے اس پر چے کیا۔ اس میں تین ریکارڈ ڈ کالزسیونٹیں۔ پیٹینوں ایک ہی تمبرے كى جانے والى إن كنگ كالزميس - ان ير لكھ ہوئے غير ے ظاہر ہوتا تھا کہ بینبریل میں سیونہیں وکرنہ فمبر کے بجائے نام لکھا آتا۔ اس ... نے سب سے پرائی ريكارو تك جس يريا في دن يبله كى تاريخ درج تقى ،اوين كر كيلكان عاليا

سیل سے تورگی ہلو کی آواز ابھری۔ ووکیسی ہونے لی؟"

بيآ واز دراني كومصنوى ى لكى \_شايد بولنے والا وائس جينجر استعال كررباتفا

" آپکون؟" نور کے لیج میں الجھن تھی۔ وہ ہنا۔"تم مجھے اپنا خیرخواہ ہی سمجھوں میں نے تمہیں واودینے کے لیے فون کیا ہے۔"

و حس بات کی واد؟ " نور پھر الجھن زوہ انداز میں

" بھی بتم نے تو کمال کردیا۔ اپنی عزت کے لئیروں ے اتنا بھیا تک انقام۔ آج کل تو ہر طرف تمہارے کارتا ہے کے چرچے گونگے رہے ہیں۔'' ''دیکھومسٹر فیرخواہ اہتم جو کوئی بھی ہوکھل کے بات

کرد۔میرے یاس پہلیاں بوجھنے کا وقت تہیں۔ ' وہ غصے سے بولی مگراس کی آواز میں خوف کی آمیزش بھی تھی۔ ''غصہ نبیں میری جان ہم جانتی ہو میں کس بارے

جاسوسى دَانْجست 274 اگست 2016ء

بےداغ منصوبہ اس نے جس ممپنی کا وہ تمبر تھا، اس میں اپنے ایک جاننے والے کو کال کر کے تمبر کی ملکیت جاننا جاہی۔ "" آب چند سكند مولد يجي كا من اللي چيك كر ك اے کی بھی تمبر کا سارار یکارڈ حاصل کرنے کا اختیار مجھی حاصل تھا محمراس کا طریقہ کار ذرا لمیا تھا۔اس لیے وہ اکثراس طرح کی معلومات اینے واقف کاروں سے بی لے چندلحات کے توقف کے بعداس کا واقف کار بولا۔ "مريمبرچوبدري حاكم يے نام پرے-" درانی کو کو کے اس کی توقع تھی تکراہے پھر بھی حاکم کا نام من کے اپنی ساعت پرشبہوا۔ تمام نوز چینلز پر بریکگ نیوزنشر موری می آج کا دن اسلام آباد کے شہر یوں پر پھر بھاری۔ ایک بی ون میں مین اسی برآمد۔ اسلام آباد کے نواح میں ایک بی تھرے ایک لڑ کی اورائ کے کی لاش برآ مد ۔ اڑ کے کو سینے میں کو لی مار کر بلاک کیا کیا جبار کی کوسر میں کوئی چیز مار کرفٹل کیا گیا ہے۔ تيسرى لاش جي سلس كايك تحري برآ مدايك لڑے نے اپنے بی سریس کولی مار کے خود کئی کر لی جرانی ک بات سے کہ تیوں ای یونیورٹ کے طالب علم تھے جس و نورخی کے تین طالبعلموں کواس ہفتے بھیا تک طریقے سے مل کیاجاچکا ہے۔ کیایاای سلط ک کڑی ہے؟ آخریہ سلسلہ کب رے گا؟ يوليس كياكردى بي؟ آخراس ملك يسعوام كى جان کیوں محفوظ نہیں؟ نیوز ایکر کی آواز جذبات ے ارز رہی ایک ریورٹر کوابھی ابھی خبر ملی تھی اور بغیر تفصیل جانے ہی خبر جلا دی گئی۔ ہاتی چینلزنے بھی اس کی پیروی میں ایے ا ہے طور پر مسنی خیزانداز میں خبرنشر کردی۔ وہ ٹی وی کے آگے بیٹھا تھا۔ اس کے چرے پر بیہ سب ان کے دہر یلی مسکر اہد مجیل گئی۔ \*\*

° درّانی نے متان کو کال کی ۔'' ہاں بھی حمہیں ایک کام مونیا تھا۔ کیار اورث ہےاس کی؟" "سرمیں تک ودو میں لگا ہوا ہوں۔ اس کے بارے میں تو کوئی جانتا ہی تہیں گری مشکل سے مجمد معلومات ملی

یں بات کرر ما ہوں۔ تہارے ساتھ ان لوگوں نے جو کیا تھا، میں وہ سب جا نتا ہوں ۔سوانجان مت بنو۔'' ''تم اگرا تناسب جانتے ہوتو یہ بھی جانتے ہو گے کہ۔ يل ميں نے بيں كيے۔ "ووبرسى سے بولى۔ ''اچھا!اگرتم نے بیٹل ہیں کیے تو پھر کس نے کیے ہیں؟ 'اس کے کیج میں مصنوعی جرت تھی۔ ''میری ان کونل کرنے کی خواہش ضرور تھی مگر بھے ہے يہلے بى كوئى بيكام كركزرا۔ "اس باروه آرام سے يولى۔ " فخرجس نے بھی بیکام کیا ہے، نیک کام بی کیا ہے مگر تمہاری بربادی کا اصل مجرم تو امھی باتی ہے۔ تم اُسے مار کے ایک باقی مائیرہ خواہش پوری کرسکتی ہو۔'' ''وہ کیے؟ دہ توغائب ہے۔'' وُرّانی کووہ خاصی احق کی جو کسی اجنی ہے اس طرح کی اتیں کردہی تھی۔ "تم جانتاجا ہتی ہووہ کدھرے؟" "تم جانتے ہو کہ وہ کدھر ہے؟"ال نے جواب ویے کے بجائے الٹاسوال کیا۔ " ال من جانتا مول وه ايخ آباني كمرين چهاموا ''اس کاایڈریس بتاؤ'' "تم اس کے ساتھ بھی وہی سلوک کرنا جاہتی ہوجو باقیوں کے ساتھ کیا ہے؟ "اس کا انداز چھٹرنے والاتھا۔ " تم اس کوچھوڑو کہ ش اس کے ساتھ کیا کرتی ہوں تم بس ایڈریس بتاؤے اس نے اصرار کیا۔ "اچھائیں بتانا جائت تو نہ بتاؤ مجھے اخبارات سے يتا چل جائے گا۔''اس كے انداز ش شرارت كى۔ ایڈریس توٹ کرا کے وہ بولا۔' مشکریہ۔'' اس نے اتنابى كهااوركال كاشدى درانی نے بورے انہاک سے وہ گفتگوسی تھی مر الجھن سلجھنے کے بجائے بڑھ گئی تھی۔ اس من كردار في كهاني كونيارخ دے ديا تھا۔اس كا فنك حاكم كى طرف كيا-آوازتو وائس جينجر كے استعال ے تبدیل ہوسکتی محی مراس کا لہے بھی حاکم سے کافی مختلف مرانی نے اسے سل سے اس تمبر پر کال کی محرتمبر بند جار ہا تھا۔اس کے تمبر پر سروس ایکٹویٹ تھی۔ تمبر جول بی آن ہوتا اے اطلاع مل جاتی عمرتمبر آن ہونے کی امید کم

جاسوسى دائجسك ﴿ 275 كاكست 2016ء

تمبرے میں نے مالک کا پتا چلایا۔جب ہم اس کے کھر پہنچ

''چلو پھر نان اسٹاپ شروع ہو جاؤ۔'' وہ ملکے پھلکے اندازيس بولا-

''وہ میاں چنوں ہے تعلق رکھتا ہے۔ یہاں پڑھائی ک غرض سے آیا ہوا ہے۔ فیمسٹری میں ماسٹرز کررہا ہے اور پڑھائی میں بہت تیز ہے۔ یو نیورٹی میں وہ اسکارشپ پر آیا تھا۔ شروع میں اس کی رہائش ہاسٹل میں تھی۔ تکر نامعلوم وجها اب باعل سے نکال دیا گیا۔اب وہ ایک بنظے میں ہے انگ کیسٹ کے طور پر رہتا ہے۔ پچھلے سیمٹر میں وہ ا کالرشپ برقرار میں رکھ سکا۔ سواس سیمسٹر کی اسے پوری فیں جع کرانا پڑی۔اس کے لیےوہ کھے ہوم ٹیوشنز پڑھا تا

''باتی جوآپ نے اس سے متعلقہ کسی لڑکی کے ریپ یافل کے متعلق معلومات کا کہا تھا تو اس کے متعلق فی الحال مح معلوم مبیل ہوسکا۔ وہ بہت تنہائی پنند ہے۔ ہر وقت پڑھائی میں من رہتا ہے۔اس کا کوئی دوست ہیں۔سواس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا بہت مشکل ہے۔"ای نے رئے رٹائے انداز میں جیسے سبق سناویا۔

"ال كالراني يرك لكايا تعاتم في " " حسن اس کی تکرانی کررہا ہے۔وہ بتارہا تھا کہ پانچ بج وہ اپنے کمرے میں کیا اور اب تک اُدھر ہی ہے۔ و و گذھم بھی اس کے پاس چلے جاؤ۔ وہ نظروں سے

او جھل جیس ہونا چاہیے۔ 'اس نے ہدایت جاری کی۔ ابھی چھ بچنے میں چھودت بائی تھا۔ وہ ان کے پاس ے تقریباایک بجے رخصت ہوا تھا۔ کو یا پانچ کھنٹے اس نے تھرے باہر کزارے تھے۔خیرا طبینان کی بات بیھی کیدوہ اب الني تحرفقا- يهال سات ارام سے كرفاركيا جاسكا

وہ اگلی ریکارڈ نگ چلانے ہی لگا تھا کہ خاور ایک محض كوساتھ ليے اندرداخل ہوا۔وہ سادہ لياس ميں تھا۔

اس شخص کے ہاتھ میں ہتھکڑی تھی۔اس کا چبرہ ستا ہوا تھا۔ بڑھی ہوئی شیواور شکن ز دہ لباس کے باوجود وہ بہت بینڈسم لگ رہا تھا۔ وہ فاروق تھا۔ اس کے تھر میں داخل ہونے والاحص خاور ہی تھا۔وہ اس ومت بھی سادہ لباس میں تھا۔ اس کے ساتھ دو پولیس والے اور بھی تھے، وہ وردی

خاور پولا۔ ''مرو والز کی اس مخص کی گا ژبی میں حسام کو مل كرنے كئي تھى۔ كا زى جائے وقوعہ پرموجود كلى۔ اس كے

توبية زحى حالت مين ليثا موا تقا\_ اليكيتا ہے كداس لاكى كى كائرى اس كى دكان كے یاس خراب ہوئی تھی۔اس نے دکان پرآ کے اس سے پناہ کی درخواست کی- بیاے اپنے کھر لے کیا۔ صح جب بیا تھا تو لڑ کی غائب هی اس دوران اس کا یا ؤن زخی ہو گیا۔اس لیے یہ پورا دن تھرے باہر ہی جیس نکلانداہے گاڑی کے غائب ہونے کا پتا چلا۔"

" تم نے اس کے بیان کی تصدیق کی۔ "ورانی نے

"جىسر ، لۈكى كى گاڑى اس كى دكان كے پاس ب بی خراب حالت میں ملی ہے۔ اس نے باتی جو باتیں بتانی ہیں وہ بھی ٹھیک لگ رہی ہیں مگریہ اتنا نیک ول لگنا تو نہیں کم سی انجان لڑکی کو بلائسی غرض کے اپنے تھر لے جائے۔اس کی بوى ميكى كي صاور بدائ كمر من تنها تعالى

" يوست مارتم كى ريورث تك تواسة حوالات ميس ر کھو۔ پوسٹ مارتم کی رپورٹ سے پتا چل جائے گا کہ اس نے تنہائی سے کوئی فائدہ تو ہیں اٹھایا۔

ان کے جانے کے بعدوہ پھرسے سل کی طرف متوجہ ہوا ہی تھا کہاں کا پناسل بجنے لگا۔ دوسری طرف حسن تھا جو حاتم کی تکرانی پر مامورتھا۔

" مر، حاکم نے خود کٹی کرلی ہے" وہ اس کے ہیلو کہتے

ور انی مششدر رہ گیا۔ آج کے دن وا تعات بہت تيزى سے رونما ہورے تھے۔

公公公

فاروق حوالات میں سرجھ کائے بیٹھا تھا۔جب پولیس نے اے کرفآر کیا تو وہ جیران رہ کیا۔ اس نے بہت واویلا كيا-وه اپناجرم جاننا چاه ر ہاتھا۔

پھر جب اسے بتا یا گیا کہ اس کی گاڑی قل کی واردات میں استعال ہو چکی ہے تو اس کی جیرت دو چند ہو

اس کی گاڑی صبح سے غائب تھی اور وہ لاعلم تھا۔ اس نے لڑکی کے متعلق سب بتادیا تکراس کے باوجود وه اے پڑے لے تے۔

راہتے میں ان کی باتوں سے اسے علم ہوا کہ وہ لڑکی يك مخص كونل كرنے كے بعد خود بھى مارى بيا چكى ہے۔وہ چارفل اس سے پہلے بھی کر چکی تھی۔ متصرف فل بلکماس نے جاسوسي ڏائجسك ﴿276 اگست 2016ء

#### پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



چٹکیاں

ایک لادین شخص سے سوال کیا گیا۔ 'اگرآپ کی شادی جڑوال بہنوں میں سے کی ایک سے مواور وہ دونوں ہم شکل بھی موں تو آپ ان میں سے اپنی بوی کو کیسے بہچانیں گے؟''

"میں پاگل ہوں جو پیچانے کی کوشش کروں!"

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ بعض لوگوں کی حرکتیں دیکھ کریہ سوال کرنے کو دل چاہتا ہے کہ قبلہ! آپ پیدائتی ایسے ہی ہیں یا آپ نے کہیں ہے ڈگری بھی لی ہوئی ہے۔ بدید ید

بینک میں ڈیکٹی کے دوران ایک ڈاکونے
ایک سفرے پوچھا کدوہ واردات دیکھ رہا تھا۔اس
نے اثبات میں جواب دیا۔ڈاکونے اس کے پیشانی
میں کولی اتار دی چروہ دوسرے کے پاس گیا تو اس
نے جلدی سے کہا۔ "میں نے پچھنیں دیکھا۔ باہر
میری بوی گاڑی میں بیٹی ہوئی ہے۔اس نے پوری
ڈیکٹی دیکھی ہوگی ہوگی۔اس نے پوری

公公公

ایک محص نے دوسوکا سامان خریدا۔ ہزار کا نوٹ دیا۔ دکا عدار نے پڑوس سے نوٹ کھلا کرایا اور گا کمک کو 800 دے دیے تھوڑی دیر میں پڑوی آیا اور کہا کہ ہزار کا نوٹ جعلی ہے۔ بتایے اس لین دین میں دکا ندار کوکتنا خسارہ ہوا۔

**ተ** 

"جس كر پر پير بول اے كيا كہا جائے و"

"احقانہ سوال ہے۔ایہا ہو بی نہیں سکتا۔ ہو مجی جائے تواسے چڑمل یا بھوت کہیں گے۔" "ارے بھائی! پرندہ کہیں گے۔ ہر پرندے کاسر، پرادر ہیر ہوتے ہیں۔"

امر یکا سے جاوید کاظمی کی چنگیاں

لاشوں کے ساتھ جوسلوک کیا تھا ؟ وہ من کے فاروق کے رو تکٹے کھڑے ہوگئے۔ بولیس والے بنس بنس کے اس کے متعلق بات کررہے تھے۔ مگر فاروق کو ان کی باتیں من کے چکرآ رہے تھے۔

اب اسے اس کا پراسرار رویۃ یاد آرہا تھا گراس وفت تو اس کے ذہن پرشیطان سوارتھا۔ اس نے اس کے رویتے پرغورہی نہیں کیا تھا۔

آگرمیرے گردے میں تکلیف نہ ہوتی تو .....؟ پیرخیال ہی اس کے رو تکٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی تھا۔

\*\*\*

" کیے ہوا بیرسب اورتم کدھر ہوا؟" درانی، حسن

ے پوچھر ہاتھا۔

''تم اُدھر تی رکو اور ہا ل کوئی کسی چیز کو نہ چھیڑے ، میں ابھی آیا۔''

اس کی کنیٹی سے قطرہ قطرہ خون فرش پر فیک رہا تھا۔ اس کا ایک باز و بیڈ سے بیچ جھول رہا تھا۔ بیچے پستول پڑا

جاسوسى دائجسك 277 اگست 2016ء

ر ایکارڈ نگ می تھی ، اس کی گفتگواس خط کے مندرجات ہے 3 F. J. C. 13 30 -

اس نے اپنے پورے كيرتريس پرنث كيا مواخودكشي كا نوٹ پہلی وفعہ و یکھا تھا۔ یہ چیز بھی خط کی صحت کو مشکوک بنا

خیرد کھا جائے گا۔اس نے ذہن میں آنے والے خیال کوجھٹکا اور کمرے کی طرف متوجہ ہو گیا۔

یہ بارہ بائی چودہ کا کمرا تھا۔جس کی ایک طرف كيروں كى الماري ركھي تھى۔ إس كے ساتھ والى ويواريس ایک دروازہ نظر آرہاتھا جواندر کھل رہاتھا۔ درواز بے کے ساتھ ہی ایک بڑا سائیل رکھا تھا۔ ٹیبل کے نیچے ہے ریکس میں کتابیں رکھی تھیں ۔ ٹیمل پر ایک کمپیوٹر پرنٹر سمیت موجود تھا۔اس میں کچھ صفحات کے تھے۔درانی نے ان میں سے ایک صفحہا ٹھا کے دیکھا۔ یہ ای سائز اور وزن کا ہیر تھا جس يرخود تني كانوث درج كيا كمياتها

کمپیوٹر کے ساتھے ہی نیل پر یانی کا آدھا بھرا گلاس اور دوائی کی ایک سیشی رکھی تھی۔اس نے اے اٹھا کے دیکھا بیخواب آ در گولیاں تھیں ۔ حیثی آ دھی سے زیادہ خالی تھی۔ اس کی نظر کا چشمہ، سکریٹ کی ڈبیا اور لائٹر بھی ادھر ہی پڑا

ورانی نے حاکم کے موبائل کی تلاش میں إدھراُدھرنگاہ دوڑائی،وہ اے بیٹر پر ہی لاش کے ساتھ پڑانظر آیا۔

بيه ايك عام ساكى پيله والامو پائل تھا۔مو پائل آن تھا۔اس میں دومین بڑی میں۔حاکم نے اپناایک تمیر درائی کودیا تھا۔ایک سم ای مینی کی تھی جبکہ دوسری سم اس مینی کی تھیجس سے نور کو کالز کی گئی تھیں۔

اس نے دوسر ہے تمبرے اپنے تمبر پر کال کی۔جب اس کے سل کی بیل بہتے لگی تواس نے اے نکال کے دیکھا۔ بيرو بى تمبر تقا-وه اپناكيل جيب بيس ر كھنے بى ركا تھا كماس كى نَظَرايس ايم ايس نو ئي فليش پريزي \_

ید مینی کی طرف سے تمبر آن ہونے کی اطلاع تھی۔ اس نے اس پر لکھا وقت ویکھا۔ تیج یا کچ نج کر انسٹھ منٹ پر آیا تھا۔اس نے کال ریکارڈ کھول کے حسن کی کال کا وقت بحیک کیا۔ حاکم کے فل کی اطلاع اسے چھڑے کر چارمن پر

سے چرت ہوئی۔ حسن کے بیان کے مطابق کو لی چلنے کی آواز کے بعد لاش تک چینچنے میں جاریا کچ منٹ تو لگے بی تھے۔

تھا۔اس کے سینے پرایک سفید کاغذ رکھا تھا وَرَا فِي نِے فُو تُو کُرافر کو اشارہ کیا۔ وہ لاش کی مختلف زاويول ع تصويرين لين لكار

وہ تصویریں لے چکا تو درانی نے کاغذ اٹھایا، اس نے باریک ہے دستانے میمن رکھے تھے۔ اس لیے فظر پرنش کے ضائع ہونے کا ڈرٹیس تھا۔

کاغذیر پرنٹ کی ہوئی ایک تحریر محی۔ وہ رقعہ درانی کے نام بی تھا۔اس پر لکھا تھا۔ وراني صاحب إ

آج جو کھ میں نے آپ کو بتایا، وہ سب تج ہے سوائے اس کے کہ ان تینوں لڑکوں کی قاتل تورجیں، میں تھا۔ میں بدنصیب ابنی محبوبہ کا انقام لینے کے باوجود اس کی تظروں میں اپنا مقام نہ بنا سکا۔ میں نے ان تینوں کومل کرنے کے بعد نور کوفون کر کے سب بتا دیا۔میرا خیال تھا كميرايمل اس كول مين ميرے ليے كھ تو مخوائش بيدا كرى دے گا۔ مراس نے مجھے خوب بےعزت كيا۔ وہ ان تینوں کوخود مارنا جا ہتی تھی۔اس نے بچھے آئندہ کال کرنے ہے بھی منع کر دیا۔ اسکلے دن ایک اور مل ہو گیا۔ بیں نے اے کال کی تو اس نے مجھے بتایا کہ اے ای نے مل کیا ے۔اس نے تورکی عزت اوٹنے کی کوشش کی تھی۔

" بين تو اس كو بهت معصوم سجيتيا تفاكر وه قاتله نكلي تھی۔اس نے جھے کہا کہ حمام کووہ خود مل کرے کی اور میں اسے آج کے بعد کال نہ کروں۔

"میں نے بھی ول میں پکا ارادہ کیا کہ اب اس ہے بات جبیں کروں گا مریس پھر باز ندرہ کا۔ میں نے آج میج اے کال کی تواس نے کال ریسیو کرلی مر کھے یو لی بیس بیں کانی د پرهپلوهبلوکرتار با مکردوسری طرف ممل خاموشی تھی۔ " بھے بہت عدا آیا ای لمے مجھاس سے شدید

نفرت محسوں ہوئی۔ مجھے تین مل کر کے بھی اپنی محبت نہیں عى ال كي ميل في آب كوسب بتاديا اورسار االزام نورك

سرتھون دیا۔ محرکھر آ کے ججھے پچھتادا ہونے لگا۔ میراضمبر جھے ڈیفر رہے جب تک کرنے لگا۔ بیکھی تمہاری محبت جب غرض یوری نہیں ہوئی توتم نے اپنی محبوبہ کوہی پھنسادیا۔ مجھے اب جینے کا کوئی حق نہیں اس کیے میں خود کو مارر ہا ہوں۔

ایک برنصیب۔" ورانی خط پڑھ کے سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے جو

جاسوسى دائجسك ح 278 اگست 2016ء

بے داغ منصوبہ مہیں سوتی تھی گرکل اس کے سریس در دختا، دو لیٹی تو اس کی آ کھ لگ می ۔اس نے بہت بھیا تک خواب دیکھا۔اس نے ديكها كدوه اسي كمركى حيت يركفرى في بهت تيز مواجل ربی می اس کے لیے بال ہوا میں اُڑر ہے تھے۔اجا تک بارش شروع ہوگئے۔وہ پلٹی تو اس کی نظرایک لاش پر پڑی۔ وہ فاروق کی لاش تھی اس کی کرون کی ہوئی تھی اور اس ہے

اعا تك اي في تيقيم لكانا شروع كردي يم في مجه ہے بے وفائی کی تھی ؟ و کھے لیا اپنا حشر؟

ال نے نفرت ہے کئے ہوئے سر کو نیچے بھینک دیا۔ اب وہ رور ہی گھی۔وہ او کچی آ واز میں بین کرنے لگی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے دھاروں کی صورت میں بہدرے تھے۔ اچا تک زور سے بادل کرجا تو اس کی آگھ کھل می۔ ای کا دل خشک نے کے مائند ارز رہا تھا۔ آنسواس کی آ محصول سے حقیقت میں بھی بہدر ہے تھے۔ باہر کرج چک کے ساتھ تیز بارش ہور ہی تھی۔وہ کائی دیرای طرح بیڈیر یری ارزتی رہی۔ایا خوفناک خواب اس نے زندگی میں اس سے پہلے بھی تہیں دیکھا تھا۔ یا خدا میرے شوہر کو سلامت رکھنا۔ وہ جیے بھی ہیں مجھے قبول ہیں۔ میں اب ان ہے کوئی شکوہ نہیں کروں گی۔اس کے دل سے بے اختیار دعا

اس نے فاروق کو کال کرنے کا سوچا مگر اس سے بات كرنے كى اسے ہمت نبيس موري تقى۔

اس نے اپن بٹی کو یاس بلا کے سل اس کے ہاتھ میں تضاديا\_

وم بیٹایا یا ہے ہوچھووہ ہمیں لینے کبآ تھیں گے؟ موبائل کا اسپیکر آن تھا۔ فاروق کی یا تیں من کر پھر ےال كآنوسى كے تھے۔ البیں تواہیے بچوں کی بھی پروائیں۔

ال في آزردكى سيويا-

وہ چررات کا کھانا بنائے میں مشغول ہوگئے۔اس کی بھا . في اپنے شو ہر اور بچوں سميت اپنے ميكے كئي ہوئي تھي۔ اس نے کھانا تیار کر کے اپنے والدین اور پچوں کو دیا۔اس کی مال کوجوڑوں کا درور ہتا تھا۔ سردی کی وجہے ان کی تکلیف میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اس کا باب بھی فالج کے افیک کے بعد چلنے پھرنے سے معذور تھا۔ وہ کھانے کے بعد دوائی کھا کے سو گئے تو دواہے کمرے میں آگئی۔اتی دیر میں بيچ بھی سوچکے تھے۔وہ سونے کے لیے کیٹی تواہے پھرے

کو یا نمبرآن ہونے کا وقت لگ بھگ وہی تھا ج مولى يطنے كى آواز آئى تھى۔اب يەتومشكل تھا كەوەخودكشى ے پہلے غیر آن کرنے کی زحت کرتا۔ غیر کس نے آن کیا

به بات مورطلب هي -

قرانسک والے اپنا کام ممل کر چکے تو لاش کو ایمبولینس میں ڈال کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا حمیا۔ درانی نے لاش کی جامد الاق مجی لی می اس کی جیب سے صرف ایک پرس لکلا تھاجس میں بارہ سورو نے کھے ریز گاری اور کارڈز برآ مد ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک تواس کا شاحی کارڈ تھا۔ جبکہ ویکر دو میں سے ایک ڈیبٹ کارڈ اور ایک یونیورش کا کارڈ تھا۔

لاش بھینے کے بعد وہ حسن کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ كر بي يى كى مدو سے تيل كرر باتھا۔

'' ہاں بھی کہاں ہے وہ نوجوان جس کے ساتھ ل کے تم في لاش وريافت كي عي؟"

"میں نے اے اندر بھیج دیا تھا۔ بیا اپنی کا کمرے عالم اس مرے میں کرائے پررہتا تھا۔ میں اُسے إدھر بی بلواؤں يا تدرچليں؟"

"اعربی چلتے ہیں إدهرتو بیضنے کی جگے بی نہیں۔ویے مجى محركامعائنيكى كرنا ہے۔اس كرے كانفسلى الاقى بھى البھی جیں کی گئی تھی۔" درائی نے تلاشی کینے کا سوچا مر پھر

ارادہ ملتوی کردیا۔ وہ دردازہ کھول کے ایدرداخل ہورہے تھے کہ ایک زوردارآ وازآئى \_وه چونک كے \_

444

علینا اپنے گھر آ چکی تھی۔ گیٹ کھلا دیکھ یے اس کا ماتھا تھنکا۔ وہ اندر آئی تو فاروق کی گاڑی غائب تھی۔ وہ شاید گاڑی لے کے کہیں باہر نکلے ہوئے ہیں۔اس نے خود کو سلی دی۔اس نے لاؤ تج کا دروازہ کھول کے یاؤں اندرر کھا ہی تھا کہاس کی نظر خون کے دھیوں پر پڑی۔اس کی جنع نکل

فاروق .....وہ زور ہے چینی ۔ مرتھر میں کوئی ذی للس موجود مين تقاريا في سالدمب اس اس طرح ويض د کی کررونے لگا۔اس کی بیٹی بھی خوفز د ونظر آر ہی تھی۔

اس نے موبائل نکال کے فاروق کا تمبر ملا یا تکرنمبر بند

اس کا دل کل شام سے ہی ہول رہاتھا۔ وہ عمو یا دن کو

جاسوسى دائجسك -279 اكست 2016ء

وہ اندر داغل ہوئے تو انہوں نے خود کو لا و مج میں - !! وہ نوجوان امریکن اسٹائل کے کچن میں کھڑا یانی پی مربا تھا۔ کی اور لاؤ کے کے درمیان چارفٹ کی و بوار تھی جو بكن كولاؤرج عداكرد بي في-مرزانی نے اے پیوان لیا۔ آج یو بورٹی میں حسام کے متعلق اس نے سب کچھ بتایا تھا۔ ورّانی اس وقت سادہ لياس ميس تقا-وہ انہیں دیکھ کے باہر آگیا اور ورانی کی طرف مصافح کے لیے ہاتھ بڑھادیا۔ ''نعمان!''اس نے یک تفطی تعارف کرایا۔اس ک مُرَّانِي نِے اُس کا ہاتھ تھام لیا۔ اور اس کی آتکھوں

نظریں درانی کی وردی پر ہے ستاروں سے ہوتی ہوئی اس ے تام کی پٹی پرجم کئی سے۔

میں جھا تکا۔ اس کی آ تھیں بہت گری میں ایسا لگ رہا تھا جيسے ان ميں ہزاروں راز دفن ہول۔

ورانی کونا معلوم ہی بے جینی کا احساس موا۔ لز کا بھی اس کی آنجھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑا تھا۔ اس كا نداز فين كرنے والاتھا۔

وہ باڈی بلڈرٹائپ لڑکا تھا کے رات کی بارش کی وجہ ہے موسم قدرے خیک ہو گیا تھا تکراس نے باف بازوؤں والی تی شرٹ پہن رکھی تھی۔جس میں اس کے بازوؤں کی محصلیان نمایاں ہورہی تھیں۔

مُ دِرَّا تِي نِے اس كا ہاتھ چھوڑا تو وہ صوبے كى طرف اشارہ کر کے بولا۔'' جینصیں بلیز!'' وه دونول بيھ گئے۔

" آپ چائے پیس کے ناں؟" اس کا انداز رکی

" فنہیں برخو دار! ہمارے پاس وقت کم ہے۔ ہمیں تم ہے بس چند معلومات در کار ہیں۔'' ''جي پوچھيں۔آپ کيا جاننا چاہتے ہيں؟''

درانی کو اس کے کہے میں خفیف سے طنز کی جھلک محسوس موتى-

حسن اس کا بیان لکھنے لگا۔ ساتھ ہی اس نے اپنے موبائل پروائس ریکارڈ رجھی آن کرلیا تھا۔ ° اس تھر میں اور کوئی فرونظر نہیں آرہا۔تم اسکیے

رہتے ہو؟ "ورانی نے سوالات کا اغا ز کیا۔

وہ خواب مادآ گیا۔ اس نے خوف سے جمر جمری لی اس نے مویائل اٹھایا اور فاروق کو کال کرنے تھی۔ تحراس نے کال ریسیو ہی نہیں گی۔اس نے دوبارہ نمبر ملایا توتمبر بندجار باتقا-اسے غصر آیا۔

كافي ويركرونيس بدلتے كے بعد بھى نينداس سے

اس نے اٹھ کر وضو کیا اور دونفل پڑھ کے فاروق کی خیریت اور ہدایت کی دعا ما تکنے لگی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کل ہی واپس ایخ کھر چلی جائے گی۔

میکھد پر میں اے سکون محسوس ہونے لگا۔ صبح وہ اُٹھی تو رات والی بے کلی کا نام نشان تک نہ تھا۔ وہ اپنے والدین کونٹہا چھوڑ کے نہیں چاسکتی تھی۔شام کواس کا بھائی اور بھا ۔ بی وائیں آئے تو وہ ای میسی میں جس میں اس كا بهاني اور بها . في آئے شفيء اپنے تھر آگئي۔ وہ دونوں اس کی اس طرح اچا تک روائلی پر جیران ستے مگر وہ اپنے والدين سے اجازت لے چکی تھی اس ليے انہوں نے بھی

کوئی اعتراض جیس کیا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی جانے کتنی دیر سے خیالوں میں گم تھی۔ اسے بچوں کا بھی کوئی ہوش ہیں تھا۔ جو کائی ویر سے سم ہوئے ایک طرف خاموش بیٹھے تھے۔

اچا تک اسے خیال آیا تو اس نے اپنی پڑوین کانمبر

حال احوال کے بعد اس کی پڑوسی خود ہی ہو لی۔ " تم كدهر مؤيما ب فاروق بھائى كو يوليس پكڑ كے -- 32

ہے۔ اس نے تو مزے سے خبر سنا دی مگر علینا کوامیا لگا جیسے اس کے زویک کی نے ہم چھوڑ دیا ہو۔ \*\*

ورانی باہر لکلاتو اس نے خود کو ایک کار بورج میں یایا۔جس میں سفیدرنگ کی مار گلہ کھڑی تھی۔ آواز درواز ہبند ہونے کی آئی تھی۔

آ کے ایک ڈیل ڈور تھا۔ جالی والا دروازہ باہر کی طرف كلتاتفا جبكه دوسرا دروازه اندركي جانب كلتاتفايه مرترانی نے جالی والا دروازہ کھول کے اندر والا دروازه دهکیلاتو وه کل گیا۔وه دونوں اندر داخل ہوئے تو پیچیے جالى والا دروازه خود زور دارآواز كے ساتھ بند ہو كيا۔ یہ بالکل ولی ہی آواز تھی جیسی انہوں نے کچھ دیر پہلے تی تھی۔اس وقت بھی شاید کوئی اندر داخل ہوا تھا۔

جاسوسى دائجسك ﴿280 اكست 2016ء

اللواف المحالة المحالة

''اکیلا تونمیں رہتا ہاں اس وقت اکیلا ضرور ہوں۔ میرے والدین ایک شادی میں شرکت کے لیے لا ہور گئے ہوئے ہیں۔ہم اِدھرتین افراد ہی رہتے ہیں۔ حاکم ہمارے گھر بطور کیسٹ رہ رہا تھا۔ وہ پہلے یو نیورٹی ہاسل میں رہتا تھا۔ دو تین ماہ پہلے اسے ایک متعدی مرض لاحق ہو گیا تھا۔ اس لیے اسے ہاشل سے نکال دیا گیا۔اس نے جھے کوئی کمرا کرائے پرڈھونڈنے کا کہا۔

''ہمارا گھرافراد کی تعداد کے کاظ سے کافی بڑا ہے۔ ایک کمراالگ تھلگ سابھی ہے۔ وہ ہمارے ساتھ رہتا تو جھے اسٹڈی میں بھی اس کی ہیلپ ل جاتی اس لیے میں نے اسے مفت رہنے کی آفر کی مگروہ نہ مانا۔ میرے اصرار پروہ آ تو گیا مگراس نے خود ہی ماہوار تین ہزار روپیہ کرائے گی مد میں دیتا شروع کر دیا۔ اکثر اوقات کھانا بھی وہ ہمارے ساتھ ہی کھاتا تھا۔''اس نے پہلے ہی سوال کا تفصیلی جواب

''بائی نیچروه کیسالژ کاتھا؟''

''وہ بہت کم گوادراہے کام سے کام رکھنے والالڑکا تھا۔ال کے اتناعرصہ إدھر رہنے ہے جمیں بھی کوئی پریشانی خبیں ہوئی۔الثادہ میری غیر موجودگی میں گھر کا سوداسلف بھی لے آتا۔میرے گھر والے بھی اس سے خوش ہتے۔''اس کے لیج میں افسردگی کی تھی۔

''ان دنول تهمیں وہ کسی وجہ سے پریشان تو تہیں '''

'' پچھلے کچھ دنوں سے وہ کانی کھویا سار ہے لگا تھا۔ وہ نیندکی گولیاں بھی استعمال کرنے لگ گیا تھا۔ وہ کانی ریز رو رہتا تھا۔ اسے عرصے کے ساتھ کے باوجود بھی وہ مجھ سے بے تکلف نہیں ہوا تھا۔اس کیے میں نے باوجود خواہش کے اس سے کچھ یو چھانہیں''

ر درانی کو کوکہ اگر اس نے واقعی خود کمٹنی کی تھی تو اس کی و درائی کو کوکہ اگر اس نے واقعی خود کمٹنی کی تھی تو اس کی و جہ معلوم ہو چکی تھی گر بعض حقائق ایسے تھے جن سے پہا چل رہا تھا۔ گئی تھی ۔ اس حوالے سے بیاڑ کا بھی مشکوک لگ رہا تھا۔ کیونکہ کمرے کا گلی میں کھلنے والا دروازہ اندر سے بندتھا۔ کیونکہ کمرے کا گلی میں کھلنے والا دروازہ اندر سے بندتھا۔ گیٹ والی سائٹ سے بھی کوئی تحض یا ہر جاتا تو حسن کونظر آ

جانا۔ وہ اس کی ہاتوں ہے کوئی سراغ حاصل کرنے کی کوشش کررہا تھا۔ گرنی الحال لڑکے نے ایسی کوئی ہات نہیں کی تھی جوا ہے مشکلوک ثابت کرتی۔

''جب گولی چلنے کی آواز آئی توتم کہاں ہے؟'' ''میں واش روم میں تھا جب کولی چلنے کی آواز آئی۔ میراخیال فوراً حاکم کی طرف گیا۔وہ آج ہا جرسے آیا تو بہت پریشان لگ رہا تھا۔وہ آتے ہی لیٹ گیا تھا۔ میں مجھ دیر بعداس کے لیے چائے لے کر گیا۔اس نے چائے پی کے میرے سامنے ہی نیند کی گولیاں لیس۔پھراس نے مجھ سے کہا کہ بلیز اب مجھے ڈسٹرب مت کرنا میں سونا چاہتا ہوں۔ میں خاموثی سے ہا ہرنگل آیا۔میرے ہا ہم نکلتے ہی اس نے دروازہ اندرسے لاک کردیا۔عام طور پر یہ دروازہ کھلا ہی

مروسی کے استعمال کا تفصیلی جواب دے رہاتھا۔ درانی کو محسوں ہواجسے ریسباس نے پہلے سے سوج رکھا ہے۔ ''کولی کی آواز سنتے ہی تنہیں حاکم کا خیال کیوں '''کا کی''

''میں چندون پہلے ہی اس کے پاس پستول کی جلک و کھے چکا تھا۔اس نے مجھے دیکھ کے پستول سکیے کے بیچے چیپا دیا تھا۔ میں منتظر رہا کہ وہ اس کے بارے میں خود ہی کوئی وضاحت کرے گا گر دہ کچھ نہیں بولا تو میں نے بھی پوچھٹا مناسب نہیں سمجھا۔''

''وہ تمہارے گھر میں رہتا تھا، اس کی مشکوک ترکات و بچھ کربھی تم نے اس سے اس بارے میں کیوں بات نہیں کی؟''

اس باراس کے کیچے میں قدر سے تختی تھی۔ '' مجھے کی کے ذاتی معاملات میں ٹانگ اڑا تا پسند نہیں ویسے بھی ہمارے گھر میں رہنے سے ہم پر اس کی ساری حرکات کی ذتے داری .... عائد نہیں ہوتی۔'' وہ تا گواری سے بولا۔

''بیٹا جی! یہ تمہاری خام خیالی ہے کہ اس کی کسی حرکت کی ذمنے داری تم پر عا ئدنہیں ہوتی ۔ تمہیں اس کے پاس پستول دیکھ کے ہی پولیس کو اس بارے میں انفارم کر دینا چاہے تھا۔'' و والفاظ کو چہا چہا کے بولا۔

'' '' سوری بی مجھ سے علطی ہوگئ۔ مجھے کیا پتا تھا وہ اس پہنول سے اپنی بی جان لے لے گا۔ میں تو یہی سمجھا تھا کہ اس نے بس شوق میں پہنول پاس رکھا ہوا ہے۔'' اس نے ایک دم اپنالہجہ بدلا۔

''اچھاتم بتارہ سے کہ جب کولی کی اواز آئی توتم واش روم میں سے تم نے پھر کیا کیا؟'' میں جلدی سے فارغ ہو کے باہر لکلا۔ اس دوران

جاسوسى دائجسك 281 اكست 2016ء

رات کے دس مج مجلے ستھے درانی اعصابی طور پر تھ چکا تھا۔اے شدت ہے آرام کی طلب ہور ہی تھی۔ وہ تھر پہنچا تو اس کی بیوی ٹی وی کے آگے بیٹی تھی سدرہ خوبصورت نقوش اور چھر پرے حسم کی مالک تھی پیجالیس سال کی عمراور تین بچوں کی پیدائش نے بھی اس کے فكرز يركونى خاص الزنبيس ڈالاتھا۔ مُورّانی اس کے پاس ہی صوفے پر بیٹھ کیا۔ بیجہ محے؟"اس نے دریافت کیا۔

"جیا اور مثام توسو کتے ہیں گرساح حسب معمول لیپ ٹاپ کھول کے بیٹا ہے۔''اس نے اپنے پندرہ سال مے کی شکایت کی۔

وہ تھا ہوا تھائی لیے چھنیں بولا۔ " کھانا کھا تھی کے نال؟" اس کی بیوی نے اس ہے یو چھا۔

''بال لے آؤ۔''اس نے تھے تھے انداز میں جواب وه کھانا لینے چلی گئ تووہ ٹی وی گ طرف متوجہ ہوا۔ ٹی

وی پر ڈراما لگا ہوا تھا۔ اس نے ریموٹ اٹھا کے ایک نیوز چینل لگایا۔ ان تینوں کی موت کے متعلق خریں جلتی و کھھ کے وہ جران رہ کیا۔

اس كا خيال تفا كەمىڈ يا دالوں كوجا كم كى خودكشى كى خبر بی ہو گی۔ اور وہ بظاہر ایسی خرمبیں للی تھی کہ۔ بیوز چینلز والے اس کی طرف متوجہ ہوتے ۔ نور اور حسام کی موت کی تو سي کوجر بي کبيس کلي -اس نے اپنے ساتھيوں کو بھي منع كرديا تقار مرمید یا والے خرو هوند نے اور رائی کا بہاڑ بنانے میں مہارت رکھتے ہیں۔

البھی بھی نِی نئی تھیور پرز قائم کی جار ہی تھیں لیکن سب اندازے مے کوئی مصدقہ خرجیں تھی۔

اچانک اے یادآیا کہ اس نے اپناعام تمبر آف کیا موا تھا۔ ای لیے اتن ویر میں اے کوئی کال جیس آئی تھی۔ اس في تمبرآن كيابي تفاكدات مسدٌ كالزكوفيفليشنو لمن لگے۔اس نے سب نظرانداز کر کے آئی جی صاحب کا نمبر

وه اس کی آواز سنتے ہی بولے۔ "بال بھی کیار پورٹ ہے؟ میڈیا والول نے تاک میں دیم کررکھا ہے۔ میں تو بس ایک ہی بات سب کو بتار ہا ہوں کہ تعیش جاری ہے۔ مزید فل نیں ہوں مے وغیرہ۔ "ان کے لیج میں بیزاری می۔ مُرْزَانی ساری تفصیل بتا چکا تو وہ بولے۔'' کیوں لیے

بچھے کال بیل بھی سٹائی دی تھی۔ میرا خیال تھا کہ باہر کوئی پڑوی ہوگا جو کو لی کی آوازین کے آیا ہوگا۔ مگر جب میں باہر پہنچا تو یہ کھڑے تھے۔''اس نے حسن کی طرف اشارہ کیا۔ مرترانی نے اس کے بعد کوئی سوال تبیں کیا۔ اس کے چرے پرتفر کی اہریں تھیں۔ اے خاموش ویکھ کے اڑکا پولا۔" آپ اتن جلدی ي يَجْ مَلِيَّ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى الْجَعَنِ سَلِّهِ الْحَدَى كُوسُشُ

''اس بات کو چھوڑ واور إدھر دستخط کر دو۔''حسن نے اس كى طرف نوٹ بك بڑھائى جس پروہ بيان لكھ رہاتھا۔ بینوٹ بک اکثر وہ ساتھ ہی رکھتا تھا۔ دستخط کرا کے اس نعمان سے اس کے شاختی کارڈ کی کا بی بھی لے لی۔ ' ' تم ہمیں اطلاع دیے بغیر شہرے یا ہر مہیں جا <del>گئے</del>۔ حتہیں اس دوران کوئی بھی ایسی بات معلوم ہوجس ہے اس کیس پرروشی پر ملتی ہوتو مجھے انفارم کر دینا۔'' درانی نے اینا کارڈ اس کی طرف پڑھایا۔

' <sup>د</sup> کیا پیسیدها ساد وخود کشی کا کیس نہیں؟'' کارڈ لیتے ہوئے اس کی اعموں میں انجھن تیرر ہی تھی۔ "فی الحال ہم اس بارے میں یقین سے کھے نہیں کہ

كتے \_' ورانى نے اس كى أعموں ميں جما تكا\_

ایک بار پھراہے نامعلوم ک بے چینی کا حساس ہوا۔ د میں حالم کے تھروالوں کواس کی موت کی اطلاع كر دون؟ "وه يوچيخ لكا- الل نے كچھ سوچ كر اسے اجازت دے دی۔

اس نے دروازے کی طرف قدم بڑھائے ہی تھے کهاس کی نظر کارنس پر دهی ایک تصویر پر پڑی۔ بیسولهستره سال کی انتہائی خوبصورت لڑ کی کی تضویر تھی۔جس کے بالوں کی پوتیاں اس کے سرمے دونوں اطراف جمول رہی تھیں۔اس کے چرے پر بچوں کے سے تاثرات تقے۔ اس نے سوالیہ نظروں سے تعمان کی طرف

نعمان کی نظریں بھی اس کی نظروں کے تعاقب میں تصویر پر جا کے تک کئی تھیں۔ اس کی آ تھوں میں کرب بلكور سے لے رہاتھا۔

اس نے جب درانی کو این طرف دیکھتا پایا تو وہ بولا۔ 'یہ میری بہن تقی تقریبا کھی وصد پہلے یہ جہت ہے کر كي مركي تحق -"اس ك ليج من كي على موني تحى -"اده افسوس موا-" درائي اتنابي كهدسكا-

جاسوسي ڈائجسٹ 382 اگست 2016ء

رابطہ ہو گیا ہے ویکھتے ہیں وہ اس کیس کے بارے میں کیا

بتاتے ہیں۔" "تفتیش آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے۔اس کیس کے حوالے ہے بہت ہی جیران کن انکشا فات سامنے آئے ہیں۔ تفیش کے دوران معلوم ہوا ہے کہ اس مفتے جو یونیورٹی کے جارار کے مل ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی ایک کلاس فیلو کو اغوا کر کے اس کا ریپ کیا تھا۔ اس لا کی نے ا بنے ایک دوست کے ساتھ ل کے انقای کارروانی کر کے البين مل كيا عرآج من جب اس في حيام ما ي الريح كولي ماری تو اس دوران وہ خود بھی حجست ہے کر کے ہلاک ہوئئی۔ اس کے ساتھی کو جب لڑکی کی موت کی خبر ملی تو اس نے خود کشی كر لى- ايس في ايك خط بهي چهوڙا جس مين اس في تين لڑکوں کے مل کا عتراف کیا ہے۔اس کے مطابق چوتھا آ دی جومل ہوا، اے لڑکی نے مارا تھا کیوں کہاس نے بھی اس کی عز ت لوٹے کی کوشش کی تھی۔ای طرح پہرکہا تی اپتے اختیام تک بھی گئی ہے دونوں مجرم اپنے انجام کو پھی گئے ہیں۔امید ہے کہ اس طرح کا کوئی مزید واقعہ اب سامنے کیس آئے گا۔' آئی جی صاحب تھم تھر کے بول رہے تھے۔

مربید کہائی تو اپنے اختام کو پہنچ گئی۔ گر اس طرح کی کہانیاں جنم ہی کیوں لیتی ہیں؟ کیا اس طرح کے واقعات کی روک تھام پولیس کی ذیتے داری مہیں؟''اس نے چجتا ہواسوال کیا

'' و لیکھیں جی پولیس اپنا کام پوری جانفشانی کے ساتھ کررہی ہے۔اس طرح کے دا تعات تر فی یا فتہ ممالک میں بھی رونما ہوتے ہیں بلکہ دیکھا جائے تو ادھرریشو یہاں ہے ہیں زیادہ ہے حالانکہ دہاں کی پولیس کے پاس پہال ہے ہیں زیادہ وسائل بھی ہیں۔ پولیس کا کام بجر موں کو پکڑنا ہے۔اس طرح کے واقعات کی روک تھام الیلی پولیس کا کا م میں اس کے لیے پورے سٹم میں بہتری کی ضرورت

جواب دیتے ہوئے ان کے کہے میں بھی ی تا گواری تھی۔جوانہوں نے چھیانے کی ضرورت بہیں جی تھی۔ " بہت شکریہ جو تیجو صاحب۔" اینکر کے پاس شاید اوركوني سوال تبين تقا\_

ተ ተ

پوری رات کیس کے بارے میں بی سوچے گزرگی تھی۔اس کے ذہن میں کوئی چیز کھٹک رہی تھی مگرزور دیے کے باوجوداے یا دنہیں آ رہی تھی۔وہ اٹھااور ٹیبل لیپ آن

چکروں میں پڑرہے ہو۔مب نورادر حاکم کے کھاتے میں ڈالو اور جان چھڑاؤ۔ وزیرِ داخلہ صاحب کو رپورٹ

و مرکیا میں مزید تفتیش نہ کروں؟"ای نے جرت

سے سوال کیا۔ ''اب کیا تفتیش کرنی ہے سارا چکر سمجھ تو آگیا ہے۔ ''اب کیا تفتیش کرنی ہے سارا چکر سمجھ تو آگیا ہے۔ كل بى قائل ر يورث تياركر كے ايك يريس ريليز جاري كر

"او كر-"ال في تفط تفط انداز مين كها اور کال بند کردی۔سدرہ نے کھا ٹالگادیا تھا اور منتظر نظروں سے اے دیکھے رہی تھی۔ وہ کھاٹا کھا کرئی وی بند کرنے ہی لگا تھا کہ نیوز اینکر کی آوازین کے چونک گیا۔

علینا پریشان بھی کہ فاروق کو پولیس کیوں پکڑ کے لیے من محراس کی پروس جیس جانتی تھی۔اس نے بتایا تھا کہ میں جہت پر کھڑی تھی جب پولیس کی گاڑی آپ کے کیٹ پر ركى - يى چونك كئ - يى ادهرى كيث پر نظري جماك كھٹرى ہوئى۔كانى دير بعد پوليس دالے باہر نظے تو ان كے ساتھ فاروق بھائی بھی ہے ان کے ہاتھوں میں جھکڑی تھی۔ وہ کنٹڑا کے چل پر ہے متھے شاید پولیس والوں نے ان کے ساتھ مار پید کی تھی۔

" تم نے جھے کیول جیس بتایا۔" اس نے روہائی

ور آپ تو دو ماہ ہے اپنے میکے کئی ہوئی تھیں۔ إدھر محلے میں سب لوگوں کا خیال تھا کہ فاروق بھائی نے آپ کو طلاق دے دی ہے۔ آپ نے جی استے عرصے میں مجھ ہے کوئی رابط مبیں کیا تھا۔ اس لیے مجھے بھی آپ کو بتانے کا خیال بی نہیں آیا۔'اس نے تقصیلی جواب دیا۔ علینا نے اپنے بھائی کو کال کی تو وہ اسے آ کے لے

و متم سو جا وَ الجمي بِحِيمَ نِين بهوسكنا مِنْ بها كرا وَ لِ گا كياس باراس نے كيا كل كھلايا ہے كيہ بوليس اسے پكڑ كے لے تی ہے۔ "اس کے بھائی نے تھر بڑنے کے بیزاری ہے کہا

عِلینا کی بیرات بھی جائے نماز پر دعائیں مانگتے گزری تھی۔

公公公 وہ کہدر ہی تھی۔'' ٹاظرین ہمارا آئی جی صاحب سے جاسوسي ڏائجسٺ 284 - اگست 2016ء

بےداع منصوبہ

مطابق اپنا کام پوری جانفشانی ہے کمسل کیا تھا۔ ان رپورٹس کے مطابق جو کہانی خود کشی کے ٹوٹ میں لکھی تھی چیج ثابت ہور ہی تھی مگر درانی مطمئن نہیں تھا۔ اس نے لیب میں ایک شخص کو کال کی۔'' میں تنہیں دو ریکارڈنگز واٹس ایپ کررہا ہوں ان کا ٹمیٹ کرکے بتا ؤکے یہ دونوں میچ کررہی ہیں یانہیں۔''

یں نے نور کے سل فون کی ریکارڈنگز اپنے سل میں اس نے نور کے سل فون کی ریکارڈنگز اپنے سل میں کل ہی بلوڈنگر اپنے سیان اپنے کل ہیں بلوڈنگر کا جو بیان اپنے سیل میں ریکارڈ کیا تھا وہ بھی رات کو ہی اس کے موبائل میں سینڈ کر دیا تھا۔ اس نے وہ دونوں ریکارڈنگز لیب میں موجود شخص کو وائس ایپ کر دیں ۔

کل رات جب اس کی بیوی اس سے عنودہ آ واز میں یو لی تھی۔ اس وقت اس کے ذہن میں آیا تھا کہ اس نے نعمان کی آواز اس مخض کی آواز کے ساتھ میچ کرانی ہے جو نورکوکال کرتار ہاتھا۔

اسے نور کے سیل میں ریکارڈ کی سیکن باتی دو ریکارڈنگز کا خیال آیا، وہ کل انہیں نہیں تن سکا تھا۔ اس نے اپنے مو بائل سے دوسری ریکارڈنگ ۔۔ ا

اس ریکارڈنگ میں نور نے ایک مخض کے قبل کا اعتراف کیا تھا۔ اس نے ساری تفصیل بتائی تھی کہ کیے وہ اے لفٹ میں ملا تھا اور اے اپنے کمرے میں لے کیا تھا۔ اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ اپنے آل کرنے کے بعد اس کے ذہن میں خیال آیا تھا کہ کیوں ٹاں اس قبل کو بھی وہی رنگ دیا جائے اس لیے اس نے اس کی بھی آ تکھوں میں گولیاں مار کے اس کا مردانہ عضو کا ٹ دیا تھا۔ ویسے بھی وہ اس سلوک کا سخی تھا۔

اس مخص نے بڑی ہوشیاری ہے اس سے بیہ ساری با تیں اگلوائی تھیں۔

بلکی ریکارڈنگ میں نور بتا رہی تھی کہ وہ صام کونل کرنے جارہی ہے۔اس خص نے حسام اوراس کے گھرکے متعلق ساری تفصیلات نور کو دی تھیں، وہ جو کوئی بھی تھا حسام کے گھر کا بھیری لگ رہا تھا۔ حاکم کی توحسام سے دوتی نہیں تھی سوا ہے تو اتنی تفصیل پتانہیں ہوسکتی تھی۔درانی کے ذہن میں خیال آیا تھا۔

وہ ای سوچ میں کم تھا کہ لیب ہے کال آگئی۔ ''سروہ دونوں آ دازیں ایک ہی خض کی ہیں۔'' ''آنی کی آنکھوں میں یہ شنتے ہی فتح مندانہ چک کرے راٹنگ نیمبل پر بیٹھ کے سادے واقعات ایک ترتیب سے لکھنے لگا۔

اس کی بیوی کی آنکھ کھلی تو وہ غنودگی میں بولی۔ '' آپ انجھی تک سوئے نہیں۔'' اس کی آ واز غنودگی کی وجہ سے کانی مختلف لگ رہی تھی۔

مورانی چونکاریکا یک بی اس کے ذبین میں کو یاروشی کا جھماکا ہوا۔ اے وہ بات یاد آگئی تھی جس نے اے پریشان کیا ہوا تھا۔ وہ ایک فیطے پر پہنچ کے سو کیا۔ رات کو دیرے سونے کی وجہ ہے مجمع اس کی آٹھے دیرے کھلی اور وہ لیٹ ہوگیا۔

ور آنی آفس پہنچا تو ممیارہ نگارہے تھے۔ بوسٹ ہار ٹم ، فنگر پر نئس اور فرانسک لیب کی دیگر رپورٹس آنچی تھیں۔اس نے سب سے پہلے نور کی رپورٹ فکال کے چیک کی۔

پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق اس کی موت سمر سے خون زیادہ بہنے کی وجہ سے واقع ہوئی تھی۔اس کے ساتھ کسی اور چھیڑ خانی کے کوئی شواہز نہیں ملے تھے۔ مرتزانی کو اس مخص کا خیال آیا جس کے گھراس نے رات گزاری تھی۔ کو یاوہ ہے گناہ تھا۔

اس نے اسے بلوایا۔وہ صدیوں کا بیارلگ رہا تھا۔ اس نے اسے تنویہ کر کے چھوڑ دیا۔ قب نورس کی کشرید تھی۔

باقی دونوں کی رپورٹس میں کوئی خاص بات نہیں تھی۔ حاکم کے معدے سے خواب آ در گولیوں کی موجود کی ظاہر ہوئی تھی گراس کی وضاحت نعمان نے اپنے بیان میں کر دی تھی۔اس کی موت۔۔ بمریں گوئی گئنے کی وجہ سے ہی واقع ہوئی تھی۔۔

اس نے فارنسک رپورٹس دیکھیں۔ اس کے ہاتھوں پر ہارود کے ذرات سے بتا چل رہاتھا کہ کولی ای کے ہاتھ سے چلائی گئی تھی۔ باتی پانچ افراد جوثل ہوئے تھے ان میں سے جن کے ٹل کا عمر اف خود کئی کے نوٹ میں کیا گیا تھا، وہ سب ای پیتول سے قبل ہوئے تھے جبکہ باتی دوافراد کے جسموں سے جو کولیاں نکل تھیں، وہ اس پیتول سے چلائی گئی تھیں جونور کے یاس پڑا ہوا ملاتھا۔

یں بوورے پال پر اور اسات فکر پرنٹس کی رپورٹس سے بھی کوئی خاص بات معلوم نہیں ہوسکی تھی۔ پہنول،خورکشی ،خواب آور دوائی کی شیشی اورخورکشی کے نوٹ سب پر حاکم کی انگلیوں کے ہی نشانات

فارنسک ڈیپار منٹ والوں نے اس کی ہدایات کے

جاسوسى دائجسك ﴿285 اكست 2016ء

فاروق تھر پہنچا تو چونک گیا۔ اسے پہاں سے علینا کے وجود کی خوشبوآ رہی تھی۔اس نے سارا تھر تھوم کے دیکھ لیا۔علینا تبیں تھی تہیں ملی۔اس نے اسے اپناوہم سمجھا۔ یکا یک بی اے شدت سے علینا کی یاد ستانے لگی۔

اس نے اس کے ساتھ بہت زیادتی کی تھی۔ وہ ای وقت بائیک پراپنے سسرال روانہ ہو گیا۔ گاڑی پولیس کی حویل مِل تھی۔اے بتایا کمیا تھا کہ چندون بعد ہی اے گاڑی مل مكتى ہے۔ تمراس نے كا زى پر فاتحہ پڑھ لى كى۔اس كى اپنى جان چي کئي کي يمي کائي تھا۔ وہ اپنے سسرال پہنچا تو .... علینا اینے بھائی کے ساتھ کہیں جارہی تھی۔وہ اسے دیکھ کے حران ره کی\_

فاروق بے اختیار اپنے بچوں کو اٹھا کے چوہنے لگ میا۔ اس کی آعموں سے بہتے آنسو دیکھ کے بھی جران يتھے۔علينا اے زندگي ميں پہلي بارروتے ہوئے و كھر بي ھی۔وہ تواپنے والدین کی موت پر بھی کہیں رویا تھا۔ شام کووہ اپنے تھر میں تھے۔اس نے علینا کوبب کج بتادیا تھا۔اس نے علینا ہے معانی مانکی کہ آئندہ وہ کی غیر عورت كى طرف ويكھے گامجى تہيں۔

علینائے اسے بتایا کہ اس نے کتنا بھیا تک خواب ديكها تقا- خواب و كيدكه اس مول المضف لكي وه يوري رات ای نے جائے نماز پر فاروق کی خیریت کی وعا ما سکتے كراردى عى-

فاروق پیسب من کے جیران رہ کیا تھا شاید پیعلینا کی اس سے بے پناہ محبت ہی تھی کہ اس کی جان کوخطرہ لاحق ہوا توایں کے دل کوخیر ہوگئ\_علیتا کی دعانے ہی اس کی تقذیر بدلی تھی ور شداس نے تو اپنی موت کا سایان کر لیا تھا۔

نیک اور ہر میزگار بیوی خدا کی کتنی بڑی نعت ہوتی ہےآج اے احساس ہوا تھا۔

اس نے باختیاراہے رب کاشکرادا کیااورول ہی دل میں اینے گنا ہوں کی معافی ما تکنے لگا۔ 公公公

ایک ماه بعدر

نعمان کو سزائے موت ہو گئی تھی۔ ایں کیس کو الكشرا تك اور پرنٹ ميڈيائے بھر پورتوجه دي تھي۔ دراني کی کارکردگی کو محکے کی طرف ہے بہت سراہا گیا تھا۔جلد ہی اس کی پروموش بھی ہونے والی تھی۔

نعمان نے بہت ہوشیاری سے منصوبہ بتایا تھا۔اس نے چھوٹی چھوٹی جزئیات کا خیال رکھا تھا تکراس کی قسمت المجھی نہیں تھی کہ ہے کیس درانی کول گیا تھا۔ نورا گراس کی کالز ریکارڈ نہ کر لیتی تو اس کا پکڑا جانا ناممکن تھا۔ تمر ہوشیار ہے موشیار بحرم سے کوئی نہ کوئی غلطی سرز دہو بی جاتی ہے جس ک وجہ سے وہ پکڑا جاتا ہے۔ مگر وہ علطی پکڑنے کے لیے بھی درانی جیے ذہین اور باحمیر پولیس آفیسر کا ہونا ضروری ہے۔ اور کوئی پولیس آفیسر ہوتا تو سارا الزام نور اور حاکم پر لگا کے كيس وأخل وفتر كرويتا۔ ورائى كو بھى آئى جى صاحب نے یمی مشورہ دیا تھا تکراس نے اپنے آئیسر کے بجائے اپنے صمیر کی آوازی تھی۔ نعمان کا بیان پڑھ کے وہ رو پڑا تھا۔ اس نے اپنے بیان میں ساری تفصیل بوری جزئیات کے ساتھ بیان کی تھیں۔ درانی اس کامنصوبہ پڑھ کے اش اش كرا تفاقفا - اس نے منصوبہ بلاشبہا نتبائی ڈیانت اور باریک بنی سے سے تیار کیا تھا مگراس کی قسمت ہی خراب تھی تھی۔ در انی افسردہ تھا۔ اتنے ذہان توجوان کے ساتھ وفت نے ایسا هیل کھیلا کہوہ جرم کی راہ پر چل لکلا۔

ال نے لکھا تھا۔ '' ہم دو بھائی بہن تنے میا مجھ سے یا بچ سال چھوٹی تھی۔خدانے اے خوبصورتی تو بہت دی تھی مگر ای ہے بہت کی تعتیں چھین کی تھیں۔ وہ پیدائتی کوئی بہری تھی اور ذ ہی معذور بھی۔ میں اس پراپٹی جان چھڑ کتا تھا۔ میں اپنے والدين سے بھي زياد واس كا خيال ركھتا۔

میری حمزہ مطاشر اور ممادے بچین سے دوی تھی۔ ہم ایک بی سیئر میں رہے سے اور حارا ایک دومرے کے محمرول میں بھی آنا جانا تھا۔ہم نے اسکول کا فی کے بعد یو نیوری بھی ایک بی متخب کی۔ یبال ہمارے کروپ میں حسام كالجحى احنافه بوكميا\_

ان دنول مير ب والدين جار ب آبا في شهرا موايك شادی میں گئے ہوئے تھے۔وہ صبا کومعذوری کی وجہ سے رشتے داروں کے سامنے لے جانے میں شرمند کی محسوی ... كرتے تھے اس كيے اے كہيں تيں كے جاتے تھے۔ ميں مجھی اس کی وجہ ہے جہیں گیا تھا۔ این دنو ب یو نیورٹی ہے بھی چھٹیاں تھیں۔میری گاڑی خراب تھی۔ میں وہ ٹھیک کرانے حميا \_ دوتين تهنثول كا كام تقا \_ ممر مجھےا طبینا ن تقا كه ده وقت مِیا کے سونے کا تھا۔ میں اسے سوتا چھوڑ کے چلا گیا۔ تین مستمنوں بعد واپس آیا تو وہ بیٹہ پر برہنہ پڑی تھی۔ اس کا خون آلودجم اور پھٹے ہوئے کپڑے اس کے ساتھ بیتی کہائی

جاسوسى دائجسك ﴿286 كاكست 2016ء

#### یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

# ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

## یا کے سوس کٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کٹس

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

بےداغ منصوبہ کے قائل کو تلاش کر کے جھیا تک انجام سے دو جار کرنے کا تہيكرليا۔اس نفيلے ہے جھے چھسكون كااحساس ہوا۔ اس کے تین چارون بعد میں مماد کے تھر کیا تواس کی ای نے بتایا کہ دہ حزہ اور حاشر کے ساتھ جھت برہے۔ میں سیر حیوں کی جانب چلا کمیا۔ جار یا مج سیر صیاں باقی تھیں کہ مجھےان کی آوازیں سٹائی دیں۔ " بجھے لگنا ہے کہ نعمان کوہم پر فٹک ہے۔" بيرآواز حزه کی تحی

" ہوا کرے .... وہ ہمارا کیا بگاڑ سکتا ہے؟" عاشر



بیان کررے تھے۔اس کی حالت دیکھ کےمیرائم وغصے سے برا حال ہو گیا۔ کس نے کیا ، یہ سب تمہارے ساتھ میں گئا نیچ کے اس سے پوچھ رہا تھا مگروہ کچھ بھی بتانے سے قاصر تھی۔ دہ بس خالی خالی نظروں سے حیت کی طرف تکے جا

مجھ ہے اس کی حالت دیکھی تہیں جار ہی تھی۔ میں باہر فكل آيا\_ آخريب سكس في كياتها؟

میرا خیال حزه کی طرف کیا۔ جب میں گاڑی ٹھیک كرانے جارہا تھا تو وہ مجھے رائے ميں ملا تھا۔ اس كے پوچھنے پر میں نے اسے بنا دیا تھا کہ میری واپسی وو تین صنوں بعد ہوگ ۔اے بتاتھا کہ صبا تھر میں الیل ہے۔ مگر میرادل مانے کو تیار نہیں تھا کہ بیسب اس نے کیا ہوگا۔ووتو ميرا بين كادوست تقا-

میرے والدین دوون بعد آ گئے۔ میں نے انہیں بھی پھیٹیں بٹایا صااس دن کے بعد بالکل بچھ کے رہ کئ تھی۔وہ بوراون کرے میں بڑی رہتی۔اس نے کھانا پینا بھی کم کر ویا تھا۔ جزہ، حاشر اور محاداس دن کے بعد ہمارے محرفیس آئے تھے۔ یہ چزمرافک ان پر بڑھاری تھی مرمرے یاس کوئی شوت جنیں تھا۔ای طرح تین جار ماہ گزر گئے۔ صا روز بروز ملتی جا رہی تھی۔ وہ بالکل ہر یوں کا ڈ ھانچا بن کئی تھی۔ میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے کمیا۔ڈاکٹر زہرہ ماری قیلی ڈاکٹر ہے۔اس نے بچھٹیٹ کرانے کا

لييث كى ربورش مجه ير بم بن كركرين ـ وه میں نے ڈاکٹرز ہرہ کو کسی کو بھی ہے بات بتائے ہے مع

میں بہت پریثان تھا۔جلد ہی بیہ بات کھل جاتی توہم کی کومنہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ ڈاکٹر زہرہ نے بتایا تھا کہ اب ایارش ممکن مہیں۔ اس مسئلے کا اب ایک ہی حل تھا کہ وہ زندہ ہی ندرجتی۔ اس کی زندگی ویے بھی مُردوں سے بدتر تھی۔ میں نے دل پر پتھر رکھا۔اورا بنی جان سے عزیز بہن کوخود اس کے منہ پر تکبیر کھ کے مار دیا۔ اس کی لاش میں نے حصت سے جا کے نیچے چھینک دی اور میر ظاہر کیا کہ اس کی موت جیت ہے گرنے سے دافع ہوئی ہے۔ لوگ تعزیت کے لیے آتے رہے مگر کھ باتہیں تھا کہ میں کہاں ہوں؟ میرے آنسو اندر ہی اندر کر رہے تھے۔میرے اندرآتش فشال یک رہاتھا۔ میں نے اس

جاسوسي ڈائجسٹ ﴿285 اگست 2016ء

دیا۔ وہ دونوں جہاں انہوں نے نور کی ایک دانست میں لاش چینگی تھی اس جگہ کو دیکھنے آئے تنے بیس ان کے گھرے ہی ان کے بیجھے لگا تھا۔ انہیں مارنے میں مجھے کوئی مشکل نہیں بہوئی تھی۔میراانتقام پورا ہو چکا تھا۔اس رات میں چار ہاہ بعد پہلی بارسکون سے سویا تھا۔ میں نے خواب میں صبا کو

ديكھا۔وہ بہت خوش لگ رہي تھی۔ يه تين مل اليينبين تصے كه يوليس خاموشي مع بيضي رہتی۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر پولیس نے پوری تندی سے قاتل کو تلاش کرنے کی کوشش کی تو کہیں میں پکڑا ہی نہ جاؤں۔ یں اینے والدین کا واحد سہارا تھا۔ میں اگر پکڑا جا تا تو وہ بھی زندہ در کور ہوجاتے۔ میں نے تورکو کال کر کے اے حمام کوئل کرنے پردشامند کیا۔ میں نے اس سے اجنی بن کر بات کی۔ میں اے اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ تو اگر کوئی لڑکا اس سے فری ہونے کی کوشش کرتا تو اسے نہیں بخشق تھی۔ان لوگوں نے تو اس کی عزیت پر ہاتھ ڈالاتھا۔ مجھے تقین تھا کہ میری طرح وہ بھی آتشِ انقام میں جل ر ہی ہوگی۔ میں وائس چینجر استعال کرر ہاتھا اس لیے مجھے پیچانے جانے کا کوئی ڈرنبیں تھا۔اس نے مجھ سے حمام کا ایڈریس لے لیا۔میراحمام سے بھی فون پر رابطہ تعادہ باتی تینوں کے کل کے بعدائے آبائی گھرجا کے حجیب کیا تھا۔ ہم ایک باراس طرف گھو منے گئے تھے تو اس کے گھر ای رکے تھے۔

دو دن بعد ای انداز میں ایک محض کوقل کیا گیا جس انداز میں، میں نے ان تیوں کو مارا تھا۔ میں نے نور کو کال کی اور اندھیرے میں تیر چلایا جونشانے پر لگا۔ اس نے اعتراف کرلیا کہ بیش ای نے کیا ہے۔اس کے بقول اس تقل نے اس کی عزت لوٹنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے اسے مار دیا اور اس کی لاش کے ساتھ وہی سلوک کیا جو میں نے ان تینوں کی لاشوں کے ساتھ کیا تھا۔ بقول اس کے وہ ای سلوک کاستحق تھا۔

ا گلے دن وہ حسام کوقل کرنے روانہ ہوگئے۔ میں نے اے کال کی تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ رائے میں ب- میں نے اے حام کے گھر کے بارے میں ساری تفصیلات بتاویں۔اس کے بعدمیرے منصوبے کا اگلا حصہ شروع ہوگیا۔ بیں حاکم کے پاس کیا اور اسے ساری بات بٹادی۔بس پیٹیں بتایا کہ اپنی بہن کو میں نے خود مارا تھا۔وہ مجھے پھٹی تھٹی نظروں ہے دیکھ رہا تھا۔میرے ال پر بہت سے احمانات تھے۔ وہ اسکالرشب سے

ميرے وين بيل بكولے الله رہے تھ مكر بيل خاموشی سے ان کی یا تیں من رہاتھا۔

, بتہیں پا ہے صاپر میکننٹ تھی۔میرے خیال میں تونعمان نے اے خود حیت سے نیچے پھینکا ہے۔ "اس بار عماد بولاتقاب

"اوه اس کا تو مطلب ہے اس نے تمہارے بچے کو پیدائش سے پہلے ہی فل کر دیا۔" یہ کہد کے حاشر.... نے

"ميرے يح كونيس بلكه جارے يح كو ..... عاد نے کہا تو ہاتی تینوں نے زورے قبقیہ لگایا۔

بچھے یقین نہیں آر ہاتھا کہ یہ میرے بچپن کے دوست ہیں۔میرا دل جاہ رہا تھا کہ اہمی جاکے ان سے بھڑ جاؤں۔ برای مشکل سے میں نے خود کو کنٹرول کیا اور خاموثی سے تھرآ كيا- اس رات من ايك لمح كي لي بهي سوتيس سكا-میرے اندر آتشِ انتقام بھڑک رہی تھی جو اُن کے خون ہے بی شندی ہوسکتی تھی۔

ا ملكے دن میں نے ایک افغانی سے سائلنسر سمیت ایک پستول خرید لیا۔ میں شوننگ کلب کا ما قاعدہ ممبر تھا۔ بتول کیا بھاری متھیار جلانے کی بھی میری پر میش تھی مران کے لیے پستول بھی کانی تھا۔

میں تے حزہ کو یو توری میں ہی شکار کرلیا۔ میں اے ساتھ لے کے یو نیورٹ کیمیس کے ویران علاقے میں نکل میا۔ جب میں نے اس کی طرف پستول سیدها کیا تو اس کی آ تکھوں میں جرت اور خوف دیکھ کے مجھے دلی سکون ملا۔ میں نے بلا جھیک اس کے سینے پر کولی چلادی۔ اس کے سینے ے ابلی خون دیکھ کے مجھے نا قابل بیان راحت حاصل موئی۔ میں نے اس کی آ تھوں میں بھی دوسوراخ کردیئے۔ انہیں آ تکھول سے میری محصوم بہن کو دیکھ کے اس کی ہوس جا گی تھی۔ میں نے اس کی پینٹ بھی اتاردی اور اس کی لاش کے ساتھ وہ کام کیا کہ وہ اگر زندہ رہتا تو اس کا شارتیسری جنس مي بي بوتا\_

شام کواس کے جنازے میں مجھے حمام ملا۔ وہ بہت خوفز دہ تھا۔اس نے بچھے وہ سب بتادیا جوانہوں نے نور کے ساتھ کیا تھا اس نے مجھے پیجی بتایا کیوہ تورکومردہ مجھ کے جنگل میں چینک آئے تھے مگردہ کی گئی تھی۔

بیسب س کے میرے ذہن میں ایک منصوبہ ترتیب یانے لگا۔انگلے دن ہی میں نے حاشر اور عماد کا بھی خاتمہ کر

جاسوسى دائجسك ﴿ 288 اكست 2016 ء

#### WWW. THE ASSOCIOUS COUNTY

#### فنڌز

ایک فض نے اسٹیٹ بینک کوشکایت بھیجی کہ اس کے بینک نے اس کا ایک چیک اس نوٹ کے ساتھ والیس کردیا ہے کہ'' فنڈ زیا کا ٹی ہیں'' گریہ وضاحت نہیں کی کہ اوا لیگی کے لیے بینک کے اپنے فنڈ زنا کا ٹی ہیں یا میرے اکاؤنٹ میں کم رقم ہے۔ بینک کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے۔

#### مانهره ساحدبث كاتعبيه

میں نے اسے دلاسادیا۔ ''دیکھو یہ مت سمجھٹا کہ میں تمہیں استعال کر رہا ہوں۔وہ لوگ اس سے کہیں بڑی سزائے مستحق تھے۔وہ اگر تمہاری بہن کے ساتھ ایسا کرتے تو کیا تم برداشت کر لہ۔ '''

سے ' ' ' تم فکر مت کرو، میں تمہاری ہدایات کے عین مطابق سب کر دوں گا۔اور بیسب میں صرف تمہایی ہیں مطابق سب کردوں گا۔اور بیسب میں صرف تمہایی ہیں گئے۔' کردہا۔صباا کرتمہاری بہن تھی تجھے شرمندہ کردیا مگراس نئے پر منصوبہ تبدیل بھی نہیں ہوسکتا تھا۔جن دنوں صباا س دنیا سے منصوبہ تبدیل بھی نہیں ہوسکتا تھا۔جن دنوں صباا س دنیا سے منتی تھی ، وہ جارے کھر میں ہی رہ رہا تھا۔وہ اسے ایک دد بارد کی بھی چکا تھا۔

ہم باہر جارے تھے کہ ایک جگہ تھوڑا جمکھٹا لگا دیکھا۔
پوچھنے پر معلوم ہوا کہ پولیس آئی ہے اور لڑکوں سے پوچھ چھ کر رہی ہے۔ پولیس والے سادہ لباس میں تھے۔ انہوں نے مچھ سے بھی سوالات کیے۔ میں نے انہیں مقتولین سے حیام کی ووتی کے متعلق بتایا۔ اس پولیس والے کو دیکھ کے مجھے اس کی ذہانت اور باریک بمنی کا ای وقت اندازہ ہو گیا تھا گر مجھے اپنے منصوبے پر بھی کھمل اعتاد تھا۔ میرامنصوبہ بالکل بے داغ تھا۔

ب سی بین نے حاکم کواشارہ کیا گروہ جھجک رہا تھا۔ پولیس والے کی نظراس پر پڑگئی۔وہ باہرجاتے جاتے اے اشارہ کر گیا۔ میں نے حاکم کی کمر تھیکی اوراے باہر بھیجے دیا۔

میں گھر آگیااور بے چینی ہے اس کا انتظار کرنے لگا۔ تقریبا وو کھنٹے بعد اس کی کال آئی تو وہ بہت خوش لگ رہا تھا۔ اس نے جھے بتایا کہ کام ہو گیا۔ شام کو گھر پر تفصیل ہے بات ہوگی۔

. شام کووہ گھرآیا تواس کے چبرے پرفتخ مندانہ چک متھی۔ ہی نے مجھے ساری تفصیل بتائی۔ وہ کہدر ہاتھا کہ اس

مجروم ہوا تو اس کے سیسٹر کی فیس بھی میں نے جمع کرائی تھی۔ مجھے بتا تھا کہ وہ احسان فراموش مہیں۔ میں نے اے ایک کہانی سنائی اور کہا کہ بیرجا کے پولیس کوسنا دو۔ وہ میرے مجبور کرتے پر میری بات مان کیا۔ میں نے اسے بتایا تھا کہ نور صام کوئل کر کے خود کشی کر لے گی اس لیے اس کے جھوٹے بیان سے سی کو کوئی نقصان نہیں ہو گا یکرای وقت تیز بارش شروع ہوگئی اور ہم نے بولیس كے ياس جانے كا ارادہ ملتوى كرديا۔ يوليس كے ياس بعد میں بھی جایا جاسکتا تھا۔نور کانمبر بھی آف جار ہاتھا۔ صح اس كا ايس ايم ايس آيا كه وه رات كو گا ژي خراب مو جانے کی وجہ ہے اپنا کام ممل میں کرسکی۔وہ ابھی حسام الم مریخ بی تھی۔ میں حاکم سے کمرے کی طرف جارہا تفا که میری نظراس جگه پر پردی جہاں وہ اپنیبا تیک کھٹری کرتا تھا۔ یا لیک غائب می کی میں کھلنے والا دروازہ مجی باہر سے بند تھا گر یہ فکر کی بات نہیں تھی۔ وہ اکثر صبح سویرے ہی یو نیورٹی کے لیے نکل جاتا تھا۔ میں نے اس کے کمپیوٹر براس کی خودکشی کا نوٹ تارکیا۔ پرنٹ نکال کے میں نے وہ صفحہ اپنے کمرے میں جائے چھیادیا۔

پھر میں نے نورگوکال کی۔ 'میں نے آسے مارویا ہے گر میں خود بھی شدید زخی ہوں۔ میرے سرسے بہت سا خون بہہ گیا ہے۔ میرا پستول مجھ سے پچھ بی فاصلے پر پڑا ہے۔ میں کوشش کررہی ہوں کہ اس تک پہنچ کے اپنی زندگی کا خاتمہ کرلوں۔ مجھ ہے یہ تکلیف برداشت نہیں ہور بی 'وہ رک رک کے بول رہی تھی۔

اچانک اس کی بیکی کی آواز ابھری۔ میں اسے ہیلو ہیلوکر تارہ عمیا مگر دوسری طرف مکمل خاموثی تھی۔ میں افسر دہ ہو گیا مگر منصوبہ میری تو قع کے مطابق آ کے بڑھ رہاتھا۔

میں یو نیورٹی میں پہنچا تو وہ لائبریری میں بیٹھا مل گیا۔ میں اے ساتھ لے کے باہرآ گیا۔ میں نے اے بتایا کرنور نے حسام کو مار کے خود کئی کرلی ہے۔ وہ جھے خالی خالی نظروں ہے دیکھنے لگا۔ اس نے مجھ سے میری معلومات کا ذریعہ تک نہیں یو چھا۔

میں نے اس سے پوچھا کہ وہ پولیس کے پاس جائے کے لیے تیار ہے۔اس نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ میں نے اس سے ساری کہانی جو میں نے اسے بتائی تھی وو بارہ تی۔وہ اسے لفظ بہلفظ یادھی۔اس نے وہ ایسے ہی سنائی تھی جیسے پولیس آفیسر کو سنائی تھی۔اس کے الفاظ کا استعمال اورا داکاری شاندارتھی۔میں مطمئن ہوگیا۔

جاسوسى دانجسك ﴿289 اكست 2016ء

نے اتنی شاندار اوا کاری کی ہے کہ اسے آسکر ایوراڈ مانا چاہے۔

میں نے اکے مبارکیا دوی۔

اب میرے منصوبے کے سب سے مشکل مرحلے کا آغاز ہور ہاتھا۔ مشکل اس لیے کہ میرا حاکم کو مارتے کا دل نہیں کرر ہاتھا۔ میں نے اسے پہلی بارا تناخوش دیکھا تھاجبکہ موت اس سے پچھ ہی دیر کے فاصلے پرتھی۔ میں افسر وہ تھا گرمیں جانتا تھا کہ پولیس والوں کواس کی کہانی پریقین نہیں آیا ہوگا وہ لازی اس کے بارے میں تفتیش کرتے۔وہ پکڑا جاتا تو میری گرفتاری بھی یقینی تھی۔

میں اس کے لیے چائے بنا کے لے آیا۔اس میں میں نے خواب آور دوا ملا دی تھی۔ اس نے جائے لی لى من چائے كے كب اندرركھ كے واپس آيا تو وہ ميرى توقع کے مطابق مری نیندسورہا تھا۔ میں نے اس کا موبائل اٹھایا اور اس میں سے ایک سم نکال کے وہ سم ڈال دی جس سے میں توراور حسام کو کالز کرتار ہاتھا۔ بیسم حاکم کے نام پر ہی تھی۔وہ اے استعال نہیں کرتا تھا میکھ ون سلے بی میں نے اس سے ماتی تو اس نے وہ مجھے دے دی تھی۔خواب آور دوا کی تینٹی میں نے کمپیوٹر کے ساتھ رکھ دی۔ اوھر یائی کا آدھ بھرا گلاس میلے سے رکھا تھا۔ میں نے چاتو پراس کے فقر پرنش ڈالے اور بیڈے میٹرس کے بیچے رکھ ویا۔ بدوہی جاتو تھا جو میں نے ان تینوں کے جسموں پر استعال کیا تھا۔ پھر میں نے پہتول اس کے ہاتھ میں بکڑا کے اس کی کٹیٹی پررکھ کے اپنی انظی ے تریکروبا دیا۔اس کے جسم نے جھٹکا کھایا۔ میں نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اس کے ہاتھ سے پہنول پیچے کر کمیا اور اس كابازوبيدكى بن سے ينج جمو لنے لگا۔خود كتى كانوث میں نے اس کے سینے پر رکھ دیا۔ میرے ہاتھوں میں باریک وستانے ہے۔ اگر چہ خود کتی کے نوٹ کے بعد توقع کم بی تھی کے پولیس زیادہ باریک بین سے تفیش كرتى ليكن اكروه تغيش كرتى بهي توسار ي شوايد خود كثي کے توٹ کی تقدرین کرتے۔ اس بچھے ہے کر غور ہے ے کا منظرنا مہ و مکھنے لگا۔ سب مجھ میری تو تع سے مطابق ہوا تھا۔ اچا نک کال بیل بھی تو میں چونک کیا۔ الساجلال سے باہر لکلا۔ دروازہ لاک کیا اور اندر جاکے د ستائے ڈیسٹ بن میں ڈال کے ان پر کوڑا ڈال دیا۔

جاکم کی گرانی کرد ہاتھا۔ پولیس نے مجھ سے بیان لیا۔
میں نے سب اپ منصوب کے مطابق بتا دیا۔ میں
مطمئن تھا گر جب پولیس مجھے گرفتار کرنے آئی تو میں
حیران رہ گیا۔ میرامنصوبہ تو بے داغ تھا۔ آخرالی کون
سی ملطی مجھ سے سرزہ ہوئی تھی جس نے پولیس کومیری راہ
پر ڈالا تھا۔ مجھے بعد میں بتا چلا کہ نور نے میری کالز
ریکارڈ کر لی تھیں اور ساؤنڈ میچنگ کے ذریعے وہ میری
آواز جارت ہوگئی۔ یوں میں اپنی تمام تر ہوشیاری کے
باوجود بدسمتی سے بکڑا گیا۔''

\*\*\*

صرف آواز کے پیچ کرنے سے وہ قاتل ٹابت نہیں ہوسکتا تھا۔ درانی نے اس کے ہاتھوں کا ٹیسٹ کرایا تھااس کی توقع کے مطابق وہاں باردد کے تازہ ذرات ہے۔ درانی نے اس پرتھوڑی تختی کرائی تواس نے اعتراف جرم کر لیا

میں میں ان نے اتنا پیچیدہ کیس حل کر لیا تھا گروہ اس کی کہانی جان کے اثنا پیچیدہ کیس حل کر لیا تھا گروہ اس کی کہانی جان کے افسردہ ہو کیا تھا۔اس نے ہے گناہ حاکم کی جان کی تھی شایداس وجہ ہے وہ پکڑا بھی کیا۔

소소소

فاروق پارک بین ایک بینی پر بینها تھا۔ اس کے سامنے ہی تین نوجوان کڑکیاں ایک دوسرے سے انکھیلیاں کر رہی تھیں۔ وہیں۔ وہیں ۔ وہیار بارکن انکھیوں سے اسے دیکھیں اور ہننے لکتیں۔ شایدوہ اس کے حوالے ہے ایک دوسرے کو چھیٹر رہی تھیں۔ شایدوہ اس کے حوالے لیے ایک دوسرے کو چھیٹر رہی تھیں۔ فاروق ولیسی سے انہیں و کھے رہا تھا۔ اجا تک ایک لڑکی انکی اور اس کی طرف بڑھی۔ اس نے پاس آئے یو چھا۔ اور اس کی طرف بڑھی۔ اس نے پاس آئے یو چھا۔

اس کی ہا چھیں پھیل کئیں۔'' جی جی کیوں نہیں۔'' وہ اس کے ساتھ ہی بینچ پر بیٹھ گئی تو فاروق اٹھ کھٹرا

''آپ تو یہاں بیٹے سکتی ہیں گراب میں یہاں نہیں ہوئے گیا اور علینا کی طرف بڑھ گیا۔

دونوں لڑکیاں اسے اس طرح جاتے وکھے کے محلکھلا کے بشمیں جبکہ وہ لڑکی ہگا بگا اسے دیکھتی رہ گئی۔

دور چوں کو جھولے دین علینا یہ سادا منظرد کھے ہی تھی۔

فاروق کو اپنی طرف بڑھ عناد گھے کے اس کے چرکے ہیں۔
پراسودہ سکرا ہے جی گئی۔

جاسوسى دائجسك 290 اگست 2016ء

مل کیٹ پرآیا توایک اتنی تھی کھڑا تھا اس نے بھے اپنا

يوليس كارذ وكهايا توميس جيران ره كيا-اس كالمطلب نقاوه